

جُلددوم

چى دولاق چى جى الى بالغال تالى بىلغال تالى بىلغال تالى دۇرى ئىلى ئىلىدىلىدى دۇرىدىدى دۇرىدىدى ئىلىدى ئىلىدى دۇرى

زم خزم کی بیشی فر



المدرا

لِاشْيَجْ بَعِبُرُ الْرَكِلْ بِن أَنِي بَكْرَهُ لَا لَى اللَّيْنِ السَّيْحِي ١١٩٥

شاچ <u>چىچى</u>ىمۇلانالمچىكىجاڭ بىلىكى تەھىرى شىندىلانغام ئىيىند

### والمقوى بحق فأشر كفوظ هوث

" جَمُلُ الْكُنْيُّ" فَضَى " جُلُالْكُنْ " كَ جَمَلَهُ حَقِق اشاعت وطباعت پاكتان مِي صرف مولانامحرر فيق بن عبدالمجيد مالك فر مَحْمُ لِلْكُنْيُّ " فَضَى " جُمُلُ الْكُنْيُ " كَ جَملُهُ حَقق اشاعت وطباعت كالمجازئين بصورت دير فر مَحْمُ لِيَهُ الْمُعْمِلُ اختيار بها والله الله المحارث والله المحمل اختيار بها والمحمل المحمل اختيار بها والمحمل المحمل المحمد والمحمل المحمد والمحمل المحمد والمحمد والمحمد والمحمد والمحمل المحمد والمحمد والمحمد

از جَيْنَ فَوَالِنَا الْجُنَّ رَجُالَى بُلِكُنْ تِهِ مِنَ فَالِنَا الْجُنَّ وَالْمَالِيَّةِ هِمَ يَ

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی ذریع بھی خور بھی اجازت کے بغیر کی بھی ذریعے بشول فوٹو کا پی برقیاتی یا میکائیکی یا کسی اور ذریعے سے نقل نہیں کیا جاسکتا۔

نقل نہیں کیا جاسکتا۔

#### -ملن 20 يگريت

- 🖀 مكتبه بيت العلم، اردوبازاركراجي \_ فون: 32726509
- 🖀 مكتيدوارالحدى ،اردوبازاركراري -فون:32711814
  - 🛢 دارالاشاعت،أردوبإزاركراجي
  - 🛢 قديي كتب خانه بالقابل آرام باغ كراجي
    - 📕 مكتبه رحمانيه أردو بإزار لا بور

#### Madrasah Arabia Islamia

1 Azaad Avenue P.O Box 9786, Azaadville 1750 South Africa Tel: 00(27)114132786

#### Azhar Academy Ltd.

54-68 Little liford Lane Manor Park London E12 5QA Phone: 020-8911-9797

#### Islamic Book Centre 🎬

119-121 Halliwell Road, Bolton Bi1 3NE U.K

TeVFax: 01204-389080

#### Al Farooq International 68, Asfordby Street Leicester LE5-3QG

Tel : 0044-116-2537640

كتاب كانام \_\_\_\_ جَمِّنًا لَكِنْ فَعَيْنَ جَمُلًا لَكِنْ عِلدووً

تاريخ اشاعت \_\_\_\_ منى المانعية

بابتمام \_\_\_\_\_ اخْبَابُ الْمَيْزِورَ بِبَالْيِسَرُورُ

ناثر \_\_\_\_\_ نصرَوَبَ الْعَرَاكِ الْحِيْنِ

صفحات\_\_\_\_\_

شاه زیب سینشرنز دمقدس مجد، اُردوباز ارکراچی

فون: 021-32729089

ئىرى: 32725673

ای میل: zamzam01@cyber.net.pk

ویب سائٹ: www.zamzampublishers.com

MAULANA MOHD. JAMAL QASMI (PROF.)

DARUL ULOOM DEOBAND DISTT. SAHARANPUR (U.P) INDIA PIN 247554 PHONE. 01338-224147 Mob. 9412848280

لساله العن الرحمي

موالمترار استان والرسين ديونيه المنه المرات عن الرستاني ١٨

# جَمَّالَيْنَافَحْ مَكِلَالَيْنَا (كِلَدَةُ ) فَهُرِست مضامين جلددوم

| صغخبر          | عناوين                                                                     | صخيبر | عنادين                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| ا ا            | حضرت عثمان ويؤحَاننهُ مَعَالِقَةُ اور حضرت على وَوُحَانِفهُ مَعَالِقَةُ كَ | 14    | متعه کی بحث:                                      |
| ۳٩             | فيصلون كي نظير:                                                            | 14    | متعه کی صورت                                      |
| 12             | الله کے فضل کو چھیانے کی صورت:                                             | IA    | حدیث میں متعہ کی ممانعت:                          |
| <b>(*)</b>     | شان نزول:                                                                  | 19    | قول فيصل در بارهٔ متعه:                           |
| ۳۱             | شراب کی حرمت:                                                              | 19    | ناح كااصل مقعد:                                   |
| 2              | تتيم كاحكام:                                                               | r+    | متعه ایک هنگا می ضرورت تھی:                       |
| 4              | ربطآ یات:                                                                  | 10    | ربطآیات:                                          |
| <b>7</b> 4     | ندکوره آیت کاشان نزول:                                                     | 74    | اعمال صالحه صغائر کا کفاره موجاتے ہیں:            |
| <u>۳۷</u>      | یہود کی تنجوسی ضرب المثل ہے:                                               | ۲۲    | کبیره گنامول کی تعداد:                            |
| 62             | كيايېودكويا دنېين رما:                                                     |       | گناہ کبیرہ کے بارے میں معتز لہ اور اہل سنت کا<br> |
| ۳۸             | شان نزول:                                                                  | 12    | اختلاف:                                           |
| <b>1 1 1 1</b> | عثان بن طلحه کی کہانی خودان ہی کی زبانی:                                   | 12    | معتز له کااصل جواب:                               |
| 4              | حق دارېي کوامانت سونېني حپاہئے:                                            | FA.   | شان زول:                                          |
| ۵٠             | ندكوره آيت كاشانِ نزول:                                                    | M     | ایک بڑی اہم اخلاقی ہدایت:                         |
| ٥٣             | ربطآيات:                                                                   | ۳۳    | ربطآیات:                                          |
| ۵۳             | شان نزول:                                                                  | mm    | مردول کی حاکمیت:                                  |
| ۵۵             | 🛭 دوسراواقعه:                                                              | 1     | اسلام میں عورتوں کے حقوق ادران کا درجہ:           |
| ۵۵             | 🚡 تيىراداقعە:                                                              | Pr/r  | بائبل میں عورت کے حقوق:                           |
| ۵۸             | فائده عظیمه:                                                               | l mr  | اسلام سے پہلے عورت کی مظلومیت:                    |
| AL.            | شان نزول:                                                                  | mr    | عورت کے ہارے میں رومن نظر ہیہ:                    |
| ar             | شان نزول:                                                                  | mp    | عورت کے بارے میں بوحنا کا نظریہ:                  |
| 77             | افوا میں پھیلانا گناہ اور بڑا فتنہ ہے:                                     | mr    | عورت کے بارے میں عیسائیت کا نظریہ:                |
| 44             | قبل از اسلام سلام کا طریقه:                                                | ro    | عورت کے بارے میں ہندی نظریہ:                      |
| 77             | اسلامی سلام تمام دیگر تو مول کے سلام سے بہتر ہے:                           | ro    | نا فرمان بیوی اوراس کی اصلاح کا طریقه:            |
| 49             | شان نزول:                                                                  | r0    | آیت مذکوره کاشان نزول:                            |
| 49             | مهلی روایت:<br>                                                            | 74    | اصلاح كاليك چوتھاطريقة:                           |
|                | ح (زَئزُم پِبَلْقَنْ ﴾                                                     |       | <del></del>                                       |

| صفحةبر    | عناوين                                                              | صفحةبر      | عناوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٩        | صلوة خوف كاچوتها طريقها                                             | 49          | دوسری روایت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6         | آپ ﷺ کی وفات ظاہری کے بعد صلوۃ خوف                                  | 4.          | تيسري روايت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>19</b> | مئلہ:                                                               | 4.          | خلاصة كلام:خالامة كالمناطقة المستركلام المستركل المسترك |
|           | محض مثمن کے خوف کے اندیشے کے پیش نظر صلوۃ خوف                       | 4.          | هجرت کی مختلف صور تیں :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>19</b> | جائزنہیں:                                                           | 20          | شان نزول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 95        | نزول آیات کاپس منظر                                                 | 20          | واقعه كي تفصيل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 92        | واقعدي تفصيل:                                                       | 4           | قل کی تین قشمیں اور ان کا شرعی حکم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 92        | ندكوره واقعه مين قرآني اشارات:                                      | 4           | پېلې قتم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 91        | روداد كےمطابق فيصله كرنا گناه نبين:                                 | 44          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91"       | آپ ﷺ كواجتها دكاحق حاصل تعان                                        | 44          | تيسرى قشم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PP        | عصمتِ نبی کی خصوصی حفاظت:                                           | 44          | خلاصة كلام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1++       | شرک و کفر کی سز ادائمی کیون؟                                        | ۷۸          | خون بها کی مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1++       | شيطان كومعبود بنانيكا مطلب                                          | 49          | عورت کاخون بہا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ایک مفاخرانہ                        | 49          | مؤمن کے قاتل کی توبہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1••       | عُنْ فَعَلَو:                                                       | ۸۰          | شان زول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1+1~      | ربطآيات:                                                            | ۸۰          | عبرتناك واقعه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1+1~      | شان زول:                                                            | ۸۰          | شان نزول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1+0       | از دواجی زندگی کے متعلق چند قرآنی ہدایات:                           | ۸۳          | شان نزول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1+4       | حديث:                                                               | ۲۸          | ربطآیات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1+9       | عزت الله ہی سے طلب کرنی چاہئے:                                      | ٨٩          | سفراورقفرکےاحکام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| III       | ټ <i>ىکىعز</i> ت سےممانعت:                                          | 14          | شان زول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 114       | ربطِآيات:                                                           | ۸۸          | صلوة خوف آپ ﷺ کی اقتداء میں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114       | شان نزول:                                                           | ۸۸          | صلوة خوف ك مختلف طريقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171       | ربطآیات:                                                            | ۸۸          | امام ابوصنیفه رئیمًا کالله تعالی کے نزدیک پسندیده طریقه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Iri       | يېود کې عېر شکنې:                                                   | ۸۹          | صلوة خوف كادوسراطريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IFI       | فَلَّ عَيْسِيٰ عَالِيْظِلَا وَالشَّلَاكَ بِارے مِیں یہود کا اشتباہ: | ٨٩          | صلوة خوف كاتيسراطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                     | <del></del> | ح (مَنزَم بِبَلشَهْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# 

| صفحنبر | عناوين                                                                   | صفحنمبر | عناوين                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 100    | عقد:عقد کے بیں؟                                                          | IFI     | اشتباه کی دیگرروایات:                                           |
| 10"1   | شعائر کیا ہیں؟                                                           | ITT     | فرقة نسطوريداور ملكانيكا اختلاف:                                |
| 161    | شعائرالله كااحرام:                                                       |         | رفع عيسلي عليفتلة للفظا اور نزول عيسلي عليفتلة للفظاة كي روايات |
| IM     | شان زول:                                                                 | ITT     | متواتر ہیں:                                                     |
| IM     | شان نزول كادوسراواقعه:                                                   |         | نزول عیسلی علی کلافات کاعقیدہ قطعی اوراجها عی ہے جس             |
| 11/2   | مرده اورحرام گوشت والے جانوروں کی مفترت:                                 | 150     | کامٹکرکا فرہے:                                                  |
| IM     | تيرى چز لَحْمُ الْحِنْوِيْوِ ہے:                                         | 150     | مفيد بحث:                                                       |
| 164    | بعض اجزاءكو پاك قرار دينے والے علاء كااستدلال:                           | 150     | انجیل متی کاایک مختصر سابیان ملاحظه مون                         |
| IM     | ندكوره استدلال كاجواب:                                                   | ITM     | ربطآیات:                                                        |
| Iሮለ    | عیسائیوں کے نزد یک سور کا گوشت حرام ہے:                                  | IFA     | ربطآیات:                                                        |
| 164    | بائبل میں سور کے گوشت کی حرمت و نجاست:                                   | IFA     | شان نزول:                                                       |
| 10+    | مالوس ہونے کا دوسرامطلب:                                                 | 119     | قرآن میں مذکور تمام انبیاء ورسل کے نام:                         |
| ۱۵۱    | دین مکمل کردیے سے کیا مراد ہے؟                                           | 1179    | تمام انبیاءورسل کی مجموعی تعداد:                                |
| ۱۵۱    | احکامی آخری آیت:                                                         | 1174    | حضرت عليني عليفة كالشكلاك بارے ميں عيسائيوں كاغلون              |
| 107    | ربطِآیات:                                                                | 1111    | الله تعالی کوصاحب اولا دینانے کامطلب:                           |
| 107    | شان نزول:                                                                | 187     | استطر ادمطلق کی تعریف:                                          |
| 107    | شکاری جانور:                                                             | 188     | استطر اد کی دوسری تعریف:                                        |
| 101    | شکاری جانورکوسدھانے کےاصول:                                              | 188     | شان نزول:                                                       |
| 100    | يهلي اصل:                                                                | 187     | انبياءافضل بين ما ملائكه؟                                       |
| 100    | دوسری اصل:                                                               | 144     | افضلیت ملائکہ کے بارے میں معتز لہ کاعقیدہ:                      |
| 101    | تيسری اصل:                                                               | 110     | طريق استدلال:                                                   |
| 101    | چوقتی اصل:<br>سه سئا                                                     | 110     | مغزلہ کے استدلال کا جواب                                        |
| 100    | متفرق مسائل:                                                             | IMA     | الله کابنده ہونااعلی درجہ کی شرافت اور عزت ہے:                  |
| 100    | ایک اصولی ضابطه:                                                         |         | سُوْرَةُ الْمَائِدَة                                            |
| 161    | طیبت اورخبائث کامعیار:<br>الل کتاب کے ذبیحہ کی حلت اور منا کحت کی احاز ت | IFA     | سورهٔ ما نده                                                    |
| 161    | الل كتاب نے دبیجہ کی حکت اور منا حت کی اجازت<br>میں منا سبت اور حکمت:    |         | خورها مده<br>زمانیهنزول:                                        |
| 1ω 1   | س معنی اور سمت                                                           | 1 "     |                                                                 |

| صفحتمبر     | عناوين                                                             | صفحةبم | عناوين                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 19+         | شان زول:                                                           | 104    | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 191         | مال مسروقه کی مقدار پر ہاتھ کا شنے پراعتراض:                       | 101    | جمهور كامسلك:                                      |
| 191         | شان نزول:                                                          | 169    | فاروق اعظم كي نظر دوربين:                          |
| 192         | دوسراواقعه:                                                        | 109    | محصنت كمعنى:                                       |
| 192         | شان نزول:                                                          | 141    | ربطآ يات:                                          |
| 194         | واقعه كي تفصيل:                                                    | 148    | كهنيال عنسل يدين مين داخل بين مانهين؟              |
| 194         | بنوقر بظه اور بنونضير كامقدمه آپ كى خدمت مين:                      | 140    | ندکوره حدیث پراعتراض:                              |
| <b>***</b>  | شان زول:                                                           | 140    | ندکوره اعتراض کا جواب:                             |
| <b>***</b>  | پېلا داقعه:                                                        | 140    | سر کامسح اورائمه کااختلاف:                         |
| ***         | دومراواقعه:                                                        | 170    | عادلانه گواهی کی اہمیت:                            |
| r•0         | شان نزول:                                                          | 170    | غوث بن حارث كاواقعه :                              |
| r=0         | شان نزول:                                                          | 149    | يهل عبد تكني                                       |
|             | قدرت کے باوجودامر بالمعروف اور نبی عن المنکر سے                    | 14.    | دوسری عهد تکفی:                                    |
| <b>r•</b> 4 | غفلت برداجرم ہے:                                                   | 141    | انجيل مين آپ مين الفاقية كى بشارت:                 |
| <b>r•</b> 4 | شان نزول:                                                          | 140    | ملو کیت بھی نبوت کی طرح اللہ کا انعام ہے:          |
| rim         | ایک ای عربی کا تاریخ کی حقیقت کو میچی میچی بیان کرنا:              | IAI    | قابيل وهابيل كاواقعه:                              |
| ric         | دونو لعنتو لا ذكرعهد عثيق اورعهد جديد مين :                        | IAT    | اس موقع پراس واقعہ کوذ کر کرنے کامقصد:             |
| ric         | حضرت عيسل عَلَيْظِ كَانُولِكُنَّا كَلَ زَبِانَى لَعنت كَ الفَّاظِ: | 111    | شان نزول:                                          |
| ric         | بی اسرائیل پرلعنت کے اسباب:                                        | 114    | دعاءوسيليه:                                        |
| 710         | بنسبت يهود كے، نصاري ميں جو دوائلبار كم ہے:                        | 1/1/1  | سرقه کے لغوی معنی اور شرعی تعریف:                  |
| 710         | يېودونصاري ميں وصف مشترك:                                          | 1/1/1  | مقدار مال مسروقه جس پر ہاتھ کا ٹاجائیگا            |
| riy         | یہود کی قبل کسیج سے براءت:                                         | 1/19   | بہت ی اشیاء کی چوری میں ہاتھ تبین کا ٹا جاتا:      |
| 712         | ہجرت عبشہ کے واقعہ کی تفصیل:                                       | 1/4    | اسلامی سزاؤں کے متعلق اہل یورپ کا واویلاہ:         |
| MA          | حبشه کی پیلی ہجرت:<br>                                             | 1/19   | اسلامی سزاؤل کامقصد:                               |
| 719         | حبشه کی جانب دوسری هجرت:                                           | 19+    | حدود شرعیه کے نفاذگی تا ثیر:                       |
| 119         | قریش کاوفد حبشه میں:                                               | 19+    | تهذیب نوادر حقوق انسانی کے دعویداروں کی عجیب منطق: |
| -           |                                                                    |        | ح (مَنزَم بِبَلشَنِ ≥                              |

# <u>و</u> فهرست مضامین

| صفحنبر       | عناوين                                                   | صفحتمبر | عناوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr          | ورثاء کی تنم کی مصلحت:                                   | F19     | صحابه کی حق گوئی اور بیبا کی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۳۳          | ابومويٰ اشعري كاواقعه:                                   | 114     | نجاشی کا قریشی وفد کودوٹوک جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rar          | مسيحيول كاشرك:                                           | rr+     | نجاشی کے در بار میں مسلمانوں کی دوبارہ حاضری:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ram          | تَوَفِيتَنِي كَامُطلب:                                   | 771     | حفرت جعفر وفحافله مقالف كاحبشه عدينه كوروانكى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                          | rrr .   | ربطآيات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | سُورَةُ الْآنْعَامِ                                      | rrr     | شان نزول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tor          | سورهٔ انعام                                              | 227     | پېلا واقعه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 102          | فضائل سورة انعام:                                        | 770     | دوسراواقعه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 102          | سورت كانام:                                              | rro     | تيسراواقعه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 102          | سورة انعام كےمضامين كاخلاصه:                             | 770     | ندکوره آیت کامطالبه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 109          | شان زول:                                                 | 777     | فسم کی اقسام اوران کے احکام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٧٣          | ربطآنات:                                                 | 777     | کیبلی قسم نیمین نفو:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444          | شاك نزول:                                                | 777     | دوسری قشم نیمین غمون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 247          | شان زول:                                                 | rry     | تيسرى شم ئىين منعقده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 121          | شان زول:                                                 | 11/2    | كفارة فسم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 129          | شان نزول:                                                | 772     | بُواشراب کی دنیوی مضرتیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MI           | شان نزول:                                                | 774     | شان زول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>19</b> +  | شان نزول:                                                | 777     | شان زول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 791          | ابراہیم کلیجن کا کا کا کے والد کے نام کی تحقیق:          | rmm<br> | کعبه کی مرکزی حیثیت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 791          | مغالطه کی اصل وجه:                                       | 77A     | شان زول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 797          | مشركون كوابرا بيم عليجة لاؤلالة كلاء كاقصه سنانے كى وجه: | rra     | دومراواقعه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>799</b>   | شان نزول:                                                | rr9     | آپﷺ کا کثرت ہے سوال سے منع فرمانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳.,          | ا مام فخر الدین رازی کی رائے:                            | rm9     | م من من من من من العنت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>r</b> •A  | تسهيل المشكل:                                            | 1779    | اپی اصلاح پراکتفاء کافی نہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P-9          | رؤیت باری کامسکه:                                        | rr.     | شان نزول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1</b> 11+ | شان نزول:                                                | rri     | کا فرکی شہادت کا فرکے حق میں قابل قبول ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ﴿ (مُؤَمُّ بِبَاشَ إِنَّ ﴾                               |         | Table 1 Table 2 Table |

| صخيمبر       | عناوين                                                                                                 | صفحةبر      | عناوين                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
|              | انسان پرشیطان کا پہلاحملہ اس کونٹگا کرنے کی صورت                                                       | rio         | شان زول:                                         |
| 102          | میں ہوا:                                                                                               | 710         | كفاركى جانب سے ايك مغالطة                        |
| TO2          | لباس کی تیسری قتم:                                                                                     | MIA         | متروك التسميد فد بوح كاحكم :                     |
| ۳4•          | زينة الله ع كيامرادم:                                                                                  | MIY         | الم احمد رَحْمَ لللهُ تَعَالَقَ كامسلك:          |
| <b>727</b>   | آ داب دعاء:                                                                                            | riy         | امام ما لك رَحْمُ للطَّلْمُ عَالَىٰ كامسلك:      |
| <b>720</b>   | ربطاً پات:                                                                                             | FIT         | امام بوصيفه رَحِمَ كالملهُ تَعَالَىٰ كامسلك:     |
| 220          | نوح عَلَيْهُ لَا لِللَّهُ كَالْمُعْتَدِ كَالْمُعْتَدِ لَا كُلِّهِ مِنْ اللَّهِ لَا لَهُ مُعْتَمِ تَصِد | MIA         | امام شافعي رَحِمَ للطَّلِيَّةِ عَالَيِّ كامسلك:  |
| <b>7</b> 20  | حضرت نوح عَلَيْهِ لِكَافِلَاكُ كَازُ مانه:                                                             | rr•         | شان نزول:                                        |
|              | حفرت نوح عليكاة فالطاق اورمحمه يتفاققا كے درمیان                                                       | ۳۲۰         | کا فروں کی مکاری اور حیلہ جوئی کی ایک مثال:      |
| 124          | مثابهت:                                                                                                | men         | تفصيل:                                           |
| ٣٧٨          | قوم عاد کی مختصر تاریخ:                                                                                | rro         | دربارهٔ نبوت جن،اسلاف کی آراء:                   |
| ۳۸۳          | قوم لوط كى مختصر تاريخ:                                                                                | ۲۲۲         | جهوركا فيمله:                                    |
| 240          | لواطت کی سزا:                                                                                          | rrr         | جانوروں کی حلت وحرمت کے اختلافی مسائل:           |
| <b>T</b> 1/2 | مدين کی مخضرتاریخ:                                                                                     | ٣٣٣         | خزىرادركتے كى كھال كاتكم:                        |
| ۳۸۸          | حضرت شعيب عَلْجَهُ لَا قُلْتُتْكُو كَى بعثت:                                                           | ٣٣٣         | لعض اختلافی مسائل:                               |
| ۳۸۸          | قوم شعیب اوران کی بد کرداری:                                                                           | rri         | ربطآیات:                                         |
| mam          | آپ کے زمانہ کے حالات اور سور ہُ اعراف:                                                                 |             | 2 2 3 2 3                                        |
| 1794         | قوموں کی تاریخ ہے سبق:                                                                                 |             | سُوْرَةُ الْآعُرَافِ                             |
| <b>m9</b> ∠  | حفرت موی علیهٔ لافلینی کا قصه:                                                                         | ٣٣٣         | سورهُ اعراف                                      |
| 291          | فرعون مویٰ کون تھا:                                                                                    | ٢٣٦         | سورت كانام اوروجه تشميه :                        |
| f*+f         | سحراور معجزه میں فرق:                                                                                  | 444         | مر کزی مضمون:                                    |
| P*+ P**      | قتل ابناء کے قانون کا دوسری مرتبہ نفاذ:                                                                | <b>r</b> r2 | اعراض كے متعلق ' بار كلے' كانظريہ:               |
|              | بنى اسرائيل كى تَعبرا بهث اور مُويُ عَلَيْهِ لِلْأَلِيثِينَا فَالْمِيْلِ كَالْمِيلِينَا لِللَّهِ فَل   | TTA         | عرض کوجو ہر میں تبدیل کردینااللہ کی قدرت میں ہے: |
| 14.4         | میں فریا و:                                                                                            | ror         | انسانی تخلیق کا قرآنی نظریه:                     |
| 414          | ويدارالبي كامسئله:                                                                                     | ror         | ڈارون کے نظریۂ ارتقاء کی حقیقت:                  |
| MZ           | حضرت ہارون عَلَيْجُلَةُ طَالِيْكُ كَاعِدْر:                                                            | 201         | ربطِآيات:                                        |
|              |                                                                                                        |             | ح (مَكَزُم سَكَلَشَهِ اللهِ                      |

| صفحتبر       | عناوين                                                                                         | صفحنبر     | عناوين                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۴۲۹          | سورت كے مضامين:                                                                                |            | توريت ميں حضرت ہارون عليہ كا كالشكائو پر كؤ سالہ سازى                      |
| l4.A◆ ·      | ربطِآيات:                                                                                      | M14        | كالزام:                                                                    |
| 444          | اہل ایمان کی حیار صفات:                                                                        | ۳۱۸        | قرآن کی براءت:                                                             |
| ۳۲۳          | جنگ بدر کاپس منظر:                                                                             | ۳۲۲        | بنی اسرائیل کے منتخب کردہ ستر آ دمی کون تھے؟                               |
| האה          | غزوهٔ بدر کے داقعہ کی تفصیل:                                                                   | ۳۲۳        | آپ کے اوصاف تو را ۃ اورا تجیل میں:                                         |
| 440          | اسلامی کشکر کی روانگی:                                                                         | 777        | رسول اُمعی سے کیام اوہے؟                                                   |
| arm          | لشكر كامعاينه:                                                                                 | מיים       | تورات وانجيل مين آپ پين هيا کی صفات وعلامات:                               |
|              | قریش کی روانگی کی اطلاع اور صحابه کرام سے مشورہ                                                | 722        | میریق کی ایک روایت:<br>ای میری میران این این این این این این این این این ا |
| ه۲۳          | اور حضرات صحابه کی جال نثاران تقریرین:                                                         | 770<br>777 | ایک دوسری روایت:                                                           |
| ۵۲۳          | حضرت مقداد بن اسود تؤمَّانْلُهُ تَعَالَيْنُ كَي جِال بْنَارِانْهُ تَقْرِيرِ:                   | nmm.       | ربطآ یات:<br>یوم السبت میں مجھلی پکڑنے کا واقعہ:                           |
| ٨٢٣          | دونول شكرآ منے سامنے:                                                                          | 444        | یو ۱ سبک ین پرت و داخد                                                     |
| ۸۲۳          | آپ کے لئے عرشہ سازی اور جنگ کی تیاری:                                                          | المالما    | قضيهٔ قدس اوراس کا تاریخی پس منظر:                                         |
| 449          | مشركين ك مقتولين بدركى لاشول كوكنوس مين ولوانا:                                                | rra        | فلسطين اورمسلمان:                                                          |
| ٩٢٦          | مال غنيمت كي تقشيم:                                                                            | rra        | فلسطين اور بنواميه و بنوعباس:                                              |
|              | يَسْلَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالْ قُلِ الْاَنْفَالُ الِلَّهِ                                    | 420        | صليبي جنگوں کی ابتداء:                                                     |
| 44           | وَالرَّسُولُ:                                                                                  | rra        | سلطان صلاح الدين ايوبي اوربيت المقدس كي بازيابي:                           |
| r2r          | حباب بن منذر کامشوره:                                                                          | 424        | ىهلى جنگ عظيم اورخلافتِ عثانيهِ:                                           |
| r20          | میدان بدر میں صحابہ برغنودگی:                                                                  | rma        | صيبهوني عزائم أورسقوط بيت المقدس:                                          |
| ۳۷۵          | شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست:                                                                      | ساماما     | عالم ارواح مين عبدالست:                                                    |
| 127          | ميدان سے راه فرار:                                                                             | מאא        | عبدالت كيغرض:                                                              |
| ۳۷۸          | تياس اقترانی:                                                                                  | ساماما     | مبلغم بن باعوراء کے واقعہ کی تفصیل:                                        |
|              | یں رہ کے برقدرت کے باوجود ندرو کنے والے بھی<br>برائی رو کنے برقدرت کے باوجود ندرو کنے والے بھی | LLL        | قدرت الهيدكاعجيب كرشمه:                                                    |
| <b>Γ</b> 'Λ• | <br>گنهگار مین:                                                                                | rar        | احادیث کی روشنی میں آیات کی تفسیر:                                         |
| <b>6.</b> 4+ | امانتوں میں خیانت سے کیامراد ہے؟                                                               |            | سورة الْإِنْفَالُ                                                          |
| ۳۸۱          | شان نزول:                                                                                      | ran        | سورهٔ انفال                                                                |
|              | ح (زَمُزُم بِبَالشَّلْ) ≥                                                                      | -          |                                                                            |

| صفحهبر | عناوين                                              | صفح نمبر | عناوين                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰۵    | وثمن کے مقابلے کی تیاری:                            |          | حفرت ابولباب فَعُمَانْلُهُ مَنْلِكُ اللَّهُ كَامْتِدِ مِنْ فُودُومْتِد كَ |
| P+0    | صاحب روح المعاني كي صراحت:                          | ۳۸۱      | ستون سے باندھنا:                                                          |
| A+4    | آیت کا خلاصہ:                                       | 179+     | مال غنيمت صرف امت محمديد كے لئے حلال ہواہے:                               |
| A+4    | حضرت تقانوی رَحِّمَ کُلدُه مُعَالَىٰ کی رائے گرامی: | 191      | مال غنيمت مين نفل كاتهم :                                                 |
| D+4    | انقاق في سبيل الله:                                 | 141      | مال غنیمت میں ذوی القربی کا حصه:                                          |
|        | مسلمانوں کی بین الاقوامی یالیسی بردلانه نه ہونی     | 191      | خِمس ذوى القربي:                                                          |
| ۵٠۷    | عاہے:                                               | بالهما   | جنگی آ داب و مدایات:                                                      |
| ۵+9    | جهاد کی نضیلت:                                      | ١٩٩٣     | لشكر كفار كى بدر كى طرف روا تكى:                                          |
| ۵1+    | غزوهٔ بدرکے واقعہ کا خلاصہ:                         | m90      | یہ ہدایت آج بھی باتی ہے:                                                  |
| ۵۱۵    | شان زول:                                            | ۵+۱      | مدیند کے بہود سے معاہدہ:                                                  |
| 014    | تر كەكالصل مالك كون؟                                | ۵٠٢      | معاہدہ صلح کوختم کرنے کی صورت:                                            |
| ۵۱۷    | اسلام میں دوتو می نظریہ:                            | ۵۰۲      | ايفائ عهد كاايك عجيب واتعه:                                               |
| ۵۱۸    | توضيح مزيد:                                         | ۵۰۳      | بلااعلان حمله کرنے کی اجازت کی صورت:                                      |

#### فهرست نقشه مضامين

- انقشہ کر ابیض متوسّط نقشہ کر ابیض متوسّط نقشہ ان قومون کے علاقے کا جن کا ذکر سورۃ الاعراف میں آیا ہے ۔
   ۱۳۸۰ نقشہ خروج بنی اسرائیل ۔
   ۱۳۳۸ نقشہ یہودی ریاست جس کا خواب اسرائیل کے لیڈرد کیور ہے ہیں ۔
- ن نقشه قریش کی تجارتی شاہراہ (مراسی کے میدرو پھر ہے ہیں ۔ ۱۲۲۸ نقشہ قریش کی تجارتی شاہراہ ۔
- تشدرینے برتک کے اراستہ کا .....
- 🗗 نقشه جنگ بدر

ملتنت



و كرِّسَتُ عليكم الْمُحْصَلْتُ اى ذَوَاتُ الْاَرُوَاجِ مِنَ النِّسَاءِ اَنُ تَنْكِحُوهُنَّ قَبُلَ مُفَارَقَةِ اَرُوَاجِهِنَّ ﴿ ثُلِّ حَرَائِرَ مُسْلِمَاتٍ كُنَّ اَوُلَا لِلْكُمَامَلَكَتُ آيْمَانُكُمُ مَن الاِمَاءِ بِالسَّنِي فلكم وَطُوُهُنَّ وان كَانَ لَهِنَّ اَرُوَاجٌ في دَارالحَرُب بَعُدَ الْإِسْتِبْرَاءِ كَيْلُ اللهِ نَصْبٌ على المَصْدَر اي كَتَبَ ذَلكَ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ بالبنَاءِ للفَاعِل والمفعول لَكُوْمُتَا وَرَأَهُ ذَٰلِكُمْ اى سِوى سَا حُرّمَ عليكم من النِّسَاءِ ل آنُ تَنْبَتَغُوْلَ تَطُلُبُوا النِّسَاءَ بِأَمُولِكُمْ بصِداقِ اوثَمَنِ مُخْصِنِيْنَ مُتَزَوِّجِينَ غَيْرُ صُلفِحِيْنَ وَانِينَ فَمَا فَمَنُ السَّمَّمَّتَعُتُمُ تَمَتَّعُتُمُ الْمُتَمَّعُتُمُ مَا تَعَيْرُ مِنْهُنَّ مِمَّنُ تَزَوَّجُتُمُ بِالْوَطْيِ فَالْتُوهُنَّ الْجُورُهُنَّ مُهُ ورَهِنَ التي فَرَضُتُمُ لهنَّ فَرِيْضَةٌ وَلَا مُنَكِّمُ فِيمَاتُرَاضَيْتُمُ انتم وهُنَّ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةُ من حَطِّمَ او بَعُضِمَ او زيادَةٍ عليم ال**َّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا** بخَلُقِهِ كَ**كِيمًا** فِيمُ دَبَّرَهُ لهم وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولًا غِنَالِ آنَ تَيْكُحُ الْمُحْصَنْتِ الحَرَائِرَ الْمُؤْمِنْتِ هِ و جَرُى على الغَالِبِ فلا مَفْهُوْمَ لَهُ فَمِنْ مَّامَلَكُتُ الْيَكَاثُكُمُ يَنُكِحُ مِنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنْتِ وَاللَّهُ آعْكُمُ بِإِيْمَانِكُمْ فَاكْتَفُوا بِظَاهِرِهِ وَكِلُوا السَّرَائِرَاليه فَانَّهُ العَالِمُ بِتَفَاصِيلِمَا ورُبَّ اَمَةٍ تَفُضُلُ الْحُرَّةَ فيه و هذَا تَأْنِيسٌ بِنِكَاحِ الاِمَاءِ لَجُثُمُمُرُمِّنَ بَعْضِ أَى انتم وهُنَّ سَوَاءٌ في الدِّين فَلاَ تَسُتَنُكِفُوا مِن نِكَاحِمِنَ فَالْكُوفُنَ بِاذْنِ اَهْلِهِنَّ مَوَالِيُمِنَ وَالْتُوفُنَّ اَعُطُوهُنَ الْجُورُهُنَّ الْمُوفَيْنَ مُهُ وَرَهُنَّ بِالْمَعُرُونِ مِن غَيْرِ مَطَلِ ونَقُصِ مُحْصَلَتٍ عَفَائِفَ حَالٌ غَيْرَ مُسْفِحْتٍ زَانِيَاتٍ جَهُرًا وَلَامُتَّخِذُتِ أَخُدَانِ أَخِلَاءَ يَزُنُونَ بِهَا سِرًّا فَإِذَّا أَكْمِنَ وَوَى قَرَاءَ وَسِالُبنَاء للفاعل تَزَوَّجُنَ وَقِي قراءَ وَسِالُبنَاء للفاعل تَزَوَّجُنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ زَنَا فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنْتِ الحَرَائِرِ ٱلابْكَار إذَا زنين مِنَ الْعَذَافِ الحَدِ فيُجلَدُنَ خَـمُسِيُنَ ويُغَرَّبُنَ نِصُفَ سَنَةٍ و يُقَاسُ عليمِنَّ الْعَبِيُدُو لَمْ يُجْعَلِ الْإِحْصَانُ شَرُطًا لِوُجُوبِ الحَدِّ بل لِإ فَادَةِ أَنَّهُ لا رَجُم عَليهِنَّ أَصُلًا فَلِكَ اى نِكَاحُ المَمْلُوكَاتِ عِنْدَ عَدَمِ الطَّوُلِ لِمَنْ تَحْيِثَى خَافَ الْعَثَتَ الزِّنَاو أَصُلُهُ الْمَشَقَّةُ سُمِّى بِهِ الزِّنَا لا نه سَبَبُهَا بِالحَدِّ في الدنيا والْعُقُوبَةِ في الأخرةِ مِنْكُمْ بِخِلافِ مَنْ لَا يَخَافُهُ من الاَحُرَارِ فَلا يَجِلُّ له نِكَاحُهَا وَ كَذا مَن اسْتَطَاعَ طَوْلَ حُرَّةٍ وعليه الشَّافعيِّ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ من فَتَيْتِكُمُ الْـمُـؤُسِنْتِ الكَافِرَاتُ فَلا يَجِلُّ له نِكَاحُمَا ولَوُعَدِمَ وخَافَ وَأَنْ تَصْبِرُوْ آعن نِكَاح المَمْلُو كَاتِ خَيْرُلُكُمْ اللهِ لِئَلاَّ يَصِيرَ الْوَلَدُ رَقِيْقًا وَاللَّهُ عَفُورَا عَيْضًا بِالتَّوْسِعَةِ في ذَٰلِكَ.

تر اور حرام کردی گئی ہیں تمہارے لئے شوہروالی عورتیں یہ کہ ان سے ان کے شوہروں کی مفارقت کے بغیر کاح کروخواہ آزاد مسلمان عورتیں ہوں یادیگر، مگر یہ کہ وہ باندیاں کہ جوگرفتار ہوکر تمہاری قید میں آجا کیں تو تمہارے لئے جائز ہے کہ ان سے وطی کرواستبراء (رحم) کے بعد، اگر چہدارالحرب میں ان کے شوہر موجود ہوں، اللہ نے (ان احکام کو) تم پرفرض کردیا ہے نصب مصدریت کی وجہ سے ہے ای کَتَبَ ذلك، اور تمہارے لئے مذکورہ حرام کردہ عورتوں کے علاوہ حلال کردی

< (مَنزَم بِبَلشَهْ إِ

گئی ہیں بیرکہتم عورتوں کو اپنے مالوں کے ذریعہ مہریا قیت دیکر طلب کرو (اس طریقہ پر) کمارادہ نکاح کا ہونہ کہ (محض) نہوت رانی کرنے والے،اس لئے جن سے تم نے فائدہ اٹھایا ہے تو ان کو ان کا طے شدہ مہر دیدو جوتم نے ان کیلئے مقرر کیا ہے اور تم پراس مقدار کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پرتم اور وہ مہر مقرر ہونے کے بعدراضی ہوجاؤ کل کوسا قط کرے یا پھے کی زیادتی کرکے بے شک اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں برا جاننے والا اور اس نظم کے بارے میں جواس نے مخلوق کے لئے قائم کیا ہے بڑی حکمت والا ہے اور جو محض تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت ندر کھتا ہو ایمان کی صفت غالب کی بناء پر ہےلہذااس کامفہوم مخالف مراذہیں ہے۔ تو وہمسلمان باندیوں سے جن کے تم مالک ہو ( نکاح کرلے )اللہ تمہارےایمان کو خوب جانتا ہے لہذااس کے ظاہری ایمان پر اکتفاء کرو،اورراز وں کواللہ کے حوالہ کرو،اسلئے کہ وہ راز وں کی تفصیلات کو جانتا ہے، اور بہت ی باندیاں ایمان میں آزاد (عورتوں) پرفضیلت رکھتی ہیں اور یہ باندیوں کے نکاح سے مانوس کرناہے اورتم آپس میں ا یک ہی تو ہو یعنی تم اوروہ دین میں برابر ہوللہذاان سے نکاح کرنے میں عارمحسوں نہ کرواس کئے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے زکاح کرلو،اور دستور کےمطابق بغیر ٹال مٹول اور بغیر کی کے ان کے مہران کو دیدیا کرو۔ حال ہیے کہ وہ یاک دامن ہوں نہ کے تصلم کھلا زنا کرنے والیاں اور نہ خفیہ آشنا کی کرنے والیاں، کہ جس کی وجہ سے خفیہ طور پر زنا کرنے والی ہوں۔ <del>پس جب س</del>یہ باندیاں نکاح میں آ جا کیں اورایک قراءت میں معروف کے صیغہ کے ساتھ ہے یعنی جب وہ نکاح کرلیں ، پھراگروہ بے حیائی زناکی مرتکب ہوں تب ان کی سزا آزاد غیرشادی شدہ کی آدھی ہے جب وہ زنا کریں تو ان کو پیاس کوڑے لگائے جائیں اور نصف سال کیلئے جلاوطن کر دیا جائے۔ اور اس پر غلاموں کو قیاس کیا جائیگا، اور احصان وجوب حد کے لئے شرط کے طور پرنہیں ہے بلکہ اس بات کا فائدہ دینے کے لئے ہے کہ ان پر رجم قطعًا نہیں ہے (آزاد پر) قدرت نہ ہونے کی صورت میں باندیوں سے نکاح کا پیچم ان لوگوں کیلع ہے جنہیں تم میں سے گناہ زنا، کا اندیشہ ہے اور عَنَتُ کے اصل معنی مشقت کے ہیں اور زنا کا نام مشقت اسلئے رکھا گیا ہے کہ زنا دُنیا میں حَدْ ، اور آخرت میں سزا کا سبب ہے۔ بخلاف ان آزادلوگوں کے کمان کو (زنامیں مبتلا ہونیکا) خوف نہیں ہے، توان کے لئے باندیوں سے نکاح حلال نہیں ہے، اوریہی تھم اس شخص کا ہے جوآ زادعورت سے نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور یہی مذہب امام شافعی رسِّمَ کا شکالٹ کا ہے۔اور الله تعالی کے قول مومنات کی قید سے کا فرات خارج ہوگئیں اس مخص کے لئے بھی باندیوں سے نکاح حلال نہیں ہے اگر چہ قدرت مفقود ہواورز نا کاخوف ہو۔ اورا گرتم باندیوں سے نکاح کرنے کوضبط کروتو بیتہہارے لئے بہت بہتز ہے تا کہ بچہ غلام نہ ہو۔ اوراللہ بڑا بخشنے والا اوراس معاملہ میں وسعت کے ذریعیہ بڑارحم کرنے والا ہے۔

### عَجِقِيق تَرَكِيكِ لِسَبِّيكَ قَفَيِّيهُ يَكُولُونَ

کے ساتھ بھیغہ اسم فاعل پڑھاہے۔

قِحُولَى ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْكُم، حُرِّمَتْ كاضافه كامقصدا سبات كى طرف اشاره كرنا ہے كه اَلمه حصنات كاعطف اُمَّهَا تُكُمُ رِبِ مُحْصَنات (يعنى شوہروالى عورتيں) بھى سلسلة محرمات ميں داخل ہيں، اَلمه حصنات، اسم مفعول جمع مؤنث كا صيغه ہواحد مُحْصَنَة به ہے قرآن كريم ميں اِنْصَان چارمعنى كے لئے استعال ہوا ہے۔ ① شادى شده عورتيں ② آزاد عورتيں ۞ پاك وامن عورتيں ۞ مسلمان عورتيں، يہاں پہلے معنى يعنى شادى شده عورتيں مراد ہيں، مفتر علام نے ذَوْاتُ اللهٰ وَاج كهدكراسى معنى كى طرف اشاره كيا ہے۔

قِوَلْكُ ؛ أَنْ تَنْكِحُوهُ هُنَّ ، ال اضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب ٢-

سَيُواكَ: حرمت افعال مين ہوتى ہے نہ كه ذوات مين حالانكه حُرِّمَتْ عَليكم المحصنت سے ذات كى حرمت مفہوم ہور ہى ہے؟

جِوَّلَ بِيَعِ: مفسرعلام نے اَنْ تذکِحوهُنَّ، كا اضافه كركاى سوال كاجواب ديا ہے يعنی محصنت سے نکاح كرنا حرام ہے نه كمان كى ذات ـ

فَوَّوُلْكَمُ : فَلِلَ المُفَارَقَةِ اس اضافه كامقصداس بات كى طرف اشاره كرنا بكه بعد المفارفت نكاح كرف مي كوئى قباحت نهيس بخواه عورت آزاد مويا باندى \_

فِيُولِينَى : بالسَّبِي اس مِيں اشارہ ہے کہ بلا مفارفت، وطی اس باندی سے جائز ہے جوگر فقار ہوکر آئی ہواور اگرخر بدکردہ ہے اوروہ شادی شدہ ہے تو اس سے بلا مفارقتِ زؤج وطی جائز نہیں ہے۔

فِخُولَى ؟ نَصْبُ على المَصْدرِيَةِ، ال مِين اشاره ب كه، كتابَ الله مصدريت كى وجه من معوب ب كتاب كاعامل كَتَب، حُرِّمَتْ على منفوب ب كتاب كاعامل كَتَب، حُرِّمَتْ سے متفاد ب، اس لئے كرتم ماور كتاب اور فرض ايك بى معنى ميں ميں مفسر علام نے كتَب ذلك، كه كر اس عامل محذوف كى طرف اشاره كيا ہے۔

قِوَّلَى ؟ وَأُحِلَّ لَكُمْ اس كاعطف كتبابَ الله كعاملِ مقدر يرب، الرفعل مقدر كَتَبَ برعطف بوتواَحَلَّ ، معروف بوگاورا كر حُرِّمَتْ ، ير بوتواُحِلَّ ، مجبول بوگا -

فِيُولِنَى : هُوَ جَرِي عَلَى الْعَالِبِ، اس اضافه كامقعدايك سوال مقدر كاجواب م

سَيُواك، المؤمنات كى قيد معلوم بوتا بكدكتابيات سائكات درست نبين بـ

جِحُ الْبِیْ : السمؤمنات کی قیدغالب کے اعتبارے ہورنہ نکاح کے بارے میں جو حکم آزاد مومنات کا ہے وہی حکم آزاد کتابیات کا بھی ہے، لہٰذااس کامفہوم مخالف مرادلینا درست نہ ہوگا۔

فَيْوَلْكُمْ : مُحْصَنَات، يه فانكحوهن كالممير عال بنه كه صفت اسك كفيرنه موصوف واقع بهوتى باورنه صفت مشهور تاعده به المضمير لا يُوْصَفُ و لا يوصفُ به .

قِوَّلْكَى ؛ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ يحال مؤكة ه ب، مُسَافِحِيْنَ، مُسَافِحُ، كَ جَعْ بَعَنْ زانى \_ قِوَلْكَى ؛ أَخْدَان يه خِدْنْكَى جَعْ بَعْنِ دوست \_

#### تَفْسِيرُ وَتَشَرَحَ

اس رکوع میں تر مات کاذکر ہے ، محرمات کی چارفتمیں ہیں جن میں تین محرمات بدیہ ہیں اس محرمات نسبہ کرمات رضاعیہ کا محرمات بالمصابرة ، ان کی تفصیل سابق میں گذر چک ہے کا محرمات غیر ابدیہ۔ اس چوتھی قتم کا ذکرو المعصنت من المنساء سے کیا ہے معصنت ہم ادشو ہردار تورتیں ہیں ، تورت جب تک کی کے نکاح میں ہو تو دوسر فے قص کے لئے اس سے نکاح جائز نہیں اس سے بخو بی واضح ہوگیا کہ ایک عورت بیک وقت ایک سے زائد شوہردار نہیں ہو کتی ، الآ ما ملکت ایم مالکت ایم مالکت ایم الملساء سے اللہ سامی سے اللہ سے کہ شوہردار تورت سے کی دوسر فے قص کا نکاح جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ تورت مملوکہ باندی ہوکر آجائے اگر چہ اس کا شوہر دارالحرب میں موجود ہو چونکہ عورت کے دارالاسلام میں آجائے کی وجہ سے اس کا نکاح ، سابق شوہر سے ختم ہوگیا ہے یہ عورت خواہ کتا ہے ہو یا مالکت ایک میں آبائے کی وجہ سے اس کا نکاح ، سابق شوہر سے ختم ہوگیا ہے یہ عورت خواہ کتا ہے ہو یا مالکہ اس سے دارالاسلام کا کوئی بھی مسلمان نکاح کرسکتا ہے گر استمتاع ایک چیش آنے کے بعد ہی جائز ہوگا ، اور حاملہ ہے تو وضع حمل ضروری ہے ، اس کے بغیر استمتاع جنسی درست نہ ہوگا ، اور اگر حکومت کی جانب سے مال غنیمت میں حاصل شدہ باندی کی فوجی سیابی کو مال غنیمت کے طور پر دیدی جائے تب بھی اس سے جنسی استمتاع جائز ہوگا ۔ گریہ سیمتاع جمی وضع حمل با ایک حیض آنے کے بعد ہی جائز ہوگا ۔ گریہ سیمتاع جمی وضع حمل با ایک حیض آنے کے بعد ہی جائز ہوگا ۔ گار یہ استمتاع جمی وضع حمل با ایک حیض آنے کے بعد ہی جائز ہوگا ۔

جوعورتیں جنگ میں گرفتار ہوں اکلو پکڑتے ہی ہرسپاہی ان کے ساتھ مباشرت کا مجاز نہیں، بلکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ الی عورتیں حکومت کے حوالہ کردی جائیں گی، حکومت کو اختیار ہوگا کہ چا ہے تو ان کور ہاکرد ہے اور اگر چا ہے تو ان سے فدیہ لے، چا ہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کرے جو دشمن کے ہاتھ میں ہوں اور چا ہے تو اخیس سپاہیوں میں تقسیم کردے، سپاہی صرف اس عورت سے استمتاع کا مجاز ہے جو حکومت کی طرف سے با قاعدہ اس کی ملک میں دی گئی ہو۔

جنگ میں پکڑی گئی عورتوں کے لئے بیشر طنہیں ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں ، ان کا مذہب خواہ پچھ بھی ہو جب تقسیم کے بعد جس کے حصے میں آئیں ان سے استمتاع کرسکتا ہے۔

جوعورت جس کے حصہ میں آئے وہی شخص اس سے استمتاع کرسکتا ہے کسی دوسرے کواسے ہاتھ لگائے کا حق نہیں ، اس عورت سے جو اولا دہوگی وہ اس شخص کی جائز اولا دہجھی جائیگی جس کی ملک میں وہ عورت ہے ، اس اولا دیے قانونی حقوق وہی ہوں گے جو شریعت میں صلبی اولا دیے لئے مقرر ہیں صاحب اولا دہونے کے بعد وہ عورت فروخت نہ ہوسکے گی وہ عورت ام ولد کہلائے گی اور مالک کے مرتے ہی خود بخو د آزاد ہوجائے گی۔

ما لک اگراپی مملوکہ کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کردے تو پھر مالک کودیگر خدمات لینے کا توحق رہتا ہے لیکن جنسی

تعلقات قائم كرنے كاحق نبيس رہتا۔

اسرانِ جنگ میں ہے اگر کوئی اسر حکومت کسی محض کودید نے قو حکومت کواس سے واپس لینے کاحق نہیں رہتا۔ کِتابَ اللّٰهِ عَلَیْکُم، یہ صدریت کی وجہ سے فعل محذوف کے ذریعہ مصوب ہای کَتَبَ اللّٰه ذلك عَلَیْکم کتابًا، یعنی جن محرمات کا ذکر ہوا ہے ان کی حرمت اللّٰہ کی طرف سے ہے اور بیضدائی قانون ہے جوتمہارے اوپر لازم ہے۔

اَنْ تَلْبَعُنُوا بِالْمُوالِكُمْ ، لِينْ محر مات كابيبيان اس لئے كيا گيا ہے كہم اپنے مالوں كذر بعد حلال عورتيں تلاش كرواوران كو اپنے نكاح ميں لاؤ ، ابو بكر جصاص وَحِمَّ كلاللهُ تَعَالَىٰ احكام القرآن ميں لكھتے ہيں كداس سے دوبا تيں معلوم ہوئيں ايك بيك فكاح مهر كي نفيز نہيں ہوسكتا حتى كدا كر زوجين آپس ميں بيط كرليں كد نكاح ، مهر كے بغير كريں گے تب بھی مهر لازم ہوگا دوسرى بات بيد معلوم ہوئى كہم وہ چيز ہوگی جس كو مال كہا جا سكے ، احناف كا فد جب بيہ كدوس درہم سے كم مهر نہ ہونا چا ہے ايك درہم ساڑھے چار ماشہ ياسا گرام امرا ۲ ملى گرام كے برابر ہوتا ہے اور دس درہم ۲ ساگرام اور اللی گرام کے مساوی ہوں گے۔

#### متعه کی بحث:

فَمَا استَمْتَعُتُمْرِبِهِ مِنْهُنَّ فَالْتُوهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ فَرِيضَةً (لِعنى بعداز نكاح) جن عورتول سے استمتاع كرلوتوان كے مهر ديدو، بيد ينا تمهار ب اوپر فرض كيا گيا ہے، اس آيت ميں استمتاع سے بيويوں سے بمبستر ہونا مراد ہے، اگر محض نكاح ہوجائے مگر شوہر كووطى كا موقع نہ ملے بلكہ وہ اس سے پہلے ہى طلاق ديدے يا عورت كا انتقال ہوجائے تو نصف مهر واجب ہوتا ہے اور اگر استمتاع كا موقع مل جائے تو پورام ہرواجب ہوتا ہے، اس آيت ميں اس تكم كى طرف خصوصى توجد دلائى گئى ہے۔

لفط استسمتاع کامادہ م، ت، ع، ہے جس کے معنی استفادہ کرنے اور فاکدہ اٹھانے کے ہیں فاکدہ خواہ مالی ہویا جسمانی، اس لغوی تحقیق کی روشیٰ میں فَمَا اسْتَمْتَعُتُم کاسید صااور صاف مطلب پوری امت کے نزدیک خلفاً عن سلف وہی ہے جواو پر بیان کیا ہے کین فرقۂ امامیہ کے نزدیک اس سے اصطلاحی متعدم ادہ اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ اصطلاحی متعدمی صاف تردید قرآن کریم کی آیت بالا میں لفظ مُحْصِنِیْنَ غَیْرَ مُسَافِحِیْنَ سے ہور ہی ہے۔

#### متعه کی صورت:

اصطلاحی متعہ جس کے جواز کا فرقۂ امامیہ مدعی ہے ہیہے کہ ایک مردکس عورت سے یوں کیے کہ اسنے دن یا اسنے وقت کے لئے اتنی رقم کے عوض میں تم سے متعہ کرتا ہوں، متعہ اصطلاحی کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے بھش ماد ہ اِشتقا تی کود کیھ کریے فرقہ مدعی ہے کہ اس آیت سے حلت متعہ کا ثبوت ہور ہاہے۔

 اور برس بات يه مه كم الكيه كى كتابول يه بحى ال فتو على جوازك تا ئيز نيس بوتى بلك براه راست يابالواسطاس كى مخالفت بى نكتى مه حوالله النساء فهى من غرائب الشريعة لانها ابيحت فى صدر الاسلام ثم حرمت بعد ذلك استقر الامر على التحريم (ابن عربي) و الأنكحة الله ورد النهى فيها اربعة نكاح منها المتعة (بدايه المجتهد) تواترت الا خُبار عن رسول الله عن الله المتحديم المنه المحتهد)

#### حدیث میں متعہ کی ممانعت:

سب سے بڑھ کریہ کہ خود حدیث نبوی میں اس کی صاف ممانعت آچکی ہے، مسلم میں ایک طویل حدیث سرہ بن معبد جنی سے نقل ہوئی ہے جس کے آخر میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔

يا يها الناس إنّى آذنتُ لكم في الإستِمْتاع مِنَ النسَاءِ و إنَّ اللّهَ تعالى قد حرَّم ذلك الى يَوْمِ القيامَةِ فمنْ كان عِنْدَهُ مِنْهُنّ شِيْمَ فَلْيُحَلِّ سَبِيلَةَ، ولا تَأْخُذُوا بِمَا اليتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

تر جہری اے لوگو! میں نے تہمیں عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دے رکھی تھی لیکن اب اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے، سوجس کسی کا اس بڑمل ہووہ اب اس سے باز آجائے اور جو پچھتم نے ان عورتوں کو دیا ہے وہ ان سے واپس نہلو۔

دوسری حدیثیں بھی بخاری ومسلم وغیرہ میں نقل ہوئی ہیں ان کا حاصل بھی تھم متعد کی حرمت ہے اس لئے ابن عباس وغیانلہ میں نقل ہے۔ کو کانلہ میں ان کا حاصل بھی تھم متعد کی حرمت ہے اس لئے ابن عباس

ابن عباس تَعْمَانَلْهُ مَعَالَثَهُ صح رجوعه الى قولهم (برايه) قيل ابن عباس تَعْمَانَلُهُ مَعَالَثَهُ رجع عن ذلك (معالم) اب فقهائ الله منت كاحرمت متعه براتفاق باوران كتمام فسرين في التي شق كوافتياركيا به اختلاف صرف فرقدُ الماميه (شيعه) تك محدودره كيا ب-

بعض لوگوں کا یہ دعویٰ کہ حضرت ابن عباس تفعاً الله تعالی آخر تک حلت متعہ کے قائل رہے سیح نہیں امام تر ندی نے باب ماجاء فی نکاح الممتعة کا باب قائم کر کے دوحدیثیں نقل کی ہیں۔

عن على بن ابى طالب أنّ النبى عليه الله عن متعة النساء و عن لحوم الحمر الاهلية زمن خَيْبَرَ.

تَتِرِجُونِهِمُ : حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غز وۂ خیبر کے موقع پرعورتوں سے متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

حضرت علی رَفِحَانِلُهُ مَنَّالِیَّهُ کی مٰرکورہ حدیث بخاری ومسلم میں بھی ہے۔

ع يحديث بحى امام ترمذى نِ قُل كى ب عن ابن عباس تَعَانُسُ تَعَانُسُ قَالَ انسما كانت المتعة في اول الاسلام حتى اذا نَزَلَتُ الآيةُ إلاّ على اَزُواجِهم اَوْ مَا مَلَكَتُ آيُما نُهُم قال ابن عباس تَعَانُسُ تَعَالَى فَكُلُّ فَرْجِ الاسلام حتى اذا نَزَلَتُ الآيةُ إلاّ على اَزُواجِهم اَوْ مَا مَلَكَتُ آيُما نُهُم قال ابن عباس تَعَانُسُ تَعَالَى فَكُلُّ فَرْجِ الاسلام حتى اذا نَزَلَتُ الآيةُ إلاّ على اَزُواجِهم اَوْ مَا مَلَكَتُ آيُما نُهُم قال ابن عباس تَعَانُسُ تَعَالَى فَكُلُّ فَرْجِ

البت اتن بات ضرور ہے کہ حضرت ابن عباس تفکانشانگانگ کی عرصہ تک متعہ کے جواز کے قائل رہے پھر حضرت علی تفکانشانگانگ کے عرصہ تک متعہ کے جواز کے قائل رہے پھر حضرت علی تفکانشانگانگ کے مجھانے سے (جیسا کہ مجھمانے سے (جیسا کہ جھماو ما ملکت ایمانهم سے متنبہ موکر رجوع فرمالیا جیسا کہ ترفدی کی روایت سے معلوم ہوا۔ (معارف)

#### قول فيصل در بارهٔ متعه:

متعہ کے بارے میں قول فیصل محدِّث حازمی کا ہے جسے ابن هام نے فتح القدیر میں اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں نقل کیا ہے۔

حازمی نے کہاہے کہ رسول اللہ ﷺ نے متعہ کوان لوگوں کے لئے جائز نہیں کیا جو کہ وہ اپنے وطن یا گھروں میں بیٹھے ہوں، آپ نے اسے صرف ضرورت ہی کے موقعوں پر جائز کیا ہے، اور آپ نے اپنی آخری عمر میں ججۃ الوداع کے موقعہ پراسے ہمیشہ ک لئے حرام قرار دے دیا چنانچہ اس بارے میں ائمہ اور ملک کے علاء میں سے کسی کو بھی اختلاف نہیں بجر شیعوں کے ایک فرقہ کے۔ (ماحدی)

#### نكاح كااصل مقصد:

نکاح کااہم مقصد حصول اولا داورنسل انسانی کی بقاہوتی ہے نہ کہ مخص شہوت رانی ،اسی لئے قرآن مجید نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ قید نکاح میں لانیکا مقصد عفت وعصمت کا حصار فراہم کرنا ہونہ کہ مخص مستی نکالنا ،اور متعہ مذکورہ باتوں سے خالی ہوتا ہے ، متعہ چونکہ ایک محدود وقت کے لئے کیا جاتا ہے اس لئے نہ اس سے حصول اولا دمقصود ہوتی ہے اور نہ گھر بسانا اور نہ عفت وعصمت اور یبی وجہ ہے کہ فریق مخالف اس کوزوجہ وارثہ قرار نہیں دیتا اور نہاس کوازواج معروفہ کی گنتی میں شار کرتا ہے، چونکہ مقصد قضاء شہوت ہوتا ہے اس لئے مرد اور عورت نئے نئے جوڑے تلاش کرتے رہتے ہیں اس سے بیہ بات معلوم ہوگئ کہ متعہ عفت وعصمت کا ضامن نہیں ہے بلکہ دشمن ہے۔

قرآن کریم نے محرمات کا ذکر کرنے کے بعد یوں فرمایا ہے کہ ان کے علاوہ اپنے اموال کے ذریعہ حلال عورتیں تلاش کرو اس حال میں کہ یانی بہانا یعنی محض مستی نکالنااور شہوت رانی کرنا ہی مقصد نہ ہو۔

### متعهایک هنگامی ضرورت تھی:

تاریخی روایتوں اور حدیثوں سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جنگ یا طویل سفر کے موقعہ پرعقد مؤقت یا عارضی نکاح کی بیاجازت محض سپاہیوں کے لئے ہنگامی اور وقتی ضرورت کے پیش نظرا یک باریا چند باردی گئتھی اور بعض صحابدا کیے عرصہ تک اسی خیال میں رہے، باتی مستقل تھم عدم جواز ہی کا ہے (ماجدی) اسی کی تا ئیر عبداللہ بن مسعود کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس کی بخاری اور مسلم دونوں میں نقل ہوئی ہے۔

كُنَّا نَغُزُومُ عِ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهُ اللَّهِ مَعَنَا نِسَاءٌ فقلنا آلا نَخْتَصِى فنها نا عن ذلك ثمر رَخَّصَ لنا ان نَسْتَمْتِعَ.

اورمندرجہ ذیل روایت بھی سلمۃ بن اکوع کے حوالہ سے سیحین میں نقل ہوئی ہے۔

رَخُّصَ النَّبِيُّ عِي اللَّهِ عَامَ أَوْطَاس في المُتُعَةِ ثلاثاً ثمرنَهَى عنها.

تَنْ الله الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَل

مَسْكَمُلُمٌ : متعه كي طرح تكام مؤت بهي حرام بصرف لفظ نكاح كافرق بـ

ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمُ به مِنْ بَعْدِ الفَوِيْضَةِ ،اسكامطلب يہے كه باہمى رضامندى سے مہرمقردكر نے كے بعداس ميں دونوں فريقوں كى رضامندى سے كى بيشى ہوسكتى ہے، يوى اگر چاہتو پورايا پچھ صدمعاف كرسكتى ہے اور شوہر كے لئے بھى جائز ہے كہ مقردكرده مقدار سے زياده ديدے۔

وَمَن لَدُهُ يَسْتَطِعْ مِنْكُم طَولًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنْتِ (الآیه) سابق میں نکاح کے احکام کابیان تھا،اس لئے اس کے ذیل میں اب شرعی لونڈیوں کے ساتھ تکاح کرنے کا ذکر شروع ہوا، اس کے شمن میں باندی اور غلام کی حدز تا کا بھی تکم بیان کردیا کہ ان کی حد آزاد کی نصف ہوتی ہے۔

< (مَنْزُم بِبَالثَهْ إِ

طروں سے نکاح کرنے کی قدرت اور غناء کو کہتے ہیں آیت کا مطلب سے کہ جس کو آزاد عور توں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہوتو مومن باند یوں سے نکاح کرنا جاس سے معلوم ہوا کہ جہاں تک ہوسکے آزاد عورت سے نکاح کرنا جا ہے اگر باندی سے نکاح کرنا جائے تو باندی مومنہ ہو۔
پڑی جائے تو باندی مومنہ ہو۔

امام ابوصنیفہ ریختم کلاللہ تعالیٰ کا یہی مسلک ہے کہ آزادعورت پر قدرت ہوتے ہوئے باندی یا کتابیہ سے نکاح مکروہ ہے۔ دیگر ائمہ مثلاً امام شافعی ریختم کلاللہ تعالیٰ کے نزدیک آزاد پر قدرت کے باوجود باندی سے نکاح حرام ہے اسی طرح کتابیہ باندی سے نکاح بالکل جائز نہیں۔ (معارف)

فانْکِحُوهُنَّ بِاذُنِ اَهْلِهِنَّ واتوهُنَّ اجورهن بالمَعْرُونِ ، (لینی) باندیوں سے نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے کرواگروہ اجازت نددیں تو نکاح سے نہوگا اسلئے کہ باندی کوخودا پنے اوپرولایت حاصل نہیں ہوتی یہی تکم غلام کا بھی ہے کہ وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرسکتا۔ پھر فر مایا کہ باندیوں کا مہر خوبی کے ساتھ اداکردو باندی سجھ کرٹال مٹول نہ کرو، امام مالک کے زوم کے باندی کاحق ہے، دیگرائمہ کے نزدیک زرم ہم مالک کاحق ہے۔

مُتَحَصَدُتِ غیر مُسُفِحْتِ وَلا مُتَّخِذَاتِ اَخُدَانَ لیخی مومن باندیوں سے نکاح کروتا کہ وہ حصار نکاح میں محفوظ (محصد خات) ہوکر رہیں آزاد شہوت رانی کرتی نہ پھریں اور نہ چوری چھپے آشنا کیاں کریں، پھر بھی اگروہ حصار نکاح میں محفوظ ہونے کے بعد بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سز اکا نصف ہے جو آزاد عور توں کی ہے، اس سے غیر شادی شدہ آزاد عور تیں مراد ہیں ان کی سز اسوکوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ آزاد مردیا عورت زنا کرے تو اس کی سز ارجم ہے رجم کی چونکہ تنصیف نہیں ہوئے اسلے چاروں اماموں کے نزدیکے تھم یہ ہے کہ غلام یا باندی خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ اگر ان سے زنا سرز دہو جائے تو ان کی سز ایچاس کوڑے ہیں۔

خلك لِمَنْ خَشِى الْعَلَتَ مِنكُمْ (الآیه) یعنی باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت ایسے لوگوں کے لئے ہے جوجوانی کے جذبات پر قابور کھنے کی طافت ندر کھتے ہوں اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اگر ایسا اندیشہ نہ ہوتواس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کہ کی آزاد خاندانی عورت سے شادی کے قابل نہ ہوجائیں۔

يُونُدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُّ شَرَائِعَ دِينِكُمُ ومَصَالِحَ امْرِكُمْ وَيَهْدِيكُمُّ سَنَ الْكَنْبَافِي الْذِيْنَ مِنْ قَلِكُمْ مَن مَعُصِيَةِ الْتِي كُنْتُمْ عَلِيها الى طَاعَتِه وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمُ عَن مَعُصِيَةِ الْتِي كُنْتُمْ عَلِيها الى طَاعَتِه وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

والْغَصَب إِلَّا لَكِنُ آلَكُونَ آتَهَ عَ تِجَالَةُ وفي قراءة بالنَّصْب أَنْ تَكُونَ الْاَمُوَالُ اَمُوالَ تِجَارَةٍ صَادِرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وطِيْب نَفْس فلكم أَنْ تَأْكُلُوهَا وَلاَتَقْتُكُوْ آنْفُسَكُمْ بارْتِكَاب مَايُؤَدِى الى هَلاكِمَا أَيًّا كَانَ في الدنيا او الأَخرةِ بُقَريُنَةِ إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُمْرَحْيَمًا اللهَ عَي مَنْعِه لكم مِنْ ذلك وَمَن يَقْعَلُ ذلك اى مَانُهِى عَنُهُ عُدُولًا تَجَاوُزُا لِلُحَلَالِ حَالٌ قَطْلُمًا تَاكِيُدُ فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَدْخِلُهُ فَالْأَ يَحْتَرِقُ فِيُهَا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ اللهِ هَينًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَالْمَاتُنْهُ وَالدِّنَا وَهِي مَا وَرَدَ عليها وَعِيدٌ كَالْقَتُلِ والدِّنَا والسَّرِقَةِ وعن ابنِ عبَّاسِ رضى الله تَعالَى عنه هِيَ الى السَّبُعِما ثَةِ أَقُرَبُ لَكُفِّرْ عَنْكُمْ سَيّاتِكُمْ الصَّغَائِرَ ب الطَّاعَاتِ وَلَكُمْ المُخْلِكُمُ المُخْلِكُ بِضَمِّ الْمِيْمِ و فَتُحِهَا اى إِدْ خَالاً او سَوْضِعًا كَرِيْعًا ﴿ هُوَ الجِنَّةُ و كَلاتَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ من جِهَةِ الدُّنيا والدِّيْنِ لِعَلاَّ يُؤدِّى الى التَّحاسُدِ والتَّبَاعُضِ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ ثَوَابٌ مِّمَّا الْكُسَبُولُ مِسَبَبِ مَا عَمِلُوا مِن الْجِهَادِ وغيرِه وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا الْنَسَابُنُ مِن طَاعَةِ اَرُوَاجِهِنَّ وحِفُظِ فُرُوجِهِنَّ نَزَلَتُ لمَّا قَالَتُ أُمُّ سَلْمَةَ لَيُتَنَا كُنَّا رِجَالًا فَجَاهَدُنَا وكَانَ لَنَا مِثُلُ أَجُر الرِّجَال وَالْسَكُوْلَ بِهَـمُزَةٍ ودُونِهَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهُ مَااحُتَجُتُمُ اليه يُعَطِيْكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُكِلِّ ثَنَى عَلَيْمًا ﴿ وَسنه مَحَلُّ الْفَضُلُ وسُؤَالُكُمُ وَلِكُلِّ مِن الرِّجَالِ والنِّسَآءِ جَعَلْنَامُوَالِيَ اى عَصَبَةً يُعَطَوُنَ مِمَّاتَرَكُ الْوَالِدُنِ وَالْأَقْرَبُونَ الْ لهم من المَالِ وَالْذِيْنَ عَقَدَتُ بِالِفِ ودُونِهَا آيُمَالَكُمْ جَمْعُ يَمِيْنِ بمعنى القَسمِ او الْيَدِ اي الحُلَفَاءُ الَّذِيْنَ عَاهَدْتُمُوهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ على النُّصُرَةِ والْإِرْثِ فَالْوُهُمْ الأنَ نَصِيْبَهُمْ حَظَّهُمْ من الْمِيْرَاثِ وهوالسُّدُس النَّاللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدًا فَى مُطِّلِعًا وسنه حَالُكُمْ وهُوَ مَنْسُوخٌ بقوله وَأُولُوا الَّا رُحَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضٍ.

تربیان کرے، اور تم کوتم سے پہلے لوگوں انبیاء کے حلال وحرام میں حالات (طریقے) بتادے تا کہتم ان کی اتباع کر و (اور اللہ تعالی چاہتاہے) کہتم کو انبیاء کے حلال وحرام میں حالات (طریقے) بتادے تا کہتم ان کی اتباع کر و (اور اللہ تعالی چاہتاہے) کہتم کو ان معصیوں سے کہ جن پرتم تھا پی طاعت کی طرف چیردے اللہ تمہارے حالات کا جانے والا اور جو نظم اس نے تمہارے لئے قائم کیا ہے اس میں باحکمت ہے اور اللہ کو منظور ہے کہ تمہارے حال پر توجہ فرمائے اس (جملہ کو) کمرر لایا ہے تا کہ مابعد کو اس پرمنی کیا جائے ، اور جولوگ خواہشات کے بندے ہیں جینی پہنو کہوا ور نصاری اور مجوس اور زناکار وہ چاہتے ہیں کہ حرام چیزوں کا ارتکاب کرائے تم کو حق سے پوری طرح برگشتہ کر دیں ، اور اللہ کو منظور ہے کہ تمہارے ساتھ تخفیف حرے کہ تہارے لئے احکام شرع آسان کردے۔ اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے کہ چورتوں اور شہوتوں سے صبر نہیں کرسکتا ، اے ایمان والوتم آپس میں ایک دوسرے کا مال شرعا حرام طریقہ سے مثلاً سوداور غصب کے طریقہ سے مت کھاؤ ہاں البتدا اگر

کوئی تجارت تہاری باہمی رضامندی ہے ہوجائے (تو کھاسکتے ہو)اورایک قراءت میں (تجارۃ ) کے نصب کے ساتھ ہے لینی اموال تجارت تین آبسی رضامندی اورخوش دلی کے ساتھ وجود میں آئے توتم کواس کے کھانے کی اجازت ہے۔ ہلاک ہونے والی چیز کاارتکاب کرکے خودکو ہلاکت میں نہ ڈالو وہ ہلاکت خواہ دنیا میں ہویا آخرت میں (اِن اللّٰه کان بکمر حیمًا) کے قریند کی وجہ سے بے شک اللہ تمہارے حق میں برامہر بان ہے تم کواس ہلاکت سے منع کرنے کی وجہ ہے، اور جو کوئی ممنوع کا ارتکاب کرے گا حلال کوترک کرکے (تجاوز ا) حال ہے اوربطورظلم کے بیتا کید ہے تو ہم اس کوعنقریب آگ میں ڈالیں گے کہ اس میں جاتا رہے گا، اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے اور اگرتم ان بڑے گناہوں کے کاموں سے جن سے تم کومنع کیا گیا ہے قریب ہیں، ہم تمہارے حچوٹے گناہوں کو طاعت کےصلہ میں <del>معاف کردیں گےاور تمہیں ایک</del> معزز مقام میں کہوہ جنت ہے <u>داخل کریں گے</u> (مُدُخلًا) میم کےضمہاورفتھ کےساتھ داخل کرنااور مقام دخول۔اورتم ایسی چیز کی تمنانہ کروجس میں اللہ نے <u> بعض کوبعض پر</u> دنیااوردین کی بہت می ف<u>ضیلت دے رکھی ہے</u> تا کہ آپس میں حسداور بغض پیدانہ ہو۔ <u>مردوں کے لئے ان</u> کے اعمال کا ثواب ہے جوانہوں نے جہاد وغیرہ کی صورت میں کئے ہیں اورعورتوں کے لئے ان کے اعمال کا ثواب ہے جو انہوں نے اپنے شوہروں کی فرما نبرداری اوراینی ناموس کی حفاظت کی صورت میں کئے ہیں (بیآیت) اس وقت نازل ہوئی جب حضرت امسلمہ نے تمناکی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو ہم جہاد کرتے اور ہم کو بھی مردوں کے ما نندا جرماتا، اور اللہ سے اس کافضل طلب کرو ہمزہ اور بدون ہمزہ کے ،جس کے تم محتاج ہو گے وہ تم کودے گا بے شک اللہ ہر چیز ہے بخو بی واقف وارث مقرر کردیئے ہیں جن کووہ مال دیا جائےگا ،اور جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیان ہو چکے ہیں تو ان کواب میراث کا حصدد بدواوروہ چھٹا حصہ ہے۔ائیسمان، یسمین کی جمع ہے یعنی شم یا عہد یعنی تمہارے وہ حلفاء کہ جن سے تم نے زمانہ جاہلیت میں نصرت اور ارث پرمعاہدہ کیا ہے بے شک اللہ ہر چیز پرمطلع ہے اور ان ہی میں تمہارا حال بھی ہے، اور بیاللہ تعالى كَوْل "وَأُو لُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضِ "مِـمْسُوخْ ہے۔

قِوُلْكَى: يُويدُ الله لِيُبَيِّنَ، لِيُبَيِّنَ، يُويدُ كامفعول به بهاور لام ذائده برائ تاكيد ب قَوُلْكَى: شَوائع وَيْنَكُمُون شوائع، كمقدر مان ميں اثاره بكه ليبيّن كامفعول محذوف ب - قَوُلْكَى: يَوْجِعُ بِكُمْ عَنِ المَعْصِيَةِ، يويدُ كَانْعيريو جع مرف كامقصدا يك موال كاجواب ب - في وَلَّى اللهُ عَصِية بيويدُ كَانْعيريو جع مرف كامقصدا يك موال كاجواب ب المعتمد موتا ب معصيت سه درگذر كرنا اور معصيت شريعت كوارد مونے كے بعد موتى ب اور في وَلَد مُولِي مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

شریعت ابھی وار دہوئی نہیں ،اسلئے کہ سابق میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ وہ تمہارے لئے شریعت بیان کرنا چاہتا ہے،لہذا جب ابھی شریعت وار دنہیں ہوئی تو معصیت بھی نہیں ہوئی اور جب خلاف ورزی نہیں ہوئی تو معصیت بھی نہیں ہوئی اور جب معصیت نہیں ہوئی تو توبہ قبول کرنے کے وئی معنی نہیں۔

جِ الْبِيْ: مفسرٌ علام نے يتوب كي تفير يَوْجِع سے كركے فدكوره سوال كے جواب ہى كى جانب اشاره كيا ہے، جواب كا حاصل يہ ہے كہ يتوب كا مطلب ہے يوجع، بازر كے اورتم كوجا بلى طور طريقوں سے پھيرد ،

فَوْلَى ؛ تَكُونَ كَافْسِر تَقَعَ بَرَكَ الله كَانَ تأمه باورت جارة نصب كما ته به السورت ميل كانَ تأمه باورت جارة نصب كما ته به السورت ميل كانَ ناقصه بوگا اوراس كااسم محذوف بوگا اور تجارة السكي فجر بهوگى، نقد يرعبارت يه بوگى ، إلا أن تكون متنى منقطع بالسك كمتنى منه جوكما موال به متنى لينى تجارة كي فن سني سني بير ب

قِوُلْكَى : أَمُوالَ الدِّجَارَةِ لفظ امو ال كااضافه كان كونا قصه مانے كى صورت ميں ہوگا، اوراس اضافه كامقعد كان كاسم پر اس كى خبر كے حمل كو درست قرار دينا ہوگا، ورنہ تو مطلب يہ ہوگا كہتم اپنے مالوں كونه كھاؤ مگريد كہ وہ تجارت ہوں حالا نكہ تجارت كھانے كى چيز نہيں ہوتى۔

قِولَ فَي وَ صَادِرَةً ، اس اضافه كامقعدايك سوال كاجواب بـ

نَيْكُواك، يَجَارَةً كاصله عن بيس استعال بوتا بلكه باعاستعال بوتاب؟

جِوَلْنِيعٍ: عَنْ، تجارة كاصلنبيس بلكه صادرة مقدركاصله بلهذاكوني اشكالنبيس

قِوَّلِی ؛ بِقَرِیْلَة اس اضافی کامقصد ان لوگوں پر رد ہے جو ہلاکت صرف قبل ہی کو مانتے ہیں حالانکہ تھے بات بیہ کہ ہلاکت عام ہے دنیوی ہو یا اخروی خواہ قبل نفس کی صورت میں ہویا ارتکاب معصیت کی صورت میں خواہ تنی ہویا معنوی ، اور اس عموم کا قرینہ لِنَّ اللّلٰه کانَ بحمر دحیما ، ہے اسلئے کہ اللہ تعالی کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں کے لئے عام ہے نہ کے بعض قتم کی ہلاکتوں کے ساتھ خاص ہے۔

هِوَ الْي سَبْعِمِاًةٍ أَفْرَبُ لِين كَبارَى تعدادسات سوئة ريب إلى الله المرسر كاقول اقرب الى الصحة ب)\_

#### تَفْيِيرُوتَشِينَ حَ

#### ربطآيات:

سورت کے آغاز سے یہاں تک بلکہ سورہ بقرہ میں مسائل ومعاشرت کے تعلق سے جو ہدایات دی جا چکی ہیں ان سب کی طرف مجموعی اشارہ کرتے ہوئے فر مایا جارہا ہے کہ بید معاشرت، اخلاق وتندن کے وہ قوانین ہیں جن پر قدیم ترین زمانہ سے ہر دور کے انبیاءاوران کے صالح پیروکارعمل کرتے چلے آئے ہیں۔

و (مَزَم بِبَلشَ في ع

ان آیتوں میں اللہ جل شاند اپناانعام واحسان جماتے ہوئے فرماتے ہیں کدان احکام کی مشروعیت میں تہہارے ہی منافع ومصالح کی رعایت رکھی گئی ہے اگر چیتم اس کی تفصیل کو نہ مجھو، اس کے بعد ان احکام پڑمل کرنے کی ترغیب ہے، اور گمراہ لوگوں کے ناپاک ارادوں پرمتنبہ کیا گیا ہے کہ بیلوگ تہہارے بدخواہ ہیں جوتہارے بہی خواہ بن کرآئے ہیں۔

جولوگ متبع شہوات ہیں وہ تم کوبھی راہ حق سے ہٹا کر گمراہ کرنا چاہتے ہیں تم ان سے ہوشیار رہنا، بعض مذہبوں میں اپنی محرم عورتوں سے بھی نکاح کر لینا درست ہے، اور بعض ملحدین تو اس دور میں قید نکاح کوبھی ختم کر دینے کے حق میں ہیں، اور بعض مما لک میں تو عورت کو متاع مشترک قرار دیئے جانے کی باتیں ہورہی ہیں، ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو سرا پانفس کے مناک میں، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بعض ضعیف الایمان لوگ جوان ملحدوں کے ساتھ اٹھتے ہیں ان بندے اور خواہش کے غلام ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بعض ضعیف الایمان لوگ جوان ملحدوں کے ساتھ اٹھتے ہیں اور نا دانستہ طور پر کی باتوں میں آکر اپنے دین کوفرسودہ خیال کرنے گئتے ہیں، اور ملحدین کی باتوں کو انسانیت کی ترقی سیجھتے ہیں اور نا دانستہ طور پر ماڈرن نظریات کے جامی ہوجاتے ہیں اور اس خام خیالی میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ کاش ہمارادین بھی اس کی اجازت ویتا۔

(العياذبا لله)

یں دید الله ان یخفف عنکم و کین اللہ تعالی تہاری تکلیف ومشقت کے پیش نظرتہارے لئے ملکے احکام کاارادہ فرماتے ہیں ای لئے نکاح کے بارے میں ایسے نرم احکام دیتے ہیں جن پڑمل کرنا آسان ہوانسان چونکہ خلتی طور پرضعیف ہے، اسلئے کہ نفس،خواہش شہوت اسکے اندرخلقۂ موجود ہے، اس کے پیش نظر اللہ تعالی نے انسان کے لئے آسانیاں رکھی ہیں۔

طرفین کی رضامندی سے طے کرنے کا اختیار دیدیا،اور ضرورت کے وقت ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کی بھی اجازت دیدی بشرطیہ کہ دامن عدل ہاتھ سے نہ چھوٹے۔

یاتیها الذین امنوا لاتا کلوا امو الکھربینکھر بالباطل ، اے ایمان والواپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ ، باطل میں دھوکہ، فریب، جعل سازی ، ملاوٹ کے علاوہ تمام وہ کاروبار بھی شامل ہیں جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے ، جسے تمار ، رباوغیرہ ای طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے مثلاً بلاضرورت فوٹو گرانی ، ویڈیو، ٹی وی ، وی ، وی تار، ویڈیونلمیں اور فحش کیشیں وغیرہ ان کا بنانا ، بیچنا، مرمت کرناسب ناجائز ہے۔

الآ ان تکون تجارة عن تواضٍ منگمر، دوسرول کاجومال باجمی رضامندی سے کھایا جائے خواہ تجارت کی صورت میں جو یا اور دیگر کسی طریقہ سے معاش کے طریقوں میں تجارت چونکہ افضل طریقہ ہے اس لئے بطور خاص تجارت کا ذکر کیا ہے ور نہ ہدیہ جہملا زمت، اجرت وغیرہ سب حلال مال میں داخل ہیں۔

حضرت رافع بن خدت فرماتے بیں کہ آپ ﷺ سے حلال وطیب مال کے بارے میں دریافت کیا گیاتو آپ نے فرمایا، عصل الرجل بیده و کل بیع مبرور ، رواه احمدوالحا کم حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا المتا جر السعدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء (ترندی) سچا تا جرجوا مانتدار ہووہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

حضرت انس فرمات بي كرسول الله على الله على الله على الله على الماء الماء الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة.

(رواه الاصبهاني، ترغيب)

ولا تبقتلوا انفسکھر،اس کے عنی ہیںتم خودگوتل نہ کرو،اس میں با تفاق مفسرین خودکشی داخل ہےاور ناحق دوسرول کا قتل بھی ،اورار تکاب معصیت بھی جودنیوی اوراُخروی ہلا کت کا باعث ہے۔

اِنْ تَـجْتَـنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكفِّر عَنْكُمْ سَيِّئَالُكُم (الآية) كبيره گناه كى تعريف ميں علاء كا اختلاف ہے، بعض كنزديك وہ ہے جس پرقر آن يا حديث ميں تخت وعيديالعنت آئى ہوئے يا جس پر جہنم كى وعيد آئى ہو۔

ندکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ گنا ہوں کی دوقتمیں ہیں کبیرہ اورصغیرہ۔اگر کوئی شخص ہمت کر کے کبیرہ گناہ سے نج جائے تواللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ ان کے صغیرہ گناہوں کو وہ خودمعاف فرمادیں گے، فرائض وواجبات کا ترک بھی کبائر میں داخل ہے۔

#### اعمال صالحه صغائر كا كفاره موجاتے ہيں:

کفارہ ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اعمال صالحہ کو صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنا کراس کا حساب ہے باق کردیں گے، مگر گناہ کبیرہ صرف تو بہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔

#### كبيره گناهون كى تعداد:

کیره گناموں کی تعداد میں علاء کا اختلاف ہے، امام ابن جمر کی نے اپنی کتاب 'الزواجر' میں ان تمام گناموں کی فہرست اور ہرایک کی کمل تشریح بیان فرمائی ہے، جو فہ کورة الصدر تعریف کی روسے کہائر ہیں، ان کی اس کتاب میں کہائر کی تعداد چارسوسر شھ تک پنچی ہے ابن جمر کے علاوہ دیگر علاء نے بھی اس موضوع پر کتابیں کھی ہیں، مثلاً 'ال کبائر للذهبی' النوواجو عن اقتراف الکبائر للهیشمی وغیرہ۔

ابن عباس تغفانلائقلائے کے سامنے کس نے کبیرہ گناہوں کی تعدادسات بتلائی تو آپ نے فرمایا سات نہیں سات سو کہا جائے تو مناسب ہے، ندکورہ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جس نے گناہ کے بڑے ابواب شار کرنے پراکتفاء کیا ہے تو تعداد کم کھی ہے اور جس نے ان کی تفصیلات وانواع واقسام کو پورا لکھا ہے تو اس کے نزدیک تعداد زیادہ ہوگئی، اسلئے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے آپ میں گئی نے بھی مختلف مقامات پر کہا کر کو بیان فرمایا ہے، حالات کی مناسبت سے کہیں تین اور کہیں چھا ور کہیں سات اور کہیں اس سے بھی زیادہ بیان فرمائے ، اس لئے علاء امت نے یہ مجھا ہے کہ کسی تعداد میں انحصار مقصود نہیں ہے۔

#### گناه کبیره کے بارے میں معتز لہ اور اہل سنت کا اختلاف:

معتزلداوران کے موافقین نے مذکورہ آیت کے مضمون سے یہ بھے لیا ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچے رہو گے یعنی کبیرہ گناہ ایک بھی نہ کرد گے تو پھر صغائر نحواہ کتنے بھی ہوں ضرور معاف کر دیئے جائیں گے، اور اگر صغائر کے ساتھ کبیرہ ایک بھی شامل ہوگیا تو اب معافی ممکن نہیں سز اضرور ملے گی، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ مذکورہ دونوں صور توں میں اللہ تعالی کو معافی اور مواخذہ کا اختیار بدستور حاصل ہے، اول صورت میں معافی کا لازم ہونا اور دوسری صورت میں مواخذہ کو واجب ہجھنا معتزلہ کی کم فہمی ہے، گو اس آیت کے ظاہری الفاظ سے سرسری طور پر معتزلہ کا فد ہب راج معلوم ہوتا ہے، اس کا جواب کی نے توبید دیا ہے کہ اتفاء شرط سے انتقاء مشروط کوئی ضروری امر ہر گرنہیں، اور کس نے بیہ جواب دیا ہے کہ آیت میں مذکور کبائر سے اکبرالکبائر یعنی شرک مراد ہے، اور کبائر کو لفظ جمع کے ساتھ لا نا شرک کی مختلف انواع کے اعتبار سے ہے۔

#### معتزله كالصل جواب:

يية ظاهر بكدارشاد خداوندى"إن تحتنبوا كبائو مَا تنهونَ عنه نكفو عنكم سيّا ْتِكمْ ، جويهال نذكور باور آيت والذين يجتنبون كبائر الاثمروالفواحش إلا اللممرجوسورة نجم مين فركور ان دونون ارشادون كالمعاايك ہے صرف لفظوں میں قدرے فرق ہے لہذا جومطلب ایک آیت کا ہوگا وہی دوسری کا لیا جائے گا،سورہ بنجم کی آیت کے متعلق حضرت عبدالله بن عباس كاارشاد بخارى وغيره كتب حديث مين صاف موجود عن ابن عباس قال ما رأيتُ شيئاً اشبه بـالـلممرمما قال ابوهريرة عن النبي ﷺ إنَّ اللُّه كتب على ابن آدم حَظَّةُ من الزنا ادر ك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنّى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكِّذب به، الصديث سے ندکورہ دونوں آیتوں کی حقیقی مرادمعلوم ہوگئی،حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہو گیا کیمم اورعلی ھذاالقیاس سیات دونوں کامفہوم ایک ہے،حضرت ابن عباس نے جونکتہ اور جو بات اس سے نکالی ہے وہ ایسی عجیب اور مدلل ہے کہ جس سے دونوں آیتوں کامضمون محقق ہوگیا، اور اس سے معتزلہ کا جواب بھی ہوگیا، جس کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فر ماتے ہیں کہ سور ہُ عجم کی آیت میں جونم ، فر مایا اس کے معنی کی تعیین کے متعلق حدیث ابوھریرہ سے بہتر کوئی چیز نہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ابن آ دم کے ذمہ جوزنا کا حصہ مقرر فرمایا ہے وہ اس کوضر ورمل کررہے گا سوفعل زنامیں آئکھ کا حصد کھنا ہے اور زبان کا حصہ باتیں کرنا ہے یعنی ایسی باتیں کرنا کہ جوزنا کے مقد مات اور اسباب ہیں، اورنفس کا حصہ یہ ہے کہ زنا کی تمنااورخواہش کرے، کیکن فعل زنا کا تحقق یا بطلان دراصل شرمگاہ پرموقوف ہے بینی اگر شرمگاہ سے زنا کا صدور ہوگیا تو آنکھ زبان اور دل سب کا زناخقق ہوجائیگا ،اوراگر باوجود جملہ اسباب ومقد مات کے شرمگاہ سے فعل کا صدور نہ ہوا بلکہ زنا سے توبہ واجتناب نصیب ہوگیا تواب تمام وسائل زنا کہ جو فی نفسہ مباح تصے فقط زنا کی تبعیت کے باعث گناہ قرار

﴿ لِمُزَمِ يَهُلِشَ لِإِ

دیے گئے تھے وہ سب کے سب لائق مغفرت ہوگے لینی ان کا زنا ہونا باطل ہوگیا، لینی ان کا قلب ماہیت ہوکر بجائے گناہ ک عبادت بن گئے اسلئے کہ فی نفسہ تو وہ اعمال نہ معصیت تھے اور نہ عبادت بلکہ مباح تھے اس لئے کہ وہ زنا کے لئے وسیلہ بنے تھے معصیت بیں شار ہو گئے تھے جب زنا کے لئے وسیلہ نہ رہے بلکہ زنا ہی بوجہ اجتناب معدوم ہوگیا تو اب ان وسائل کا زنا کے ذیل میں شار ہونا اور ان کو معصیت قر اردینا انصاف کے صریح خلاف ہے، مثلاً ایک شخص چوری کے ارادہ سے مجد بیں گیا مر مجد بیں گئی اس حدیث ابوهر یہ کوئن کر حضرت ابن عباس سجھ گئے کہ کم وہ باتیں گئی اس حدیث ابوهر یہ کوئن کر حضرت ابن عباس سجھ گئے کہ کم وہ باتیں ہوجاتے ہیں ، تو ابن جو دراصل گناہ نہیں مگر گناہ کا سبب اور ذریعہ بن کر گناہ ہوجاتی ہیں ، تو آیت کا مطلب یہ وہ تا ئب ہوجاتے ہیں ، تو ابن عباس تو تعقید میں گناہ عباس تو تعقید کے دہ کہ میں گناہ عباس تو تعقید کی ابن عباس کے ارشاد کے عباس تو تعقید کی ابن عباس کے ارشاد کے مطابق آیت سور وہ نیاء کے بیت کلف سجھ لیں ، جس کے بعد الحمد اللہ نہ ہم کواس کی ضرورت ہوگی کہ اس آیت کی توضیح میں گناہ کے بیر وہ کی گئاتھ تھے کہ میں اور نہ معز لہ کے استدلال کے جواب کا فکر ہوگا۔

وَلاَ تتمَنُّوا مَافضلَ الله به بعضكم على بعض. (الاية)

#### شان نزول:

ایک روز حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ مروجہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت حاصل کرتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردول سے نصف ہے (اخرجہ عبدالرزاق وسعید بن منصور وعبد بن حمید والتر ندی) اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ مردول کو اللہ تعالی نے جوجسمانی طاقت وقوت اپنی حکمت کے مطابق عطاکی ہے جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کا موں میں حصہ بھی لیتے ہیں بیان کے لئے اللہ کا خاص عطیہ ہے ان کو دیکھ کرعورتوں کو مردانہ صلاحیت کے کام کرنے کی آرز ونہیں کرنی چا ہے البتہ اللہ کی اطاعت اور نیک کا موں میں خوب حصہ لینا چا ہے۔

#### ایک برسی اہم اخلاقی ہدایت:

اس آیت میں ایک بڑی اہم اخلاقی ہدایت دی گئی ہے جسے اگر طحوظ رکھا جائے تو اجتماعی زندگی میں انسان کو بڑا امن نصیب ہو جائے ، اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو یکسال نہیں بنایا بلکہ ان کے درمیان بے شار حیثیتوں سے فرق رکھے ہیں جہال انسان اس فرق کونظر انداز کر کے اور اس کے فطری حدود سے بڑھا کر اپنے مصنوعی امتیاز ات کا اس پراضا فہ کرتا ہے وہال ایک قسم کا فساد ہر پا ہوتا ہے ، آدمی کی بید ذہنیت کہ جسے کسی حیثیت سے اپنے مقابلہ میں بڑھا ہواد کھے بے چین ہوجائے ، یہی اجتماعی زندگی میں رشک وحسد ، رقابت وعداوت ، مزاحمت و کشاکش کی جڑ ہے ، اس کا لازمی نتیجہ بیہ وتا ہے کہ جوفضل اسے جائز طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا تو وہ اسے نا جائز طریقوں سے حاصل کرنے پر اثر آتا ہے اللہ تعالی اس آیت میں اسی ذہنیت سے بیخنے کی تاکید فر مار ہے

ہیں،مطلب بیکہ جونضل اس نے دوسرول کودیا ہے اس کی تمنانہ کر والبتہ فضل کی دعا کرووہ اپنے فضل وحکمت ہے جس فضل کواپنے علم وحکمت سے تمہارے لئے مناسب سمجھے گاعطا فرمادے گا۔

وککل جعلنا موالی مما توك الوالدان (الآیة) موالی مولی کی جمع ہمولی کے متعدد معنی ہیں دوست، آزاد کردہ غلام، آزاد کر نے والا، چپازاد، پڑوی کیکن یہاں اس سے مرادور ثاء ہیں، مطلب بیہ کہ ہر مرداور عورت جو پچھ چپھوڑ جائے اس کے وارث ان کے والدین اور دیگر قریبی رشتہ دار ہوں گے، اس آیت کے حکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے، ابن جربر طبری اس کو غیر منسوخ مانتے ہیں اور ابن کثیر نیز دیگر مفسرین کے زدیک بی آیت منسوخ ہے۔

الرِّجَالُ قُوْمُونَ مُسَلَّطُونَ عَلَى النِّسَاءِ يُؤدِّبُونَهُنَّ ويَاخُذُونَ على اَيْدِيْهِنَّ بِمَافَضً لَاللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ اى بِتَفُضِيلِهِ لَهُمُ عَلَيْهِنَّ بِالْعِلْمِ وَالْعَقُلِ وَالْوِلَايَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَبِمَا الْفَقُولُ عَلَيْهِنَّ مِنْ المُولِهِمْ فَالصَّلِحْتُ مِنْهُنَّ قَٰنِتُكُ مُطِيُعَاتُ لِاَزُواجِهِنَّ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ اَى لِـفُرُوجِهِنَّ وَغَيْرِهَا فَى غَيْبَةِ اَزُوَاجِهِنَّ بِمَلْحَفِظَ هُنَّ اللَّهُ حَيْثُ أَوْصَى عَلَيْهِنَّ الْأَرْوَاجَ وَالْرِيِّ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ عَصْيَانَهُنَّ لَكُمُ بِأَنْ ظَهَرَتُ أَمَارَاتُهُ فَعِظُوهُنَّ عَصْيَانَهُنَّ لَكُمُ بِأَنْ ظَهَرَتُ أَمَارَاتُهُ فَعِظُوهُنَّ فَخَوِفُوهُنَّ مِنَ الله وَالْمُجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اعْتَزِلُوا الى فِراشِ الْخَرَ إِنْ أَظُهَرُنَ النَّشُووَ وَلَضْرِيُوهُنَّ ضَرُبًا غَيْرَ مُبَرّح إِنْ لَمْ يَرْجِعُنَ بِالْهِجْرَانِ فَإِلْ ٱطْعَنَكُمْ فِيْمَا يُرَادُ مِنْهُنَّ فَلَاتَبْغُوْ تَطُلُبُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا طريُقًا إِلَى ضَرُبِهِنَّ ظُلُمًا إِنَّ اللهَ كَأَنَ عَلِيًّا كَيِيرًا اللهَ كَأَنَ عَلِيًّا كَيِيرًا فَاحْذَرُوهُ أَن يُعَاقِبَكُمُ إِن ظَلَمْتُمُوهُنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ عَلِمُتُمُ شِقَاقَ خِلاتَ بَيْنِهِمَا بَيْنَ الرَّوْجَيُنِ وَالْإِضَافَةُ لِلْإِتَّسَاعِ أَى شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَالْبَعَثُولَ اللَيْسِمَا برضَاهُمَا حَكُمًا رَجُلًا عَدُلًا مِّنَ آهُلِهِ اَقَارِبِهِ وَكَكُمَّامِّنُ آهُلِهَا ۚ وَيُوكِلُ الزَّوْجُ حَكَمَهُ فِي طَلَاقِ وَقَبُولِ عِـوَضِ عليه وَتُوكِّلُ هِيَ حَكَمَهَا فِي الْإِخْتِلاعِ فَيَجْتَمِدَان وَيَالْمُرَان الظَّالِمَ بِالرُّجُوع اَوْيُفَرِّقَان إِنْ رَأْيَاهُ قَالَ تَعَالَى إِنْ يُرِيدُا اللهُ الدَّكَمَانِ الصَلَاحَاتُوفِقِ اللهُ بَيْنَهُمَا ﴿ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَى يُقَدِّرُهُمَا عَلَى مَاهُوالطَّاعَةُ مِنُ اِصُلَاحِ اَوْفِرَاقِ اِ<mark>نَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا</mark> بِكُلِّ شَيئ خَيِئيًا ﴿ بِالْبَوَاطِنِ كَالظَّوَاهِرِ وَاعْبُدُوااللَّهُ وَجِدُوهُ وَلا تُشُورِكُوا بِهُ شَيْئًا قَ اَحْدِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا برًا وَلِينَ جَانِب قَرِبِذِي الْقُرْلَى الْقَرَابَةِ وَالْيَتْعَى وَالْمَسَكِيْنِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبِ الْقَرِيْبِ مِنْكَ فِي الْجَوَارِ أَوِالنَّسَبِ وَلَلْجَارِالْجُنْبِ الْبَعِيْدِ عَنْكَ فِي الْجَوَار أَوِالنَّسَب وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبُ السَّرْفِيُقِ فِي سَفَرِ أَوْ صَنَاعَةٍ وَقِيْلَ الزَّوْجَةُ وَابْنِ السِّيدِيلُ السُمْنُقَطِع فِي سَفَرِهِ وَمَامَلُكُتُ آيْمَانُكُمُ مِن الْأَرقَاءِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا مُتَكَبِّرًا فَخُولًا ﴿ عَلَى النَّاسِ بِمَا أَوْتِيَ لِلَّذِينَ مُبْتَدَأُ يَبْخَلُوْنَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ بِهِ وَيَكْتُمُونَ مَّا اللهُ مُأْلِلُهُ مِنَ الْعِلْم وَالْـمَال وَهُمُ الْيَهُودُ وَخَبِرُالْمُبُتَدَأَ لَهُمُ وَعِيُدٌ شَدِيدٌ وَآعْتَكُنَالِلْكُفِرِيْنَ بِذَٰلِكَ وَبِغَيْرِهِ عَذَابًاثُهُمِينَاكُ ذَا إِهَانَةٍ ﴿ الْمُؤَمِّ بِهَاللَّهُ إِلَّهِ •

وَالْكَذِيْنَ عَطَتْ عَلَى الَّذِينَ قَبُلَهُ مُنْفِقُونَ امْوَالَهُمْ رِيُّكُمُ النَّاسِ مُرَائِينَ لَهُمْ وَكَلْيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَكَا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ اللَّهِ رَاكُمُ الْكَانِينَ لَهُمْ وَكَلْيُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَكَا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ اللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ اللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ اللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ اللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا إِلْيَوْمِ اللَّهِ وَلَا إِلْيَوْمِ اللَّهِ وَلَا إِلْيَوْمِ اللَّهِ وَلَا إِلْهُولِ اللَّهِ وَلَا إِلْهُ مُ اللَّهِ وَلَا إِلَيْهُ فَاللَّهِ اللَّهِ وَلَا إِلَيْهُ مِنْ اللَّهِ وَلَا إِلَا لَهُ مُ إِلَّا لَهُ مُ إِلَّهُ إِلَيْهِ فَلْ إِلَّهُ لَا لَهُ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ وَلَا إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ وَلَا إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَيْكُولِ لَا لَهُ مِنْ إِلَيْكُولِ لَا لَهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ لَا لَهُ مِنْ إِلَّهُ مُ كَالْمُنَافِقِينَ وَأَهُلِ مَكَّةَ وَ**مَنْ يَكُنِ الشَّيْطُنُ لَهُ قَرِيْنًا** صَاحِبًا يَعْمَلُ بِأَمْرِهِ كَهْؤُلَاءِ فَسَكَةَ بِئُسَ **قَرِيْنًا** هُو وَمَانَاعَلَيْهِمْ لَوْ امْنُوْا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَمَّ قَهُمُ اللَّهُ أَاى اى ضَرَرَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ وَالْاِسْتَفُهَامُ لِلْإِنْكَارِ وَلَوْ مَصْدَرِيَّةً أَيُ لَا ضَرَرَ فِيُه وَإِنَّمَا الضَّرَرُ فِيُمَا هُمُ عَلَيُه وَكَالَ اللهُ بِهِمْ كَلِيْمًا ۞ فَيُجَازِيُهِمُ بِمَا عَمِلُوْا إِنَّ اللَّهَ كَايَظُلِمُ اَحَدًا مِثْقَالَ وَزُنَ ذَرَّةً أَصْغَر نَمُلَةٍ بِأَنْ يَنْقُصَهَا مِنْ حَسَنَاتِهِ أَوْيَزِيُدَهَا فِي سَيَّاتِهِ وَالنَّ تَكُ اَلذَّرَّةُ حَسَّنَةً سِنُ مُؤْمِنِ وَفِي قَرَاءَ وِ بِالرَّفَعِ فَكَانَ تَامَّةٌ يُضْعِفْهَا مِنْ عَشَر اِلي اَكْثَرَ مِنُ سَبُعِمِائَةٍ وَفِي قِرَاءَ وِ يُضَعِّفُهَا بِالتَّشُدِيُدِ **وَيُؤْتِ مِنُ لَّدُنُهُ** مِنُ عِنْدِه مَعَ الْمُضَاعَفَةِ كَجُرًا **عَظِيْمًا ۚ** لَا يَقُدِرُهُ اَحَدٌ فَكَلِفَ حَالُ الْكُفَّار إِذَاجِئْنَامِنُ كُلِّ أُمَّة بِشَهِيْدٍ يَشُهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا وَهُوَ نَبِيُّهَا قَجِئُنَابِكَ يَا مُحمَّدُ عَلَى هَوُلَا شَهِيدًا أَيُومَيِذٍ يَوُمَ الْمَجِيُ يَوَدُّا لَكِذِيْنَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَقَ اَى اَنْ تَسُونِي بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ مَعَ حَذُفِ إِحْدَى التَّاتَيْنِ فَيُ الْاصْلِ وَمَعَ إِدْغَامِهَا فِي السِّينِ أَيُ تُتَسَوِّى بِهِمُ الْأَرْضُ ۖ بَأَنُ يَكُونُوا تُرَابًا مِثُلَهَا لِعَظُم هَوْلِهِ عُ كَمَا فِيُ الْيَةِ أُخُرِى وَيَقُولُ الْكَافِرُ يِلْيُتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وَلَا يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِينًا اللّهَ عَمّا عَمِلُوهُ وَفِي وَقُتِ الْخَرَ يَكُتُمُونَ وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشُركِيُنَ.

تر میں اور اکو ناپندیدہ باتوں ہے ) بازر کھتے ہیں،اس سبب میں اور اکو ناپندیدہ باتوں ہے ) بازر کھتے ہیں،اس سبب سے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیات دی ہے بعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کوعورتوں برعلم میں اور عقل میں اور ولایت وغیرہ میں فضیلت دے کر اوراس سبب سے کہ مرد عورتوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں پس نیک فرمانبر دارعورتیں اپنے شوہروں کی اطاعت گذار <del>خاوند کی عدم موجود گی میں بحفاظت ِ الٰہی</del> اپنی ناموں وغیرہ کی تگہداشت رکھنے والیاں ہیں اس طریقہ پر کہ شو ہرول کوان کی حفاظت کی تاکید فرمائی۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کائتہیں خوف ہو اس طریقہ پر کہاس کی علامات ظاہر ہوں، تو آئبیں نصیحت کرولیعنی ان کواللہ ہے ڈراؤ، اوران کوبستر وں میں ( تنہا ) چھوڑ دو کینی اگر وہ نافر مانی کا مظاہر ہ کریں تو ان سے بستر الگ کرلواگروہ بستر الگ کرنے پر بھی بازندآئیں توانہیں مار کی سزا دوجو (شدید) تکلیف دہ نہ ہو، اور اگروہ ان سے تبہارے مقصود میں تبہاری اطاعت کریں تو پھرتم انکوظلمًا ز دوکوب کرنے کے بہانے مت تلاش کرو بے شک اللہ تعالی بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے للبذاتم اس کی سزا ہے ڈرتے رہو، اگرتم عورتوں برظلم کرو گے اور اگرتمہیں خاوند اور بیوی کے درمیان میکش (اَن بَن ) کااندیشه و (شِقَاق بَیْنِهِمَا) کے درمیان اضافت بطور اتساع ہے (اصل میں) شِقاقًا بَینهما ہے۔ توایک منصف، مردوالوں میں سے اور ایک منصف، عورت والوں میں سے ان کی رضامندی سے ان کے پاس جمیجو، اور شوہرا پنے منصف کوطلاق اور (طلاق پر) قبول عوض کا اختیار دیدے، اور بیوی اینے منصف کوخلع کا اختیار دیدے جھر ا دونوں (حکم، اصلاح) کی کوشش کریں، اور ظالم کوظلم سے باز آنے کا حکم کریں، یا اگر مناسب مجھیں تو ان کے درمیان

جدائی کردیں۔اللہ تعالی نے فر مایا ، اوراگر دونوں <del>حَـگُـمْ صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ زوجین کے درمیان موافقت کرادیں</del> گے ، بایں طور کے صلح یا فراق میں سے جو کہ طاعت ہے اس کی ان کوقد رت دےگا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے یعنی خنی چیز وں سے ظاہر چیز وں کے مانند باخبر ہے۔

اللّٰد وَحَدُ وَى بندگى كرواوراس كے ساتھ كى كوشر يك نه كرواوروالدين كے ساتھ حسن سلوك كرو (ليعنى )ان كے ساتھ نيكى اور فروتیٰ سے پیش آؤ، اور قرابت داروں کے ساتھ اور تیموں اور مسکینوں اور پاس والے پڑوسیوں یعنی جوتم سے پڑوس میں یانسب میں قریب ہیں کے ساتھ اور دوروالے پڑوی کے ساتھ تعنی جوتم سے پڑوس یانسب میں دور ہوں اور ہم مجلس کے ساتھ تعنی جوہم سفریا ہم پیشہ ہواور کہا گیا ہے کہ مراد ہیوی ہے، اور مسافر کے ساتھ جوسفر جاری رکھنے سے عاجز ہو گیا ہو، اور ان کے ساتھ جو <u>پر شخی خوروں کو پسندنہیں کرتا اور جولوگ واجبات میں بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں اگ</u>نے یُسنَ مبتداء ہے، اوراللہ تعالی نے جوان کواپنے فضل سے علم و مال وغیرہ عطا کیا ہے اس کو چھپالیتے ہیں اوروہ یہود ہیں ، اورمبتداء کی خبر کمھٹر و َعيد الله شديدٌ، ہے اور کا فروں کے لئے ہم نے اس کی وجہ سے اور اس کے علاوہ کی وجہ سے ذلت والا عذاب تیار کرر کھا ہے اور جولوگ <u>اپنامال لوگوں کو دکھانے کیلئے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پراور قیامت کے دن پرایمان نہیں رکھتے</u> جیسا کہ منافقین اور اہل مکہ اورجس کارفیق شیطان ہو تو وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے جبیبا کہ بیلوگ ہیں۔ تو وہ بدترین رفیق ہے۔ بھلاان کا کیا نقصان تھااگر بیاللہ پراور قیامت کے دن پرایمان لاتے اور اللہ نے جوان کودے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے بعنی اس میں کوئی نقصان نہیں تھا۔ بلکہ نقصان اس میں ہے جووہ کررہے ہیں۔ اللہ نہیں خوب جانتا ہے لہذاان کے اعمال کی جزاءان کودے گا۔ بے شک اللہ تعالی کسی پر ذرہ برابر (یعنی) صغیرترین چیونٹی کے برابر بھی <del>ظلم نہیں کرتا</del> بایں طور کہاس کی نیکیاں کم کردے بااس کے گناہوں میں اضافہ کردے اور اگر مومن کی <del>نیکی (ایک) ذرہ کے برابر ہوت</del>و اسے دس گئے سے سات سو گئے سے بھی زیادہ بر صادیتا ہے۔ اور ایک قراءت میں حسنة رفع کے ساتھ ہے تواس صورت میں مَكُ، تامہ ہو گا اور ایک قراءت میں 'یُصَعِفُها' تشدید کے ساتھ ہے، اور خاص اپنی رحمت سے مضاعفۃ کے علاوہ بہت بڑا اجردیتا ہے کہ اس پر سی کوقدرت حاصل نہیں ، پس کفار کا کیا حال ہوگا؟ کہ جب ہم ہرامت میں سے ایک گواہ لائیں گے کہوہ ان بران ے عمل کی شہادت دے گا اور وہ اس امت کا نبی ہوگا ، اور آپ کولانے کے دن اے محر ہم ان لوگوں پر گواہ بنا کرلائیں گے (یومئذے یوم السمجی مرادہے) جس روز کا فراور رسول کے نافر مان آرز وکریں گے کہ کاش!ان کوز مین کے ہموار کردیاجاتا (تسویی) مجهول اورمعروف کے صیغہ کے ساتھ ہے،اصل میں ایک تاء کوحذف کر کے،اور تاء کوسین میں ادغام كرك، اى تُتَسَوّى بهم، كدوه زين كے مانند بوجاتے،اس دن كى بولناكى كى وجدسے جيماكدوسرى آيت ميں ہے، "يقول الكافر يليتني كنت ترابا" اورالله على كوئي بات چھيانكيس كي ليني اين اعمال ميں كوئي عمل چھيانہ سكيس كر، اور دوسر حوقت ميں چھياسكيں كر، كركہيں كو والله ربغا ما كنا مشركين.

﴿ (مَرْمُ بِبَالشِّنِ ﴾

### عَجِقِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قِوُّلَى : قَوَّامُونَ ، يهِ قَوَّامٌ كَى جَمْع ب، صيغه مبالغه كاب يعنى سر پرست ، صلح ـ بگرال ـ قَوَّامُونَ ، يه قَوَّامٌ كَى جَمْع ب، صيغه مبالغه كاب يعنى سر پرست ، صلح ـ بگرال ـ قَوْرُوجِهِنَّ اس مِيس حَافِظاتُ كِمفعول محذوف كى طرف اشاره بمفسرعلام نے للغيب كى تفير فى غَيْبَةٍ ، سے كرك اشاره كرديا كه لام جمعنى فى ب ـ -

فِحُولِكَى ؛ بَأَنْ ظَهَرَتْ أَمَارِاتُهُ يِهِ الكِسوال مقدر كاجواب بـ

فیر کی ایر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں سے اگر نافر مانی کا اندیشہ ہوتو ان کے بارے میں نصیحت اعتز ال اور ضرب وغیرہ کے احکام ہیں حالانکہ احکام کا ترتب صرف اندیشہ اور خوف پرنہیں ہوتا بلکہ وقوع پر ہوتا ہے، اس سوال کا جواب مفسر علام نے اِن ظَهَر تُ اَمَار اَتُهُ سے دیدیا کہ عورت سے جب نافر مانی کا ظہور ہوتو اس وقت بیا حکام جاری ہوں گے۔

قِولَكُم ؛ ضربًا غَيْرَ مُبَرِّح، اى الضرب الذى لا يكسر عظمًا ولا يشين عضوًا، اى ضربًا غير شديد.

قِولَكُ ؛ والا صَافةُ لِلْاتسَاع بيايك والمقدر كاجواب --

سَيِخُوالَيْ: مصدر کی اضافت فاعل یامفعول کی طرف ہوتی ہے اور یہاں شقاق کی اضافت بَیْن کی طرف ہور ہی ہے جو کہ ظرف ج

جَوْلَثِيْ: ظرف ميں اتساع درست ہے اسلئے کہ شہور قاعدہ ہے بسجوز فی السظرف مالا يجوز في غيرہ، نيز ظرف، مفعول كة الم مقام ہے، جيسے ياسارق الليل، ميں۔

فِيُوْلِكُمْ ؛ وَ أَحْسِنُوا.

سَيُوالي: مفسر علام ف أخسِنُواكس فائده كے لئے محدوف مانا ہے؟

جِوُلِثِيْ: اس سے ایک سوال مقدر کا جواب دینا مقصور ہے۔

لَيْبَوُلِكَ: يهے كه وَبالوالدين احسانا، جمله خربه ہے اس كاعطف وَاعْبُدُوا اللّهَ پرے جوكہ جمله انشا كيہ ہے عطف خرعلى الانشاء درست نہيں ہے۔

جِوَلَثِيْ : مفسر علام نام في الحسينُو افعل امر مقدر مان كراشاره كرديا كمعطوف بهى جمله انشاسيه بهذااب كوئى اعتراض نهيس ب- في في المجتنب بمعنى بعيد يردى اس كااطلاق فدكروم ونث وتثنيه وجمع سب يربوتا ب-

<u>قِحُولْ آ</u>نَى ؛ والصاحِب بِالجَنْبِ بفتح الجيم وسكون النون بمعنى رفيق ، كارخير كاساتهى ، مثلاً تعليم صنعت وحرفت وسفر وغيره كا ساتهى -

قِحُولَ كَمَى: الذين النح مبتداء ہے اس كی خبر محذوف ہے، جس كومفسر علام نے، لَهُمروعيدٌ شَدِيْدٌ، سے ظاہر كر ديا ہے اور بعض حضرات نے الذين كو هُمَّر مبتداء محذوف كی خبر قرار دیا ہے۔

﴿ (صَرَم بِسَالَ إِلَى ا

#### ؾٙڣٚؠؗڔؘۅ<u>ڗۺ</u>ٛڂڿ

#### ربطآيات:

عورتوں کے متعلق جواحکام گذر چکے ہیں،ان میںان کی حق تلفی کی ممانعت بھی مذکور ہوئی اب آ گے مردوں کے حقوق کا ذکر ہے۔

#### مردول کی حاکمیت:

الرِّ جَالُ قَوَّا مُونَ عَلَى النِّسَاءِ ،اس مِيس عورتوں پرمردوں کی حاکمیت کابیان ہے اس میں حاکمیت کی دوجہتیں بیان کی گئ بیں ،ایک وہبی ہے جومر دانہ قوت اور وہنی صلاحیت ہے جس میں مردعورت سے فطری طور پرمتاز ہے ، یہ خداداد فضیلت ہے اس میں مردکی سعی عمل اور عورت کی کوتا ہی اور بے ملی کوکوئی دخل نہیں۔

دوسری جہت کسبی اور اختیاری ہے، جس کا مکلف شریعت نے مردکو بنایا ہے اورعورت کو اس کی فطری کمزوری کی وجہ سے معاشی جھیلوں سے دور رکھا ہے، عورت کی سربراہی کے خلاف قر آن کریم کی پینص قطعی بالکل واضح ہے، جس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا ہے'' وہ قوم ہرگز فلاح یا بنیس ہوگی جس نے اپنے امورا یک عورت کے سپر دکرد سے''۔ (بعاری، کتاب المعازی)

فَ وَكُوكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى دوجہوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوگیا کہ سی کو ولایت وحکومت کا استحقاق محض زور و تغلب سے قائم نہیں ہوتا، بلکہ کام کی صلاحیت والمیت ہی اس کو حکومت کا مستحق بناسکتی ہے مردوں کوعورتوں پر فہ کورہ فضیلت جنس اور مجموعہ کے اعتبار سے ہے، جہال تک افراد کا تعلق ہے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی عورت کمالات علمی اور عملی میں سی مردسے فائق ہواور صفتِ حاکمیت میں بھی مردسے بردھ جائے ، مرحم جنس اور مجموعہ پر ہی گئے گا۔

#### اسلام میں عورتوں کے حقوق اوران کا درجہ:

وَلَهُنَّ مِشْلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بالمَعُرُوْفِ، یعنعورتوں کے حقوق مردوں کے ذمه ایسے ہی واجب ہیں جیسے مردوں کے عورتوں کے ذمه ایس آیت میں دونوں کے حقوق کی مماثلت کا حکم دیکراس کی تفصیلات کوعرف کے حوالہ کر کے جاہلیت جدیدہ وقد یمہ کی تمام ظالمانہ رسموں کو یکسرخم کردیا، البتہ بیضروری نہیں کہ دونوں کے حقوق صورة بھی مماثل ہوں، بلکہ عورت پراگرایک فتم کی ذمہ داری واجب ہے، عورت امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت وحفاظت کی ذمہ داری لازم ہے تو مردان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کسب معاش کا ذمہ دارہے، عورت کے ذمہ مردکی خدمت واطاعت ہے تو مردان کی ضرورتوں کو اجراجات کا انتظام۔

#### بائبل میں عورت کے حقوق:

قرآن خدا کا کلام ہے اور ہمیشہ حق ہی کہتا ہے، وہ کلیسا کی کونسلوں اور منوسمرتی کی طرح عورت کی تحقیر و تذکیل کا ہرگز قائل نہیں ،کیکن ساتھ ہی اسے جاہلیت قدیم و جاہلیت جدید کی زن پرسی سے بھی اتفاق نہیں ، وہ عورت کوٹھیک وہی مرتبہ و مقام دیتا ہے جو نظام کا ننات میں خالق نے اسے دے رکھا ہے عورت بہ حیثیت عبد اور مکلّف مخلوق کے مرد کے مساوی اور ہم رتبہ ہے لیکن انتظامی معاملات میں مرد کے تابع اور ماتحت ہے۔

### اسلام سے بہلے عورت کی مظلومیت:

عورت کی مظلومیت کی تاریخ آتی ہی طویل اور قدیم ہے جتنی کہ خوظلم کی ، مطلب بیہ ہے کہ جس وقت سے ظلم شروع ہوا اسی وقت سے عورت مظلوم رہی ہے، اسلام نے آکر نہ صرف بی کہ عورت کی مظلومیت کوختم کیا بلکہ اس کو اس کا جائز مقام دے کروقار اور سربلندی بخشی۔

#### عورت کے بارے میں رومن نظریہ:

رومن زمانہ میں عورت مشترک قومی ملک سمجھی جاتی تھی ،جس سے ہر مخص کواستفادہ کاحق ہوتا تھا۔

#### عورت کے بارے میں بوحنا کانظریہ:

عورت کے بارے میں بوحنا کانظریہ بیتھا کہ عورت شرکی بیٹی اورامن وسلامتی کی دشمن ہے۔

#### عورت کے بارے میں عیسائیت کا نظریہ:

عیسائی نظریہ کے مطابق عورت انسان تو در کنار حیوان بھی نہیں، ۲۸۷ء میں تمام عیسائی دنیا کے علاء یورپ میں اس مسئلہ پر بحث کرنے کے لئے جمع ہوئے کہ عورت میں روح ہے۔ کرنے کے لئے جمع ہوئے کہ عورت میں روح ہے۔ سیست بحث دمباحثہ اور ردو کدکے بعد میہ طے ہوا کہ عورت میں روح ہے۔

#### عورت کے بارے میں ہندی نظریہ:

ہندوقد یم تہذیب میں شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو اچھوت اور منحوں سمجھا جاتا تھا اور ایسے حالات پیدا کردیئے جاتے سے کہ وہ زندگی پرجل کر مرنے کو ترجیح دیتی تھی، بیوہ عورت کا بستر الگ کردیا جاتا تھا اس کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ دوسرے کے بستر پر بیٹھ سکے، اس کے برتن الگ کردیئے جاتے تھے، شادی بیاہ یا کسی خوثی کی تقریب میں بیوہ عورت کی شرکت منحوں بھی جاتی تھی، یہی وہ حالات اور اسباب تھے کہ جن کے بیش نظر وہ ایسی ذلت کی زندگی پرموت کو ترجیح دیتی تھی، اور نہ ہی شکیداروں نے اسے نہ ہی تقذی کا نام دے رکھا تھا، اور جو عورت حالات کی مجبوریوں کی وجہ سے شوہر کے ساتھ اس کی چتا میں جل جاتی تھی اس کوشوہر کی باوفا (پی ورتا پینی) شار کیا جاتا تھا۔

#### نا فرمان بیوی اوراس کی اصلاح کا طریقه:

قرآن کریم نے ان کی اصلاح کے تین طریقہ بیان فرمائے ہیں، وَ اللّٰتی تحافون نُشُوزَهُنَّ فِعِظُوهُنَّ وَ اَهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ اَصْوِبُوهُنَّ، لِینی عورتوں کی طرف ہے اگر نافر مانی کا صدوریا اندیشہ ہو، تو پہلا درجہ ان کی اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی ہے ان کو شمجھا فے اور اگر وہ محض شمجھانے ہے بازند آئیں تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کا بستر الگ کر دوتا کہ ان کو شوہر کی ناراضگی کا احساس ہوا ورائے نعل پرنادم ہوں فی المضاجع، کے نفظ سے یہ بات شمجھیں آتی ہے کہ جدائی صرف بستر میں ہونہ کہ مکان میں ، تو مہ اس میں عورت کورنے بھی زیادہ ہوگا اور فساد ہوئے کا اندیشہ بھی نہ ہوئے گا۔

جوعورت شریفانہ تنبیہ سے متاثر نہ ہوتو پھر معمولی ضرب تادیبی کی بھی اجازت ہے جس سے اس کے بدن پرنشان نہ پڑے، اور چہرہ پر مارنے سے مطلقا منع فر مایا، ہلکی تادیبی مارکی اگر چہ اجازت ہے مگر اس کے ساتھ ہی حدیث میں ارشاد ہے وکے سن یَّضُوِبَ خِیَادُ کُھُر، بھلے مردعورتوں کو مارکی سزانہ دیں۔

#### آيت مذكوره كاشان نزول:

زید بن زبیر نے اپنی لڑکی حبیبہ کا نکاح حضرت سعد بن رہے سے کردیا تھا آپسی کسی نزاع سے حضرت سعد نے حبیبہ کوایک طمانچہ ماردیا حبیبہ نے اپنے والد سے شکایت کی والدان کو لے کرآپ یکھیں کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے حکم دیا کہ حبیبہ کوحق حاصل ہے کہ جس زور سے سعد نے ان کو طمانچہ مارا ہے وہ بھی اتنی ہی زور سے ان کو طمانچہ ماریں۔

میدونوں حکم نبوی شکر انتقام کے ارادہ سے چلے ای وقت آیت مذکورہ نازل ہوئی ، آنخضرت نے ان دونوں کو واپس بلوا کرحق سے دونوں حکم نبوی شکر انتقام کے ارادہ سے جلے ای وقت آیت مذکورہ نازل ہوئی ، آنخضرت نے ان دونوں کو واپس بلوا کرحق

۔ پیدولوں صلم نبوی شکر انتقام کے ارادہ سے چلے اسی وقت آیت مذکورہ نازل ہوئی، آخضرت نے ان دولوں کو واپس بلوا کرمق تعالی کا حکم سایا اور انتقام لینے کا پہلا حکم منسوخ فر مادیا۔

#### اصلاح كاايك چوتفاطريقه:

اگرگھر کے اندر مذکورہ تینوں طریقے کارگر ثابت نہ ہوں تو یہ چوتھا طریقہ ہے اور بیطریقہ ہے مکمین کا، اگر حکمین اور زوجین اصلاح کے سلسلہ میں مخلص ہوں گے تو یقینا ان کی سعی اصلاح کا میاب ہوگی، تا ہم ناکامی کی صورت میں حکمین کوتفریق بین الروجین کا اختیار ہے یانہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے۔

فقہاء میں سے ایک جماعت کہتی ہے کہ بیٹالٹ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے البتہ تصفیہ کی جوصورت ان کے نزدیک مناسب ہواس کے لئے سفارش کر سکتے ہیں مانتایا نہ ما ننازوجین کے اختیار میں ہے، ہاں البتہ اگرزوجین نے ان کوطلاق یا خلع یا کسی اور امر کا فیصلہ کرنے کا ویسل کے لئے واجب ہوگا، بیٹ فی اور شافعی علاء کا مسلک ہے، دوسر نے کا ویسل بنایا ہوتو البتہ ان کا فیصلہ تسلیم کرناز وجین کے لئے واجب ہوگا، بیٹ فی اور شافعی علاء کا مسلک ہے، دوسر نے رونوں پنچوں کو موافقت کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے مگر علیحدگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے بیٹ بھری اور قادہ اور بعض دوسر نے نقیماء کا قول ہے، ایک تیسر افریق ہے جس کا قول ہے کہ ان پنچوں کو ملانے اور جدا کرنے کے پورے اختیار ات ہیں، بیابی عباس تفتی اللگائی ہسعید بن جبیر وغیرہ کی رائے ہے۔

## حضرت عثمان تَضَافَانُهُ مَتَعَالِينَ وُصِرت على تَضَافَانُهُ مَعَالِينَ كَيْ فَصَلُول كَي نظير:

حضرت عثان تؤخاند نُنگان اور حضرت علی تؤخاند انتقالی کی فطیری جومعلوم ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات بنج مقرر کرتے ہوئے عدالت کی طرف سے ان کو حاکمانہ اختیار دیدیا کرتے تھے، چنا نچ عقبل بن ابی طالب اور ان کی بیوی فاطمہ بنت عتبہ بن ربعہ کا مقدمہ جب حضرت عثان تؤخاند ان تھی مدالت میں پیش ہواتو انہوں نے شوہر کے خاندان میں سے حضرت ابن عباس تؤخاند ان ان تھی کہا کہ اگر آپ دونوں کی رائے میں ان کے درمیان تفریق کر دینا ہی مناسب ہوتو تفریق کر دین ، اس طرح ایک مقدمہ میں حضرت علی تؤخاند ان تھی مقرر کے گئے اور ان کو اختیار دیا چاہیں ملا دیں اور چاہیں جدا کر دیں ، اس سے معلوم ہوا کہ پنی میں حضرت علی تختیارات دید ہوتو پھر ان کا فیصلہ ایک بطور خود تو عدالتی اختیارات دید ہے تو پھر ان کا فیصلہ ایک عدالتی فیصلہ کی طرح نافذ ہوگا۔

چۇلى ؛ والىجىد الىجىئى يەجىلەقرابتدارىدى كەمقابلەي استعال بوائى جى كامطلب بايياردى كەجو قرابتدارنە بو،مطلب يەكە پردى سے بحيثيت پردى كے سلوك كياجائے خواہ رشته دار بويانه بو، احاديث ميں بھى اس كى برى تاكيد آئى ہے۔

قِوُلْ الله والصّاحب بالجنب ، اس مرادر فیل سفراورشریک کاراور بیوی نیز و اقتص ہے جوفائدہ کی امید پرکسی کی قربت یا جمعنینی اختیار کرے۔ قربت یا جمنشینی اختیار کرے۔ فخر وغروراللہ تعالی کوسخت نا پہند ہے، حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ وہ مخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ (صحیح مسلم کتاب الاہمان)

جوچیزیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں حائل ہوتی ہیں ان میں سےسب سے زیادہ مہلک خود بنی اورخود پہندی نیزنمائش اور حب جاہ۔

فخر وغرور کے بعد تیسرا بڑا مانع بخل ہے مالی بخل کا مراد ہونا تو ظاہر ہی ہے دولت علم دین میں بخل کو بھی بعض حضرات نے اس میں داخل کیا ہے۔

# الله ك فضل كو جهياني كي صورت:

یہ بھی اللہ تعالی کے فضل کو چھپانا ہے کہ آ دمی اسطرح رہے کہ گویااللہ نے اس پر فضل نہیں کیا ہے مثلا اللہ نے کی کو دولت دی ہوا وروہ اپنی حیثیت سے گر کر رہے نہ اپنی ذات پر اور نہ اپنے اہل وعیال پرخرچ کرے اور نہ بندگان خدا کی مدد کرے نہ نیک کا موں میں حصہ لے لوگ د کچھ کر سمجھیں کہ بچارہ بڑا ہی خستہ حال ہے، یہ دراصل نعمت کی سخت ناشکری ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا" اِنّ اللّٰہ اذَا اَنْ عَمَ نِعْمَةً علی عَبْدٍ اَحَبَّ ان یَظھَرَ اَثَرُ ہا علیّٰهِ" اللہ جب بندے کو نعمت دیتا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا" اِنّ اللّٰہ اذَا اَنْ عَمَ نِعْمَةً علی عَبْدٍ اَحَبَّ ان یَظھر َ اَثَرُ ہا علیّٰهِ" اللہ جب بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ لیند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کے کھانے پینے ، رہنے سبنے، لباس اور مسکن اور اس کی دادود ہش ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہوتا رہے۔

فَکیفَ اذا جِننا مِنْ کُلِ اُمّةِ بَشهیدٍ وجِنْنَا بِکَ علی هؤلاءِ شَهِیدًا، ہرامت میں ہے اس کا پیغبراللہ ک بارگاہ میں گواہی دیگا کہ یا اللہ ہم نے تیراپیغام اپن قوم کو پہنچادیا تھا اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور؟ پھران سب پر نبی کریم ﷺ گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ ہے ہیں اور آپ یہ گواہی قرآن کی بنیاد پردیں گے جس میں گذشتہ تمام امتوں اوران کے نبیوں کے حالات بیان فرمائے ہیں جن میں اس بات کی شہادت دی گئی ہے کہ تمام نبیوں نے خدائی پیغام اپنی اپنی امتوں کو کما حقہ پہنچادیا۔

لَيَا يُهُا الَّذِيْنَ امنُوْ الْا تَقْرَبُو الصَّلُوةَ اَى لَا تُصَلُوا وَانْتُمُ سُكَالِى مِنَ الشَّرَابِ لِآنَ سَبَبَ نُرُوُلِهَا صَلَاةً جَمَاعَةٍ فِى حَالِ السُّكُرِ حَتَى تَعْلَمُوْ المَّاوَلُونَ بَانُ تَصُحُوا وَلَاجُكُمُ الْإِيلَاجِ اَوْ اِنْزَالِ وَنَصُبُهُ عَلَى الْحَالِ وَهُوَ يُطَلَقُ عَلَى الْمُفَرَدِ وَغَيْرِهِ لِلْا عَلِيرِي مُجْتَاذِى سَبِيلٍ طَرِيقٍ اَى مُسَافِرِينَ حَتَى تَغْتَسِلُوا فَاكُمُ اَن تُصَلُوا يُطْلَقُ عَلَى الْمُفَرَدِ وَغَيْرِهِ لِلْا عَلِيرِي مُجْتَاذِى سَبِيلٍ طَرِيقٍ اَى مُسَافِرِينَ حَتَى تَغْتَسِلُوا فَاكُمُ اَن تُصَلُوا وَاسْتُمُونَى السَّافِرِينَ مَا الْمُعَلِّ الْمُواهُ النَّهُ عَن قِرْبَانِ مَوَاضِع الصَّلُوةِ اَي الْمَسَاجِدِ وَاسْتُمُونَى الشَّافِرِينَ وَ اَنْتُم جُنُبُ اَوْ السَّافِرِينَ وَ اَنْتُم جُنُبُ اَوْ الْمَعَدُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَى اَحْدَنَ وَلَكُمُ الْفَالِيسَاءُ وَفِي اللَّهُ الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَى اَحْدَنَ وَلَّاسَتُمُ الْفِيلُولِ مُوالْمَا مُولِي الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَى اَحْدَنَ وَالْمَسَتُمُ الْفِيلُولُ وَفِي الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَى الْمُعَدِّ الْمُعَلِّ الْمُعَدِّ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمُولِي الْمُعَلِّ الْمُعَامِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيقِ الْمُولِي الْمُعَلِيقِ الْمُعَدِيقُونَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّي الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّ الْمُعَلِّي الْمُعِلَّ الْمُعِلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلْمُ الْمُعَلِّي الْمُعِلِيقُ الْمُعِلِيقِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِيقِ الْمُعُلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعِلِيقُ الْمُعِلِيقُ الْمُعِلِيقُ الْمُعَلِّي الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْم

قَرَاء ةٍ بِلَا أَلِفٍ وَكِلَاهُمَا بِمَعْنَى مِنَ اللَّمُسِ وَهُوَ الْجَسُّ بِالْيَدِ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْه الشَّافِعُيُّ وَالْحَقَ بِهِ الْجَسَّ بِبَاقِي الْبَشرَةِ وَعَنَ إِبْنِ عَبَّاسِ هُوَالْجِمَاعُ فَلَمْرَجِكُوالمَّاءُ تَطَهَّرُونَ بِهِ للِصَّلوٰةِ بَعُدَ الطَّلَب وَالتَّفَتِيَسِ وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى مَا عَدَ االْمَرُضَى فَلَيُعَمُّوا الْقُصِدُوا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ صَعِيدًا كَلِيبًا تُرَابًا طَاهِرًا فَاضُربُوا بَهِ ضَرْبَتَيُن فَامْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَآيْدِيكُمْ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ مِنْهُ وَمَسَعَ يَتَعَدّى بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرُفِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًّا عَفْوُرًا ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الْحَيْثِ وَهُمُ اليَّهُ وَدُ يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ بالْهُدى وَهُرِيْدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَّبِيْلُ ﴿ يَخُطَئُوا طَرِيْقَ الْحَقِّ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمُ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَا بِكُمْ مِنْكُمُ فَيُخُبِرُكُمُ بِهِمُ لِتَجُتَنِبُوهُمُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّالًا حَافِظًا لَكُمُ وَكَفَى بِاللَّهِ فَلِي اللَّهِ وَلِيَّالًا حَافِظًا لَكُمُ وَكَلُهِ اللَّهِ وَلِيَّالًا عَالَكُمُ مِنْ كَيْدِهِمُ مِنَ الَّذِيْنَ هَادَوْا قَوْمٌ يُحَرِّفُونَ يُغَيِّرُونَ الْكَلِمَ الَّذِي انْزَلَ اللَّهُ فِي التَّورَةِ مِن نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ مُّوَاضِعِهُ الَّتِي وُضِعَ عَلَيْهَا وَيَقُولُونَ للِنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا اَمَرَهُمُ بِشَيِي سَمِعْنَا قَوْلَكَ وَكَصَيْنَا اَمْرَكَ وَاسْمَعْ غَيْرَمُسْمَع حَالٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ أَى لَاسَمِعْتَ قَ يَقُولُونَ لَهُ رَاعِنَا وَ قَدُنَهٰى عَنُ خِطَابِهِ بِهَا وَهِي كَلِمَةُ سَبِّ بِلُغَتِهِمُ لَيَّا تَحُرِيْفًا بِٱلْسِنَتِهِمُوطَعْنًا قَدْحًا فِىالدِّيْنُ الاِسُلَام <u>وَلَوْاَنَّهُمْ وَالْوَاسَمِعْنَا وَاطَعْنَا</u> بَدَلَ وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ فَقَط وَانْظُرْنَا انْظُرُ اِلْيُنَا بَدَلَ رَاعِنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ بِمَا قَالُوهُ وَاقْوَمُ لا اللهُ وَلَكِن لَعَنْهُمُ اللهُ اَبْعَدَهُمْ عَنْ رَحْمَتِهِ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ الْأَقَلِيلُا ® مِنْهُمْ كَعَبُدِ اللَّهِ بُن سَلَام وَاصْحَابِهِ لَيَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوثُوا الْكِتْبَ امِنُوْا بِمَانَزُّلْنَا مِنَ الْقُرُانِ مُصَدِّقًا لِمُمَامَعَكُمُ نبِنَ التَّوُراةِ مِثَنُ قَبْلِ أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهًا نَمُحُومًا فِيُهَا مِنَ الْعَيْنِ والْاَنْفِ وَالْحَاجِبِ فَنَرُكُهَا عَلَى أَدُبَالِهَا فَنَجُعَلْهَا كَالْاَقُفَاءِ لَوُحًا وَاحِدًا أَوْنَلْعَنَهُمْ نَمُسَخُهُمُ قِرَدَةً كَمَالَعَنَّآ مَسَخُنَا أَصْلِحَ السَّبْتِ بِنُهُمُ وَكَانَ آمُوالِلَّهِ قَضَاؤُهُ مَفْعُولًا ﴿ وَلَـمَّا نَـزَلَتُ اَسُـلَمَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ فَقِيْلَ كَانَ وَعِيْدًا بِنَسَرُطٍ فَلَمَّا اَسُلَمَ بَعْضُهُ مُ رُفِعَ وَقِيْلَ يَكُونُ طَمْسٌ وَمَسُخٌ قَبُلَ قِيَامِ السَّاعَةِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشُرَكُ أَى ٱلْاشُرَاكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ سِوى ذَلِكَ مِنَ الذُّنُوبِ لِمَنْ يَتَمَا اللَّهُ الْمَعْفِرَةَ لَهُ بَانُ يُدْخِلَه الْجَنَّةَ بِلاَ عَذَابِ وَمَنْ شَآءَ عَذَّبَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ بِذُنُوبِ ثُمَّ يُدْخِلُهُ الْجَنَّهَ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمَاعَظِيمًا ﴿ كَبِيرًا <u>ٱلْمُرَّرَالَى الَّذِيْنَ يُزَكِّوُنَ ٱنْفُسَهُمْ ۚ</u> وَهُم ٱلْيَهُودُ حَيْثُ قَالُوا نَحُنُ ٱبْنَاءُ اللّٰهِ وَاحِبَّالُهُ أَى لَيْسَ الْاَسُرُ بتَزُكِيَتِهِمُ ٱنْفُسَهُمُ بَلِ اللهُ يُزَكِّيُ يُطَهِرُ مَنْ يَّشَاءُ بالْإيْمَان وَلَايُظْلَمُونَ يُنْقَصُونَ مِن اَعْمَالِهِمُ فَتِيْلُا® عُ قَدْ رَقِشُرَةِ النَّوَاةِ أَنْظُر مُتَعَجِّبًا كَيْفَيَفُتَرُفُنَ عَلَى اللَّهِ الكَّذِبَ بِدَلِكَ وَكَفَى بِهَ إِثْمَا مُينَيْكُ أَبَينًا.

و اے ایمان والوا نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ کینی نماز مت پڑھو، اس کئے کہ اس آیت کے

نزول کا سبب حالت نشے میں جماعت ہے نماز پڑھنا تھا، یہاں تک کتم سجھنے لگو کتم کیا کہدر ہے ہو؟ لیعنی ہوش میں آ جاؤ، اور نہ حالت جنابت میں جب تک کم عسل نہ کرلو (نماز پڑھو) حالت جنابت خواہ ادخال کی وجہ سے ہویا انزال کی وجہ سے جسنبًا کا اطلاق مفرداورغیرمفرد دونوں پر ہوتا ہے، بجزاس کے کہتم حالت سفر میں ہو تو تمہارے لئے (بغیر غسل) نماز پڑھنا جائز ہے، مسافر کومشنی کیا ہے اسلے کہ مسافر کا حکم عنقریب آتا ہے (اوروہ تیم ہے) اور کہا گیا ہے کہ ممانعت نماز گاہوں یعنی مسجد میں داخل ہونے سے ہے مگر بغیرر کے مساجد سے گذرنے کی اجازت ہے اورا گرتم ایسے مریض ہو کہ پانی نقصان دہ ہو یاتم مسافر ہو اور تم جنبی ہویا محدث (بے وضو) یاتم میں ہے کوئی استنجا ہے آیا ہو (غائط) وہ جگہ جو قضاءِ حاجت کے لئے تیار کی گئی ہو، یعنی اس کو ِ حدث ہو گیا ہو یاتم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اورایک قراءت میں بغیرالف کے ہے اوران دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، كمس سے ماخوذ ہے، اس كے معنى ہاتھ سے چھونے كے ہيں، ابن عمر روحكانلة تعلاق كا يبى قول ہے اور امام شافعي رعم كالدلكة تعلاق كا یمی مسلک ہے امام شافعی ریخ ممثلاث متعالیٰ نے باقی جسم کے مس کو بھی اسی (مس بالید) کے ساتھ ملا دیا ہے اور ابن عباس سے ( کمس ) کے معنی جماع کے منقول ہیں <del>پھرتم یانی نہ یاو یعنی طلب وجبتو</del> کے بعد نماز کے لئے طہارت کے لئے یانی نہ یاؤاس کا تعلق مریضوں کےعلاوہ سے ہے، توتم تیم کرو لینی وقت کے داخل ہونے کے بعد پ<u>اک مٹی کا قصد</u> کروتو اس مٹی پر دوضر بیں مارو شک الله تعالی برامعاف کرنے والا برامغفرت کرنے والا ہے کیاتم نے آخیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا پچھ حصہ دیا گیاہے؟ اور وہ یہود ہیں وہ ہدایت کے بجائے گمراہی خریدتے ہیں اور جائے ہیں کہتم بھی گمراہ ہوجاؤ (لیعنی) راہ حق سے ہٹ جاؤ تا کہتم بھی ان جیسے ہو جاوُ اللّٰہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے سووہ تم کوان سے باخبر کرتا ہے تا کہتم ان سے بچتے رہو، اوراللّٰہ کا تمہارے کئے محافظ ہونا کافی ہے اور اللہ تم کوان کے مکر سے بیجانے والا کافی ہے بعض یہودان کلمات کوجن کے ذریعہ تورات میں محمہ ﷺ کی صفات نازل فرمائیں اسکے اصل مفہوم سے پھرا دیتے ہیں لینی اس مفہوم سے جس کے لئے ان کو وضع کیا گیا ہے۔اور جب آپ ﷺ ان سے کچھفر ماتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ کے حکم کی نافر مانی کی اور (ہماری) سنو عهمیں سنوایا نہ جائے اور وہ آپ سے <sub>د</sub>اعِیکا (ہماری رعایت کرو) کہتے ہیں کیکن وہ (راعنا) <u>کہنے میں اپنی زبان کو گھما دیتے</u> ہیں دین اسلام میں طعنہ زنی کرتے ہیں ، اوران کی زبان میں بیگالی کا کلمہ ہے ، حالا نکہ اس کلمہ سے ان کوخطاب کرنے سے منع کیا گیاہے، اور اگریاوگ عَصَیْنَا کے بجائے ، سَمِعنَا وَ اَطَعنَا ، اور فقط وَ اسمع کہتے اور وَ انظر نا ، یعنی رَاعِنَا کے بجائے اُنظُرُ اِلَيْ لَهُ الْعِنى بمارى رعايت يَجِيّ ) كَبِيّ تَوْجُو يَجِهِ بِي اس بِهِتر اور اس سے درست تر ہوتا كيكن الله نے ان كوان كے كفر کی وجہ سے اپنی رحمت سے دورکر دیا ہے، لہذاان میں سے ایمان نہ لائیں گے مگر بہت تھوڑے سے جبیبا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب، اے وہ لوگوجنہیں کتاب دی جا چکی ہے اس کتاب قرآن پرایمان لاؤجس کوہم نے نازل کیا جواس کی تقدیق کرتی ہے جوتہارے پاس ہے یعنی تورات اس سے پہلے کہ ہم چبرے بگاڑ دیں یعنی اس میں چیزیں (مثلاً) آ کھو، ناک اورابرو

کومٹادیں، اور چہروں کو پیچھے کی طرف بلیٹ دیں اوران کو گذیوں کے مانندا کی تختی کردیں، یا ہم ان پرلعت بھیجیں لیخی بندروں
کے شکل میں منح کردیں، جیسا کہ ہم نے لعنت کی لیخی منح کردیا ان میں سے یوم السبت والوں کواور اللہ کاعلم پورا ہوکر ہی رہتا
ہے، اور جب (نہ کورہ آیت) نازل ہوئی تو عبد اللہ بن سلام ایمان لے آئے تو کہا گیا ہے کہ یہ وعید مشر وطقی گر جب ان میں
سے پھن لوگ ایمان لے آئے تو وہ وعیدوا پس لے لی گئی، اور کہا گیا ہے کہ مثانا اور شخ کرنا قبل القیامت ہوگا، یقینا اللہ تعالی اپنے
ساتھ شرک کئے جا نیکونہیں بحثتا اس کے علاوہ دیگر گئا ہوں کو معاف کردیتا ہے، جس کے لئے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے اس طریقہ
پرکہ ان کو بغیر عذا ب جنت میں داخل کردیگا، اور جو تحض اللہ کے ساتھ (کسی کو) شریک تھی ہرا تا ہے یقینا اسٹے بڑے گناہ کا ارتکاب
کیا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کونہیں دیکھا جو اپنی ستائش خود کرتے ہیں؟ اور وہ یہود ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی اولا واور اس
کے محبوب ہیں، (یعنی) بات الی نہیں ہے کہ ان کے پاک کہنے سے وہ پاک ہوجا کیں، بلکہ اللہ جے چاہتا ہے ایمان کے ذریعہ
پاکیزہ کرتا ہے اور کسی پر بھی اس کے اعمال میں کسی کر کے ایک تعنی سے حوالی ہوجا کیں، بلکہ اللہ جے چاہتا ہے ایمان کے ذریعہ
پر اس کا بہتان بائد ھے ہیں؟ اور یہ مرت کا گناہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔

# خَيِقِيق اللَّهِ السِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِوُلْ اَی لَا تُصَلُّوا ، لا تقربوا الصلوة کی فیر لا تصلوا کرکان لوگول پردکردیا جولا تقربوا الصلوة سے قربالی المسجدے نبی مراد لیتے ہیں۔

فَحُولَى، نَصِبُهُ عَلَى الْحَالِ، اس مِس اشاره ہے کہ وَلَا جُنُبًا کاعطف آنْتُمْ سُکاری پہاور معطوف علیہ چونکہ حال مونے کی وجہ سے منصوب ہے لہذاولا جنبًا بھی حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، جنبًا کاعطف و انتمر سکاری پر ہے۔

قِوَلْكَ ؛ وهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَغَيْرِهِ اسعبارت كاضافه كامقصدايك سوال كاجواب بـ

قِوُلْكَ ؛ إِلَّا عَابِرِى سَبِيْلِ ، يَخَاطبين كَ عام حالات سے استناء ب،اى لا تصلوا جُنبًا في عامة الا حوال إلّا في حالتِ السفر إذالم تجدوا ماءً.

قِوُلْكَ ؛ قِيلَ ٱلْمُوَادُ النَّهُى عَنْ قِرْمانِ مَوَاضِعِ الصَّلُوةِ، يه يت ك دوسرى تفير ب،ام ثافى رَحْمُ لللهُ تَعَالَق ف الكولياب.

فِيُولِينَى : بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، يَنْسِرامام شافعى رَحْمُ لللهُ عَالات مَدبب مطابق بـ

**جَوُلِیَ): نُسَرَابًا طَاهِرًا صعیدًا طیبًا کی ی**فسیرامام شافعی رَحِمَمُلاللهُ تَعَالیٰ کے مَدہب کے مطابق ہے،امام ابوحنیفہ کے نز دیک تراب کے علاور ریت پھروغیرہ سے بھی تیم درست ہے۔

قِيُّوْلِيْ ؛ وَبِالْحَوْفِ بِيانِ لُوگوں پررد ہے جو بہ کہتے ہیں کہ بو جو هکھر میں باءزائد ہےاسلئے کہ سے متعدی بنفسہ بھی ہےاور متعدی بحرف الباء بھی۔

فَحُولَى : حَالٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ الراضافه كامقعدية تاناب كه غير مُسْمَعِ اِسْمِع كَاخْمِرانت سے حال ب ندكه صفت اسكے كشميرنده خت واقع بوتى ب اورنه موصوف، اور غير مسمع بددعاء كم عنى ميں ب، اى لا سَمِعْتَ مصَمَه او معوت .

قِوَّلِ اللهُ عَلِمَةُ سَبِ لِين يهود كى الغت مين رَاعِنا، كاكلمه كالى كے لئے استعال ہوتا تھايا تواس كے كدر تونت بمعنى حماقت كيمنى جاستوں ہے اس صورت ميں الف نداكا ہوگا بمعنى اے بوقوف يا راعِنا كين كر موكون كراى رَاعين امارے

فَوُلْكَ ؛ بِتَزْكِيتِهِمُ أَنْفُسَهُم يدليس ك فرب-

#### تَفْسِيرُ وَتَشَيْنَ حَ

#### شان نزول:

یاتیها الگذین امنوا لا تقربوا الصلوة و انترسگاری، ترندی مس حضرت علی تفخانشه تفای که کایدواقعه ندکور به که شراب کی حمت سے پہلے ایک دفعه حضرت عبدالرحلن بن عوف نے بعض صحابه کرام کی دعوت کی تھی جس میں شراب نوشی کا بھی انتظام تھا، جب یہ سب حضرات کھائی چیک و مخرب کی نماز کا وقت ہوگیا اور حضرت علی تفخانشه تفای که کوامام بنادیا گیا، ان سے نماز میں "قل یہ ایتها الکفرون کی تلاوت میں بوجی نشر کے تفطی ہوگئی کہ اس طرح پڑھ دیا، قبل یا تھا الکافرون لا اَعْبُدُ مَا تعبدون و نحن نعبد ما تعبدون" تو اللہ تقالی نے ندکورہ آیت نازل فرمائی، جس میں تنبیفر مائی گئی کہ نشری حالت میں نمازند پڑھی جائے۔

## شراب کی حرمت:

شراب کے متعلق بید دوسراتھم ہے پہلاتھم وہ تھا جوسور ہُ بقرہ (آیت ۲۱۹) میں گذرا، اس میں صرف بین طاہر کیا گیا تھا کہ شراب بری چیز ہے، اللّٰد کو پہند نہیں، چنا نچیہ سلمانوں میں سے ایک جماعت نے اس کے بعد ہی شراب ترک کردی، مگر بہت سے لوگ اسے بدستوراستعال کرتے رہے تھے، حتی کہ بعض اوقات نشد کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوجاتے تھے، اور کچھ کا کچھ پڑھ جاتے تھے غالبًا ہم بھے کی ابتداء میں بیددوسراتھم نازل ہوا جس کے ذریعہ نشد کی حالت میں نماز پڑھنے سے ممانعت کردی گئ، اس کے کچھدت بعدشراب کی قطعی حرمت کا وہ تھم آیا جوسورۂ مائدہ آیت • 9۔ 9 میں ہے۔

مسکونگرین، جس طرح حالب نشه مین نماز پڑھنا حرام ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب بیند کا ایساغلبہ ہوکہ آدمی اپنی زبان پر قابوندر کھے تو اس حالت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں، جسیا کہ حدیث میں ارشاد ہے۔

إذا نَعِسَ اَحَدُ كم في الصِّلواةِ فليَرْقُدُ حتى يَذْهَبَ عنه النَّوْمُ فانّه لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.

(قرطبی)

ﷺ تَحْجَمَعُ الرَّمْ مِیں ہے کی کواونگھ آنے لگے تو اسے پچھ دیر کے لئے سوجانا جا ہے تا کہ نیند کا اثر چلا جائے ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہ سکے گا،اور بجائے دعاءواستغفار کے اپنے لئے بددعاء کرنے لگے گا۔

## تيم كاحكام:

الله تعالیٰ کا بڑااحسان وکرم ہے کہ اس نے طہارت کے لئے الیی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا کہ جو پانی سے زیادہ سہل الحصول ہے اور یہ ہولت صرف امت محمد بیہ ہی کودی گئی ہے۔

ولا بُحنُبًا، جنابت کے اصل معنی دوری اور برگانگی کے ہیں، اسی سے لفظ اجنبی ہے اصطلاح شرع میں جنابت سے مرادوہ نجاست حکمی ہے جو قضائے شہوت سے یا خواب میں مادہ منوبہ خارج ہونے سے لاحق ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی طہارت سے برگانہ ہوجا تا ہے۔

الاعسابری سبیل، فقہاءاورمفسرین میں سے ایک جماعت نے اس آیت کامفہوم یہ مجھا ہے کہ جنابت کی حالت میں مجد میں نہ جانا چاہئے الا یہ کہ کسی ضرورت کے لئے مسجد سے گذر نا ہواس رائے کوعبداللہ بن مسعود، انس بن مالک، حسن بھری، اور ابراہیم نخعی وغیرہ نے افقتیار کیا ہے، دوسری جماعت نے اس سے سفر مرادلیا ہے، لیعنی آدمی اگر حالت سفر میں ہواور جنابت لاحق ہوجائے تو تیم کیا جاسکتا ہے، یہ رائے حضرت علی، ابن عباس، سعید بن جبیر اور بعض دیگر حضرات کی ہے، تیم کے تفصیلی مسائل کے لئے فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔

الدر تَوَ الَى الذَّين او تو انصيباً من المكتاب، (الآية) علاء الل كتاب كمتعلق قرآن في اكثريه الفاظ استعال كئة بين كه الحين كتاب الله كاليك براحصه كم كردياتها، پھر بين كه الله الله كتاب الله كاليك براحصه كم كردياتها، پھر كتاب الله كاجو پچھ حصدان كے پاس موجود تھا اس كى روح اوراس كے مقصد و مدعا سے دہ بيگا نے ہو چكے تھے۔

بُحَرِّفُون الْكَلَمَ عَن مواضعه ، اس كِتين مطلب بي، ايك يه كه كتاب الله كالفاظ ميں ردوبدل كردية ، دوسر به يك تا ويلات فاسده سے كتاب الله كے معنى كھے سے كھے بنادية ، تيسر به يہ يدلوگ محمد مين آكرآپ كى باتيں به كه تاويلات فاسده سے كتاب الله كے معنى كھے سے كھے بنادية ، تيسر به يہ يدلوگ محمد مين آكرآپ كى باتيں

سنتے اور واپس جا کرغلط طریقہ سے بیان کرتے۔

يقولون سمعنا، (الآية) يعنى جب ان كوخدائى كلام سناياجا تاج توزور سے كہتے ہيں سَمِعْنا، اور آ ہتہ سے كہتے ہيں عَصَيْنا.

وَنَزَلَ فِي كَعُبِ بُنِ الْاَشُرَفِ وَنَحُوهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ لَمَّا قَدِشُوا مَكَّةَ وَشَاهَدُوا قَتُلَى بَدُر وَحَرَّضُوا الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى الْآخُذِ بِثَأْرِهِمْ وَمُحَارَبَةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ٱلْمُ**تَرَالَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْانَصِيْبًامِّنَ** الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُونِ صَنَمَان لِقُرَيْشِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوْ الْهِي سُفْيَان وَاصْحَابِهِ حِينَ قَـالُـوُا لَهُـمُ اَنَحُنُ اَهُدى سَبِيُلًا وَنَحُنُ وُلَاةُ الْبَيْتِ نَسْقِي الْحَاجَّ وَنَقُرِى الضَّيْفَ وَنَفُكُ الْعَانِيَ وَنَفُعَلُ اَمُ مُحَمَّدٌ وَقَدْ خَالَفَ دِيْنَ الْبَائِهِ وَقَطعَ الرَّحْمَ وَفَارَقَ الْحَرَمَ لِلْمُؤْلِكَةِ ۖ أَيُ اَنْتُمُ الْهَٰذِينَ الْمُنُواسَيِينَا لَا اَقُومُ طَرِيْقًا أُولَلِكَ الْكَذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَتَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَلَهُ نَصِيْرًا ﴿ مَا اِعْدَادِهِ أَمْرَ بَلُ اَ لَهُمُرنَصِيْبٌ مِنَ الْمُلْكِ أَى لَيْسَ لَهُمْ شَيِي مِنْهُ وَلَوْكَانَ فَ**إِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿** اَىٰ شَيْئًا تَافِمُا قَدْرَ النُقُرَةِ فِي ظَهُرِ النَّوَاةِ لِفَرُطِ بُخُلِهِم أَمْر بل التَّكُسُكُوْنَ النَّاسَ أَيُ النَّبيَّ صَلّى الله عليه وسلّم عَلَى مَا اللهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِمْ مِن النُّبوَةِ وَكَثَرَةِ النِّسَاءِ أَى يَتَمَنُّونَ زَوَالهُ عَنْهَ وَيَقُولُونَ لُوكَانَ نَبيًّا لَاشُتَغَلَ عَنِ النِّسَاءِ فَقَدُ التَّيْنَا الَ اِبْرَهِيْمَ جَدَّهُ كَمُوسَى وَدَاؤَدَ وَسُلَيْمَانَ الْكِلْبَ وَالْحِكْمَةَ النُّبُوَّةَ وَاتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيْمًا ﴿ فَكَانَ لِدَاؤَدَ تِسُعٌ وَتِسْعَوُنَ إِمُرَأَةً وَلِسُلَيْمُنَ الْفُ مَابَيُنَ حُرَّةٍ وَسُرِّيَّةٍ فَمِنْهُمُوَّنَ الْمَنَابِهِ بِمُحَمَّدٍ وَمِنْهُمُوَّنُ صَدَّ اَعُرَضَ عَنْهُ فَلَمُ يُؤْمِنُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا عَذَابًا لِمَنُ لَا يُؤْمِنُ إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُوْ إِبِالِيِّنَاسَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَدْخِلُهُمْ نَالًا ۚ يَحْتَرَقُونَ فِيُهَا كُلَّمَا تَضِجَتْ اِحْتَرَقَتُ جُلُودُهُمُوبَدَّ لَنْهُمْ جُلُودًاغُيرِهَا بَانُ تُعَادَ اِلٰي حَالِمَ الْاَوَّلِ غَيْرِ مُحْتَرِقَةٍ لِيَذُوْقُواالْعَذَابُ لِيُقَاسُوا شِدَّتَهُ إِنَّ اللهُ كَانَ عَزِيزًا لَا يُعْجِزُهُ شَيئ حَكِيْمًا ﴿ فِي خَلْقِهِ وَالَّذِيْنَ امَنُوْ وَعَمِلُوا الصَّلِعَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْقِهَا الْأَنْهُ رَخُلِدِيْنَ فِيهَا الْكَالْمُ وَهَا الْكَانِهُ رَخُولُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْقِهَا الْأَنْهُ رَخُلِدِيْنَ فِيهَا الْكَالْمُ وَيَهَا الْكَانُهُ وَالسَّالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّ لَهُمُونِيُّا أَزُواجٌ مُّطَهَّرُقٌ مِنَ الْحَيْضِ وَكُلِّ قَذرِ قَرَ<del>لُا خِلْهُمُ ظِلَّلْظِلْيُلَا</del> وَائِمًا لَا تَنْسَخُهُ شَمْسٌ هُوَ ظِلُّ الْجَنَّةِ **إِنَّ اللّٰهَ يَامُرُكُمُ إِنَّ تُوَدُّوا الْكَلْنِي** مَا أُوتُمِنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحُقُوقِ **الْكَاهُلِهَا** ۚ نَزَلَتُ لَمَّا اَخَذَ عَلَيِّ رضى الله تعالى عنه سِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ مِنْ عُثْمَانَ بُنِ طَلْحَةَ الْحَجَبِيِّ سَادِنِهَا قَهْرًا لَمَّا قَدِمَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ عَامَ الْفَتُح وَمَنَعَهُ وَقَالَ لَوُ عَلِمُتُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ لَمُ أَسْنَعُهُ فَأَمَرَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برَدِّهِ الَّيْهِ وَقَـالَ هَاكَ خَالِدَةً تَالِدَةً فَعَجِبَ مِنُ ذَلِكَ فَقَرَأً لَهُ عَلِيٌّ الآيةَ فَأَسُلَمَ وَأَعَطَاهُ عِنُدَ مَوْتِهِ لِآخِيُهِ شَيُبَةَ فَبَقِيَ في وَلَدِهِ وَالْايَةُ وَإِنْ وَرَدَتُ عَلَى سَبَبِ خَاصِ فَعُمُومُهَا مُعُتَبَرٌ بِقَرِيْنَةِ الْجَمُع وَاذَا كَكُمْتُمُونِينَ النَّاسِ يَامُرُكُمُ

<u> اَنْ تَحْكُمُوْ الْإِلْعَدُ لِ إِنَّ اللهَ نِعِمَا ۚ فِيهِ إِدْغَامُ سِيْمٍ نِعْمَ فِي مَاالنَّكِرَةِ الْمَوْصُوفَةِ اَى نِعْمَ شَيْئًا يَعِظُكُمُ لِمَ ۖ تَادِيَةُ </u> الْامَسانَةِ وَالْحُكُمُ بِالْعَدُلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا لِمَا يُقَالُ بَصِيرًا ﴿ بَمَا يُفَعَلُ كَانَهُا الَّذِينَ امْنُوا الْطَهُ عُوااللَّهُ <u> وَٱطِنْعُوا الرَّسُولَ وَاوْلِى</u> اَصْحَابَ الْكُمْرِ اَى اَلُولَاهَ مِنْكُمُ إِذَا اَسَرَكُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ اِخْتَلَفْتُمْ فَيْشَى عِفْرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ اى كِتَابِهِ وَالرَّسُولِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَبَعُدَهُ اِلَى سُنَّتِهِ اى اكْشِفُوا عَلَيْه مِنْهُمَا <u>إِنْكُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ذَٰلِكَ</u> اى اَلرَّدُ اِلَيْهِمَا خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ التَّنَازُعِ وَالْقَوْلِ بِالرَّأْي عُ وَّاَحْسَنُ تَأْوِنْلِلاَهُ مَا لَا.

ت اورعلاء (یہود) میں سے کعب بن اشرف جیسوں کے بارے میں (آئندہ آیت) نازل ہوئی، جب بیلوگ ایس کے بارے میں (آئندہ آیت) نازل ہوئی، جب بیلوگ مكة ئے اور مقتولين بدر كامشامده كيا اورمشركين كواسيخ مقتولول كےخون كابدلد لينے اور نبي علاقة الله كار ماره کیا، کیا آ<u>پ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کو کتاب کا کچھ حصد دیا گیاہے،</u> (اس کے باوجود) بت اور شیطان پرایمان پرر کھتے ہیں، (جبت اور طاغوت) قریش کے دوبتوں کے نام ہیں ، اور کا فروں لینی ابوسفیان اور ان کے اصحاب کے بارے میں کہتے ہیں جب ان سے دریافت کیا گیا کہ ہم راہ راست پر ہیں یا محمہ ﷺ؟ حال یہ کہ ہم بیت اللہ کے متوتی ہیں حاجیوں کو یانی پلاتے ہیں اورمہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور قید یوں کور ہائی ولاتے ہیں، اوراس کے علاوہ بھی (بہت کھ) کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے آبائی دین کی مخالفت کی اور قطع رحمی کی اور حرم کوخیر باد کہدیا، کہ یہ یعنی تم لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہو یہی ہیں وہ لوگ جن پراللہ نے لعنت کی ہے اور جس پراللہ لعنت کر دیے تو ، تو اس کا کوئی مدد گارنہ پائیگا ، یعنی اس کے عذاب سے رو کنے والا ، کیا سلطنت میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ لینی ان کا سلطنت میں کوئی حصنہیں ہے ،اورا گراییا ہو توبیلوگ (دیگر) لوگوں کواپنے بخل کی وجہ سے کوئی حقیر شینی تعنی شطل کی پشت میں شگاف پھر بھی نہ دیں، بلکہ (حقیقت یہ ہے) کہ یہ لوگ، لوگوں لیعن محمر بین اللہ میں اس مجہ سے کہ اللہ نے ان کواین قضل سے نبوت اور کشرت نساءعطاء کی ہے، یعنی آب کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگریہ نبی ہوتے توعورتوں سے شغل ندر کھتے ، پس ہم نے تو آپ عظامیا ے جدامجد ابراہیم علیجلافائلیگا کی آل کو کہ ان میں موکی علیجلافائلیگا اور داؤر علیجلافائلیگا اور سلیمان علیجلافائلیگا ہیں کتاب اور حکمت (نبوت) عطاء کی اور ہم نے ان کو عظیم سلطنت عطاء کی (حضرت) داؤد علیہ الفائلی کی بنا نوے بیویاں اور (حضرت) سلیمان عَلِيْ لَكُنْ كُلُ ٱزاداور باندیاں سب مل کرایک ہزارتھیں، تو ان میں سے کچھ محمد ﷺ پرایمان لائے اور کچھ نے آپ سے <u> اعراض کیااورایمان نہیں لائے ، اور جولوگ ایمان نہیں لائے ان کے عذاب کے لئے جہنم کافی ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا</u> ا نکار کیا ہم عنقریب ان کوآگ میں ڈال دیں گے جس میں جلتے رہیں گے، اور جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں بدل دیں گے بایں طور کہ بغیر جلی ہوئی سابقہ حالت پرلوٹا دیں گے، تا کہ وہ عذاب چکھتے رہیں ( یعنی ) تا کہ ان کواس کی شدت محسوس ہو <u>بقیناً ا</u>نڈ تعالی غالب مخلوق کے بارے میں تعکمت والا ہے اس کوکو کی شینی عاجز نہیں کرسکتی ، اور جولوگ < (وَرَامِ بِهَالِثَهِ إِلَا

ایمان لائے اور نیک اعمال کے ہم عنقریب ان کو ایس جنتوں میں پہنچادیں گے کہ جن کے اندر نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہیشہ ہمیش رہیں گے، ان کے لئے وہاں حیف اور ہر تم کی گندگی سے صاف تقری ہیویاں ہوں گی اور ہم ان کو تھاؤں میں رہیں گے، یعنی دائی سایہ میں کہ جس کوسورج ختم نہ کر سے گا، اور وہ جنت کا سایہ ہوگا، اللہ تعالی تہمیں علم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کے حقوق کی وہ امانتیں جن پرتم کوامین بنایا گیا ہے ان کو پہنچا دو (ندکورہ آیت) اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت علی نے سیت اللہ کی چائی عثمان بن طلحہ جمی خادم بیت اللہ سے جرأاس وقت لے لی تھی جبکہ نبی میں تھی ہوئے کہ کے سال مکہ تشریف لائے سے اللہ کی جائی ہوئی کہ جب میں تو اللہ کے اور عثمان بن طلحہ نے کہ تھی تھی ہوئے کہ اور کہا اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ آپ میں تو میں منع نہ کرتا، تو آپ میں تو میں منع نہ کرتا، تو آپ میں تو میں کے حضرت علی کو چائی واپس کرنے کا حکم دیا (اور معذرت خواہی کیلئے فر مایا) اور آپ میں تو میں نے فرمایا، اور چاہاں کو جہارے یاس رہے گ

# جَعِيق اللَّهِ السِّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

 فَيُولِكُمْ : نَفْعَلُ ، بعض سخول ميں نفعلُ كى بجائے نعقل ہے عقل ديت كوكتے ہيں يعنى ہم ديت ديت ہيں۔

قِولَكُم : هؤلاء ، هؤلاء اسم اشاره غائب لانے كى وجديه اكميلوگيقولون كے مخاطب بيس ميں۔

قِوْلَنَى : لَيْسَ لَهم كَ تَفْيرليس لَهُمْ شي سے كرك اشاره كرديا كه بمزه بمعنى استفهام انكارى بـ

فَوْلَكُوكَانَ اس مِس اشاره ب كه فياذًا لا يوتون الناس نقيرًا، جمله جزائيه باورفاء جزائيه باوراس كى شرط معذوف ب حس كو مفرعلام نه الوكان، كه كرظام كرديا فياذًا مين فياء عاطف بين بورن توعطف خرعلى الانشاء لازم آئيگا، اسك كه استفهام انشاء ب-

قِولَكُ : شَيْئَاتًا فِهَا، اى شيئًا حقيرًا.

فِيُولِكُ : قَدْرَ النُقْرَةِ فِي ظَهْرِ النَّوَاةِ، يتافِهًا كَنْسِر ، نُقرة بالضم مجورك تشلى عَشَاف مِن باريدريشكوكم إس

قِكُولَكُ : يَتَمَنُّونَ زَوَالَهُ عَنْهُ، اس ع غط ساحر از مقصود بـ

فِكُولِكُم : عَذَابًا، كفي كيجهم كي جانبنت سيتميز بـ

فِيُولِنَى اللهِ حَالِهَا اللَّوْلِ اس مِيں اشارہ ہے كہ مغائرت سے مراد مغائرت فی الصفت ہے نه كہ مغائرت فی الذات تا كه غیر مجرم كی تعذیب لازم نه آئے۔

قِولَكُ : سَادِنُها اى خادمها.

قِولَكُ : جَدُّهُ اى جدالني الناها

قِوُلْكَ : مَنعَهُ اى مَنعَ العثمانُ الحجبى النبى عِن النبى عِن الله العن عثمان فجى نَ آپ كوبت الله كى تنجيال دين سے يہ كہتے موئ الكاركرديا كما كريس آپ كونى سمحتا تو كنجى دين كون نه كرتا۔

قِولَكُ ؛ هَاكَ، اي خذها.

فِي فَلِكُ ؛ تَالِدًا يرخالدًا كِأْتَاعِين سے بـ

فِحُولِكَم : نِعْمَ شَيْئًا، اس ميں اشاره بى كى، نِعمّا، ميں نعمر كاندر خمير فاعل مستر تميز بـ

قِوُلْكَ : تَسَأْدِيَةُ الْأَمَانَةِ ، اسْ مِين اشاره ب كه نِعْمَ كالمخصوص بالمدح محذوف ب جس كوه فسرعلام في اليخ قول تسادية الامانة سي ظاهر كرديا-

## تَفِينُهُوتَشِينَ

#### ربطآيات:

المرتبر المي الَّذِيْنَ أُو تُوا نَصِيْبًا مِنَ الِكتَابِ يُوْمِنُونَ بالِجبْتِ والطاغوتِ سابقة آيت المرتر الى الذين اوتوا نصيبًا مِنَ الكتاب يَشْتَرُونَ (الآية) من يهودك قباح كاذكرها، اس آيت من يهودك ايك اورفعل پراظهار تعجب كياجار بائه -

المحبب والسطاغوت سے کیامراد ہے؟ جبت وطاغوت کے معنی میں مفسرین کے متعددا توال ہیں، حضرت ابن عباس تفکانشائنگائنگ ابن جمیرا ورابوالعالیہ تفکانشائنگائنگ فرماتے ہیں کہ جبت مبشی لغت میں ساحرکو کہتے ہیں اور طاغوت کا بن کو حضرت عمر تفکی لفائنگائنگ فرماتے ہیں کہ جبت سے مراد سحرا ورطاغوت سے مراد شیطان ہے، مالک بن انس سے منقول ہے کہ اللہ کے سواجن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کو طاغوت کہا جاتا ہے، یہ قول قرطبی کے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے، مذکورہ تمام معانی میں کوئی تضاد نہیں ہے ہیں ہی مراد ہوسکتے ہیں ایک صدیث میں آیا ہے ''اِن المعیافة والمطرق والمظیر و آخرہ نمام معانی میں کوئی تضاد نہیں ہے ہیں ہی مراد ہوسکتے ہیں ایک صدیث میں آیا ہے ''اِن المعیافة والمطرق والمظیر و آخرہ نمام ہورت المجبب (سنن ابی داؤد کتاب الطب) پرندہ اڑا کر، خط تھینے کر، بدفالی یا نیک فالی لینا یہ چیزیں جبت سے اور دیگر تمام وہی و خیالی باتوں کو جبت کہا جا سکتا ہے۔

#### ندكوره آيت كاشان نزول:

غزوہ احد کے بعد کعب بن اشرف، یہود کے ستر (۵۰) آدمیوں کا ایک وفد لے کر اس غرض ہے مکہ پہنچا کہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف قریش مکہ سے جنگی معاہدہ کیا جائے اور وہ معاہدہ تو ٹر دیا جائے جو ہجرت کے فور أبعد یہود نے رسول اللہ ﷺ سے کیا تھا، چنا نچہ خود کعب بن اشرف سر دار مکہ ابوسفیان کے یہاں اتر ااور دیگر یہودی نمائند نے قریش کے مہمان ہوئے قریش نے جی کھول کر ان کی تواضع کی ایک مجمع عام میں قریش نے یہود سے یہ پوچھا کہتم بھی اہل کتاب ہواور محمد بھی اہل کتاب ہیں پھر اس کا کھول کر ان کی تواضع کی ایک مجمع عام میں قریش نے یہود سے یہ پوچھا کہتم بھی اہل کتاب ہواور محمد بھی اہل کتاب ہیں پھر اس کا کیا شوت ہے کہ تمہار ااسطرح آنا تم دونوں کی خفیہ سازش نہیں؟ اگر واقعی تم دشمن اسلام ہوتو آؤ پہلے جب اور طاغوت نامی ان دونوں بتوں کو سجدہ کر واور ان پرایمان لاؤ۔

ورنوں بتوں کو سجدہ کر واور ان پرایمان لاؤ۔

# یہود کی تنجوسی ضرب المثل ہے:

یہود کی تنجوسی اور حرص علی المال اور حسد مذاہب کی تاریخ میں ضرب المثل ہے انتہائی غربت اور حجاجی کے وقت ان کا بیرحال ہے،اگر خدانخو استہ خدا کی مملکت مل جائے تو شایدلوگوں کو بھو کا مار دیں اور کسی کوتل بھر بھی نہ دیں۔

# كيا يهودكو يا رنبيس ربا:

کہ ہم آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور بڑی سلطنت عطا کر چکے ہیں، کیا اس پورے گھر انے سے حسد کرنے والے اور جلنے والے اور جلنے والے کے میں کھے کسرا تھار کھی تھی، مگر اس کا انعام کہیں ہوا، پھر آجے میں کچھے کسرا تھار کھی تھی، مگر اس کا انعام کہیں ہوا، پھر آج یہود آپ ﷺ سے حسد کرکے کیا فائدہ پائیں گے، کیا تورات انجیل اور زبور محض عنایت خداوندی سے ابراہیم

عَلَيْجَ لَهُ فَالنَّلُا كَ كُورِ النِي كَنْ بِينِ ملين؟ كيا حضرت يوسف عَاليَجَلاَ فَالنَّالُا ، حضرت داؤ د عَاليَجَلاَ فَالنَّالُا ، حضرت اليمان عَاليَجَلاَ فَالنَّالُا الى النَّالِيَّةِ فَالنَّالُا اللَّهُ النَّالِيَةِ فَالنَّالُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالنَّالُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالنَّالُا اللَّهُ اللَّهُ فَالنَّالُا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ اللَّ

#### شان نزول:

آگ الله یا مو کمر آن تؤدوا الامانات الی اهلها ،اس آیت کنزول کاایک خاص واقعہ ہے، یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے کعبہ کی خدمت بری عزت کی بات بھی جاتی تھی ،اور بیت اللہ کی مختلف خدمیں مختلف لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھیں ،حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت آنخضرت بھی تھی ہے چیا حضرت عباس تو کا ذائد تھی اللہ کی کلید برادری کی خدمت عثان بن طلحہ کے سپر دتھی ،اس کو جابت اور سدانت کہاجا تا تھا،اور یہ خدمت پشتہا پشت سے خاندان بنوطلح میں چلی آر ہی تھی جب آپ بھی تھی کی بعثت ہوئی تواس وقت یہ خدمت عثان بن طلحہ سے متعلق تھی ،اب آگے اس واقعہ کی رودادخود عثان بن طلحہ کی زبانی سنئے۔

## عثان بن طلحه کی کہانی خودان ہی کی زبانی:

ہجرت سے قبل ایک روز آپ بیسی جھ سے ملے اور مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، میں نے نہایت گتا خانہ جواب دیا، آپ بیسی کی اندرجانا دیا، آپ بیسی کی کا اظہار فر مایا، میراید دستورتھا کہ پیراور جمعرات کے دن عام زیارت کے لئے بیت اللہ کو کھولا کرتا تھا، ایک روز کسی موقعہ پر بیت اللہ کھلا ہوا تھا لوگ زیارت کررہے تھے آپ نے بھی اندرجانا چاہیں نے اس موقعہ پر جو پچھ میر سے منہ میں آیا خوب بکا، آپ نے اس پر بھی سکوت فر مایا، صرف اسقدر فر مایا کہ عثمان! ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ ایک روز بیت اللہ کی تنجیاں میر سے ہاتھ میں ہوں اور میں جسے چاہوں دوں، میں نے کہا بیتو تب ہی ہوسکتا ہے کہ قریش پا مال ہو چکے ہوں، آپ نے فر مایا نہیں بلکہ وہ آ برومند ہو چکے ہوں گے، آپ اس قدر فر ما کر بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے ادھر میرادل بے قابو ہو گیا مجھے یقین ہو گیا کہ جو پچھ فر مادیا گیا بس وہی ہوگا۔

(تفسیر مداہت الفرآن ملعصا)

عثان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اسلام لانے ارادہ کرلیا، کین جب میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے دیکھے اور وہ سب کے سب مجھے ملامت کرنے گئے قومیں اپناارادہ پورانہ کرسکا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ ﷺ نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب فرمائی میں نے پیش کردی۔

بعض روایات میں ہے کہ عثمان بیت اللہ کی تنجی کیکر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ

علی کے حکم کی تغییل کے لئے زبردسی کنجی ان کے ہاتھ سے کیکر آنخضرت علی تھی اگر ہے۔ آپ علی تھی بیت اللہ
میں نماز پڑھ کر باہرتشریف لائے تو پھر ننجی مجھے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ لواب بیے ننجی ہمیشہ قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، جو محض تم سے یہ ننجیاں لے گاوہ ظالم ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے صلہ میں میں رہے گی، جو محض تم سے یہ ننجیاں لے گاوہ ظالم ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے صلہ میں میں رہے گی۔

تمہیں جو مال مل جائے اس کوشرعی قاعدہ کے مطابق خرچ کرو۔ (معادف)

عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں تنجی لے کرخوشی خوشی چلنے لگا تو آپ نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا کیوں عثمان جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یانہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آگئی جوآپ نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی ، ایک روزتم میکنجی میرے ہاتھ میں دیکھوگے، میں نے عرض کیا بے شک آپ کا ارشاد پورا ہوااوراسی وقت میں کلمہ پڑھکر مسلمان ہوگیا۔

حضرت عمرفاروق فرماتے ہیں کہاس روز جب آپ ﷺ بیت اللہ سے باہرتشریف لائے توبیآ یت آپ کی زبان پڑھی ،اِنَّ اللّٰه یأمر کمر اَنْ تؤدوا الاماناتِ الی اَهْلِها.

امانت کا لفظ عربی زبان میں بڑاوسیے مفہوم رکھتا ہے، ہرقتم کی ذمہ داریاں اس کے تحت آتی ہیں، خواہ حقوق اللہ ہے متعلق ہوں یاحقوق اللہ ہے متعلق ہوں یاحقوق العباد سے متعلق ہوں یاسنن ومندوبات سے متعلق ،امام رازی نے صراحت کے ساتھ ککھا ہے کہ امانت کے تحت اعتقادیات معاملات اور اخلاقیات سب ہی آگئے۔

## حق دار ہی کوا مانت سونینی جاہئے:

اس آیت میں اس بات کی بھی وضاحت کردی گئی کہ امانتیں ان لوگوں کوسپر دکرنی چاہئیں کہ جن میں بارامانات اٹھانے کی۔ صلاحیت ہوضمناً اس سے بیہ بات بھی نکل آئی کہ نظام شریعت میں سعی وسفارش نیز اقر باپروری وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حکومت میں عہد رصرف انھیں کو ملنے چاہئیں جوان خدمتوں اور منصبوں کے واقعی اہل ہوں۔

وَ إِذَا حَكُمتُم بِينَ النّاسِ أَنْ تَحَكَمُو لَ بِالْعِدُلِ (الآية) اس مِين حكام كوبطور خاص عدل وانصاف كاحكم ديا گيا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللّٰداس کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ظلم کا ارتکاب کرنے لگتا ہے تو اللّٰد اس کواس کے نفس کے حوالہ کردیتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ کتاب الاحکام)

یہود کی بیعادت تھی کہ امانت میں خیانت کرتے اور مقد مات کے فیصلوں میں رشوت وغیرہ کی وجہ سے طرفداری کرتے، یہود تی کرتے، یہود شخصی اور قومی اغراض کے لئے بے تکلف انصاف کے گلے پرچھری پھیردیتے، اس لئے مسلمانوں کو مذکورہ دونوں باتوں سے روکا گیا ہے۔

منقول ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ نے خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہا تو عثان بن طلحہ کلید بردارخانہ کعبہ نے کنجی دینے سے انکار کردیا تو حضرت علی تفکانلہ تَعَالِظَۃُ نے زبردی ان سے چھین کر دروازہ کھولدیا، آپ ﷺ جب فارغ ہوکر باہرتشریف لائے تو حضرت عباس تفکانلہ تقالِظۃ نے آپ سے درخواست کی کہ کعبۃ اللّٰہ کی کنجی مجنے عنایت فرما کیں اس پریہ آیت نازل ہوئی اور کنجی آپ نے عثان بن طلحہ کودیدی ہفصیل سابق میں گذر چکی ہے۔

وَ إِذْ حَكَمَتُم بِينَ النَّاسِ أَنَ تَحَكَمُوا بِالعَدَل: اسْ جَمَلُم مِنْ تَعَالَى نَے بِينَ النَّاسِ فَرَمَايَ بِينَ المسلمين يَا بِينَ النَّاسِ مَنْ النَّارِهِ مِنْ كَمُقَدُمات كَ فِصَلُول مِنْ سِبِ انْبَانِ مساوى بِينَ مسلم بول ياغير مسلم يا بينَ السمومين مسلم بول ياغير مسلم على النَّارِهُ من اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ ع دوست ہوں یا دغمن وطنی ہوں یاغیروطنی ہم رنگ وہم زبان ہوں یا نہ ہوں فیصلہ کرنے والوں کا فرض ہے کہان سب تعلقات سے الگ ہوکر جوبھی حق وانصاف کا تقلصہ ہووہ فیصلہ کریں۔

یا کیھا الذین امنوا اطبعو الله واطبعوا الرسول واولی الامر منکم پہلی آیت میں حکام کوعدل وانصاف کا تھم فرما کراب دوسروں کومتا بعت کا تھم دیا جارہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکام کی اطاعت اسی وقت واجب ہوگا کہ جب وہ تک وہ خدااور رسول کے خلاف تھم نہ دیں، اگر حاکم کی اطاعت کریں گے حکام کی پیاطاعت اسی وقت تک ضروری ہے کہ جب تک وہ خدااور رسول کے خلاف تھم نہ دیں، اگر حاکم خدااور رسول کے تھم کے صریح خلاف کرے تو اس کا تھم ہرگزنہ مانے۔

## ندكوره آيت كاشان نزول:

ایک مرتبحضورا قدس بیسی فی خالد بن ولیدی سرکردگی میں جنگی ضرورت سے ایک وستر دواند فر مایا ، اس میں حضرت عاربی یا سربھی شریک تھے ، رات کے کی حصد میں بیدستہ منزل مقصود پر پہنچ گیا ، وشمنوں کو جب علم ہوا تو پورا قبیلہ سوائے ایک مختص کے خوار ہوگیا بیختی شخص نے موش کی ملا قات حضرت محار اسلامی لشکر میں پہنچا ، انقاق سے اس کی ملا قات حضرت محار سے ہوگئی ، اس فی من نے موش کیا ہیں اسلام لا چکا ہوں اور سے دل سے تو حید ورسالت کا اقرار کر چکا ہوں ، حضرت محار نے موایا تمہارا اسلام ضرور تمہاری حفاظت کر ہے گا ، جا دَا طمینان سے جہاں ہوہ ہیں رہو، شبح ہوتے ہی حضرت خالد نے تملہ کر دیا ، حضرت محار نے موقع پر پہنچ کر کر اس فحص کو بید کہ کر امان دلانی چاہی کہ بید مسلمان ہے اور میں اسے امان دے چکا ہوں دیا ، حضرت محار نے موقع پر پہنچ کی کر اس فحص کو بید کہ کر امان دلانی چاہی کہ بید مسلمان ہے اور میں اسے امان دے چکا ہوں خاند مقت کہ خلا مسلمان ہو گار دونوں حضرات میں تیز گفتگو ہوگئی واپسی پر بید معاملہ حضورات میں تیز گفتگو ہوگئی واپسی پر بید معاملہ حضورات میں تیز گفتگو ہوگئی ، تب آپ نے مفرورات میں تیز گفتگو ہوگئی ، تب آپ نے دمورات میں تیز گفتگو ہوگئی ، تب آپ نے فرمایک کا دروائی کو برقرار کھتے ہوئے آئندہ کے لئے حضرت میں بیش آئی کا اللہ خو محار کے بیشرالیا ان کر بی اس کے بعد پھر دونوں حضرات میں تیز گفتگو ہوئی ، تب آپ نے فرمائیگا ، جو محار پر لعنت کر کے گا اس سے اللہ نفر ماریکا ، جو محار پر لعنت کر کے گا اللہ خو محار کو رہ کو اللہ خو محار کو اللہ خو محار کی اطاعت اور فر ما نبرداری کر ہیں۔ رحمدیا ہوئی اور قر آن کر یم نے مسلمانوں کے لئے لازم کر ویا کہ ایک نے دموروں کی کہ ایک خور محار کیا کہ امان معانی ما تکنے کو کے کہ دونوں بر رگوں کے دل صاف ہو گئے ، معانم کورون کی کہ اور کہ اور کی کے امانوں کور کور کی کہ معانم کورہ آئی کر بیا کہ دونوں میں کے در میں کے در اور کی کیا کہ دونوں بر رگوں کے دل صاف ہو گئے ، معانم کورون کورون کر برگوں کے دل صاف ہو گئے ، معانم کورون کورون کر برگوں کے دل صاف ہو گئے ، معانم کورون کر برگوں کے دل صاف ہو گئے ، معانم کورون کر برگوں کے دل صاف ہو گئے ، معانم کورون کر برگوں کے دل صاف ہوگے ، معانم کورون کر برگوں کے دل صاف ہوگے ، معانم کورون کر برگوں کے دل صاف کورون کر برگوں کے دل صاف کورون کر برگوں کے دل صاف کورون کر برگوں کور

يُوَالُوهُ وَيُونِدُ الشَّيْطِنُ آنْ يُضِلُّهُ مُضَلَّلُ ابْعِيدًا ﴿ عَنِ الْحَقِّ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ رَبَّعَ الْوَا إِلَى مَّا اَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرُان مِنَ الْحُكُم **وَلِكَ الرَّسُولِ** لِيَحُكُمَ بَيْنَهُمُ <u>كَايْتَ **الْمُنْفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ** يُ</u>عُرضُونَ عَ**نْكَ** اِلَى غَيُرِكَ صَكُوْدًا ﴿ فَكُنُكَ يَصَنَعُونَ إِذَا آَصَابَتُهُمُ مُّصِيْبَةٌ ۚ عُقُوبَةٌ بِمَا قَكَمَتُ اَيْدِيْهِمْ مِنَ الْكُفُر والْمَعَاصِى أَى أَيَقُدِرُونَ عَلَى الْإِعْرَاضِ وَالْفِرَارِ مِنْهَا 'لَا' تَتُكُرَجَّا ُ وَلَا مَعُطُوفٌ عَلَى يَصُدُّونَ يَحْلِفُونَ أَبِاللّٰهِ إِنْ مَا آرَدُنَا بِالْـمُحَاكَمَةِ إِلَى غَيْرِكَ إِلْا آحْسَانًا صُلْحًا **وَتَوْفِيقًا** ۚ تَالِيُفًا بَيُنَ الْخَصْمَيْن بِالتَّقُرِيْبِ فِي الْحُكُمِ دُونَ الْحَمُلِ عَلَى مُرَّالُحَقِّ أُولَيِّكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فَي فُكُوبِهِمْ مِن النِّفَاق وَكِدُبِهِهُ فِي عُذُرِهِمُ فَأَغْرِضَ عَنْهُمْ بِالصَّفَحِ وَعِظْهُمْ خِوْفُهُمُ اللَّهَ وَقُلْ لَهُمْ فِي شَان ٱنْفُسِهِمْ قُوْلًا بَلِيْعَاْ® مُوَدِّرًا فِيُهِمُ اى ادْجرهُمُ لِيَرْجَعُوا عَن كُفُرهِمُ **وَمَّا ارْسَلْنَامِنْ تَسُوْلِ الْالْيُطَاعَ** فِيُمَا يَامُرُبِهِ وَيَحُكُمُ بِإِذْنِ اللَّهِ بِأَسْرِهِ لَايُعُطَى وَيُخَالَفُ وَلَوْاَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا انْفُسَهُمْ بِتَحَاكُمِهِمُ اِلَى الطَّاعُوْتِ جَاءُوكَ تَائِبِينَ فَاسْتَغْفَرُوااللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ فِيهِ اِلْتِفَاتُ عَن الْخِطَابِ تَفْخِيمًا لِشَانِهِ لَوَجَدُوااللَّهُ تَوَّابًا عَلَيْهِمُ تَحِيمًا ﴿ بَهِمْ فَلَاوَرَتِكِ لَارَائِدَةُ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُولَ فِيمَاشَجَرَ إِخْتَلَطَ بَيْنَهُمْ ثُمُّرً لِآيَجِ دُوْا فِي آنُفُسِهِمْ حَرَجًا صِيقًا أَوْشَكًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْ لَي نُقَادُوا لِحُكُمِكَ تَسْلِيمُنَا ﴿ مِنْ غَيْرِ مُعَارَضَةٍ وَلُوَانَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ آنِ مُفَسِّرَةٌ اقْتُلُوَّا أَنْفُسَكُمْ أَوِاخُرُجُوْامِنْ دِيَارِكُمْ كَمَا كَتَبُنَا عَلَى بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ مَّافَعَلُوهُ اى اَلْمَكْتُوبَ عليهم الْلَقِلْيْلُ بالرَفُع على الْبَدَل وَالنَصْب عَلَى الْإِسْتَثْنَاءِ مِنْهُمْ وَلَوْأَنَّهُمُوفَعَلُوْامَا يُوعَظُونَ بِهِ مِن طَاعَةِ الرَّسُولِ لَكَانَ خَيْرًالْهُمُ وَاَشَكَّ تَثْبِينًا ۗ تَحْقِيٰقًا لِايْسَانِهِمُ قَالِدًا اى لَوْتَبَتُوا لَلْتَيْنِهُمُرِينَ لَكُنَّا مِن عِنْدِنَا أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ هُوَالْجَنَّةُ وَلَهَدَيْنِهُمُ مِعِرَاطًا مُستَقِيمًا ﴿ قَالَ بَعُضُ الصَّحَابِةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَيُفَ نَراكَ في الْجَنَّةِ وأنْتَ في الدَّرَجَاتِ العُلى و نَحْنُ اَسُفَلُ مِنْكَ فَنَزَلَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالْرَّسُولَ فِيْمَا اَسَرَابِهِ فَأُولَإِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّن النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ اَفَاضِلِ اَصْحَابِ الانبياءِ لِمُبَالَغَتِهِمُ في الصِّدُقِ وَالتَّصُدِيُقَ وَالشُّهَدَاءِ القَتْلي في سَبِيُلِ اللهِ وَالصَّلِحِيْنَ عَيُر مَن ذُكِرَ وَحَمُنَ اُولَلِكَ رَفِيقًا ﴿ رُفَقَاءَ فَى الجَنَّةِ بِأَنْ يَسُتَمْتِعَ فِيُهَا بِرُولَيَتِهِمُ وزيارتِهِمُ والحُضُورِ سعهم وإن كان مَقَرُّهُمْ فِي دَرَجَاتٍ عَالِيَة بِالنِّسْبَةِ إلى غيرهم ذَالِكَ اي كَوْنُهُمْ مع مَنُ ذُكِرَ مُبُتَدَأُ خَبَرُهُ الْفَصُلُ مِنَ اللَّهِ تَفَعَّلَ بِهِ عليهِم لا أَنَّهُمُ نَالُؤهُ بطَاعَتِهِمُ وَكُفَى بِاللَّهِ عَلِيْمًا ﴿ بِثَوابِ الأَخِرَةِ فَيْقُوا بِمَا أَخْبَرَكُمُ بِهِ و لَا يُنَبِّئُكَ مِثُلُ خَبِيُرٍ.

نزاع پیدا ہوگیا، منافق نے کعب بن اشرف کے پاس جانے کے لئے کہا تاکہوہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اور یہودی نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا، مگر منافق اس پر راضی نہ ہوا، اور دونوں حضرت عمر رکھنے نافائی تھا گئے ہے یاس آئے ، اور یہودی نے آپ ﷺ کے فیصلہ کا بذکرہ حضرت عمر تفعیانشہ تعالی کے روبروکر دیا، (حضرت عمرنے) منافق سے کہا کیابات ایسی ہی ہے؟ منافق نے اقرار کیا چنانچے حضرت عمر نے منافق کو آل کردیا ، کیا آپ نے ان کے معاملہ میں غور کیا کہ جن کا دعوی ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے جوآپ پر نازل کیا گیا ہے اور جوآپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اپنے فیصلے غیراللہ کے پاس کیجانا چاہتے ہیں (طاغوت) کثیرالطغیان کو کہتے ہیں،اوروہ کعب بن اشرف ہے، حالانکہان کو حکم دیا گیاہے کہ طاغوت کے سامنے گردن نہ جھکا کیں،اوراسُ کا اقتد ارتسلیم نہ کریں، شیطان تو چاہتا ہی رہ ہے کہ ان کوحل سے بھٹکا کر دورو دراز لے جائے ،اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس تھم کی طرف آؤکہ جس کو قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ تا کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو آپ ان منافقین کودیکھیں گے کہ آپ سے بڑی بے رخی کر کے دوسروں کی طرف رخ کرنے والے ہیں تو اس وقت کیا کریں گے کہ جب ان کے کرتو توں کی بدولت کہ وہ کفر ومعاصی ہیں ان پرمصیبت (عقوبت) آئیگی یعنی کیا بیلوگ اس سے اعراض اور فرار پر قادر ہوں گے؟ نہیں، پھریہ (منافق) اللہ کا تھم کھاتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں اس کاعطف یک اُوْن پرے، کہ غیر کے پاس مقدمہ لیجانے سے جمارامقصد تھم میں اعتدال پیدا کر کے فریقین کے درمیان صلح اورمیل ملاپ کرانا تھا نہ کہ تلخ حق پرآ مادہ کرنا <u>سدہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا راز اللہ تعالی پر بخو بی روش ہے</u> اور وہ نفاق اور ان کاعذر میں کذب بیانی کرنا ہے، <del>لہذا آپ</del> ان سے چشم یوشی کیجئے،اوران کونصیحت سیجئے ( یعنی )ان کوخدا کے خوف سے ڈرایئے ،اوران کےمعاملہ میں ان سےمؤثر بات کہتے رہے بعنی زیادہ روکنے والی تا کہوہ اپنے کفرے باز آجا ئیں ، اور ہم نے جورسول بھی بھیجا ہے وہ اسلئے بھیجا ہے کہ جس چیز کا و چھم کرے اس میں اللہ کے چھم ہے اس کی اطاعت کیجائے اور اس کی نافر مانی اور مخالفت نہ کیجائے اور کاش کہ جس وقت پیلوگ طاغوت کے پاس مقدمہ بیجا کر اپنے اوپرزیادتی کر بیٹے تھے تو بہرتے ہوئے آپ کے پاس آجاتے اورخداسے معافی طلب كرتے اور رسول بھی ان كيلئے استغفار كرتے اس میں خطاب سے (غیبت) كی جانب (التفات ہے) آپ كی عظمت شان کے اظہار کے لئے توبیضروراللہ کوان کی توبہ کا قبول کرنے والا اورمہر بان پاتے سوشم ہے تیرے پروردگار کی 'لا' زائدہ ہے، یہاس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کدا ہے درمیان اختلافی معاملہ میں آپ کوشکو شلیم نہ کریں، پھر جو فیصلہ آپ کردیں اس میں <u> اپنے دل میں کوئی تنگی</u> یاشک نہ پائیں ،اور آپ کے حکم کو بغیر کسی معارضہ کے بوراپورانشلیم کرلیں ،اوراگر ہم ان پریہ فرض کر دیتے که اینی جانوں کوئل کرڈ الویااینے گھروں سے نکل جاؤ جبیبا کہ ہم نے بنی اسرائیل پرفرض کیا تھا(ان) مفسرہ ہے، تو اس فرض کو بہت کم لوگ اداکرتے، فسلیل، رفع کے ساتھ ہے بدلیت کی وجہ سے اور نصب کے ساتھ ہے استثناء کی وجہ سے، اور اگر بیلوگ وہ کام کرڈالتے جس کاان کو حکم دیا گیا ہےاوروہ طاعت رسول ہے توبیان کے حق میں بہت بہتر ہوتا اور ان کے ایمان کو بہت زیادہ ﴿ (مَ زَم بِبَ الشَّرْزَ ﴾

مضبوط رکھنے والا بھی اور اس وقت ہم آتھیں اپنے پاس سے ضرور اجرعظیم دیتے اور وہ جنت ہے، اور ہم آتھیں سیدھی شاہ راہ وکھاتے بعض صحابہ نے آپ بھی سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم جنت میں آپ کا کیسے دیدار کریں گے؟ اسلئے کہ آپ اعلی ورجوں میں ہوں گے اور ہم آپ سے نیچے در جوں میں ہو بہ آبت نازل ہوئی، اور جو بھی اللہ کی اور اسکے رسول کی مامور بہ میں فرمانبرداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے، جیسے نبی اور صدیق اصحاب انبیاء میں وہ لوگ ہیں جوافضل ترین ہیں، اور شہداء یعنی راہ خدا میں مقتول، اور مذکورین کے علاوہ دیگر صالحین، یہ بہترین رفیق ہیں یعنی جنت میں رفقاء ہیں، اس طور پر کہ ان کے دیدار سے اور ان کی زیارت سے اور ان کے ساتھ مونا ہوں گئی جنت میں رفقاء ہیں، اس طور پر کہ ان کے دیدار سے اور ان کی زیارت سے اور ان کے ساتھ ہونا اللہ کی جانب سے ہے (ذلک) مبتداء ہے اور (المفضل) اس کی خبر ہے، جس کا اللہ نے ان پر فضل کیا ہے، نہ یہ کہ انہوں انہی کا علم کا فی ہے آخرت کے ثواب کو جانبے نہ یہ کہ انہوں بھی کوئی خبر دینے والہ خبریس دے ساتھ اس کہ بی اور اللہ تعالی ہی کا علم کا فی ہے آخرت کے ثواب کو جانبے کے اعتبار سے لہذا جس کی وہ تم کو خبر دے اس پر اعتاد کرو تم کواس کے جیسی کوئی خبر دینے والہ خبریس دے سکا ۔

# عَجِقِيق الرِّيدِ السِّهُ اللهِ تَفسِّلُ وَفَسِّلُ وَالله

چَوُلْنَ : يَصُدُّونَ صَدُّ (ن) ہے مضارع جَع ند کر غائب، وہ اعراض کرتے ہیں اور روکتے ہیں، یَصُدُّونَ کی تغیریعُوضُونَ سے بیان معنی کے لئے ہے، اگر دَایْستَ سے رویت بھری مراد ہوتو یہ صدون جملہ حالیہ ہوگا، اور اگر رویت قلبیہ مراد ہوتو یَصُدُّونَ مفعول ثانی ہوگا، اور منافقین مفعول اول، اور صدودًا مفعول مطلق۔

فِيُوَكِنَى ؛ معطوف على يصدونَ ، لين ابتداءً مين آپ سے اعراض كرتے ہيں اور بعد اعراض كے معانی مانگتے ہيں اور جھوٹی قتمیں کھا كركہتے ہيں كہ ہما رامقصد طرفین كی اصلاح حال تھانه كه آپ كی مخالفت۔

قِولَكُمْ : جَاءُ وَكَ، كاعطف يصدون برب اوردرميان مين جمله عترضه، يحلفون جمله حاليه بـ

فِحُولَنَى ؛ بِالنَّقُويْبِ في المُحكُمِ يعنى خصمَين كوان كى مراد كقريب كرك ملح كرانا بندكة ت كمطابق فيعلد كرك المحق مو يسلم المحتى موابق فيعلد كرك المحتى مو يستحد المحتى المحتى

فِحُولَكَى : اِلْتِفَاتُ عَنِ الْحِطَابِ يَعِيْ جَاء وك مِن آپﷺ كوخطاب بِ اور استغفر لَهُمُ الرسول مِن رسول اسم ظاہر ہونے كى وجہ سے غائب ہے۔

قِوُلْكَى ؛ تَفْخِيْماً لِشَانِهِ، لِعَىٰ خطاب سے اعراض كرك آپ كے وصف خاص (رسالت) كى طرف النفات فر مايا۔ قِوُلْكَى ؛ به، مِمّا قضيتَ، مِين مَا موصولہ ہے اسك كه صله جب جملہ ہوتا ہے تو عاس فضرورت ہوتی ہے۔ قِوُلْكَى ؛ أَفَاضِلِ، أَصْحَابِ الْآنْبِيكَاءِ، يه صدّيق كى چند تعريفوں ميں سے ايك كى طرف اشارہ ہے۔

﴿ (مَكُزُم بِسَالِثَهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ ا

فِيُولِكُمْ : غَيْرِ مَنْ ذُكِرَ ، اس مِن تكرار التابتناب كاطرف اشاره م - فَوَلْكُمْ : لَا اللهُمْ نَالُوهُ بطاعتِهمْ ، اس مِن معزل ردم -

## تَفَسِّيرُوتَشِينَ عَ

#### ربط آیات:

پہلی آیات میں تمام معاملات میں اللہ اور اس کے احکام کی طرف رجوع کرنیکا تھم تھاان آیات میں خلاف شرع قوانین کی طرف رجوع کرنے کی ندمت بیان کی گئی ہے۔ طرف رجوع کرنے کی ندمت بیان کی گئی ہے۔

#### شان نزول:

مذكوره آیات كے شان نزول كے سلسله ميں متعددوا قعات مذكور موتے ہيں۔

ح (وَكَزُم بِبَلْشَلْاً ≥

💵 حضرت ابن عباس تفحالله تعلاق فرماتے ہیں کہ بشرنا می ایک منافق اور ایک یہودی کا کسی معاملہ میں نزاع ہوگیا، فیصلے کے لئے یہودی نے آنحضرت ﷺ کا اسم گرامی پیش کیا کیونکہ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ آپ ﷺ بغیر کسی رو رعایت اور رشوت وسفارش کے حق فیصله فرمائیں گے، اور بشرنامی منافق نے فیصله کے لئے یہودیوں کے مشہور عالم اور سردار کعب بن اشرف کا نام پیش کیااسلئے کہ وہ جانتا تھا کہ کعب بن اشرف سے رشوت وسفارش کے ذریعہ اپنے حق میں فیصلہ کرالے گاء آخر کار یہودی کعب بن اشرف کے پاس مقدمہ ایجانے کیلئے تیار نہ ہوا مجبوراً منافق بھی آپ ﷺ کی خدمت میں مقدمہ الیجانے کے لئے رضامند ہوگیا،آپ نے پوراواقعہ عد فرمانے کے بعد بہودی کے تل میں فیصلہ فرمادیا،اسلے کہ یہودی تل بر تھا،آپ ﷺ کا فیصلہ س کرمنافق سخت ول گیر ہوا اور اس نے یہودی کومجبور کیا کہ وہ دوبارہ فیصلہ حضرت عمر تفتحانلات کے یاس لیجائے منافق کا خیال تھا کہ عمر نفحانا کا تھا گئے چونکہ کفار کے معاملہ میں نہایت سخت ہیں لہذا عین ممکن ہے کہ وہ میرے کلمہ گو ہونے کی وجہ سے (گوبظاہر ہی مہی ) میرے حق میں رعایت کریں، جب بیدونوں حضرات حضرت عمر تفحّانله تفالی کی خدمت میں بہنچاتو یہودی نے آپ ﷺ سے فیصلہ کرانے اور منافق کے قبول نہ کرنے کی پوری سرگذشت سنائی، حضرت عمر تف کالله تقلاق نے منافق سے معاملہ کی تصدیق جا ہی منافق نے اقرار کرلیا حضرت عمر نے فرمایاتم یہیں ظہرومیں ابھی اندرے آتا ہوں حضرت عمر تفحانله متعالي اندر سے تلوار جا در میں لپیٹ کر باہر تشریف لائے اور یہ کہتے ہوئے کہ جو بد بخت انسان ، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر رضامند نہ ہومیرے یہاں اس کا فیصلہ یوں ہوا کرتا ہے، اس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی، اس واقعہ کو ابن کثیر نے سندا ضعیف کہاہے ابن لہیعد اسمیس ضعیف ہے۔

#### 🕜 دوسراواقعه:

حضرت زبیر بن عوام جورشتہ میں آنخضرت کے بھوپھی زاد بھائی بھی سے، ان کا ایک انصاری کے ساتھ پہاڑی پانی کی ایک مُول (نالی) کے بارے میں جس سے دونوں اپنے باغ سیراب کیا کرتے تھے نزاع ہوگیا معاملہ آپ کے خدمت میں پیش ہوا آپ کے بارے میں جس سے دونوں اپنے باغ سیراب کیا جب تمہارا کھیت سیراب ہوجایا کی خدمت میں پیش ہوا آپ کے بعد مختص اپنا کھیت سیراب کر سکے، اس فیصلہ پروہ خض بھڑک اٹھا اور کہا یہ فیصلہ آپ نے اسلے کیا ہے کہ زبیر فیخائنگ کھائے آپ کے بھوپھی زاد بھائی ہیں، اس پر آپ کے روئے انور کا رنگ متغیر ہو فیصلہ آپ نے اسلے کیا ہے کہ زبیر فیخائنگ کھائے آپ کے بھوپھی زاد بھائی ہیں، اس پر آپ کے روئے انور کا رنگ متغیر ہو گیا، تو آپ نے ارشاوفر مایا زبیرا پنا کھیت سیراب کر واور اس وقت تک گول رو کے رکھو جب تک کھیت میں پانی خوب نہ بھر جائے ، جب بید دونوں حضرات واپس ہوئے تو حضرت مقداد نے بوچھا کہ س کے تق میں فیصلہ ہوا؟ انصاری فور آبولا بھوپھی زاد بھائی کے حق میں، جواب کا بیا نداز ظاہر کرر ہاتھا کہ شیخص آپ کے فیصلہ سے خوش نہیں ہے، اتفاق سے وہاں ایک بہودی موجود تھا وہ بولا خدا آتھیں سمجھا یک طرف کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں دوسری طرف ان کے فیصلہ سے نوش نہیں ہوئے ہیں۔

ایک بہودی موجود تھا وہ بولا خدا آتھیں سمجھا یک طرف کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں دوسری طرف ان کے فیصلہ سے نوش نہیں ہوئے ہیں۔

(احرجہ البعاری و مسلم واھل السن وغیر ہم)

#### 🕝 تيسراواقعه:

ابن ابی حاتم وطبر انی نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس کوسیوطی نے صحیعے عن ابن عباس کہا ہے ،فر مایا ابو برزة الاسلمی ایک کا بمن تھا یہود کے تنازع کا فیصلہ کیا کرتا تھا، بعض مسلمان بھی اس کے پاس فیصلے کے لئے پہنچ گئے تو اللہ تعالی نے مذکورہ آیت نازل فر مائی۔ (منع المعدمی)

وَلُو آنّا كتبنا عليهم ان اقتلوا، (الآية) يعنى يمنافقين ايك طرف توييكة بين كه مارى جان ومال سب يحه خداك كيّ مودسرى طرف يدحالت م كداكرم براه راست جان ومال كي قرباني ما نگ ليت توشايد و حيارك مواكوئي بهي نه كرتا ـ

يَّانَهُ الَّذِنِنَ الْمَنُوْ الْحَدُو اللهِ وَعَدُو كُمْ اى احْتَرِدُوا منه و تَيَقَظُوا له فَانْفِرُوا انْهَ ضُواالَى قِتَالِه تُبَاتٍ مُتَافِقِ وَانْفِرُوا جَيْعًا هُ مُجْتَمِعِينَ وَلَنَّ مِنْكُمُ لَمَنْ لَيُبَطِّنَ ثَلَيْ النَّاخِرَ عَنِ القِتَالِ كَعَبُدِ اللَّهِ مُتَفَرِّقِينَ سَرِيَّة بَعُدَ اخْرى أَوانْفِرُوا جَيْعًا هُ مُجْتَمِعِينَ وَالنَّامُ فَى الفِعُلِ لِلْقَسَمِ فَإِنْ اَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةٌ كَقَتُلِ بُنِ أَنِي المُنَافِقِ وَاصُحَابِه وَجَعُلُهُ منهم مِن حَيْثُ الظَّاهِ واللَّهُ فَى الفِعُلِ لِلْقَسَمِ فَإِنْ الصَّابَتُكُمُ مُصِيبَةٌ كَقَتُلِ بَنِ أَنِي المُنَافِقِ وَاصُحَابِه وَجَعُلُهُ منهم مِن حَيْثُ الظَّاهِ واللَّهُ فَى الفِعُلِ لِلْقَسَمِ فَالْكَمُومُ اللهِ كَانَ مُعَمُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْقُولِ و مَقُولِه و هو قَا لَا لَتَنْبِيهِ مَعَدُونَ و صَدَاقَةً وهذا رَاحِعٌ اللّٰى قُولِهِ قَدْ انْعَمَ اللّٰهُ عَلَى اعْتُرِضَ بِهِ بَيْنَ الْقَولِ و مَقُولِه و هو قَا لَلْ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

لَيْتَرِينَ كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُونَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ الْحَذَ حَظًا وَ افِرًا مِنَ الْعَنِيْمَةِ قال تعالى فَلَيْقَاتِلَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ لِاعُلاءِ دِيْنِهِ الَّذِيْنَ يَشُرُونَ يَبِيعُونَ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا بِالْاحِرَةُ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ يَسْتَشُهَد الْوَيغُلِبُ يَظُفِرُ بِعَدُوم فَسَوْفَ نُؤَتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ثَوَابًا جَزِيلاً وَمَالكُمُ لَا تُقَاتِلُونَ استفهامُ تَوْبِينِ اى لَا مَانِعَ لَكُمُ مِن القِتَالِ فِي كَسِيدِيلِ اللَّهِ وَ فِي تَخُلِيصِ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ البِّهَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اللَّذِينِ حَبَسَهُمُ الكُفَّارُ عن الهِجُرَةِ والْذَوْهُمُ قَالَ ابنُ عبَّاسٍ رضى الله عنهما كُنتُ اناو أُمّي منهم الكُّذِيْنَ يَقُولُونَ دَاعِيْنَ رَبُّكَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقُرْيَةِ مَكَ الظَّالِمِ اهْلُهَا اللَّهُ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ س عندِك وَلِيَّا اللَّهُ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ س عندِك وَلِيَّا الْ يَتَوَلِّي أُمُورَنَا وَلَجْعَلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿ يَمُنعُنَا مِنهِم وقَدِ اسْتَجَابَ اللَّهَ دُعَائَمُمُ فَيَسَّرَ لِبَعُضِهِم الْخُرُوبَ وبَقِيَ بَعْضُهُمُ الِّي أَنُ فُتِحَتُ مَكَةُ و وَلِّي صلى الله عليه وسلم عَتَّابَ بُنَ أَسِيُدٍ فَأَنْصُفَ مَظُلُومَهُمْ بِنُ طَسَالِمِهِم ٱلَّذِيْنَ امَّنُوا يْقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ الشَّيُطَان عُ فَقَاتِكُوٓ الْوَلِيّاءُ الشَّيْطِنِ ۚ انْصَارَ دِيْنِهِ تَعْلِبُوهُمُ لِقُوَّتِكُمُ بِاللَّهِ النَّكِيُّدُ الشَّيْطُنِ بِالْمُؤْمِنِينَ كَانَضَعِيفًا ۗ وَاهِيًا لَا يُقَاومُ كَيُدَ اللَّهِ بِالكَفِريُنَ.

ر ہو پھر مثمن سےاڑنے کے لئے جماعتوں کی شکل میں یکے بعد دیگرے نکلویا اجتماعی طور پرنکلواوریقینائم میں بعض وہ بھی ہیں جو نکلنے میں پس ویپش کرتے ہیں، یعنی اڑائی سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جبیبا کہ عبداللہ بن ابی اوراس کے ساتھی ،اوراس کو مومن ظاہر کے اعتبار سے کہا گیا ہے، اور لام بغل پر قسمیہ ہے، <del>اور پھرا گرتم کوکو کی مصیب</del>ت (نقصان) پہنچی ہے مثلاقل اور شکست تو کہتا ہے کہ مجھ پراللّٰہ کا بڑافضل ہوا کہ میں ان کےساتھ (لڑائی) میں حاضر نہ ہوا ور نہتو میں مصیبت میں پھنس جاتا ، اورا گرتم کو اللّٰد كافضل بہنچتا ہے جبیبا كەفتخ اور مال غنيمت توشرمندگى سے كہنے لگتاہے گویا كرتمہارے اور اس كے درميان كوئى جان پہيان اور دوتی کا کوئی تعلق بی نہیں ہے (کاٹ) مخففہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے، ای کا تناؤ، (تکن) یاء اور تاء کے ساتھ ہے اور اس جمله كاتعلق، قد انعمر الله عَلَيَّ، سے ہاور يہ جملة ول (يعنى، لَيَـ قُولَنَّ) اور مقوله (يعنى بِالكِتَنِي ) كورميان جمله معترضہ ہے <u>کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو ہوی کامیا بی حاصل کرتا</u> یعنی مال غنیمت سے بڑا حصہ یا تا ،اللّٰد تعالی نے فرمایا ، جو لوگ د نیوی زندگی کوآخرت کے عوض فروخت کر چکے ہیں تو ان کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جا ہے اور جو مخص اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پائے یا اپنے دشمن پر غالب آ جائے تو ہم اس کوا جرعظیم عطافر ما نمیں گےاور شہیں کیاعذر ہے کہ استفہام تو بٹی ہے یعنی جہاد سے تہہیں کوئی چیز مانع نہیں ہے تم اللہ کے راستہ میں آور نا تواں مردوں اور عورتوں اور بچوں کو چھڑانے میں جن کو کا فروں نے ہجرت سے روک رکھا ہے اوران کواذیت پہنچاتے ہیں ، ابن عباس دیجے انٹلاکٹیڈ ﴿ (صَرَع بِبَلَثَهُ إِ

نے فرمایا کہ میں اور میری والدہ بھی ان ہی میں تھے، جہا ذہیں کرتے جو دعاء کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم کواس بستی سے لینی مکہ سے کہ جس کے باشندوں نے کفر کر کے ظلم کیا ہے نکال اور اپنے پاس سے ہمارا کوئی والی مقرر فرما جو ہمارے معاملات کی تولیت کرے اور ہمارے لئے اپنے پاس سے مددگار متعین فرما کہ ہم کوان سے بچائے ، اور اللہ تعالی نے ان کی دعاء قبول فرمائی کہ ان کے لئے ( مکہ ) سے نکلنا آسان فرما دیا ، اور پچھلوگ فتح مکہ میں رہ گئے ، اور مجمد ﷺ نے ان کا متولی عقاب بن اَسِیْد کو بنا دیا جس نے مظلوموں کو ظالموں سے انصاف دلایا ، جولوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے ہیں اور جوکا فرہیں سودہ شیطان کے راستہ میں قبال کرتے ہیں لہذا تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو فدا داد قوت کی وجہ سے تم ہی غالب رہوگے ، یقین ما نومونین کے ساتھ شیطان کا کمر نہایت بودا دین کے مددگاروں سے جہاد کرو فدا داد قوت کی وجہ سے تم ہی غالب رہوگے ، یقین ما نومونین کے ساتھ شیطان کا کمر نہایت بودا دین کے مددگاروں کے ساتھ شیطان کا تر نہیں کرسکتا۔

# عَتِقِيقَ لِيَرِينِ لِيسَهُ الْحِ تَفْسِّلُهُ كَفْسِّلُهُ وَأُولِنُ

قِوُلْنَى ؛ حِلْرُ ، حساء کے سرہ اور ذال کے سکون اور دونوں کے فتحہ کے ساتھ ، احتیاط ، بیدار مغزی ، خطرناک چیز سے احتراز یقال اَحَدُ حدْر ہُ اذا تیقظ و احتوز من المعنوف ، اس میں استعارہ بالکنایہ ہے ، حدْر کوسلاح کے ساتھ دل ہیں دل میں تشبید دی ہے مشبہ مذکور اور مشبہ بیمخدوف ہے (فاری ترجمہ) اے مسلمانان بگیرید سلاح خود پس بیروں روید یعنی بقتال دشمنان گروہ درگروہ در جہات مختلف ، یاسیر کدید برائے جہاد جمع شدہ با یکدگر۔

قِيُوْلِيْ ؛ نَبَات جَعْ ثُبَةِ، دس سے زیادہ لوگوں کی جماعت۔

قِوَّلْكَى : يَبَطِّنَنَ مضارع واحد فدكر غائب بانون تاكير تقيل (تفعيل) تَبْطِيْنَى ، ديريكانا ، ستى كرنا ، يَحِير بهنا ، ماده بطوءً. قِوَّلْكَى : والله مِلْقَسَمِ اس مرادلَيْبَطِئَنَ كالام ب، اورلَمنَ ، مين لام ابتدائيه بتقريم بارت يه، وإنّ منكم لَمَنْ اقسِم بالله لَيْبَطِّئن .

فِحُولِكُمْ: فَآصَابَ، اى اَصَابنى ما اَصَابَهُمْ.

سَيَخُوالَيْ . لَيَقُولَنَّ، جزاءِشرط ہے، اور قاعدہ ہے کہ جزاء جب نعل مضارع واقع ہوتو اس پرفاء لازم ہوتی ہے حالا نکہ یہاں فاء نہیں ہے۔

جِحُلْتِيْ: لَنِنْ اَصَابَكُمْ، مِن مُن اورشرط دونوں جمع بین اور شم مقدم محذوف ہے، اور قاعدہ ہے كہ جب شم اورشرط دونوں جمع ہو جائيں تو آنيوالا جمله اول كى جزاء ہوتى ہے لہذا لكيقُولَنَّ جواب شم ہے نه كہ جواب شرط۔ فِحُولُكُمُ : نَادِماً، اى نادماً لفواة الغنيمة لا لِطَلَبِ الثوّاب.

فِيَوُلِنَى ؛ وهذا رَاجِعٌ اللي قَوْلِهِ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىَّ النَّ يَعْنِي كَانْ لَمْ يَكُنْ النَّ كاتَّعَلَّى باعتبار منى كَما بق جمله قد

انعمر الله عَلَى سے به تقدر عبارت ب،قال قد انعمر الله عَلَى الخ كان لمريكن الخ پراس جمله كوبطور جمله معرضه كم وخركرديا\_

قَوُلْكَ) : لَيَقُولُنَّ قول ہے اور یالیتنی كنت معهم النج مقولہ ہے اور كان لمریكن بینكم وبیناً مو دة جملہ معرضہ ہے۔ معرضہ ہے۔ قول كَا : فَافُورُ وَ ، جوابِ مَنى كى وجہ سے منصوب ہے۔

## تَفْسِيرُوتَشِيحَ

یا آبھا الذین آمنوا حذوا حدر کھر (الآیة) ان آیوں کامضمون پوری طرح سجھنے کے لئے ان کا پس منظر سجھنا ضروری ہے، غزوہ احدیم سلمانوں کو ابھی حال ہی میں عارضی شکست ہوئی تھی اس سے قدرہ مشرکین کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں ہو حگی تھیں، آئے دن یہ خبریں آئی رہتی تھی کہ فلاں قبیلہ سے تاری کر رہا ہے، فلاں قبیلہ کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، فلاں قبیلہ کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، فلاں قبیلہ کو تیور بگڑے ہوئے ہیں، فلاں قبیلہ کو تیور بگڑے ہوئے ہیں، فلاں قبیلہ کو تیور بگڑے ہوئے ہیں، فلاں قبیلہ کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، فلاں قبیلہ کو خبر ہوئے تی اور قتی کو خبر است میں کر دیا جاتا تھا، مدینہ سے باہر مسلمانوں کے جان و مال کی سلامتی باقی نہیں رہی تھی غرضیکہ مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے تھے، ان حالات میں مسلمانوں کی طرف سے ایک زبر دست سعی وجہداور سخت جانفشانی کی ضرورت تھی، ایسے حالات میں مسلمانوں کو ثبات واستقامت کا یہ درس دیا جارہا ہے کہ اے ایمان والومقا بلہ کے لئے ہروقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہوا لگ الگ دستوں کی شکل میں نکلویا ا کھٹے ہو کر۔

خدوا حذر كم، كامفهوم بهت وسيع اورجامع به بروه چيز جود ثمن سد فاع كام آسكاس ميس شامل بخواه بتحيار بول يا تدبير مطلب بيكد ثمن كمقابله ميل برطرح كيل كانتے سے درست وآماده ربو، حِدْر كسم، اى مافيه الحدر من السلاح وغيره. (داخب)

#### فائده عظیمه:

یابھا الذین آمنوا خلوا حلو کر الخ اس آیت کے پہلے حصہ میں جہاد کرنے کے لئے اسلحہ کی فراہمی کا حکم دیا گیا ہے اور دوسرے حصہ میں اقدام علی الجہاد کا۔

وَإِنَّ مَنْكُم لَمَنْ لَلْبُطِّلُنَّ، بیمنافقین كاذكر ہے جو جہاد میں جانے سے پس و پیش كرتے تھے اوركوشش كرتے تھے كہ بیچے رہ جا ئیں، زمانة نبوت میں منافقین كا ایک مستقل كام بیرتھا كہ نہ صرف بیكہ خود جہاد میں شریک ہونے سے پس و پیش كرتے تھے بلكہ دوسروں كورو كئے كے لئے ہمت تھنى كا كام كرتے تھے، چنانچہ جنگ احد میں ان كی بیر كت بالكل بے نقاب ہو چكی تھى، آج بھى ایسے لوگوں كى كمی نہیں كہ جہاں مسلمانوں كے لئے كوئى ایبا موقع ہوتا ہے تو وہ اعلاء كلمة اللہ كے داستہ كاسنگ گراں ثابت

ہوتے ہیں، چنانچی تقریباً دوسو برسوں سے دیکھا جار ہاہے کہ جب بھی کوئی تحریک اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے اٹھی ہےاسے سب پہلے ان پھروں ہی سے سابقہ پڑتا ہے۔

وَكَنِنَ اَصَابَكَ هِ فَصَلَ النَّحِ اس آیت میں منافقین کے لبی اضطراب کا ذکر ہے، یعنی اگر مسلمانوں کو کی مصیبت پیش آجائے منافق کہتے ہیں کہ مجھ پرخدا کا احسان وانعام ہے کہ میں ان کے ساتھ بروقت موجود نہ تھا ور نہ میں بھی مارا جاتا، اور میرا بھی وہی حال ہوتا جوان کا ہوا، یہ ایک بدترین جذبہ ہے کہ ایک انسان خود کو ایک جماعت کا فرد بھی تسلیم کرے اور اس پر مصیبت پڑے تواپی سلامتی پریوں خوش بھی ہو۔

ادرا گرمسلمانوں کواللہ کافضل یعنی مال غنیمت حاصل ہوتو حسرت و پشیمانی کا اظہار کرے کہ جس سے معلوم ہو کہ مال ودولت ہی سب کچھ ہے اوراس کی خاطر ربط و تعلق ہے اگر پنہیں تو کچھ بھی نہیں مصیبت سے دامن بچانا اور دولت کے ساتھ ہولینا یہ ہر دور کے منافقوں کی عادت رہی ہے بیاتن واضح علامت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور علامت کی ضرورت ہی نہیں۔

ر وَمَالَكُم لا تقاتلون في سبيل الله (الآية) ظالموں كيستى سے مراد (نزول كے اعتبار سے) مكہ ہے ہجرت كے بعد وہاں باقى رہ جانے والے مسلمان خاص طور پر بوڑھے مرد ورتيں اور بنچ ، كافروں كے ظلم وستم سے تنگ آكرالله كى بارگاہ ميں مدد كى دعا كرتے ہے ، الله تعالى نے مسلمانوں كو مسنبہ فرما يا كہتم ان كمزور مسلمانوں كو كفار سے نجات دلانے كيلئے جہاد كيوں نہيں كرتے ؟ اس سے استدلال كرتے ہوئے علاء نے كہا ہے كہ جس علاقہ ميں مسلمان اس طرح ظلم وستم كا شكار اور نرخه كفار ميں كھرے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر بيفرض عائد ہوتا ہے كہ ان كوكافروں كے ظلم وستم سے بچانے كيلئے جہادكريں ، بيہ جہادكى دوسرى قسم ہے پہلی قسم اعلاء كلمة الله يعنى دين كى نشر واشاعت كے لئے تھى۔

المذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله (الآیة) جنگ کی ضرورت مون اور کافر دونول کوپیش آتی ہے کیکن دونول کے مقصد جنگ میں عظیم فرق ہے، مومن اللہ کے لئے لڑتا ہے محض دنیا طلی یا ہوس ملک گیری کے لئے نہیں جبکہ کا فر کا مقصد کہی ہوتا ہے۔

اَلْمُرَرَالَى الَّذِيْنَ قِيلَ لَهُمْ فَقُوْ اَيُولِيكُمْ عن قِتَالِ الْكُفَّارِ لَمَّا طَلَبُوهُ بِمَكَة لاذَى الْكُفَّارِ لهم وهُم جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسَ السَّعَ حَابَةِ وَاَقِيالُ النَّوْقُ فَلَمَّا كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اذَا فَرِيْقُ مِنْ فَمُ مَنْ يَخْفُونَ النَّاسَ اللَّهِ الْمُلَقِّةُ اللَّهُ الْمُلَقِّةُ مِنْ مَنْ النَّاسَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُو

وَلَوْكُنْتُونِ فَيُرُونِ كُصُون مُّشَيَّدَةٍ مُرْتَفِعَةٍ فَلاَ تَخْشَوُ الْقِتَالَ خَوْفَ الْمَوْتِ وَالْ تُصِبُهُمُ اى اَلْيَهُودَ حَسَنَةً خِصْبٌ وسَعَة يَتُقُولُوا هَذِه مِن عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبُهُ مُسَيِّئَةً حَدْبٌ وَبَلَاءٌ كَمَا حَصَلَ لَهم عِنْدَ قُدُومِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم المَدِيْنَة يَتَقُولُوالده مِن عِندِكُ يَا مُحَمَّدُ أَيْ بِشُوْمِكَ قُلُ لَهِم كُلُ مِنَ الْحَسَنَةِ وَالسَّيْءَةِ مِنْ عِنْدِاللَّهِ مِن قِبَله فَمَالِ هُوُلُو الْقُومِ لِا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ اي لا يُقَارِبُونَ أَن يَفْهَمُوا حَدِيثًا اللهِ يُقالِي اللهِ عَنْدِ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ الل اليهم وَمَا اِسْتِفْهَامُ تَعَجُّبِ مِنْ فَرُطِ جَهُلِهِمُ وَنَفْى مُقَارِبَةِ الْفِعُلِ أَشَدُ مِنْ نَفِيْهِ مَكَاكَمَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مِنْ حَسَنَةٍ خَيْرِ فَمِنَ اللهِ اَتَتُكَ فَضُلا منه وَمَا أَصَابِكُ مِنْ سَيِّئَةٍ بَلِيَّةٍ فَمِنْ نَفْسِكُ آتَتُكَ حَيْثُ اِرْتَكَبْتَ مَا يَسْتَوْجِبُهُ امِنَ الذُّنُوبِ وَالسَّلُكُ يَامُحَمَّدُ لِلتَّاسِ رَسُولًا حَالُ مُؤَكِّدَةٍ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴿ عَلَى رِسَالَتِكَ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّى اَعْرَضَ عَنْ طَاعَتِهِ فَلا يُهمَّنَّكَ فَمَّ السَّلَنَكَ عَلَيْهِ مَحَفِيظًا ﴿ مَا عَلَا يُهمَّنَّكَ فَمَّ الْسَلَنَكَ عَلَيْهِ مَحَفِيظًا ﴿ مَا عَلَا يُهمَّنَّكَ فَمَّ الْسَلَنَكَ عَلَيْهِ مَحَفِيظًا ﴿ مَا عَلَا يُهمَّنَّكَ فَمَ الْسَلَنَكَ عَلَيْهِ مَحَفِيظًا ﴿ مَا عَنْ طَاعَتِهِ فَلا يُهمَّنَّكَ فَمَّ الْسَلَنَكَ عَلَيْهِ مَحَفِيظًا ﴿ مَا عَنْ طَاعَتِهِ فَلا يُهمَّنَّكُ فَمَّ الْسَلَنَكَ عَلَيْهِ مَحْفِيظًا ﴿ مَا عَنْ طَاعَتِهِ فَلا يُهمَّنَكُ فَمَّ الْسَلَنَكَ عَلَيْهِ مَحْفِيظًا ﴿ مَنْ طَاعَتِهِ فَلا يُهمَّنَّكُ فَمَّ السَّلْفَ عَلَيْهِ مَحْفِيظًا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ لِاعْمَالِمِمْ بَلُ نَذِيْرًا وَالْيُنَا أَمْرُهُمُ فَنُجَازِيْهِمُ وَهذَا قَبُلَ الْآمُرِ بِالْقِتَالِ وَيَقُولُونَ أَيُ الْمُنَافِقُونَ إِذَا جَاءَكَ اَسُرُنَا طَلَعَةً لَكَ فَإِذَا بَرَزُولَ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآلِفَةً مِّنْهُمْ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الطَّاءِ وَتَرُكِهِ أَيُ اَضْمَرَتُ غَيْراً لَذِي تَقُولُ لَكَ فِي حُضُورِكَ مِنَ الطَّاعَةِ اى عِصْيَانَكَ وَاللَّهُ يَكُنُبُ يَامُرُ بِكِتْبِ مَالِيَيْتُوْنَ ۚ فِي صَحَاثِفِهِمُ لِيُجَازُوا عَلَيْهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ بِالصَّفَحِ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ ثِقَ بِهِ فَانَّهُ كَافِيُكَ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيْلًا مُسفَوَّضًا اِلَيْهِ اَفَلَالْيَكَذَّرُونَ يَسَاسًلُونَ الْقُرْانَ وَسَا فِيْسه مِسنَ الْمَعَانِي الْبَدِيْعَةِ وَلَوْكَانَمِنْعِنْدِغَيْرِاللهِ لَوَجَدُوْافِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿ تَنَا قُضًا فِي مَعَانِيُه وَتَبَايُنَا فَي نَظْمِه وَاخْلَجَاءُهُمُ أَمُرٌ عن سَرَا يَاالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِمَّا حَصَلَ لَهُمُ قِنَّ الْأَمْنِ بِالنَّصُرِ آوِالْخُوفِ بِالْهَزِيْمَةِ أَذَاعُوالِهُ ٱفْشَوْهُ نَزَلَ في جَمَاعَةٍ مِنَ المُنَافِقِينَ أَوْ ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوُا يَفْعَلُونَ ذلِكَ فَتَضْعَفَ قُلُوبُ المُؤمِنِينَ وَيِتَأَذِّي النبيّ صلى الله عليه وسلم وَلُورَدُّوهُ اي الخبرَ إِلَى الرَّسُولِ وَالْي أُولِي الْشِرِمِنْهُم اي ذَوى الرَّأى بِنُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ أَى لَوُسَكَتُوا عنه حَتَّى يُخْبِرُوا بِهِ لَعَلِمَهُ هَلُ هُوْسِمًّا يَنْبَغِي أَنُ يُذَاعَ أَوْلَا الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُونَهُ يَتَتَبَّعُونَةً وَيَطُلُبُونَ عِلْمَه وَهُمُ الْمُذِيْعُونَ مِنْهُمْ مِن الرَّسُولِ وَأُولِى الْاسُرِ <u> وَلَوْلَافَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ</u> بِالْإِسْلَامِ وَرَحْمَتُهُ لَكُم بِالْقرانِ لَاتَبَعْتُمُ الشَّيْطَنَ فِيْمَا يَامُرُكُمْ بِهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ الْاَقِلِيلُا® فَقَاتِلَ يِا مُحَمَد فِي سَبِيلِ اللهِ لَا ثَكَلَفُ الْأَنفُسَكَ فَلاَ تَهُدَمَّ بِتَخَلُّفِهِمُ عَنكَ الْمَعْنَى قَاتِلُ وَلَوُ وَحُدَكَ فَإِنَّكَ مَـوْعُـودُ بِالنَّصُر وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ حَبْهِمُ على الْقِتَالِ وَرَغِّبُهُمْ فِيْهِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ حَرْبَ الَّذِيْنَ كَفُرُواْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه وسلم وَالَّذِي نَفْسِي بيدِه لَاخُرُجَنَّ وَلَـوُ وَحُـدِى فَخَرِجَ بِسَبُعِينَ رَاكِبًا إِلَى بَدْرِ الصُّغُرىٰ فَكَفَّ اللَّهُ بَأْسَ الْكُفَّاوِ بِالْقَاءِ الرُّعُبِ في قُلُوبِهِمْ وَمَنْعَ آبِي سُفُيَانَ عَنِ الخُروجِ كَمَّا نَقَدُّمَ فِي الْ عِمْرَانَ مَ**نَ يَنْفَعُ بَيْنَ ا**لنَّاسِ شَفَاكَةٌ حَسَنَةً سُوافِقَةً - ﴿ (مَّزَمُ بِبَلْشَهُ

1000

للِشَّرُعِ ثِكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِنَ الْاجُرِ مِنْهَا ۚ مِسَبَهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةُ سِيِّنَةٌ مُخَالِفَةً لهُ كَيُّنْ لَهُ كِفْلُ نَصِيْبٌ مِنَ الُوزُر تَنِهُا للهُ بسَبَبَهَا وَكَانَاللَّهُ كَلُّ كُلُّ مُنْ عَمُّ عَيْتُنا ﴿ مُفَتَدِرًا فَيُجَازِى كُلَّ اَحَدِ بِمَا عَمِلَ وَإِذَا كُوْيَنَتُمُ بِتَحِيَّةٍ كَانُ قِيْلَ لَكُم سَلَامٌ عَلَيْكُم فَكَيُّوا الْمَحْيَى فِالْحُسَنَ مِنْهَا بَانُ تَقُولُوا له و عَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ **آوُرُدُّوْهَا** بِأَنُ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَى ٱلْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا وَالْاَوَّلُ اَفْضَلُ اِ<del>نَّ اللهُ كَالَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَسِيبًا</del> ﴿ مُحَاسِبًا فَيُجَازِي عَلَيه وَ مِنْهُ رَدُّالسَّلَام وَخَصَّتِ السُّنَّةُ الْكَافِرَ وَالْمُبْتَدِعَ و الفَاسِقَ وَالْمُسَلِّمَ على قَاضِي الُحَاجَةِ وَمَنْ فِي الحَمَّامِ والأكِلِ فَلاَ يَجِبُ الرَّدُ عليهم بل يَكُرَهُ في غَيُرالُاخِيُر و يُقَالُ لِلْكَافِر و عليك اَللَّهُ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ مِن قُبُور كُمُ إِلَى فِي يَوْمِ الْقِيمَةِ لَارَبِّبَ شَكَّ فِيْدُ وَمَنْ أَي لَا اَحَدَ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيْتًا ﴿ قَوْلًا.

ت کیاتم نے اٹھیں نہیں دیکھا جنہیں تکم دیا گیا کہ کافروں کے ساتھ قال سے ہاتھ روکے رکھو، جبکہ انہوں نے مکہ میں کفار کی ایذ ارسانی کی وجہ سے جہاد کا مطالبہ کیا ، اور وہ صحابہ کی ایک جماعت تھی اور نماز پڑھتے رہواورز کوۃ ادا کرتے رہو، پھر جبان پر جہاد فرض کیا گیا تو اسی وقت ایک جماعت ان میں سے کا فروں سے ڈرنے گئی، یعنی قبل کے ذریعہ ان كے عذاب سے جبيا كه وہ اللہ كے عذاب سے ڈرتے ہيں بلكه اس كے خوف سے بھى بردھكر اور الله يَّ ، كانصب حال ہونے كي وجہ سے ہے اور 'لَسمَّسا' کے جواب پراذا اوراس کا مابعد دلالت کرر ہاہے، لینی ان کواچا تک خوف لاحق ہوگیا، اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگارتونے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ کیوں نہ ہم کوتھوڑی سی زندگی اور جینے دی؟ آپ کہدد بیجئے کہ دنیا کی سودمندی ( یعنی ) سامان عیش جس سےتم نفع اندوز ہوتے ہو یا نفع اندوز ہونا ، تو بہت کم ہے ( یعنی ) اس کا انجام فنا ہے اور ترک معصیت کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرنے والوں کیلئے آخرت لیعنی جنت بہتر ہے اور تمہارے اعمال (حسنہ ) میں کمی کر کے ایک دھا گے یعنی تھلی کے چھلکے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گاتم جہاں کہیں بھی ہوگے گوتم مضبوط او نچے قلعوں میں ہوموت تم کوآ پکڑے گی لہذا موت کے خوف سے جہاد سے مت ڈرو، اور اگر یہودیوں کو کئی بھلائی (مثلا) شادا بی اور خوشحالی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہے اور اگر اٹھیں کوئی برائی (مثلا) خشک سالی اور مصیبت چنچی ہے جیسا کہ آپ ﷺ کے مدینہ آمد کے وقت (خشک سالی)لاحق ہو کی تھی، تو کہتے ہیں اے محد یہ تیری تیری نحوست کی وجہ سے ہے آپ ان سے کہہ دویہ سب خواہ بھلائی یابرائی سب الله کی طرف سے ہے ان لوگوں کو کیا ہوگیا کہ کوئی بات جوان کو بتائی جائے سیجھنے کے قریب بھی نہیں ہیں اور 'مسا' استفہام بیجی کے لئے ہے،ان کی کثرت جہالت ہے،قرب فعل کی نفی (نفس) فعل کی نفی سے شدیدتر ہوتی ہےا۔انسان جو بھی خرجھکو پہنچتی ہے سودہ اللّٰہ کی طرف سے ہے یعنی اس کے فضل سے ہے اور جومصیبت تجھ کو پنچتی ہے تو وہ تیر نے نفس کی طرف سے ہے اس طریقہ پر کہتو گنا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے جومو جبات مصائب میں سے ہے، اور اے محمد ہم نے تم کورسول بنا کر بھیجا ہے ﴿ (مَعَزَم بِبَالشِّن ﴾

رسولا، حال مؤکدہ ہے اور تیری رسالت پراللہ کی شہادت کافی ہے جورسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی ، اور جس نے آپ کی اطاعت کی ان جس نے آپ کی اطاعت سے اعراض کیا تو آپ رنجیدہ نہ ہوں اس لئے کہ ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، لینی ان کے اعمال کا نگران، بلکہ ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ، اور ان کا معاملہ ہماری ہی طرف لوٹے والا ہے ، الہذا ہم ان کو جزاء دیں گے اور بیچکم جہاد کے تھم سے پہلے کا ہے ، منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما نبرداری ہے مگر جب آپ کے پاس سے باہر نگلتے ہیں ربیٹ طاقفہ میں تاء کو طاء میں ادغام کر کے اور بغیرادغام کے ، تو ان میں کی ایک جماعت رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتی ہے جو آپ کے حضور طاعت کی بات کرتی ہے یعنی آپ کی نافر مانی کا مشورہ کرتی ہے اور اللہ ان کے اعمال ناموں میں کھوالیتا ہے جو بیراتوں کو مشورہ کرتے ہیں ۔

بلکہ مجلس میں موجود گی کی صورت میں بھی عصیان و نا فر مانی ان کے دلوں میں ہوتی تھی ،لہٰذا بیّت کی تفسر رات کہ مشور ہ کرناانسب ہے ۔ سوآپ ان سے درگز رکر کے منہ پھیرلیں اور اللہ پر بحروسہ کریں ، اسلئے کہ وہ آپ کے لئے کافی ہے ، اللہ کارسازی کیلئے کافی ہے کیا پیلوگ قرآن میں اوراس کے معانی میں غورنہیں کرتے جواس میں موجود ہیں اگریہ قرآن اللہ کے سواکسی اور کی <del>طرف سے ہوتا توا'ں میں بہت اختلاف یاتے ، کینی اس کے معانی میں تناقض اورنظم میں تباین یاتے جہاں ان کے پاس کوئی</del> بات آپﷺ کے سرایا کی مینچی جوان کوآئی خواہ نصرت کی ہویا ھزیمت کی تواس کوشہرت دینا شروع کردیتے ہیں (یہ آیت) منافقین کی ایک جماعت یا کمزورایمان والےمومنوں کے بارے میں نازل ہوئی جوابیا کرتے تھے، <del>اوراگریپلوگ رسول کواور</del> یہ لوگ جواس خبر کی تحقیق کے دریے ہیں اور اس خبر کی جا نکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بیروہی شہرت دینے والے لوگ ہیں تو اس بات کو جان لیتے کہ پینجرشہرت دینے کے لائق ہے یانہیں ، اوراگر اسلام کے ذریعہ تم پراللہ کافضل اور قر آن کے ذریعیہ تم پراس کی رحمت نہ ہوتی تو معد ودے چند کےعلاوہ تم بے حیائی کی باتوں میں جن کاتم کوشیطان حکم کرتا ہے شیطان کے پیرو بن جاتے اے محمہ تو خدا کی راہ میں جہاد کرتارہ تھے کو صرف تیری ذات کی نسبت تھم دیا جا تا ہے لہذا آپ سے ان کے پیچھے رہ جانے پر آب رنجیدہ نہ ہوں،مطلب بیر کہتم جہاد کرواگر چہتم تنہا ہواس لئے کہ نصرت کا وعدہ آپ سے ہے، اورا بمان والوں کورغبت دلاتے رہے کیعیٰمومنوں کو جہادیر آ مادہ کرتے رہے اوران کورغبت دلاتے رہے ممکن ہے کہ اللہ تعالی کا فروں کی جنگ کوروک دے اور الله تعالی ان سے باعتبار موت کے اور باعتبار عذاب کے ان سے شدیدتر ہے تو آپ ﷺ فرمایا جسم ہے اس ذات کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں ضرور (جہاد کیلئے) نکلوں گا اگر چہ میں اکیلا ہی کیوں نہ ہوں، چنانچہ آپ میں ا (صرف) ستر (۷۰) سواروں کے ساتھ بدر صغریٰ کی جانب نکل پڑے تو اللہ تعالی نے کا فروں کے حملہ کوان کے دلوں میں رعب ڈال کرروک دیا،اورابوسفیان کو (جنگ کے لئے ) نکلنے سے روک کر،جبیا کہ سورہ آل عمران میں گزر چکاہے، جو محص کو کوں کے < (مَزَم بِبَالشَهِ )>

درمیان شریعت کے مطابق بھلائی کی سفارش کر ہے تو اس کو بھی اس کی وجہ سے اجر کا حصہ ملے گا، اور جو شخص شریعت کے خلاف برائی کی سفارش کر رہے گا تو اس کو اس سفارش کی وجہ سے گناہ کا ایک حصہ ملے گا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قد رہ رہے ہوالا ہے لہذا ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ د ہے گا، اور جب تم کو سلام کیا جائے مثلا تم سے کہا جائے سلام علیم، تو تم سلام کرنے والے کو اس کے سلام سے اچھا جو اب دو اس طریقہ پر کہتم اس سے کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکائہ ، یا ان ہی الفاظ کو لوٹا دو، اس طریقہ پر کہ جسیا اس نے کہا ہے تم بھی و یسائی کہد و، یعنی ان میں سے ایک واجب ہے، مگر پہلا افضل ہے بلا شبر اللہ تعالی مجرچیز کا حساب لینے والے ہیں، لہذا ہر (عمل) کی جزاء دے گا، اور ان ہی میں سے سلام کا جواب دینا بھی ہے، اور شریعت نے مشتی کردیا ہے کا فرکو اور بدعتی کو اور قضائے حاجت کر نیوالے پر سلام کرنے والے کو اور اس محض پر جو تمام میں ہواور کھانے والے پر کہ ان کو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے بلکہ اخیر کے علاوہ میں مگر وہ ہواور کا فرکو ہواب میں کہا جواب دینا واجب نہیں ہے بلکہ اخیر کے علاوہ میں مگر وہ ہواور کا فرکو ہواب میں کہا جواب میں کہا جواب میں کہا جواب میں کہا جواب میں کہا جو برجمی کی اللہ وہ ہے کہ جس کے ہواکوئی معبود نہیں، وہ تم کو یقین تمہاری قبروں سے قیامت کے دن جو کرے گائی شریعتی کر کے گائی میں کوئی شکے نہیں، اور اللہ سے زیادہ تنجی بات والاکون ہوگا؟ کوئی نہیں۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِي وَلَكُ ؛ مِنْ خَشْيَتِهِمُ الخ اس مِن اشاره بكراس كاعطف كخشية الله ربـ

قِوُلَى ؛ ونَصْبُ على الحال لين كخشية الله صحال بون ك وجسم نصوب عقد يرعبارت بيب يخشون الناسَ مِثلَ خَشْيةِ الله.

قِوُلْنَى : أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً بَعَى حال مونى كى وجه مصوب جاسك كداس كاعطف كخشية الله برب،اس مين ان لوگول ك قول ك ترديد به جوكة بين حشية الله مصدرية كى وجه مصوب ب

فِيَوْلِكُمْ : جَوابُ لَمَّا دَلَّ عليه إذًا، مناسب يتقاكم فسرّ علام وجواب لمَّا إذَا وَمَابعدها، فرمات\_

فِيُولِكُنَّ : إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِينَ إذا مفاجات قائم مقام فاء ب فَلَمَّا كَتَبَ، لَمَّا كاجواب بـ

**جَوُّلْ اللَّهُ الْمَوْتِ، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لِسمٌ کتبتَ علینا القِتال، بطوراعتر اصْ نہیں تھا بلکہ** موت سے خوف طبعی کی وجہ سے تھا اسلئے کہ قائلین خیار صحابہ تھے۔

فَوَلْكُمْ : مَا يُتَمَتَّعُ به ، اس مين اشاره ميكه متاع مصدر بمعنى مفعول م

فِي كُلَّكُ : او الإستِمْنَاعُ بها اس مين اشاره بكه مَنّاعٌ معنى مصدرى مراد موسكة بين -

فِحُولَكَ ؛ بِهَا، اى بعين المتاع.

فِيُولِكُ ؛ بَيَّتَ طَائِفَةٌ ، بيّتَ كافاعل طائفة ب، طائفة چونكه مؤنث غير حقيقى بجس كے لئے تعلى كاند كراور مؤنث دونوں

لا ناجائز ہے، مفسر علام نے، بَیَّتَ، کی تفیر اضموت ہے کہ ہے، اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ منافقین جب آپ کے پاس سے
باہر آتے تھے تو آپ کے قول کے برخلاف دل میں پوشیدہ رکھتے تھے حالانکہ یہ مفہوم مناسب نہیں اسلئے کہ آپ کے قول کے
برخلاف تو ان کے دلوں میں اس وقت بھی مضمر ہوتا تھا جبکہ وہ آپ کی مجلس میں ہوتے تھے اسلئے کہ منافقین مجلس، میں سب عنا
و عصیدنا کہا کرتے تھے، مفسر علام اگر بیت کی تفییر تدبیر الامر لیلا سے کرتے تو زیادہ مناسب ہوتا اسلئے کہ منافقین رات کو
آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کرتے تھے۔

فِيُولِنَى : المُذِيْعُونَ افواه پھيلانيوالے۔

## تَفْسِيرُ وَتَشِيحُ حَ

#### شان نزول:

المدر تو الله الكذين قيل لَهُمْ مُحُفُّوا آينديكم مَدين جمرت سے پہلے كافر مسلمانوں كو بہت ستايا كرتے ہے كوئى دن ايسا نہيں گذرتا تھا كہ ايك نہ ايك مسلمان مشركوں كے دست سم سے زخم خور دہ ہوكر نہ آتا ہو، مسلمانوں كے صبر كاپيانہ لبريز ہو چكا تھا اس وقت مسلمانوں كى تعداد مكہ ميں اچھى خاصى ہو چكى تھى ، مسلمان سوچنے پر مجبور ہوئے كہ آخر كب تك ہم اس طرح ظلم كى چكى ميں پتے رہیں گے؟ مسلمانوں كى ايك جماعت جس ميں عبد الرحمٰن بن عوف اور ديگر چنداصحاب شامل ہے آپ كى خدمت ميں عاضر ہوئے اور عرض كيا، يا نبى اللہ جب ہم مشرك تھے تو باعزت تھے اور اب جبكہ ہم مسلمان ہو گئے تو ذليل ہو گئے ، تو آپ نے فرمایا، مجھے درگذر كرنے كا تھم ديا گيا ہے ، لہذا تم قوم سے مقابلہ نہ كرو، (حضرت ابن عباس وَعَكَالَاثُهُ سے نسائى وابن جرير و ابن ابن جاتم وغيرہ نے نقل كيا ہے ، لہذا تم قوم سے مقابلہ نہ كرو، (حضرت ابن عباس وَعَكَاللهُ تُعَالَاثُ سے نسائى وابن جرير و ابن ابن حاتم وغيرہ نے نقل كيا ہے ، لہذا تم قوم سے مقابلہ نہ كرو، (حضرت ابن عباس وَعَكَاللهُ عَلَائُ كُول كِيا ہے ، لہذا تم قوم سے مقابلہ نہ كرو، (حضرت ابن عباس وَعَكَاللهُ عَلَائُ كُول كِيا ہے ، لہذا تم قوم سے مقابلہ نہ كرو، (حضرت ابن عباس وَعَكَاللهُ كُول كيا ہے ) ۔

ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہوا تو ان کوخوش ہونا چاہئے تھا کہ ہماری دیرینہ خواہش پوری ہوئی اور بارگاہ این دی میں ہماری دعاء شرف قبولیت کو پینچی، مگر بعض ضعیف الایمان مسلمان کا فروں کے مقابلہ سے ایسے خوف زدہ ہونے لگے جبیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہئے، اور سوچنے لگے کہ کاش تھوڑی مدت اور قبال کا حکم نہ آتا، اس پر مذکورہ آیتیں نازل ہوئیں۔

ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کی جہاد سے مہلت کی تمنا در حقیقت کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ بیدا کیے طبعی اور فطری بات تھی، دوسری بات ریتھی کہ جب بید مسلمان مکہ میں تھے تو مشرکوں کی ایڈ اوک سے تنگ آ کر جہاد کے حکم کی تمنا کررہے تھے، گویا کہ تنگ آمد بجنگ آمد ، کا مصداق تھے، لیکن جب مدینہ میں آ کرقد رہے سکون نصیب ہوا ، ایسی صورت میں جب قبال کا حکم نازل ہوا تو سابق جذبہ کم ہوچکا تھا۔

﴿ (مَّزَم بِبَاشَرِنَ ﴾ -

بعض مفسرین کے زویک آیت کا تعلق مخلص مسلمانوں سے نہیں بلکہ منافقین سے ہاس صورت میں کسی قتم کا اشکال نہیں۔ (فتح القدیر، تفسیر کبیر، معارف)

آئِنَ ما تكونوا يُدُدِ تُحكم الموتُ، مُركوره ضعيف الايمان لوگول كوسمجها ياجار ہائے گرايك توبيد نيااوراس كا آرام وراحت فانی اورعارضی ہے جس کے لئے تم مہلت طلب كررہے ہو،اس کے مقابلہ میں آخرت بہت بہتر اور پائيدارہے جس کے اطاعت اللی کے صلہ میں تم سز اوار ہوگے، دوسرے به كہ جہاد كرويا نہ كروموت تو اپنے وقت پر آكررہے گی جاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہوكر ہی كيوں نہ بيٹھ جاؤ، پھر جہاد ہے گريز كاكيا فائدہ؟

ویقولون طاعة، فَاِذَا بَوزُوا مِنْ عندك بیّتَ طائفة منهم، (الآیة) اس آیت میں ان لوگوں كی ندمت كى گئى ہے جو دورخی پالیسی رکھتے ہیں ذبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں کچھ ہوتا ہے۔

اس نفاق وبدباطنی کا کیا ٹھکانہ کہرسول اللہ ﷺ کے روبروتو اطاعت وسلیم کا دم بھرتے ہیں اور ہرطرح یقین دلاتے ہیں کہ ہم سے بڑھکر آپ کا کوئی مطیع نہیں، مگر آپ کے پاس سے جانے کے بعد رات کو آپ کے خلاف مشورہ کرتے ہیں جسے قدرت کی آنکھ دیکھتی ہے اوران کے راز دارانہ مشوروں کوسنتی ہے۔

لہٰذا آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹا لیجئے اور اللہ پر بھروسہ سیجئے ، نہ ان کی اصلاح ممکن ہے اور نہ ان کی راتوں کوراز دارانہ سازشیں اسلام کوکوئی نقصان پہنچاسکتی ہیں۔

آفکا بتد ہرون القرآن، اسلام کی بلند تمارت دوستونوں پر قائم ہے ایک ذات پیغبراوردوسراقر آن عکیم، بیمنافقین پیغبر کی ذات گرامی سے مندموڑتے ہیں ساتھ ہی قرآن سے بھی برگشتہ ہیں،اگر بیلوگ ایک لمحد کے لئے قرآن پاک پرغور کرتے توان پر بیات واضح ہوجاتی کے قرآن خدائی کلام ہے۔

#### شان نزول:

وَإِذَا جَاءَ هم اهم من الامن او النحوف اذاعوابه ، یه آیت اس بنگامی دور میں نازل ہوئی جبکہ ہرطرف افواہیں اڑر ہی تھیں۔ جھی خطرہ کے بنیاد کی مبالغہ آمیز اطلاعیں آئیں جن سے مسلمانوں میں افسردگی بھینے اوران کے حوصلے بہت ہو نیکا امکان ہوتا اور بعض دفعہ مسلمانوں کی کامیا بی اور دشمن کی ناکامی کی خبریں آئیں جس کے نتیج میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ خود اعتادی پیدا ہوجاتی جونقصان کا باعث بن سکتی تھی ، ذکورہ آیت میں بعض کمزوراور جلد باز اورافواہ بھیلانے والے کی اصلاح کی خاطر سرزنش کرتے ہوئے کہا جارہا ہے کہ افواہیں بھیلانے سے بازر ہیں اور عام لوگوں میں افواہیں بھیلانے کے بجائے رسول الشہ علی اللہ اللہ علی اللہ میں انہ بیا کہ وہ یدد کھے کیس کہ یہ خبریں طبح میں یا غلط۔

علامہ ابن کثیر نے فرمایا کہ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عمر بن خطاب کی حدیث کو ذکر کرنا مناسب ہے وہ یہ کہ حضرت عمر توقع کا نشان تعالیٰ کے کہ رسول اللہ ظی از واج مطہرات کو طلاق دیدی ہے حضرت عمر توقع کا نشان تعالیٰ کہ یہ کہ رسول اللہ ظی از واج مطہرات کو طلاق دیدی ہے حضرت عمر توقع کا نشان تعالیٰ کہ یہ کہ چاہور ہاہے، یہ دیکے کر حضرت عمر نے سوچا کہ اس خبر کی تصدیق کرنی چاہئے، چنانچہ رسول اللہ ظی تقالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا اور دروازے بی از واج کو طلاق دیدی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بی تحقیق کرنے کے بعد مسجد میں گیا اور دروازے برکھڑے ہوکر یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ ظی از واج کو طلاق نہیں دی جو آپ لوگ کہ درہے ہوغلط میں گیا اور دروازے برکھڑے ہوکر یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ ظی از واج کو طلاق نہیں دی جو آپ لوگ کہ درہے ہوغلط ہے، تو اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

## افواہیں پھیلانا گناہ اور بڑا فتنہ ہے:

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہرسی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان نہیں کرنا چاہئے چنانچہ آپ ﷺ نے ایک صدیث میں فر مایا " کے فسیٰ بالسمَدْءِ کَذِبًا اَن یُّحَدِّتَ بِکُلِّ مَا سَمِعَ" یعنی انسان کے جھوٹا ہونے کیلئے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہرسی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کردے۔

وَإِذَا حُيِّيتُ مُربَتَحِيةٍ فحيوا بِأَحْسَنَ مِنْهِا، تحيَّة، اصل مِن تَحْيِيَة بروزن تَفْعِلَة، ياء كوياء مِن ادعام كرديا تحِيَّة ، والذا حُيِّيةُ مَن بين درازى عمر كى دعاء كرنايهال سلام كرنے كم عن ميں ہے سلام كا اچھا جواب دينے كى تفير حديث ميں اسطرح تو آئى ہے كہ السلام عليم كے جواب ميں ورحمة الله كا اضافه اور السلام عليكم ورحمة الله كے جواب ميں وبركاته كا اضافه كرديا جائے كان الله عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته كهتو پھراضافه كے بغیرانهی الفاظ میں جواب دیا جائے۔

## قبل از اسلام سلام كاطريقه:

اسلام سے پہلے عرب کی عام عادت میتھی کہ ملا قات کے دفت آپس میں حیاک اللہ یا اٹعم اللہ بک عینا یا اٹعم صباحاً وغیرہ الفاظ کہتے تصاسلام نے سلام کے اس طریقے کو بدل کرالسلام علیم کا طریقہ جاری کیا، جس کے معنی ہیں تم تکلیف اور رخج اور مصیبت سے سلامت رہو۔

# اسلامی سلام تمام دیگر قومول کے سلام سے بہتر ہے:

دنیا کی ہرمہذب قوم میں اس کارواج ہے کہ ملاقات کے وقت کوئی نہ کوئی کلمہ اظہار محبت اورموانست کے لئے کہیں، کین اگر مواز نہ کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی سلام جتنا جامع ہے کوئی دوسر اسلام نہیں، کیونکہ اس میں صرف اظہار محبت ہی نہیں بلکہ اوائے حق محبت بھی ہے کہ اللہ سے بید عاء کرتے ہیں کہ اللہ آپ کوتمام آفات وبلیات سے سلامت رکھے۔

وَلَمَّا رَجَعَ نَاسٌ مِن أُحُدٍ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فيهم فَقَالَ فَرِيُقٌ أَقْتُلُهُمُ قَالَ فَرِيُقٌ لَا ، فَنَزَلَ فَ**مَالْكُمْ** اى مَا شَانُكُمُ صِرُتُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُسُهُمْ رَدَّهُم مِمَا لَسَبُولًا مِن الكُفُرِ والمَعَاصِيُ آثَرُيْدُوْنَ آنْ تَهْدُوْا مَنْ آضَلَّ اللَّهُ اى تَعُدُّوهُمُ من جُمُلَةِ المُهُتَدِينَ والإسْتِفْهَامُ فِي المَوْضِعَيْن لِلْإِنْكَارِ وَ**وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَلَهُ سَبِيْلًا** طَرِيَقًا إلى النهدىٰ وَدُّوْلَ تَمَنَّوا لَوْتَكُفُرُونَ كَمَا كَفَّرُواْفَتَكُونُونَ انتم وهم سَوَاءً في الكُفُر فَلَاتَتَخِذُوامِنْهُمْ اَوْلِيَامُ تُوالُوُنَهُمُ وإِنْ أَظُهَرُوا الإِيْمَانَ حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ هِجُرَةً صَحِيْحَةً تُحَقِّقُ إِيْمَانَهُمُ فَإِنْ تَوَكُّولَ أَو أَقَامُوا على مَاهُمُ عَلَيْهِ فَخُدُوهُمْ بِالْاسُرِ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُكُمُوهُمْ وَلِآتَتَخِذُ وَامِنْهُمْ وَلِيًّا تُوالُونَهُ وَلَانَصِيْرًا ﴿ تَنْتَصِرُوْنَ بِهِ على عَدُوَّكُمُ إِلْاَ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ يَلْجَأُونَ اللَّقَوْمِ كَبْيَنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ مُرِّيبُ ثَاقً عَهُدْ بِالْاَمَانِ لَهِم و لِمَنُ وَصَلَ اليهم كَمَا عَاهَدَا لنبي صلى الله عليه وسلم هِلَالَ بنَ عُوَيم الْاَسُلَمِيَّ أَوْ الذين جَاءُوُكُمْ وقد حَصِرَتُ ضَاقَتُ صُدُورُهُمْ عن آنُ يُقَاتِلُوكُمْ مَعَ قَوْسِهِمُ أَوْيُقَاتِلُوْ اقْوْمَهُمْ مَعَكُمُ اى مُمسِكِيْنَ عن قِتَالِكُمُ وقِتَالِمِمُ فَلاَ تَتَعَرَّضُوا اِلَيُهِمُ بِأَخُذٍ ولَا قَتُلِ وهذا ومَا بَعُدَةً مَنْسُوخٌ بايةِ السَّيُفِ **وَلُوْشَاءَ اللَّهُ** تَسُلِيُطَهُمُ عليكم لِللَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ بَانُ يُقَوِّى قُلُوبَهُم فَلَقْتَلُو كُمْ وَلكِنَّهُ لَمُ يَشَاهُ فَالْقي في قُلُوبِهم الرُّعُبَ <u>فَانِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَكُمْ رُهَا تِلُوكُمْ وَٱلْقَوْا لِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَمَ الصَّلَعَ أَى اِثْقَادُوا فَمَاجَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِنَيلًا ۞ طَرِيقًا </u> بالاَخْذِ او القَتُل سَتَجِدُونَ الْخَرِيْنَ يُرِيْدُونَ آنَ يُأْمَنُونَكُمْ بِاظْهَار الإيْمَان عِنْدَكُمْ وَيَأْمَنُواْقُومَهُمْ اللهُ الْكُفُر إِذَا رَجَعُوا اليهم وَهُمُ اَسَدُ و غَطُفَانٌ كُلُمَا لُكُولًا إِلَى الْفِيْتَةَ وَعُوا الى الشِّرُكِ أَلَكِسُوْ إِفِيْهَا ۚ وَقَعُوا اَشَدَ وُقُوع فَإِنْ لَمْرَبِعَ تَزِلُوَكُمْ بَدَرُكِ قِتَالِكُمْ وَ لَمْ يُلْقُو ٓ الْيَكُمُ السَّلَمَو لم يَكُفُوۤ الدِّيهُمْ عنكم فَخُذُوهُمْ بالاسْر وَاقْتُلُوهُ مُرَحَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَجَدْتُمُوهُمُ وَلُولَإِكُمْ حَكُنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنًا مَّبِينًا ﴿ بِرُهَانَا بَيّنَا ظَاهِرًا على ﴿ وَاقْتُلُوهُ مُرَاكِكُمْ عَلَيْهُمْ سُلُطْنًا مَّبِينًا ﴿ بِرُهَانَا بَيّنَا ظَاهِرًا على ﴿ فَاقْتُلُوهُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَى عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَلَى عَلَّى عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ ع قَتْلِمِمُ و سَبُيمِمُ لِغَدْرِهِمُ.

وردوس فریق نے کہامت قل کرو، تویہ آیت نازل ہوئی، (فَسَمَا لَہُ کُسِمَا الْکِافِلَ کِیا، ایک فریق نے کہاان کوئل کرو اوردوس فریق نے کہامت قل کرو، تویہ آیت نازل ہوئی، (فَسَمَا لَہُ کُسِمَ مَہمارا کیا حال ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دوجماعت ہو گئے اللہ نے ان کو ان کے نفر ومعاصی کی بدولت واپس پھیردیا کیاتم چاہتے ہو کہ جن کواللہ نے گمراہ کردیاتم راہ راست پر لے آؤ یعنی تم ان کومن جملہ ہدایت یا فتہ لوگوں میں شار کرتے ہو، استقبام دونوں جگہ انکاری ہے، اور جس کواللہ گراہ کردے اس کے لئے تو ہر گز ہدایت کا راستہ نہ پائے گیا ہوگ تو دل سے چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کروجس طرح بہوگ کفر کررہے ہیں تا کہ دہ اور تم کفر میں برابر ہوجاؤ سوتم ان میں سے کی کودوست نہ بنانا کہ ان سے دوئی کرنے لگو، اگر چہ وہ ایمان کا اظہار کریں،

جب تک کہ اللہ تعالی کے راستہ میں صحیح طور پر ججرت کریں جوان کے ایمان کو مقت کردے، اور اگروہ روگر دانی کریں اور اگروہ موجودہ نفاق ہی پر قائم رہیں تو ان کوقید کرواور جہاں کہیں آخیں یا وقتل کرواوران میں سے کسی کودوست نہ بناؤ کمان سے دوئی کرنے لگو، اور نہ مدد گار بناؤ کہان ہے دشمن کے مقابلہ میں مدد لینے لگو، سوائے ان لوگوں کے کہ جوان لوگوں سے جاملیل کہان کے اور تہارے درمیان معاہدہ امن ہے اور ان کا جوان سے جاملے ہیں جسیا کہ آپ سے مطابعہ اللہ بن عویمر اسلمی سے معاہدہ فر مایا تھا، یاوہ لوگ تمہارے پاس اسطرح آتے ہیں کہان کے سینے اس بات سے تنگ ہورہے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ہوکر تم <u> سے ازیں یا</u> تمہارے ساتھ ہوکر اپنی قوم سے اڑیں ، یعنی وہ تمہارے ساتھ اوران کے ساتھ قبال کرنے سے رکے ہوئے ہیں ،لہذا تم ان سے قید ول کر کے تعرض نہ کرویہ تھم اوراس کا مابعد آیت سیف سے منسوخ ہے اور اگر اللہ کو تم پران کا غلبہ منظور ہوتا تو وہ ان کو ان کے دلوں کوقوی کر کے تمہارے اوپر غالب کردیتا تو وہتم سے ضرور لڑتے کیکن اس کومنظور نہ ہوا جس کی وجہ سے اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالدیا، پس اگر وہتہمیں چھوڑے رہیں اورتم سے قال نہ کریں اورتمہارے ساتھ سلامت روی رکھیں، یعنی تمہارے تابع فرمان رہیں، تواللہ نے ان کے خلاف تمہارے لئے قید فِلْ کی کوئی راہ نہیں رکھی اور عنقریب تم سچھاور لوگ بھی یاؤ گے کہ جوچاہتے ہیں کہ تبہارے سامنے ایمان کا اظہار کر کے تم سے بھی امن میں رہیں ، اور جب اپنی قوم کے پاس جا ئیں تو (اظہار ) کفرکے ذریعہ اپنی قوم ہے بھی امن میں رہیں اور وہ اَسَدُ اور غطفان ہیں ، اور اُھیں جب بھی فتنہ شرک کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف ملیٹ پڑتے ہیں کینی اس میں شدت کے ساتھ واقع ہوجاتے ہیں، پس اگر ترک قال کرکے تم کوچھوڑے نہ رکھیں اور نہتمہارے ساتھ سلامت روی رکھیں ادر نہ تم سے اپنے ہاتھوں کوروکے ر کھیں، تو تم ان کوقید کرواورانھیں جہاں کہیں یا وقتل کرویہی لوگ تو ہیں کہ جن کےخلاف ہم نے تم کو کھلی گرفت دیدی ہے یعنی ان کے قل وقید بران کی غداری کی وجہ سے کھلی اور واضح دلیل دیدی ہے۔

# عَجِقِيق الرَّدِ السِّهُ الْهِ الْفَسِّلُةِ كَفْسِّلُهُ وَالْلِا

قِوُّلَى ؛ مَا شَانُكُمُّ، دَوْلِ رَفَعَى الحرف سے بیخے کے لئے مفسر علام نے شان مضاف محذوف مانا ہے۔ قِحُولِی ؛ صِرْتُمْ، اس کے حذف میں اشارہ ہے کہ فِی المعنفقین، صرتُمْ محذوف کے متعلق ہے اور فِلَکَیْنِ صِوتم کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور جملہ ہو کر مالک عرمبتداء کی خبر ہے۔ قِحُولِی : تَمنَّوا ، وَدُّوا ، کی تفیر تَمنَّوُ اسے کر کے بتادیا کہ اگر وَدُّ کے بعد لَوْ واقع ہوتو تمنا کے معنی میں ہوتا ہے۔ قِحُولِی : یَلْجَاُونَ مَفْرٌ عَلَام نے یَصِلون ، کی تفیر یَلْجَان سے سے صلہ کے لئے کی ہے۔ قِحُولِی : او الّذِیْنَ ، اس میں اشارہ ہے کہ جاءُ و کھر کا عطف یصلون پر ہے نہ کہ قوم کی صفت پر۔

عَوْلَ اللهُ عَصِرتُ ، قد محذوف مان كران لوگول پردكر نامقصود بجو حصوت كو قومًا محذوف كى صفت مانتے بين ،

اس کئے کہاس میں بلاضرورت حذف لازم آتا ہے بلکہ حَصِوت جَاء و کمر کی خمیر سے حال ہے، اور ماضی جب حال واقع ہو توقَدُ ضروری ہوتا ہے خواہ لفظ ہو یامعنی اسی لئے مفسر علام نے قد مقدر مانا ہے۔

فَيُولِكُمُ : عن، حصِرت چونكرمتعدى بنفسه نہيں ہوتاً اس لئے عَنْ محدوف مانا ضرورى ہے۔

## تَفَيْرُوتَشِيحَ عَ

فَ مَالَكُم فَی المنافقین فَلْتَیْنِ، یاستفهام انکاری ہے لین تمہارے درمیان ان منافقوں کے بارے میں اختلاف نہیں مونا چاہئے تھا، ان منافقین ہے وہ منافقین مرادی جوغز وہ احد میں مدینہ سے چھدور جاکرواپس آگئے تھے، اور بہانہ یہ کیا تھا کہ مشورہ میں ہماری بات نہیں مانی گئی۔ (صحیح بعاری صحیح مسلم)

ان منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کے دوگروہ ہو گئے تھے، ایک گروہ کا کہنا تھا کہ جمیں ان منافقوں سے بھی لڑنا جا ہے، دوسراا سے مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا۔

#### شان نزول:

ندکورہ آیت میں تین فرقوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جومندرجہ ذیل روایت سے معلوم ہوں گے۔

#### ىهلىروايت:

عبدالله بن حمید نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ بعض مشرکین مکہ سے مدینہ آئے اور ظاہر بیکیا کہ ہم مسلمان اور مہاجر ہوکر آئے ہیں، پھر مرتد ہوگئے، رسول الله ﷺ سے اسباب تجارت لانیکا بہانہ کرکے مکہ چلے گئے اور واپس نہیں آئے، ان کے بارے میں مسلمانوں کی رائے مختلف ہوئی، بعض نے کہا بیکا فر ہیں بعض نے کہامومن ہیں اللہ تعالی نے ان کا کا فر ہونا فَ مَالکھر فی المنافقین، میں بیان فر مایا اور ان کے تل کا تھم دیا ہے۔

منافقین کو گوتل نہیں کیا جاتا تھا مگریہای وقت تک تھا کہ ان کا نفاق ظاہر نہ ہو مگر جب بیلوگ مکہ واپس چلے گئے اور ان کا ارتد اد ظاہر ہو گیا تو ایک جماعت نے ان کے تل کا مشورہ دیا ،اور جنہوں نے مسلمان کہا شاید حسن ظن کی وجہ سے کہا ہواور ان کے دلائل ارتد ادمیں کوئی تاویل کی ہواس لئے ان کے تل نہ کرنے کا مشورہ دیا ہو۔

#### دوسری روایت:

دوسری روایت ابن ابی شیبہ نے حسن سے روایت کی ہے کہ سراقہ بن مالک مدلجی نے واقعۂ بدر واُحد کے بعدرسول الله ﷺ کے حضور میں آکر درخواست کی کہ ہماری قوم بنی مدلج سے سلح کر لیجئے ، آپ نے خالد بن ولید کو بھیل صلح کے لئے

ومال بهيجامضمون صلح مندرجه ذيل تقار

ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے خلاف کسی کی مدونہ کریں گے اور اگر قریش مسلمان ہوجا ئیں گے تو ہم بھی مسلمان ہوجا ئیں گے اور جو تومیں ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی اس معاہدہ میں ہمارے شریک ہیں۔ اس پر آیت وَ ڈُوا لو تکفوون المنح نازل ہوئی۔

#### تىسرى روايت:

حضرت ابن عباس تفعان شاہ تفائل اللہ سے روایت کیا گیاہے کہ آیت، سَتَجِدُون آخرین النح میں جن لوگوں کا ذکرہے وہ قبیلہ اسداور غطفان کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مدینہ میں آکراسلام کا اظہار کیا، مگرا پنی قوم سے کہتے تھے کہ ہم تو بندراور بچھو پر ایمان لائے ہیں اور دوسری روایت روح المعانی ایمان لائے ہیں اور دوسری روایت روح المعانی اور تیسری معالم میں ہے۔ (معارف)

#### خلاصة كلام:

مطلب بیہ کہ ان کے ظاہری میل ملاپ سے دھوکا کھا کران کو اپنا مخلص دوست نہ جھواور نہ اس بناء پران کے قید وقل سے دست کش ہو، البنة دوصور تیں ایی ہیں کہ ان میں ان کو قل نہیں کیا جائےگا، ① ایک تویہ کہ جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ کہ وان سے ان کا بھی معاہدہ ہوتو ایسے لوگوں کو قل کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ، اسلئے کہ حلیف کا حلیف، اپنا بھی حلیف سمجھا جاتا ہے، ④ دوسری صورت یہ کہ عاجز ہوکر تم سے سلے کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ نہ اپنی قوم کے طرف دار ہوکر تم سے لڑیں گے اور نہ تمہارے طرف دار ہوکر اپنی قوم سے لڑیں گے، اور اس عہد پرقائم بھی رہیں تو ایسے لوگوں سے بھی مت لڑواور ان کی مصالحت کو منظور کرلو، اور اللہ کا حیان مجھوکہ تمہاری لڑائی سے باز آئے اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر جری کردیتا۔

#### هجرت كى مختلف صورتين:

ح (زَرَم بِهُ اللهُ لا ] =

حتى يهاجروا فى سبيل الله المن المنه المنه المنه المناء اسلام مين دارالكفر سے بجرت تمام مسلمانوں پرفرض تھى ،اسلئے السے اوگوں كے ساتھ اللہ تعالى نے مسلمانوں جيسا برتا و كرنے سے منع فرمايا ہے جواس فرض كے تارك ہوں ، جب مكہ فتح ہوگيا تو بجرت كا لازى تكم منسوخ ہوگيا، آپ نے فرمايا "لا هجوة بعد الفتح" (رواہ البخارى) ليعنى فتح مكہ كے بعد جب مكہ دارالاسلام بن گيا تو وہاں سے بجرت فرض ندرہى ، بياس زمانہ كاتكم ہے جبكہ بجرت شرط ايمان تھى ،اس آ دى كومسلمان نبيں سمجھا جا تا تھا جوقد رت كے باوجود بجرت ندكر ہے ،ليكن بعد ميں يہ تحكم منسوخ ہوگيا۔

ہجرت کی دوسری صورت یہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گی جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے 'لا تنقطع الهجوة حتے تقطع الله علی حتے تقطع الله علی اللہ علی مین علامہ عنی حقی اللہ علی ہے تھی ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توب کی تولیت کا وقت باقی رہے ( بخاری ) علامہ عنی شارح بخاری نے لکھا ہے کہ اس ہجرت سے مراد سینات سے ہجرت ہے یعنی گنا ہوں کور کر کے نیکیوں کی طرف آنا۔

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا اى مَا يَنْبَغِيُ له أَنْ يَصُدُرَ مِنْهُ قَتُلٌ له الكَثَطَّأَ أَ مُخْطِئًا في قَتُلِهِ من غيرِ قَصْدٍ وَمَنْ قُلُكُمُ فُولِنَا خَطُكًا بِأَنْ قَصَدَرَمُ يَ غَيْرِهِ كَمَيْدٍ اوشَجَرَةٍ فَأَصَابَهُ او ضَرَبَهُ بِمَا لاَ يُقْتَلُ غَالِبًا فَتَحْرِيْرُ عِتْقُ رَقَبَةٍ نَسَمَةٍ مُّؤُمِنَةٍ عليه وَدِيَةً مُسَاَّمَةً مؤدّاةً إِلَى الْهَلِهِ الله وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الرَّانَ يَتَطَّقُولَ يَسَمَد مُؤُمِنَةٍ عليه بها بأن يَعْفُو عَنْهَا وَبَيَّنتِ السُّنَّةُ أَنَّهَا مِأَنَّةً مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَكَذَا بَنَاتُ لَبُونِ وبَنُو لَبُون وحِقَاقٌ وجذاعٌ وأنَّهَا على عَاقِلَةِ القَاتِل وهم عَصَبَةُ الْأَصُلِ والفَرْعِ مُوَزَّعَةٌ عليهم عَلَى ثَلثِ سِنِيْنَ على الغَنِيّ منهم نِصُفُ دِينَارِ والمُتَوسِّطِ رُبُعٌ كُلَّ سَنَةٍ فَإِنْ لَمُ يَفُواْ فَمِنْ بَيْتِ المَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى الجَانِيُ فَإِنْ كَالَ الْمَقُتُول مِنْ قُوْمِ عَلْقٍ خَرُب لَكُمْ وَمُومُ فَعَ إِبْرُ فَكَهُ مِنْ فَعَرِيرًا عَلَى قَاتِلِه كَفَّارَةٌ وَلَادِيَةٌ تُسَلَّمُ الى أَهُلِه لِحرَابَتِمِمُ وَ النَّكَانَ المقتولُ مِنْ قُوْمِ بَنْ كُمُوبَيْنَهُمْ وَيُثَاقُ عَهُدْ كَاهُلِ الذِّمَّةِ فَدِيَةٌ لَه مُسَلَّمَةُ إِلَّى الْفِلِم وَهِي ثُلُثُ دِيَّةٍ الُـمُؤْمِنِ إِنْ كَانَ يَمُودِيًّا أَوْنَصُرَانِيًّا وَثُلُنَا عُشُرِهَا إِنْ كَانَ مَجُوْسِيًّا ۗ وَتَحْرِيُرُوكَكُمْ تُمُؤُمِنَةٍ على قَاتِلِهِ فَمَنْ لَمُوكِدٍ الرقبة بأنُ فَقَدَهَا وَمَا يَحُصُلُمَا بِهِ فَصِيا مُرَّتُهُ رَبِي مُلَكًا لِعَيْنِ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَمْ يَذُكُرُ تَعَالَى ٱلْإِنْتِقَالَ إلى الطَّعَام كَالظِّهَار وَبهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ في أَصَحّ قَوُلَيُه تَ**وْبَةُ مِّنَ اللَّهِ** مَصُدَرٌ مَنْصُوبٌ بفِعُلِهِ الْمُقَدَّر وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْماً بِخَلْقِه حَكِيْمًا ۗ فِيُمَا دَبَّرَهُ لَهُمُ وَكُنَّ يَقُتُلُ مُؤْمِنًا أَتُعَكِّدًا بِانَ يَقُصُدَ قَتُلَهُ بِمَا يُقُتَلُ غَالِبًا عَالِمًا بِايُمَانِهِ **فَجَزَّةُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغُضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ** ابعدَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ **وَاعَذَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا** في النَّارِ وَهِذَا مُؤَوَّلُ بِمَنْ يَسْتَجِلُّهُ أَوْبِانٌ هِذَا جَزَاءُ مَ إِنْ جُوزِي وَلا بِدعَ في خلفِ الوعيدِ لِقَوْلِه تعالى وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَمآءُ وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رضى اللَّه تعالى عنه أنَّهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وَأَنَّهَا نَاسِخَةٌ لِغَيْرِهَا مِنُ الْيَاتِ الْمَغْفِرَةِ وَبَيَّنَتُ الْيَةُ الْبَقَرَةِ أَنَّ قَاتِلَ الْعَمَدِ يُقُتَلُ بِهِ وَأَنَّ عَلَيْهِ الدِّيَةَ إِنْ عُفِي عنه وَسَبَقَ قَدْرُهَا وَبَيَّنتِ السُّنَّةُ أَنَّ بَيْنَ الُعَمَدِ وَالْحَطَا قِتلاً يُسَمِّى شِبُهَ الْعَمَدِ وَهُوَ أَنْ يَقْتُلَهُ بِمَا لَا يُقْتَلُ غَالِبًا فَلاَ قِصَاصَ فِيه بَلُ دِيَةٌ كَالْعَمَدِ في الصِّفَةِ وَالْحَطَا فِي التَّاجِيُلِ والْحَمُلِ على الْعَاقِلَةِ وَهُوَ وَالْعَمَدُ أَوْلَى بِالْكَفَّارَةِ مِنَ الْخَطَا وَنَوَلَ لَمَّا مَرَّ نَفَرٌ مِنَ الصَّحَابةِ رضى اللَّه تعالى عنهم بِرَجُلِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَهُوَ يَسُوقُ غَنَمًا فَسَلَّمَ عَلَيْهم فَقَالُوا مَاسَلَّمَ علينا إلَّا تَقِيَّةً فَقَتَلُوهُ وَاسْتَاقُوا غَنَمَهُ لِيَكَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوا إِذَاضَرَبْتُمْ سَافَرْتُمُ لِلْجِهَادِ فَى سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَفِي قِرَاءَ وَ بِالْمُثَلَّثَةِ فِي الْمَوْضِعَين وَلَا تُعَوُّلُوا لِمَن الْقَى الْكُمُ السَّلْمَ بِالِفٍ وَدُونِهَا أَيُ التَّحِيَّةَ أَوِ الْإِنْقِيَادَ بِقَوْلِ كَلِمَةِ الشَّمَادَةِ الَّتِيُ هِيَ اَمَارَةٌ على إسُلامِهِ لَهُ مُؤْمِنًا وَإِنَّمَا قُلْتَ هذَا لِنَفْسِكَ وَمَالِكَ فَتَقُتُلُوهُ تَبَتَّغُونَ تَطُلُبُونَ **المَزَمُ بِتَلشَلا** ≥

بِذَلِكَ عَرَضَ الْحَيُووَالدُّنْيَ مَنَاعَا مِنَ الْعَنِيمَةِ فَعِنْدَاللهِ مَعْانِمُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَنُ قَتْلِ مِثْلِهِ لِمَالِهِ كَذَالِكَ كُنْتُمْ وَالْمَوْالْكُمْ مِمُجَرَّدِ قَوْلِكُمُ الشَّمَادَة فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ بِالْاسْتِمَارِ بِالْالْمِيمَانَ وَالْاسْتِمَامَةِ فَتَبَيَّنُواْ اَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الله

تر جو بی مون کے لئے بیروانہیں کہ کسی مون کول کرے یعن مون کے لئے بیمناسب نہیں کواس سے مون کاقتل سرز دہو، <del>سوائے غلطی کے</del> یعنی بلا ارادہ غلطی سے قتل ہوجائے ( تو اور بات ہے ) <del>اور جو کوئی مومن غلطی سے قتل کردے</del> بایں طور کہ نشانہ غیرمومن مثلاً شکار یا درخت کولگا یا مگرمومن کولگ گیا یا کسی ایسے آلہ سے آل کردیا کہ جس سے عام طور پر آن نہیں کیاجا تا تواس پرایک مومن غلام آزاد کرنالازم ہےاورخون بہابھی جواس کےعزیز وں کےحوالہ کیا جائیگا، یعنی مقتول کےورثا ءکو، سوااس کے کہ اسکے (عزیز) دیت معاف کردیں، اورسنت نے بیان کیا ہے کہ دیت سو(۱۰۰) اونٹ ہیں ہیں (۲۰) بنت مخاض، اور اتنی ہی بنت لبون، اور بنولبون ، اور حقے اور جذعے اور بیدیت قاتل کے اہل خاندان پر ہے اور وہ اصل وفرع کے عصبہ ہیں، جو عصبات پرتقشیم کی جائیگی، (اس کی مدت) تبین سال ہوگی ان میں سے مالدار پرنصف دینارسالا نہ اورمتوسط پر ربع دینارسالا نہ اورا گریالوگ ادانه کرسکیس تو بیت المال سے اداہوگی ، اورا گریہ بھی دشوار ہوتو جانی ( قاتل ) پر واجب ہوگی ، اورا گر مقتول تمہاری وشمن قوم (دارالحرب) سے ہوحال یہ کہوہ مومن ہوتو اس کے قاتل پر ایک غلام آزاد کرنا واجب ہے بطور کفارہ ،نہ کہ بطور دیت ، کہاس کے اہل خانہ کوسپر دکر دی جائے ان کے ساتھ محاربہ ہونے کی وجہ سے اوراگر مقتول الیی قوم سے تعلق رکھتا ہو کہ تہمارے اوران کے درمیان معاہدہ ہے جبیا کہ اہل ذمہ، اور اس کے قاتل پر ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے سواگر جو مخص غلام نہ پائے اس وجہ سے کہ غلام دستیاب نہ ہویا اتنامال نہ ہو کہ جس سے غلام خرید سکے، تو اس کا کفارہ دوماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے اور اللہ تعالی نے طعام کی طرف رجوع کا ذکر نہیں فرمایا جیسا کہ ظہار میں فرمایا ہے، اور امام شافعی رَسِّمَ کلاللهُ مَعَالنّ نے اپنے دونوں قولوں میں سے بچے ترین قول میں اسی کولیا ہے، اور اللہ کی جانب سے توبہ کی قبولیت ہے ، تبو بدة ،مصدر بے نعل مقدر ( تاب ) کی وجہ سے منصوب ہے اوراللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں باخبرہے، (اور)اس نے جونظام قائم کیا ہے اس میں وہ باحکت ہے اور جو معنی کی مومن کوقصد اقل کردے اس طریقہ پر کہاس کوایس چیز سے قبل کاارادہ کرے کہ جس سے غالبًا قبل کیا جا تا ہے اس کے ایمان سے داقف ہونے کے باوجود ، <del>توایسے تخص کی سزاجہنم ہے جس میں</del> وہ ہمیشہ رہے گا اوراس پراللہ کاغضب اوراس کی لعنت

شخص کے ساتھ کہ جومومن کے قبل کو حلال سمجھے یااس طریقہ پر کہ بیاس کی سزاء ہے اگر سزادیا جائے ،اور وعید کے تخلف میں کوئی ندرت نهيس بالله تعالى كاقول "ويعفو ما دون ذلك لمن يشاء" كى وجه اورا بن عباس رفيحًا فلهُ تَعَالِثَ عروى بركه به آیت اس کے ظاہر برمحمول ہے اور مغفرت کی دیگر آیتوں کیلئے ناسخ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نے بیان کیا ہے کہ عمذ اقل کرنے والاقتل کی وجہ ہے قتل کیا جائزگا ،اوریقینا اس پر دیت واجب ہے اگر چہاس کومعاف کر دیا جائے اور دیت کی تعدا دسابق میں گذر چک ہے،اورسنت نے بیان کیا ہے کہ آعمداور قتل خطاء کے درمیان ایک قتل اور ہے جس کا نام شبرعمد ہےاوروہ یہ ہے کہ ایسی چیز سے قبل کردے کہ جس سے عام طور پرقتل نہیں کیا جاتا ،تو اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ اس میں دیت ہےصفت میں قتل عمر کے مانند اور تاجیل (تاخیر)اورخاندان والوں پرڈالنے میں قبل خطأ کے مانند قبل شبرعمداور قبل عمد کفارہ کے (وجوب) کیلئے قبل خطاء سے اولی ہے،اور نازل ہوئی (آئندہ آیت) اس وقت جبکہ صحابہ کی ایک جماعت کا بنی سلیم کے ایک شخص کے پاس سے گذر ہوااوروہ كريال لے جارہا تھا اس مخص نے ان لوگوں كوسلام كيا تو إن لوگوں نے كہا اس نے سلام حض جان بچانے كے لئے كيا ہے، چنانچەان لوگوں نے اس کوتل کر دیااوراس کی بمربوں کو ہا تک لائے ، ( تو آیت پایھا اللّٰدین آمنو ا نازل ہوئی) اے ایمان والو جبتم خدا کے راستہ میں جہادی سفر کررہے ہوتو تحقیق کرلیا کرواورا یک قراءت میں دونوں جگہ ٹے۔۔۔۔اء مثلثہ کے ساتھ ہے، (فَتَثبتو۱) انتظار کیا کرو اور جوتمہیں سلام علیک کرے (سلام)الف کے ساتھ اور بدون الف کے ہے، اور کلمہ شہادت کے ذریعہ جو کہ اس کے اسلام کی علامت ہے انقیا د ( فر مانبر داری) کا اظہار کرے <del>تو تم بیرنہ کہدیا کرو کہتو مسلمان نہیں ہے</del> تونے توبیکلمہ ا بنی جان اور مال بچانے کے لئے کہاہے، دنیاوی سامان مال غنیمت طلب کرنیکے لئے اس کوفل کردو اللہ تعالی کے ماس بہت غنیمتیں ہیں تووہ پمتیں تم کواس کے مال کے لئے اس کے تل سے ستغنی کردے گی ،اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تمہاری جانیں اورتمہارے اموال محض تمہارے کلمہ شہادت کی وجہ سے محفوظ رکھے جاتے تھے، پھراللّٰد تعالی نے تمہارے اوپر ا یمان کی شہرت اورا ستقامت کے ذریعہ احسان فر مایا تو تم تحقیق کرلیا کرو (ایبا نہ ہو کہ) تم کسی مومن گوتل کر دواورا سلام میں داخل ہونے والے کے ساتھ ویباہی معاملہ کر وجبیہ اتمہارے ساتھ کیا گیا، بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جن کی وہتم کو جزاء دےگا، بغیر کسی عذر کے جہاد سے بیٹھے دہنوالے مومن (غیر ) رفع کے ساتھ صفت ہونے کی وجہ سے ،اورنصب کے ساتھ اشٹناء کی وجہ ہے ،ایا ہج میااند صاوغیرہ ہونے کی وجہ سے ، اور اللہ کے راستہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے برابزہیں ہو سکتے اوراللہ تعالیٰ نے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کوعذر کی وجہ سے جہاد نہ کرنے والوں پر فضیلت بخش ہے دونوں کے نیت میں مساوی ہونے اور مجاہد کے ملی طور پر جہاد کرنے کی وجہ ے، اور (یوں تو)اللہ تعالی نے دونوں فریقوں سے ہرایک سے اچھائی کا وعدہ کررکھا ہے اورمجاہدین کو بغیر عذر بیٹھے رہنے والوں پر بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے اور در جاتِ منه (اجرأ) سے بدل ہے اپنی طرف سے مرتبے کی کہ جوعزت

میں ایک سے ایک بردھ کر ہے اور مغفرت اور رحمۃ میں دونوں اپنے مقدر فعلوں کی وجہ سے منصوب ہیں، اللہ تعالی اپنے اولیاء کو معاف کرنے والا اور اسکی اطاعت کرنے والوں پر رحم کرنے والا ہے۔

# تَجِقِيق لِيَرِيكَ لِيَسْمِيكَ لَقَسِّلُ لَفَسِّلُ يَكُولُولُ

قِوُلَى، مُخْطِلاً في قَتْله، اس ميں اشاره ہے كہ خطأ، حال ہونے كى وجہ سے منصوب ہے اور مصدر بمعنی اسم فاعل ہے اور بہجى ہوسكتا ہے كہ مفعول مطلق ہونيكى وجہ سے منصوب ہوا در مصدر محذوف كى صفت ہو، اى إلاَّ قَتْلاً حَطاً.

قِوُلْنَى ؛ عَلَيْهِ: اَس مِن اشارہ ہے کہ تحریر، مبتداء ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، ای فعلیه تحریر یا مبتداء محذوف کی خبر ہے ای فالو اجب علیه تحریر رقبة ، اور یہ جی ہو ہوسکتا ہے ای فیجب علیه تحریر رقبة ، اور یہ جی ہو سکتا ہے کہ علیه شرط کی جزاء ہواور چونکہ جزاء کے لئے جملہ ہونا شرط ہے، لہذا علیه کومحذوف مانا ہو۔

قِوُلْ اَنَّى : وَدِيَةً ، اس كاعطف تحوير پَهِ وَدية اصل مين مصدر به الإماخوذ پراس كااطلاق كيا گيا بهاس وجه سے اس كى صفت مُسَلَّمةٌ لائى گئى بهاور بياصل مين وَدِى تھاواؤ كوحذف كرديا اس كے عوض آخر مين تاءتا نيث كااضافه كر ديا، دية ہوگيا۔

قِوَّلِكَى : نِصْفُ دِيْنَارِ ، يوام شافعى رَحْمُ للللهُ عَالنّ كِزويك بـــ

قِوَلْ كَمَ اللَّهُ اللَّهُ عُشُوها ، بيام شافعي رَحْمَ للللَّهُ عَالَىٰ كاند ب-

قِوَلْكَ ؛ مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ بِفِعُلِهِ الْمُقَدِّر اى تَابَ عليكم تَوْبَةً.

قِوُلْ )؛ عَالِماً بالِمَانِهِ ، لَعِنى مْدُوره عذاب كالمستحق اس وقت بوگا جبكه اس كومومن بجهر كرقل كيا بهو، اورا كرحر بي بجهر كول كيا كيا بولومستحق نه بوگا-

قِوُلِی : بِمَنِ اسْتَحَدَّهُ اس اضافه کامقصد معتزله پرددکرنا ہے اسلے کہ جہنم میں دائی دخول تو کافر کے لئے ہوگا ، اسلے کہ کتاب وسنت اور اجماع کے دلائل قطعیه اس میں صرح بین کہ عصاف المسلمین کا دائی طور پر جہنم میں داخلہ نہیں ہوگا ، بخلاف معتزلہ کے کہ ان کے یہاں مرتکب گناہ کمیرہ اگر بغیر تو بہے مرجائے تو وہ بھی دائی جہنمی ہے۔

قِوُلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

فِي فِي قِرَاءَ وَ بِالْمُثَلَّنَةِ أَى بالناء، أَى فَتَنْبَّتُواْ. (لِينَ انظاركياكرو)\_

فِيَوْلِينَ ؛ بِالرَّفْعِ صِفَةً ، لِعنى غيرُ مرفوع بقاعدون كى صفت مونى كى وجب \_

سَيْخُوالى: القاعِدُونَ الف لام كى وجه سے معرف ہے اور غيونكره بالبذاصفت واقع مونا درست نہيں ہے۔

. ه (زمزم بتاشرز)»

يِنْ الْمُرْجِ وَلَيْنِ عَيْدِ جب دومتضاد كے درمیان واقع ہوتا ہے تو بھی معرف ہوجاتا ہے۔

مُحَوِّنِينِ**تُلْ جِحُلَب**ِ : القاعدون ميں الف لام جنس كا ہے جس كى وجہ سے مشابہ بنكرہ ہے۔

تِینین ایج کائیے: السقاعدون سے چونکہ کوئی متعین قوم مراذ ہیں ہے لہذاوہ نکرہ بی ہے معرفہ جب ہوتا جب متعین قوم مراد ہوتی ، ظاہر ہیہے کہ غیبر ، القاعدون سے بدل ہے اور بدل ومبدل منہ میں تعریف و تنگیر میں مطابقت ضروری نہیں ہے، اورغیر پرنصب بھی جائز ہے القاعدون سے استثناء کی وجہ سے۔

قِوَّوُلِينَ ؛ من الزَمَانَةِ، يه للضرر كابيان - ـ

قِوُلْكَى : مَنْصُوبانِ بِفِعْلِهِمَا الْمَقَدَّرِ لَعَى معفرةً ورحمةً دونول الناسخ النافعل مقدر كى وجه منصوب بين نه كه أجُرًا، يرمعطوف مون كى وجه من الله وحمةً.

### ؾؚ<u>ؘڣٚؠؗڔۅؖڗۺ</u>ٛڂڿ

وَمَا كَانَ لِمؤمِنٍ (الآية) بِنِفَى بَعِن نَهى جِهِيا كَاللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَ

#### شان نزول:

عبد بن حمیداورا بن جریروغیرہ نے مجاہد سے قل کیا ہے کہ عیاش بن ابی ربیعہ نے ایک مومن شخص کونا وانستہ قل کر دیا تھا جس کے بارے میں مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

## واقعه كي تفصيل:

ابھی آپ ﷺ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی ،ایک صاحب عیاش بن ابی رہیدہ علقہ بگوش اسلام ہوگئے تھے، مگر قریش کے ظلم وستم نے ان کواس کا موقع نہ دیا کہ وہ اپنے اسلام کاعلی الاعلان اظہار کر دیں اور انھیں اس بات کا بھی خوف تھا کہ کہیں ان کے مسلمان ہونے کی اطلاع ان کے گھر والوں کو نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ان کی وقتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے ،اس وقت مدینہ مسلمان ور کیا تھا تھا تھا دیا مصیبت زدہ مسلمان مدینہ کا رخ کر رہے تھے،عیاش بن ابی رہید اور الوجہل آپس میں سوتیلے بھائی تھے، دونوں کی ماں ایک اور والد الگ الگ تھے ماں کی پریشانی نے ابوجہل کو بھی اضطراب اور پریشانی میں والدیا ،ابوجہل کو کہی اضطراب اور پریشانی حارث اور والد الگ الگ تھے ماں کی پریشانی نے ابوجہل خود اور اس کا دوسرا بھائی حارث اور الدیا ،ابوجہل کو کہی طرح معلوم ہوگیا کہ عیاش مدینہ میں پناہ گزیں ہوگیا ہے چنانچہ ابوجہل خود اور اس کا دوسرا بھائی حارث اور

ایک تیسرا شخص حارث بن زید بن ابی انیسه مدینه پنیج، انهول نے عیاش کوان کی والدہ کی روروکر پوری حالت سنائی اور پورایقین دلایا کتم صرف اپنی ماں سے اُل آؤ،اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جاہتے ،حضرت عیاش نے اپنی والدہ کی بے چینی اور بھائیوں کے وعدہ پراعتاد کر کےخود کوان کے سپر د کر دیا اور مکہ کے لئے ان کے ساتھ روانہ ہو گئے ، مدینہ سے دومنزل مسافت طے کرنے کے بعدان لوگوں نے غداری کی اور وہی سب کچھ کیا جس کا اندیشہ تھا، بری بے در دی سے پہلے توان کے ہاتھ پیر باند ھے اوراس کے بعد تینوں نے بڑی بے رحمی ہے ان ہرائے کوڑے برسائے کہ بورابدن چھانی کردیا،جس ماں کے لئے بیسب کچھ کیا تھااس نے عیاش کوتیتی ہوئی دھوپ میں ڈلوادیا کہ جب تک خدااوراس کے رسول سے نہ پھرو گے یوں ہی دھوپ میں جلتے رہو گے۔ یہ شہادت کی الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا لہومیں ڈوبا ہوابدن، جکڑے ہوئے ہاتھ یاؤں،سفر کی تکلیف، مال کابیتم، بھائیوں کی بیدرندگی، مکہ کی بہتی ہوئی پھریلی ز مین آخر کب تک؟ آخر مجبوراً عیاش کووہ الفاظ کہنے پڑے جنھیں کہنے کے لئے ان کا دل ہرگز آمادہ نہیں تھا، تب کہیں اس عذاب سے چھٹکارانصیب ہوا،ان کی اس بے سی پرطعن کرتے ہوئے حارث بن زیدنے ایک زبردست چوٹ کی کہنے لگے کیول عیاش تمهارا دین بس اتنابی تھا؟ عیاش غصه کا گھونٹ بی کررہ گئے اورتشم کھالی کہ جب بھی موقع ملے گااس گوتل کر دوں گا،حضرت عیاش پھرکسی طرح مدینہ بینچ گئے ،ان ہی دنوں حارث بن زید بھی مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ حاضر ہوکر جاں نثارانِ نبوت کی صف میں شامل ہو گئے،حضرت عیاش کو حارث بن زید کے اسلام قبول کرنے کی بالکل خبر نہتھی،ایک روز اتفاق سے قباء کے نواح میں ` دونوں کا آ مناسامنا ہوگیا،حضرت عیاش وَفَعَانلهُ مَقَاللَةُ كوحارث بن زیدى سارى حركتیں یا تھیں، سمجے كہ پھركسى بے س كے ہاتھ یاؤں باندھنے آئے ہوں گے،اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے حضرت عیاش کی تلوار اپنا کام کر چکی تھی، اس واقعہ کے بعدلوگوں نے عیاش کوصورت حال ہے آگاہ کیا کہ حارث بن زیدتو مسلمان ہوکر مدینہ آئے تھے،حضرت عیاش آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انتہائی افسوس کے ساتھ عرض کیا حضور آپ کو بخو بی معلوم ہے کہ حضرت حارث نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا تھامیرے ول میں ان سب باتوں کا زخم تھا اور مجھے بالکل معلوم نہ تھا کہ وہ مشرف باسلام ہو چکے ہیں ، ابھی پیربات ہوہی رہی تھی کہ بیآیت نازل ہوئی۔

# قتل كى تين قسميں اوران كاشرى حكم:

ىپاقتىم:

قتلِعمر، جوقصداًا یسے آلہ کے ذریعہ واقع ہوجو آہنی ہویا تفریق اجزاء میں آہنی آلہ کے مانند ہوجیسے دھار دار پھریا بانس وغیرہ۔

# دوسری قشم:

قتل شبه عمد ، جوقصد أتو ہومگرایسے آلہ سے نہ ہوجس سے اجزاء میں تفریق ہو بھتی ہو ، یا قتل ایسی چیز سے ہوجس سے عام طور برقتل نہ ہوتا ہو۔

# تىسرىقتم:

قتل خطاء خطایا تو قصد وظن میں ہو کہ انسان کوشکار مجھ بیٹھا، یا نشانہ خطا کرگیا کہ نشانہ چوک کرکسی انسان کولگ گیا، ان دونوں قسموں میں قاتل پر دیت واجب ہے اور قاتل گنهگار بھی ہے گر دونوں کی دیت میں قدر نے فرق ہے، دوسری اور تیسری قسم کی دیت سو (۱۰۰) اونٹ ہے، گراس تفصیل ہے کہ چاروں قسم یعنی بنت لیون، بنت مخاض، چذہ برایک قسم میں ہے چیس چیس اور تیسری قسم میں البتہ دیت اگر نقذ کی اور تیسری قسم میں البتہ دیت اگر نقذ کی اور تیسری قسم میں البتہ دیت اگر نقذ کی صورت میں دی جائے تو فدکورہ دونوں قسموں میں دی جائے تو فدکورہ دونوں قسموں میں دی ہزار در بار شرعی بیا ایک ہزار دینار شرعی ہیں، اور گناہ دوسری قسم میں زیادہ ہے اسلئے کہ اس میں قصد کو خل ہے اور تیسری قسم میں کم اور وہ ہوا ور مقتول عورت ہوتو دیت اس کی نصف ہوگی۔

(كذافي الهداية)

مَسْئَلُمْنَ ؛ دیت مسلم اور ذمی کی برابر ہے حدیث میں ہے آپ نے فرمایا ''دِیَّة کل ذمی عهد فی عهده الف دینار ''.
(اعرجَة ابو داؤد)

مسئلیں: کفارہ بعنی تحریر رقبہ یاروزے رکھنا خود قاتل کے ذمہ ہیں ، اور دیت قاتل کے (خاندان) اہل نصرت پر ہے جس کو اصطلاح شرع میں عاقلہ کہتے ہیں۔ (معارف)

مسئنگین: مقول کی دیت مقول کے شرعی ورثاء میں تقسیم ہوگی اور جوا پنا حصہ معاف کردے گااس قدر معاف ہوجائیگا اوراگر سب معاف کردیں گے تو پوری دیت معاف ہوجائیگی۔

منتسکانین: جس مقتول کا دارث شرعی نه ہواس کی دیت بیت المال میں جمع ہوگ۔

#### خلاصة كلام:

مسكى توقل كرنے كى دوبى صورتيں ہوكتى ہيں ايك يه كہ جان بوجھ كرعمد أقل كيا جائے اور دوسرے يه كه نا دانسته ايسا ہوجائے، دانسته بلاقصو قتل كرنے كے مسائل سور وُبقر ہ آيت "كتب عليه كسم القصاص" كي تفيير ميں گذر پچے ہيں، نا دانسته قتل كے مسائل كى تفصيل حسب ذيل ہے، نا دانسته قبل كى كل چارصورتيں ممكن ہيں۔

- 🛭 پیرکہ مقتول مومن ہو۔
- 🗗 بیرکه مقتول کا فر ہو، مگر ذتمی یا مستامن ہوجسکی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہو۔
  - 🖝 بیرکه مقتول کا فرمعامد مور بیعنی اس ملک کا موکہ جس کے ساتھ معاہد ہ امن مو۔
    - 🕜 پەكەمقتول كافرحر بى ہو۔

ان میں سے ہرایک کی دوصورتیں ہیں، ① اسے عداقل کیا ہو، ﴿ یا علطی سے قبل ہوا ہو، اس طرح کل آٹھ صورتیں ہوجاتی ہیں۔

- مومن اگر بلاقصور جان بوجھ کرقتل کردیا جائے تو اس کی دنیاوی سز اسور ہُ بقرہ میں بیان فرمائی گئی ہے اور آخرت کی سزا آیت "و مَنْ قتل مؤمناً متعمدًا" میں آرہی ہے۔
- مومن کواگر نا دانستہ قل کردیا گیا تو اس کی سزایہ ہے کہ مقتول کے درثاء کوخون بہاادا کیا جائے اور ایک غلام آزاد کیا جائے اور غلام آناد کیا جائے اور غلام میسر نہ ہونے کی صورت میں لگا تاردومیننے کے روزے رکھے جائیں۔
- ت مقول اگرذمی ہواور عداقل کیا گیا ہوتو اس کی سزایہ ہے کہ ل کے بدلے تل کردیا جائے یعنی جوسزا مون کوعدا قتل کرنے ہے وہی ذمی کوقتل کرنے کی بھی ہے، بیامام صاحب کا مسلک ہے۔
- وی اگرنادانسته تل کردیا جائے تو اس کے دارثوں کوخون بہا (خون کی قیمت) ادا کیا جائے گا،خون بہا کی مقدار میں ائمکہ کے درمیان اختلاف ہے۔
  - 🔕 اگر مقتول معاہد ہواور قصد أقتل كرديا كيا تواس كے قتل كى سزاميں اختلاف ہے، البتہ خون بہاادا كرنا ضرورى ہے۔
- • اگرمعاہدہ امن کرنے والا نا دانستہ آل ہوجائے تو اس کے آل کے لئے تو وہی قانون ہے جوذ می کے قاتل کے لئے ہے یعنی وارثوں کوخون بہادیا جائے۔
- اگرمقتول حربی (مسلمانوں کا دیمن) تھا تو اس کاقل خواہ دانستہ ہویا نادانستہ اس کے قاتل پر نہ قصاص ہے اور نہ
   دیت کیونکہ وہ حالت جنگ میں ہے۔

# خون بہا کی مقدار:

اس سلسلہ میں بیذ ہن نشین رہے کہ خون بہا کا دارومدار قل کی نوعیت پرہے، ایک صورت توبیہ ہے کہ قاتل پرعمداً قل کا الزام ٹابت ہوچکا ہو گرکسی وجہ سے قصاص کے بجائے خون بہا پر معاملہ تھراہے توبیسب سے اہم خون بہاسمجھا جائیگا۔

اگرواقعہ کی نوعیت کچھالی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آل کرنامقصود نہیں تھا، یعنی عام حالات میں ایسے واقعہ میں آدمی مرتانہیں ہے گرا تفاق سے میخص مرگیا، اس صورت میں جوخون بہا ہوگا وہ یقیناً پہلی صورت سے ہلکا ہوگا، تیسری صورت سے کمحض غلطی سے تل کا صدور ہوگیا ،الی صورت میں خون بہادوسری صورت سے بھی ہاکا ہوگا۔

اگرخون بہااونٹوں کی شکل میں ہوتو سو(۱۰۰) اونٹ ہوں گے،اورا گرگائے کی شکل میں ہوتو دوسو(۲۰۰) گائے ہوں گی اور بکریوں کی صورت میں ہوتو ایک ہزار بکریاں ہوں گی ،اورا گر کپڑوں کی شکل میں ہوتو دوسو(۲۰۰) جوڑے ہوں گی اور بکریوں کی صورت میں ہوتو ایک ہزار بکریاں ہوں گی ،اورا گر کپڑوں کی بازاری قیمت کے لحاظ سے متعین کیا جائیگا، مثلاً اس کے علاوہ اگر کسی اور چیز سے خون بہاادا کیا جائے تو ان ہی چیزوں کی بازاری قیمت کے لحاظ سے متعین کیا جائیگا، مثلاً بی می سواونٹوں کی قیمت آٹھ سو(۲۰۰) دیناریا آٹھ ہزار (۲۰۰۰) درہم سے جب حضرت عمر سواونٹوں کی قیمت بڑھ گئی ہے لہذا اب دیت سونے کی صورت میں ایک ہزار دیناراور جاندی کی صورت میں بارہ ہزار درہم خون بہادلوایا جائیگا۔

#### عورت كاخون بها:

عورت کاخون بہامردکا آ دھا ہے اور باندی وغلام کاخون بہااس کی ممکن قیمت ہوتی ہے،خون بہا کے معاملہ میں مسلم اورغیر مسلم امام صاحب کے نزدیک دونوں برابر ہیں، جوخون بہاقصاص کے بجائے قاتل کے ذمہ واجب ہواہے وہ صرف قاتل کے ذمہ ہوگا، اور جوخون بہا دوسری کسی وجہ سے عائد ہوتا ہے اس میں قاتل کے تمام رشتہ دارشریک ہوکر بطور چندہ اداکریں گے۔ وَمَنْ یقتل مؤمناً متعمدًا فجز انہ جھنم خالدًا فیھا (الآیة) اس آیت میں مومن کے تل عمد کی سزابیان فرمائی گئ ہے جوفی الواقع بردی سخت سزاہے مثلًا اس کی سزاجہنم ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، نیز اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم بھی ہوگا، اتن سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئی، جس سے بیواضح ہوتا ہے کہ ایک مومن کوتل کرنا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے، احادیث میں اس کی سخت مذمت اور وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔

## مؤمن کے قاتل کی توبہ:

مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہے یانہیں بعض علاء ذکورہ بخت وعیدوں کے پیش نظر قبول توبہ کے قائل نہیں ایکن قرآن و صدیث کی نصوص سے واضح ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معانے ہوسکتا ہے '' الله منٹ تاب و اَمَنَ و عَبِ لَ عَملًا صالِحاً '' (الله قان) اوردیگر آیات توبه عام ہیں لہٰذا ہوشم کے گناہ کوشامل ہوگی ، یہاں جو جہنم میں دائی خلود کی سزایان کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر توبہ نہ کی تو اس کی بیرا ہے جواللہ تعالی اس کے جرم پر دے سکتا ہے اس طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں خلود سے مراد مکٹ طویل ہے اسلئے کہ جہنم میں خلود کا فروں اور مشرکوں ہی کے لئے ہے ، آل کا تعلق اگر چہ حقوق العباد سے ہے جو توبہ سے بھی ساقط نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالی اپ نصل و کرم سے بھی اس کی تلافی فرما سکتا ہے اس میں مقتول کو بھی بدلہ مل جائیگا اور قاتل کی بھی معافی ہوجائیگی۔ (فتح المقدید و ابن کایں)

< (فَرَام بِهَاللَّهُ لِهَا اللَّهُ لِهَا اللَّهُ لِهَا اللَّهِ اللَّهُ لِهَا اللَّهُ لِهَا اللَّهُ اللَّهُ ال

#### شان نزول:

ياتيها المذين آمنوا إذا ضَرَبْتمر في سبِيل الله فَتَبَيَّنُوا (الآية) اسايمان والواجب تم الله كاراه مين جارب موتو تحقيق كرليا كرواور جوتم سلام عليكم كرع تم اسے بينه كهد و كه وه تو ايمان والانهيں۔

حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت کسی علاقہ سے گذری جہاں ایک چرواہا بکریاں پڑار ہاتھا مسلمانوں کو دیکھ کر چروا ہے نے سلام کیا بعض صحابہ نے سمجھا شاید بیرجان بچانے کیلئے خودکو مسلمان ظاہر کرنے کے لئے سلام کررہا ہے، چنانچیانہوں نے اسے بغیر تحقیق کے قل کرڈالا ،اور بکریاں لے کرحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے جس پر فدکورہ آیت نازل ہوئی۔ (بعدی ،نرمذی)

روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے یہ بھی فر مایا کہ مکہ میں تم بھی اس چروا ہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے،مطلب یہ کہ اس کے قبل کا کوئی جواز نہیں تھا،تمہیں چند بکریاں اس مقتول سے حاصل ہو گئیں یہ کچھ بھی نہیں اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر غیمتیں ہیں جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے دنیا میں بھی مل سکتی ہیں اور آخرت میں ان کا ملنا تو یقینی ہے۔

### عبرتناك داقعه:

ابن جریر کے حوالہ سے ای نوعیت کا ایک واقعہ حضرت ابن عمر نفتی الله تا کہ منقول ہے آپ یہ ایک شخص عامر بن اصبط سے سے صحابہ کی ایک جماعت روانہ فرمائی ان میں ایک شخص محلم بن جثامہ بھی تھا ان لوگوں کی راستہ میں ایک شخص عامر بن اصبط سے ملاقات ہوگی ، عامر نے با قاعدہ اسلامی طریقہ سے ان لوگوں کو سلام کیا یعنی اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا ، لیکن محلم اور عامر کے درمیان زمانہ جا ہلیت سے کچھ کدورت چلی آربی تھی محلم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عامر کولل کر دیا ، ابھی عامر کا اسلام مشہور نہ ہوا تھا، والیسی پر محلم نے آئے ضرت میں تھی ہے معانی کی درخواست کی لیکن نہایت ختی سے ردکر دی گئی ابھی ایک ساعت بھی نہ گذری تھی دونات پائی ، محلم فرن کر دیا گیا لیکن فوراً ہی لاش قبر سے باہر آگئی عاضرین گھبرائے ہوئے آپ بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ بھی نے ارشاد فرمایا ''زمین اگر چہ اس سے بھی زیادہ برے لوگوں کو قبول کر سکتی ہے مگر اللہ تمہیں الی میں حاضر ہوئے ، آپ بھی نے ارشاد فرمایا ''زمین اگر چہ اس سے بھی زیادہ برے لوگوں کو قبول کر سکتی ہے مگر اللہ تمہیں الی میں حاضر ہوئے ، آپ بھی ایک اللہ تمہیں الی کرکھوں پر تنبیہ فرما تا ہے آخر کا رلاش بہاڑ پر ڈالدی گئی۔

### شان نزول:

لا يستوى القاعدون من المؤمنين غيرُ اولى الضرر (الآية) جب بيآيت نازل بوئى كهُرول مين بيشے رہے والے اورالله كى رام مين جہاد كرنے والے برابرنہيں ہوكتے ،تو حضرت عبدالله ابن ام مكتوم تفتح الله أن بينا صحافي )

وغیرہ نے عض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ ہیں لے سکتے جس کی وجہ سے ہم جہاد کے اجروثواب سے محروم رہیں گے، تواس پراللہ تعالی نے "غیر والی السنور" استثناء نازل فر مایا، یعنی عذر کی وجہ سے جہاد میں حصہ نہ لینے والے اجروثواب میں مجاہدین کے شریک ہیں۔

وَنَوْلَ فِي جَمَاعَةُ اَسُلَمُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا فَقُتِلُوا يَوْمَ بَدْرِ مَعَ الْكُفَّارِ الْ الْكَفَّرِ الْمَهُمُ الْمَلَيْكَةُ الْمُوْمَ الْمُعَنَدِرِينَ كُنَّامُ سَعَفَعْ فِيْنَ عَاجِزِينَ عَنِ إِقَامَةِ الدِّيْنِ فِي الْكُفَّرِ الْمُعْتَذِرِينَ كُنَّامُ سُتَضْعَفِيْنَ عَاجِزِينَ عَنِ إِقَامَةِ الدِّيْنِ فِي الْأَرْضُ ارْضِ مَكَةَ كُنتَم مِن الْمِ دِينِكُمْ قَالُولْ مُعْتَذِرِينَ كُنَّامُ سُتَضْعَفِيْنَ عَاجِزِينَ عَنِ إِقَامَةِ الدِيْنِ فِي الْأَرْضُ الله وَاسِعَةً فَتُهُ الْمُعْتَذِرِينَ عَنَالِي الله وَالْمُعْتَلِقُ الله وَالْمُعْتَقِيقَ مِن الرّجَالِ عَنْدِرِينَ كُنَّامُ الله وَالْمِعَةُ فَتُهُ الله وَالْمِعْتُ وَمُعْتَلِقٌ فِي الله وَالله وَاله وَالله والله وا

کساتھ بدر میں قل کردیے گے، بے شک ان لوگوں کی روح جنہوں نے کفار کساتھ قیام کرے اور ترک بجرت کرکے اپنے اور کھا کمی فرشتہ جب (روح) قبض کرتا ہے تو ان سے قویخا کو چھتا ہے تم اپنے دین کے معاملہ میں کس حال میں تھے؟ تو وہ عذر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مری کرتا ہے تو ان سے قویخا کو چھتا ہے تم اپنے دین کے معاملہ میں کس حال میں تھے؟ تو وہ عذر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دین کے قائم کرنے کے معاملہ میں مکہ کر رزمین میں ہم کم زور تنے تو (فرشتے) ان سے تو بیخا کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیح نہیں تھی ؟ کہم اس میں ہجرت کرجاتے یعنی کا فروں کی سرزمین سے دوسر سے ہم کی طرف ہجرت کرجاتے جینی کا فروں کی سرزمین سے دوسر وسی کی طرف ہجرت کرجاتے ہوں اور عور توں اور عور توں اور بیوں میں سے کمزور ہوں کہ جو نہ کوئی تدبیر ہی کرستے ہوں اور نہوت کی اللہ تان کو معاف کر دے گا اور اللہ ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بہت ی ہجرت گا ہیں اور رزق میں وسعت پائے گا، اور جو کوئی اللہ اور رہول کی خاطر ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بہت ی ہجرت گا ہیں اور رزق میں وسعت پائے گا، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بہت ی ہجرت گا ہیں اور رزق میں وسعت پائے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتے ہوئے تھوئے گھر راستہ میں اسے موت آجائے جیسا کہ جند ع بن ضمرہ ولیق کوئی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتے ہوئے تکھے گھر راستہ میں اسے موت آجائے جیسا کہ جند ع بن ضمرہ ولیش آیا تھا، تو اس کے لئے اللہ پراج شابت ہو گیا اور اللہ تو ہے تکھے گور راستہ میں اسے موت آجائے جیسا کہ جند ع بن ضمرہ ولیش آیا تھا، تو اس کے لئے اللہ پراج شابت ہو گیا اور اللہ تو تھے والا برا مہر بان۔

العن الم

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِكُولَكُم ؛ قَالُوا لَهُمْرُمُوبِ خِيْنَ.

سَيُولِكُ: مُؤبِّحِيْنَ كاضافه على الله عالم الله على الله

جِحُولَ شِيعَ: مؤبِّحِيْنَ كاضافه كامقصد سوال وجواب مِن مطابقت پيدا كرنا ہے اسلئے كه اگر مؤبِّخِيْن محذوف نه مانيس تو۔ يَبِيكُواكْ: فِيْمَرُ كُنْتُمْرْ؟ اور \_

جِوُلُ بْنِعِ: کُنَّا مُسْتَضْعَفِیْنَ، میں مطابقت نہیں رہتی، اسلئے کہ سوال ہے تم کس چیز میں تھے اور جواب ہے ہم ضعیف اور عاجز تھے یہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے اور مسؤ ہے بیٹن محذوف مان لیس تو در اصل سوال ندر ہابلکہ ہجرت کے لئے نہ نکلنے پرتو بھے ہوگی، مطلب یہ ہوا کہ تم ہجرت کیلئے کیوں نہیں نکلے؟ جواب دیا چونکہ ہم کوضعف کی وجہ سے ہجرت پرقدرت نہیں اسلئے ہم نے ہجرت نہیں کی۔

فَيُولِكُم : فَي أَي شَيَّ، اس مِس اشاره م كه، فِيمر، مِس مَا، استفهاميه م ندكه موصوله

قَوُلِي ؛ مُواغَما، باب مفاعله كاظرف مكان ب معنى جائر كريز، مقام بجرت، مُواغَماً، كَانْسِر مها جرًا سي كرن كا مقصد تعيين معنى ب -

فِيُولِينَ ؛ جُنْدُع بن ضَمْرَة ، بعض مفسرين جندب ابن ضمر ولكها بـ

### تِفَسِيرُوتَشِينَ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوْفَهُمُ الْملائِكَةُ ظَالِمِي انفَسِهِمْ قَالُوا فِيْمَ كُنْتُمْ (الآية) اس آيت ميں ان لوگوں كاذكر ہے كہ جو اسلام قبول كرنے كے بعد بھى بلاكى مجورى كے اپنى كافر قوم ميں مكہ بى ميں مقيم رہے ، درانحاليك ايك دارالاسلام مہيا ہو چكا تھا جس كوافرادى قوت كى شخت ضرورت تھى يہى وجھى كہ ہجرت فرض كردى گئ تھى اورعام اعلان كرديا گيا تھا كہ جہاں بھى كوئى اسلام كا فرزند ہودہ مدينہ بنج جائے ،اس كے علاوہ مكہ ميں رہ كرينم اسلامى زندگى گذار نے كے مقابلہ ميں ہجرت كر كے اپنے دين واعتقاد كے مطابق پورى اسلامى زندگى گذار نامكن ہو گيا تھا ، حالانكم ان ہجرت نہ كرنے والوں كے لئے كوئى واقعى اور حقيقى مجورى نہيں تھى ، قالوا فيمَ كنتم ، ليعنى دارالكفر ميں رہ كردين كن كاموں ميں گے ہوئے تھے كہ ہجرت كونہ نظے ؟ دراصل يہ ہجرت نہ كرنے يہ تونخ وتح يہ جرت كونہ نظے ؟ دراصل يہ ہجرت نہ يہ تونخ وتح يہ تونخ وتح يہ تھى ہے ۔ (كين)

جب اسلامی مرکز کوکافی قوت حاصل ہوگئ اور نخالفین کی قوت کا زور ٹوٹ گیا تو ہجرت بھی واجب نہ رہی ، اس کے باہ جود جب اور جہاں کہیں ویسے حالات پیدا ہوجا کیں تو ہجرت واجب ہوجائے گی "لا ھجر ق بعد الفتح" کا یہی مطلب ہے۔
یہاں ایک بات مجھ لینا ضروری ہے وہ یہ کہ ظہور اسلام کے وقت پورے عرب میں مکہ معظمہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا، اہل 

المسلم میں کہ معظمہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا، اہل اسلام کے وقت پورے عرب میں مکہ معظمہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا، اہل اسلام کے وقت پورے عرب میں مکہ معظمہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا، اہل

کمہ کی مخالفت پورے عرب کی مخالفت بھی جاتی تھی اوران کی موافقت پورے ملک کی موافقت تصور کی جاتی تھی ،اگر چہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ہستی اوران کا وجود واضح ہو چکا تھا گر پھر بھی اسلام لانے یا نہ لانے کے معاملہ میں پورے عرب کی نظریں مکہ پر نگی ہوئی تھیں ،ایسی صورت میں ضروری تھا کہ کوئی بھی کلمہ گو مکہ میں نہ رہتا کہ قریش کی اجتماعی قوت جلداز جلد ٹوٹ جائے اور دوسری قوت میں اضافہ کریں تا کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت عرب کے لئے مسلمہ قوت بن جائے مکہ فتح ہوجانے کے بعد پورے عرب کیلئے گویا اسلام کی برتری کا اعلان ہو چکا تھا بہی وجہتھی کہ فتح محد کے بعد قبیلے کے قبیلے حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ پچھ عرصہ میں کفر جزیرۃ العرب سے جلا وطن ہو گیا۔

۔ اللہ السمستضعفین (الآیة) ہجرت سے بیان مردوں عورتوں اور بچوں کو ستنی کرنے کا تھم ہے جو ہجرت کے وسائل سے محروم ہوں وسائل شے محروم ہوں وسائل ہوں اور کہ جونہ بیدل چل سکے اور نہ سوار ہو سکے ، اور ایسا بال بچوں والا کہ جونہ اُنھیں ساتھ لے جا سکتا ہوا ورنہ تنہا چھوڑ سکتا ہو، ہجرت سے ستنی ہیں حضرت ابن عباس وَعَائناً مُنَالِكَا اِنْ كَالِكَا اِنْ كَالِكَا اِنْ كَالْكَا اِنْ اَلَا لَهُ عَلَيْ اِنْ اَلْمَالُونَ اِنْ اَلَا لَهُ عَلَيْ اِنْ اَلْمَالُون اِنْ مِن اللّٰ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰ اِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ ال

بنچاگر چیشر عی احکام کے مکلف نہیں ہوتے لیکن یہاں بچوں کاذکر ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔ وَمَن یُهاجو فی سبیل اللّٰه (الآیة) اس میں ہجرت کی ترغیب اور مشرکین سے مفارقت اختیار کرنے کی تلقین ہے اور اخلاص نیت کے مطابق اجروثو اب ملنے کی یقین دہانی ہے۔

#### شان نزول:

ومن يُهَاجر في سبيل الله يجد في الارضِ مُراغمًا ، (الآية) سعيد بن جبير وغيره سيطبرى نے روايت كيا الله عند كه ندكوره آيت ايك ضمره نا مي خص كارے بارے ميں نازل ہوئى جوكہ جرت كے بعد كمه ميں مقيم تھا، جب اس نے الله كام 'اكم تكن ارض الله و اسعة فتها جروا فيها ''ناتواس نے اپنے اہل خانہ سے كہا حالا نكه وه مريض تھا، جھے كلام 'اكم تكن ارض الله و اسعة فتها جروا فيها ''ناتواس نے اپنے اہل خانہ سے كہا حالا نكه وه مريض تھا، جھے مدينہ لے چلوچنا نچاس كے اہل خانہ اس كوا يك چار پائى پر ڈال كرمدينه كى طرف روانہ ہوئے جب مقام على ميں پنچ توان كان قال ہوگيا، تو فدكوره آيت نازل ہوئى۔

وَإِذَاضَرُنَتُمْ سَافَرُتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْتُ مُ جَنَاحٌ فِي آَنْ تَقَصُّرُوا مِنَ الصَّلُوةِ اللهِ اللهُ الل

مَفُهُومَ لَهُ فَلْتَقَمُّ طَآبِفَةٌ يَّنْهُمُ مَعَكَى وَتَسَأَخُو طَائِفَةٌ وَلَيَلْخُلُولَ آيُ الطَّائِفَةُ الَّتِي قَامَتُ مَعَكَ السَّلِحَهُمُ مَعَهُمْ فَإِذَا سَبَحَدُوْلَ أَى صَلُّوا فَلْيَكُونُولًا أَى الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى مِنْ قَرَّا بِكُمْ يَحُرُسُونَ إِلَى أَنْ تَقُضُوا الصَّلواة وَتَذْهَبَ هذِهِ الطَائِفَةُ تَحُرُسُ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةٌ أُخُرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَلْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَآسُلِحَهُمْ مَعَهُمُ اللي أَنُ يَقْضُوا الصَّلُوةَ وَقَدُ فَعَلَ النَّبِيُّ صلى اللُّه عليه وسلم كَذَٰلِكَ بِبَطُنِ نَحُل رَوَاهُ الثَسْيُخَان وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْوَتَّغُفُلُوْنَ إِذَا قُمُتُمُ إلى الصَّلَوةِ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَامْتِعَتِكُمْ فَيَمِينُكُوْنَ عَلَيْكُمُ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ﴿ بِأَنَ يَحُملُوا عليكم فَيَاخُذُوكُمُ وَهذَا عِلَّهُ الْآمُرِ بِاَخُذِ السِّلَاحِ وَلَاجُنَّاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ آذَى مِنْ مَّطَير <u>ٱوكَنْتُكُمُّ مِّرْضَى آنْ تَضَعُو السَّلِحَتَكُمُ أَ</u> فَلاَ تَحْمِلُ وَهَا وَهذَا يُفِيدُ إِيْجَابَ حَمُلِمَا عِنْدَ عَدَمِ الْعُذُرِ وَهُوَ اَحَدُ قَولَى الشَّافِعِيُّ وَالثَّانِي أَنَّهُ سُنَّةٌ وَرُجِّعَ وَنُحَذُو الحِنْكُمُ لِمِنَ الْعَدُو أَيُ إِحْتَرِزُوا منه مَاستَطَعْتُمُ اَنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلكَفِرِيْنَ عَذَابًا مُعِينًا ﴿ ذَا إِهَانَةٍ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَرَغْتُمُ مِنْهَا فَاذَكُرُوا اللهَ بالتَّهُ لِيُل وَالتَّسُبُح قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبَكُمْ مُضَطَحِعِينَ أَيْ فِي كُلِّ حَالٍ فَإِذَا اطْمَانَنْتُمْ آمِنتُمُ فَأَقِيْمُوا الصَّلْوَةُ ۚ ٱذُوهَا بِحُقُوقِهَا إِنَّ الصَّلْوَةَ كَانَتُ عَلَى المُومِينِينَ كِتْبًا مَكْتُوبًا أَيْ مَفُرُوضًا مَّوْقُوتًا ﴿ مُقَدَّرًا وَقُتُهَا فَلاَ تُؤَخِّرُ عنه وَنَـزَلَ لَـمَّا بَعَثَ صلى الله عليه وسلم طَائِفَةً فِي طَلَبِ أَبِي سُفُيَانَ وَ أَصْحَابِهِ لَمَّا رَجَعُوا مِنُ أُحدٍ فَشَكُوا الْجَرَاحَاتِ وَلَاتِهِنُوا تَصْعُفُوا فِي الْبَيْغَاء طَلَبِ الْقُومِ الْكُفّار لِتُقَاتِلُوهُمُ الْكُفُولُ تَأْلُمُونَ تَجدُونَ المَ الُجَزَاحِ فَإِنَّهُمْ مَا لَكُونَ كَمَا تَالْمُونَ ۚ أَى مِثُلَكُمُ وَلاَ يَجُتَنِبُونَ عَنُ قِتَالِكُمْ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مِنَ النَّصُرِ وَالشُّواب عَلَيْهِ مَالْاَيْرَجُونَ فَانتُم تَزِيدُونَ عليهم بِذلِكَ فَيَنْبَغِيُ أَنْ تَكُونُوا أَرْغَبَ مِنهم فيه عُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِكُلِّ شَيْءٍ حَكِيمًا فَ فِي صُنُعِهِ.

و اور جبتم سفر کروتو نماز میں قصر کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بایں طور کہتم چار (رکعت) کی دو کرلو، اگر تم کو اندیشہ ہو کتم ہیں تکلیف پیش آئے گی کہ کا فرتم ہیں ستائیں گے، بیزول کے وقت کے واقعہ کا بیان ہے لہذا اس کامفہوم خالف مراد نہیں ہے،اورسنت نے بیان کیا ہے کہ سفر سے سفرطویل مرد ہےاوروہ چار برید ہیں جومساوی ہےدومرحلوں کے،اوراللد کے قول "فلنيس عَلَيكُمْ جُنَاحٌ" يستمجما جاتا م كرقصر خصت من كرواجب اورامام شافعي رَسِّمَ كلللهُ تَعَالَى كاليهي منهم ب ما يقيناً کافرتمہارے کھلے دشمن ہیں (یعنی)ان کی عداوت کھلی ہوئی ہے، اور اے محمد جب آپ ان میں موجود ہوں اورتم کورشمن کا خوف ہو اور (صحابہ کو) باجماعت نماز پڑھائیں اورآ پ کوخطاب ہے (نہ کہ عام لوگوں کو) قرآنی اسلوبِ خطاب کےمطابق ہے، لہٰذااس کا مفہوم خالف مراد نہیں ہے، تو چاہئے کہ (صحابہ) کاایک گروہ آپ کے ساتھ (نماز میں) کھڑا ہوجائے اور (بقیہ دوسرا گروہ دشمن کے مقابلہ کے لئے ) مؤخررہے ( یعنی جماعت میں شریک نہ ہو ) اور جوگروہ آپ کے ساتھ ( نماز میں ) کھڑاہے وہ بھی

ہتھیار بندر ہےاور جب بیگروہ نماز میں مشغول ہوتو دوسرے گروہ کو چاہئے کہوہ تم لوگوں کے بیچیے دشمن کے مقابلہ میں رہے اور حفاظت کرتا رہے یہاں تک کہ میگروہ (اپنی) نماز پوری کرےاور (اب) میگروہ چلا جائے اور حفاظت کرے، اور دوسرا گروہ کہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لئے رہے يهال تك كدبيرً روه بھى نماز پورى كرلےاور نبى ﷺ نے طن نخله ميں ايبا ہى كيا تھا، (رواہ الشيخان) كافر جاتے ہيں كہ جبتم نماز کے لئے گھڑے ہو تو تم کسی طرح آپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہوجاؤ ،تو وہ تم پراچا نک ٹوٹ پڑیں بایں طور کہتم پر حملہ کردیں اورتم کواچا تک آ دبوچیں اور یہ تھیار بندر ہے کے حکم کی علت ہے، اِلّا بیکہ تم کوبارش کی وجہ سے زحمت ہورہی ہویا تم مریض ہوتو تمہارے لئے اس میں کوئی حرج نہیں کہتم ہتھیارا تار کرر کھ دو لینی مسلح ندر ہو،اس سے معلوم ہوا کہ عذر نہ ہونے کی صورت میں ہتھیار بندر ہنا واجب ہے، اور امام شافعی رَئِحَمُ کلالله مُعَالنّا کے دوقو لوں میں سے یہ ایک قول ہے اور دوسرا قول یہ کہ ہتھیار بندر ہناسنت ہے،اوراس کوتر جیح دی گئی ہے۔اور دشمن سے اپنے بچاؤ کا سامان لئے رہو (لینی) جہاں تک ہو سکے دشمن سے مختاط رہو، بے شک اللہ نے کا فرول کے لئے ایک رسواکن عذاب تیار کر رکھا ہے اور جبتم نماز سے فارغ ہوجاؤ تو تھلیل ، تکبیر کے ذریعہ اللّٰد کا ذکر کرتے رہو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے (یعنی) ہرحال میں، پھر جبتم مامون ہوجاؤ تو نماز قائم کرواس کے حقوق بعنی (ارکان وشرائط) کے ساتھادا کر ویقینا نمازمومنوں پراس کے اوقات مقررہ میں فرض ہے بعنی اس کے وقت مقرر میں، لہذاتم اس کواس سے مؤخر نہ کرو، اور جب آپ ﷺ نے ایک جماعت کوغز وہ احدے فارغ ہونے کے بعد ابوسفیان اور اس کے اصحاب کے تعاقب میں روانہ کیا تو ان لوگوں نے زخموں (سے در دمند ہونے) کی شکایت کی توبیآیت نازل ہوئی اور کا فر قوم کے تعاقب میں ان کے ساتھ قال کرنے سے ہمت نہ ہاروا گرتمہیں تکلیف پینچی ہے تعنی زخموں کی تکلیف لائق ہوئی ہے تو ان کوبھی تمہاری طرح تکلیف پیچی ہے جیسی کہتم کو تکلیف پیچی ہےاوروہ تمہارے ساتھ قال کرنے سے ہمت نہیں ہارے اورتم اللہ ے نفرت کی اور (جہاد ) پر تواب کی امیدر کھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے لہٰذاتم اس طریقہ سے ان پر فوقیت رکھتے ہولہذاتم کوتو جنگ میں ان سے زیادہ راغب ہونا چاہئے ، اور اللہ تعالی ہی تو ہے جو ہرشکی کا جاننے والا اور اپنی صنعت میں حکمت والا ہے۔

# عَجِقِيق تَرَكِي لِيَسْ اللَّهِ لَقَيْسًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

**قِخُلِنَ**﴾: بَیکَانْ لِللَّوَاقِعِ ، اس اضافه کامقصدخوارج کاردہے،خوارج کے نزدیک قصرصلوۃ کے لئے خوف کی شرط ہے اور استدلال اللّٰد تعالی کے قول ''اِنْ خِفْتم'' سے کرتے ہیں۔

جِوَلَ بِیْنِ : جواب کا حاصل یہ ہے اِن حسفت مرز مانئرزول کے واقعہ کے مطابق ہے اسلئے کہزول کے زمانہ میں عام طور پر مسلمانوں کوسفر میں دشمن کا خطرہ در پیش ہوتا تھا، لہزااس کامفہوم مخالف مراد نہ ہوگا کہ اگرخوف نہ ہوتو قصر نہیں ہوگی۔ قِحَوٰلِ ہِیْ ؛ بَیّنَ الْعَدَاوَةِ ، اس میں اشارہ ہے کہ مُبینًا متعدی بمعنی لازم ہے۔ فِيَوْلِينَى : المُبَاح، المباح كى قيد ي سفر معصيت كوفارج كرنامقصود بـ

فِوَّلِكَى : فَلَا مَفْهُوْمَ له، اس كاضافه كامقعدام ابويوسف پرددكرنا جاس لئے كدام ابويوسف اس آيت سے استدلال كرتے ہيں كه آپ عوصال كے بعد صلوة خوف جائز نہيں ہے، ديگر ائمه كنزديك جائز ہے رہا آپ علاق كا كوخطاب تويہ قرآنی عادت كے مطابق ہے۔

كِنْ بِيعِ: كُركت فقيمين يواختلاف فدكورنبين ب- (كما قال القاضي وصاحب المدارك)-

قِوُلْكَى، باَن يَحْمِلُواَ عَلَيْكُمْ فَيَا خُلُوْكُم، يولياخُدُوا حِذْرَهم كى علت ب، يعنى بتهياراس لئے ساتھ ركھوكہ كہيں ايبانه بوكه وہ اچا تك تمهار سے اوپر ٹوٹ پڑیں۔

قِولَكُ : أَنْتُمْ تَاكِيد ك لئ ب تاكه كفار كي طرف ذ من نه جائد

## تَفْسِيرُ وَتَشِينَ حَ

#### ربطآيات:

## سفراورقصركے احكام:

- جوسفرتین منزل ہے کم ہواس میں قصر کی اجازت نہیں ، تین منزل کی مسافت اگریزی میل کے حساب سے ۴۸ میل تقریباً سواستنز (۷۷.۲۵) کلومیٹر ہوتا ہے۔
- ۔ ک جس سفر میں قصر کی اجازت ہے اس میں پوری نماز پڑ سنا جائز ہے یانہیں؟ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عمر، ——— ھ[نصّنَتُم ہِ کِلَشَالِیا ﴾ ——————ھ

حضرت جابر بن عبداالله، حضرت ابن عباس، حضرت حسن بقری، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت قیاده اور حضرت امام ابوحنیفه رَضِحَالِنَا اَنْ اَلَّا اَلَّهُ اَلِنَا اَلِنَّهُ عَلَيْ اَلِنَا اِللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ رَضِحَالِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

- ت سفرمعصیت میں بھی امام ابوحنیفہ کے نزدیک قصر کی اجازت ہے دیگرائمہ کرام اجازت نہیں دیتے۔
- صافرا پی آبادی سے نکلتے ہی قصر کرسکتا ہے اس پرائمہ اربعہ کا اتفاق ہے البتہ امام مالک کا فتوی ہے بھی ہے کہ مسافر آبادی ہے کم از کم تین میل نکلنے کے بعد قصر کر ہے۔
- وران سفرا گر کسی جگه اقامت کی نیت کرلی جائے تو امام مالک و شافعی ایک مقدارا قامت کی نیت کی تو قامت کی نیت کی تو قصر کی نیت سے قصر کی اجازت ختم ہوجائے گی ، امام احمد کے نزدیک اگر بیس نمازوں سے زائد کی مقدارا قامت کی نیت کی تو قصر کی اجازت ختم ہوجائے گی ۔ اجازت ختم ہوجائے گی امام ابوحنیفہ کے نزدیک اگر پندرہ دن ایک ہی جگہ قیام کی نیت کی تو قصر کی اجازت ختم ہوجائے گی۔
  - 🗨 جنگل میں خیموں وغیرہ کی صورت میں کسی عارضی پڑاؤ پرا قامت کی نبیت شرعاً غیرمعتبر ہے مسافر ہی شار ہوگا۔
- ک اگر کسی جگہ پندرہ دن اقامت کا ارادہ نہ ہو مگر کسی وجہ سے قیام طویل ہو گیا تو قصر ہی کرے گا اگر چہ سالہا سال ہی کیوں نہ گذرجا کیں ،امام شافعی رَحِّمَ کلاللہ کھکا آئے کا ایک فتوی سترہ روز کا بھی ہے۔
- ک سی اینی کشتی کاملاح جس میں وہ بال بچوں کے ساتھ رہتا ہویا ایسا کوئی شخص جو ہروقت سفر میں رہتا ہو ہمیشہ قصر کریگا، امام احمد البتداس کی اجازت نہیں دیتے۔
- ا کوئی مسافر کسی مقیم کا مقتدی ہوتو اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی اقتداءخواہ پوری نماز میں کی ہویا کسی ایک جزمیں،امام مالک کے نزدیک کم از کم ایک رکعت میں اقتداء ضروری ہے۔حضرت الحق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ مسافر مقیم کا مقتدی ہونے کے باوجود قصر کرسکتا ہے۔
  - ا گرکوئی شخص حالت سفر میں حالت اقامت کی نمازوں کی قضا کر ہے تو اس کو پوری نماز پر ہنی ہوگ۔
- حالت سفر کی نمازوں کی قضاا قامت میں امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے نزدیک قصر کے ساتھ کی جائے گی۔ وَإِذَا كُمنْتَ فيهم فَاقَمتَ لهم الصلواة (الاية) ان آيات ميں عين حالات جنگ ميں نماز پڑھنے كاطريقه بتايا گيا

و إذا تحسنت فيهه مرف فعصت لهم الصلونة (الآية) ان آيات مين مالات جنك مين نماز پڑھنے كاظر يقه بتايا كيا ہے، نیز نماز کے اوقات کی پابندی پرزورد یا گیاہے۔

### شان نزول:

حضرت ابوعیاش معطنانگانگانگانگ فرماتے ہیں کہ ہم مقام عسفان اور مقام ضجنان پررسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ہے، مشرکین سے ہماری ٹر بھیٹر ہوگئ،خالد بن ولید جو کہاس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے،مشرکین کے فوج کے سپہسالا ر تھے،اس اثناء میں ظہر کا وقت آگیا اور رسول اللہ ﷺ نے باجماعت نماز ادا فرمائی،مسلمان جب نماز سے فارغ ہوکر مقابلہ پرآئےتو کافروں میں چہ میگوئی شروع ہوئی کہ بڑاا چھاموقع ہاتھ سے نکل گیا،اگرنماز کی حالت میں مسلمانوں پرحملہ کر دیا جاتا تو میدان صاف تھا،اس پران ہی میں سے ایک بولا ابھی کچھ دیر میں ان کی ایک اور نماز کا وقت آنے والا ہے اور وہ نماز ان کو جان و مال سے بھی زیادہ عزیز ہے،مشرکین کا اشارہ عصر کی نماز کی طرف تھا،ادھرمشرکین میں بیمشورہ ہور ہاتھا کہ حضرت جرئیل ندکورہ آیات لے کرناز ل ہوئے۔

# 

جب عصر کا وقت آیا تو آپ نے پور سے شکر کو سلح ہونے کا تھم دیا اس کے بعد پور سے شکر نے دو صفیں بنا کر آپ کی اقتداء
میں نماز شروع کی ، پور سے شکر نے ایک رکعت رکوع اور قیام کے ساتھ پڑھی ، جب بجدہ کا موقع آیا تو پہلی صف والوں نے آپ

کے ساتھ سجدہ کیا اور دوسری صف والے کھڑے رہے تا کہ شرکین سب مسلمانوں کو بجدہ میں دیکھ کر آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر
سکیں ، جب پہلی صف کے لوگ آپ کے ساتھ سجدہ کر چکے اور کھڑے ہوگئے تو دوسری صف والوں نے اپنی اپنی جگہ سجدہ ادا کیا ،
ان لوگوں کے سجدہ کر لینے کے بعد الحکی صف والے پچھلی صف میں اور پچھلی صف والے الکی صف میں پہنچ گئے اور دوسری رکعت
رکوع اور قیام کے ساتھ ایک ساتھ پڑھی گئی ، اور سجدہ کے وقت پھر یہی صورت ہوئی کہ پہلی صف والوں نے سجدہ کیا اور دوسری صف والے رکے دیے ہوگئے دولوں نے سجدہ کیا اور دوسری

آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہوکے زمیں ہوس ہوئی قوم حجاز

#### صلوة خوف كمختلف طريقي:

یہ بات جھ لینی ضروری ہے کہ جنگ کا میدان عیدگاہ کا میدان نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایک ہی انداز سے نماز پڑھی جاتی رہے بلکہ یہ بتواروں کی چمک، تیروں کی بوچھار، بندوقوں کی باڑھ، تو پوں کی آتش باری، جہازوں کی بم باری کی حالت میں اداکی جاتی ہے اسلئے لازمی طور پرجنگی حالات کے اعتبار سے اس کی صورت بھی مختلف ہوگی، جناب رسول اللہ ﷺ سے بینماز چودہ طریقوں سے منقول ہے ایم کرام نے اپنی اپنی صواب دید کے مطابق ان ہی صورتوں میں سے کوئی ایک یا چند صورتیں پندفر مائی ہیں مثلا اما ابو صنیفہ رکھ منظم کا نے یہ صورت بیند فر مائی ہے۔

# امام ابوحنیفه رَخِمَناللهُ تَعَالیٰ کے نزدیک بسندیده طریقه:

فوج کا ایک حصدامام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا حصد دشمن کے مقابل رہے، پھر جب ایک رکعت پوری ہوجائے تو پہلا سلام پھیر کر دشمن کے مقابل چلا جائے اور دوسرا حصد آکر دوسری رکعت امام کے ساتھ پوری کرے اس طرح امام کی دور کعتیں ہوں گی اور فوج کی ایک ایک رکعت اسی صورت کو ابن عباس، جابر بن عبد اللہ اور مجاہد تَضَقَطَ الْعَنْیُ فِی ایک ایک

ح (مَنزم پتائشن ٢٠

#### صلوة خوف كادوسراطريقه:

دوسراطریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھکر چلا جائے پھر دوسرا حصہ آکر ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھے، اس کے بعددونوں حصے باری باری سے آکراپی چھوٹی ہوئی ایک ایک رکعت بطور خود اداکرے، اس طرح دونوں حصوں کی ایک ایک رکعت امام کے پیچھے ادا ہوگی اور ایک ایک رکعت انفر ادی طور پر۔

#### صلوة خوف كاتيسراطريقه:

تیسراطریقہ بیہ ہے کہ امام کے پیچیے فوج کا ایک حصہ دور کعتیں اداکر ہے ادر تشہد کے بعد سلام پھیر کردشمن کے مقابل چلا جائے، پھر دوسرا حصہ تیسری رکعت میں آگر شریک ہوا درامام کے ساتھ سلام پھیرے اس طرح امام کی چاراور فوج کی دود در کعتیں ہوں گی۔

#### صلوة خوف كاچوتفاطريقه:

چوتھاطریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصدامام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور جب امام دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہوتو مقتری بطور خودایک رکعت مع تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں، پھر دوسرا حصد آکراس حال میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کہ ابھی امام دوسری ہی رکعت میں ہو،اور بیلوگ بقیہ نمازامام کے ساتھ اداکر نے کے بعد ایک رکعت خوداٹھ کر پڑھ لیں،اس صورت میں امام کو دوسری رکعت کا قیام طویل کرنا ہوگا، تیسر کے طریقہ کو حسن بھری نے ابو بکرہ سے روایت کیا ہے اور چوتھ طریقہ کو امام شافعی اور امام مالک نے تھوڑے اختلاف کے ساتھ ترجیح دی ہے اس کا ماخت ہمل بن ابی خیشہ کی روایت ہے۔

ان کے علاوہ صلوۃ خوف کی اور بھی صورتیں ہیں جن کی تفصیل مبسوطات میں مل سکتی ہے۔

# آپ ﷺ کی وفات ظاہری کے بعد صلوۃ خوف کا مسکلہ:

ائمہ کرام کے حلقہ میں تنہاام ابو یوسف کا مسلک یہ ہے کہ آپ ﷺ کے بعد صلوۃ خوف پڑھنا جائز نہیں، اسلے کہ آپ کے بعد اب کوئی الیی ہستی باقی نہیں کہ تمام لوگ اس کے بیچھے نماز پڑھنے پرمھر ہوں، بلکہ اب میصورت ہوسکتی ہے کہ شکر کے مختلف جھے کر کے الگ الگ امام کے بیچھے نماز پڑھ لی جائے۔

# محض دشمن کے خوف کے اندیشے کے پیش نظر صلوۃ خوف جائز نہیں:

دشمن کے محض خیالی اندیشے سے صلوۃ خوف درست نہیں تاوفتنکہ دشمن آنکھوں کے سامنے نہ ہو، نیز جس طرح دشمن کا خوف ہوسکتا ہے اس طرح درندے یاکسی چیز کا خوف بھی ہوسکتا ہے۔

وَسَرِقَ طُعُمَةُ بُنُ أَبَيُرِقَ دِرُعًا وَخَبَاهَا عِنْدَ يَهُوْدِيّ فَوُجِدَتُ عنده فَرَمَاهُ طُعُمَةُ بِهَا وَحَلَفَ أَنَّهُ مَاسَرقَهَا فَسَالَ قَوْسُهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُجَادِلَ عنه وَيُبُرِئَهُ فَنَزَلَ إِنَّا ٱنْزَلْنَا اللَّكَ الكِتْبَ القراان بِالْحَقِّ مُتَعَلِقٌ بِأَنْزَلْنَا لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْبِكَ عَلَّمَكَ اللَّهُ فيه وَلَاتُكُنْ لِلْخَابِنِينَ كَطُعُمَة خَصِيمًا في مُخَاصِمًا عنهم قَالْسَتَغْفِرِاللَّهُ مِنَّا سَمَمَتَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَغْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَلاَتُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ آنفُسَهُمْ يَخُونُونَهَا بِالْمَعَاصِيُ لِآنَ وَبَالَ خِيَانَتِهِمُ عليهِم إِنَّ اللهَ لَايُحِبُ مَنْ كَانَ خَوَّانًا كَثِيرَ الْخِيَانَةِ آثِيُمًا ﴿ أَىٰ يُعَاقِبُهُ يَسْتَخْفُوْنَ اى طُعْمَةُ وَقَوْمُهُ حَيَاءً مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّهِ وَهُوَمَعَهُمْ يَعُلَمُهُ الْمُنْكِبِيَّتُوْنَ يَضْمِرُونَ مَالَايْرُضَى مِنَ الْقَوْلِ مِنْ عَزْمِهِمُ عَلَى الْحَلفِ عَلَى نَفْي السَّرِقَةِ وَرَمْي الْيَهُودِيّ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ يُحِيطًا ﴿ عِلْمَا هَانَتُمْ يِا هَؤُكُو خِطَابٌ لِقَوْم طُعُمَة جَادَلْتُمْ خَاصَمُتُم عَنْهُمْ أَىٰ عَنْ طُعْمَةَ وَذَويْدِ وَقُرئَ عنه فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ إِذَا عَذَّبَهُمُ آمُرِمَّنْ تَكُونُ عَكِيهِمْ وَكِيْلًا ﴿ يَتَوَلِّى أَسُرَهُمُ وَيَذُبُّ عنهم اى لاَ اَحَدَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَمَنْ يَعْمَلُ مُوَّعًا ذَنُبًا يَسُوءُ بِهِ غَيْرَهُ كَرَمُي طُعُمَةَ الْيَهُودِيَّ آوْيَظْلِمْزَفْسَةَ بِعَمَل ذَنْب قَاصِر عليهم ثُمُّرَيَيْتَغُفِرِ اللَّهَ منه اي يَتُبُ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا له تَحِيْمًا ﴿ به وَمَنْ يَكْسِبُ إِنُّمَّا ذَنُهُا فَإِنَّمَا كَيْسُهُ عَلَى نَفْسِهُ لِآنَ وَبَالَهُ عَلَيْهَا وَلا يَضُرُّ غَيْرَهُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا كَلِيمًا كَلِيمًا وَمَن يَكْسِبُ خَطِينَةً ذَنبَ صَغِيرًا أَوْاثُمَّا كَبِيرًا تُمُّرَرُوبِهِ بَرُبًّا سنه عَ فَقَدِاحْتَمَلَ تَحَمَّلَ بَهُتَانًا برَسُهِ قَالَتُمَّامُّبِينًا هُ بَيْنَا بكَسُهِ.

ترجین ایس و ایس ایر ق نے ایک زرہ چرالی تھی اورایک یہودی کے یہاں اسے چھپادیا تھا، وہ زرہ یہودی کے یہاں ہے برآ مدہوگئی طعمہ نے زرہ کا الزام یہودی پرڈال دیا اورتشم کھا گیا کہ میں نے زرہنہیں چرائی ہے،طعمہ کے خاندان والوں نے آپ ﷺ سے درخواست کی کہ طعمہ کا دفاع فرمائیں اوراس کو بری قرار دیدیں تو (آئندہ) آیت نازل ہوئی، یقینا ہم نے آپ بركتاب قرآن حق كساتهازلكى ب، بالحق، أنز لذا كمتعلق بناكماس معامله مين الله في جوآب كوبتاديا باس کے مطابق <del>لوگوں کا فیصلہ کریں ، اور خائنوں مثلاً طعمہ کا دفاع نہ کریں</del> اور آپ نے جوقصد کیا اس سے استغفار کریں ، بے شک الله تعالى برا ہى مغفرت كرنے والا برا ہى رحم كرنے والا ہے، اور ان لوگوں كى وكالت نه كريں جوايے حق ميں خيانت كرتے ہيں مسى بھى ايسے خص كو پيندنہيں كرتا جو خائن اور كنه گار ہو ، يعنى اس كوسز ادے گا ، طعمہ اوراس كى قوم شرم كى وجہ سے لوگول سے چھپتے ہیں گراللہ سے نہیں جھی سکتے اسلئے کہ وہ ان کے ساتھ ہے ،ان کے راز کو جانتا ہے ، جبکہ وہ رات کو ناپیندیدہ بات کا کہ یعنی جو چوری کے انکاراورزرہ کی چوری کا الزام یہودی پرڈالنے کامشورہ کرتے ہیں ،اور جو پچھوہ کرتے ہیں اللہ تعالی اس کاعلمی احاطہ < (مَكْزُم بِسَلْشَهُ إِ

کے ہوئے ہے تم وہ لوگ ہو یہ طعمہ کی قوم کو خطاب ہے کہ دنیا میں تو تم نے ان کی طرف سے دفاع کرلیا اور اعلی ہے ان کو عذاب دے گا ، اور کو ن علی ، بھی پڑھا گیا ہے ، لیکن اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کا دفاع کون کرے گا ؟ جب ان کو عذاب دے گا ، اور کو ن ہے جواس کا ویل بن کر کھڑ اہو سے گا ؟ (لیعنی ) ان کے معاملہ کی کفالت کرے گا ، اور ان کا دفاع کرے گا ، لیاس سے ظلم کرے گا ، جو تحق کوئی برائی کرے کہ اس سے دوسرے کو تکلیف پنچے جسیا کہ طعمہ کا یہودی پر الزام لگانا ، یا اس سے ظلم کرے کہ ای تک محدود رہے بھروہ اس سے استغفار کرے لیعنی تو بہ کرے تو وہ اللہ کوا پنے گئے ہو تا ہے اور دوسرے کو اور دوسرے کو نفسان نہیں دیتا ، اور اللہ بخو بی جانے والا اور اپنی صنعت میں با حکمت ہے اور جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا گنا ہ کیا اور پھروہ گنا ہیں دیتا ، اور اللہ بخو بی جانے والا اور اپنی صنعت میں باحکمت ہے اور جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا گنا ہ کیا اور پھروہ گنا ہیں ہو گنا ہیں ہوگئا ہوا ، اور اسینے ممل سے کھلا گنا ہیں ۔

# عَمِقِيقَ عَرَيْكِ لِسَبْهَ الْحَاقَفَيْ الْمُحَافِقَ الْمُعَافِقَ الْمُعَافِقَ الْمُعَافِقَ الْمُعَافِقَ الْمُعَافِقَ الْمُعَافِقَ الْمُعَافِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِيقِ فِي الْمُعِلَّقِيقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِي الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَامِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِي الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُع

قِحُولَكُم : طِعْمَة، بتثليث الطاء، والكسر اشهر.

فَوَلَيْنَ ؛ ابن أَبَيْرِق، ہمزه صمومه اور باءموحده مفتوحه اورراء مکسوره کے ساتھ، یه غیر منصرف ہے۔

فَيُولِكُني : وَخَبَاهَا، أَى اللَّهِ وَ عَرَا جُوكُ لُوبِ كَي مُوتَى بِمُونَتْ بِ اوردرع بمعنى خمار (اورُهنى) ذكرب\_

قِوُلْ الله عَلَمَكَ، الله من اشاره ہے كدرويت بمعنى علم ہاور علم بمعنى معرفت ہورندتو متعدى بدسه مفعول ہونا ضرورى ہے جوكه موجو زہيں ہيں۔

فِيَوُلِكُمْ : فيهِ، كَالْميرِ مَا، كَاطرف راجع بـ

قِكُولَكُ ؛ مِمَّا هَمَمْتَ اى بقطع يداليهو دى.

فَحُولَنَى : بِسَالْمَعَاصِی، خیانت سے مراد معصیت ہے تا کہ اس میں طعمہ کے طرف دار شامل ہوجائیں اسلئے کہ جرم خیانت تو صرف طعمہ سے صادر ہوا تھا۔

قِوُلَى ؛ حَياءً، اس ميں اشاره ہے كه استخفاء بمعنى حَياء ہے تاكه مشاكلت بوجائے اس لئے كه لايستخفون من الله ميں استخفاء بمعنى حياء ہے اسلئے كه استخفاء ، الله سے عال ہے لہذا اس كی فی سے كوئى فائد نہيں ہے۔

**قِوَّوُلِنَى}: قُرِءَ عنه** ليني عنه مركى بجائے عنه بھی ایک قراءت میں پڑھا گیاہے،ای عن طُعْمَة.

قِولَكَ : تَحَمَّلَ، احتمل كَ تَغير تَحمَّلَ على إلى الله كَ مَ تَفَعُّلُ اخذ في الاثمر من زياده مشهور بـ

فِيُولِينَ ؛ بَيِّناً، اس مِي اشاره بي كمتعدى بمعنى لازم بـ

### تَفْسِيرُوتَشِيحُ

اِنّا اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ الكتابَ بالحق، (الآیة) اَرَاكَ، یہاں بتادیا، سمجھادیا کے معنی میں ہے، مذکورہ آیت اس باب میں صرح کے ہے کہ حیلے جو کچھ بھی کئے جائیں قر آنی قانون ہی کے مطابق کئے جائیں نہ کہ اپنی ہوائے نفس کے مطابق یا کسی انسانی د ماغ کے گھڑے ہوئے آئین ودستور کے مطابق۔ گھڑے ہوئے آئین ودستور کے مطابق۔

### نزول آيات کاپس منظر:

ندکورہ سات آیات ایک خاص واقعہ سے متعلق ہیں، لیکن عام قر آنی اسلوب کے مطابق جو ہدایات اس سلسلہ میں دی گئی ہیں وہ اس واقعہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے عام ہدایات ہیں جو کہ بہت سے اصول وفروع رمشتمل ہیں۔

## واقعه كي تفصيل:

ہنوابیرق کو جب خبر ملی آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر حضرت قادہ اور رفاعہ کی شکایت کی کہ بلا ثبوت شرعی ہمارے اوپر چوری کا الزام لگاتے ہیں، حالا نکہ مسروقہ مال یہودی کے گھرسے برآ مدہوا ہے آپ ان کومنع کریں ہمارے نام چوری نہ لگا نمیں، یہودی کریں، خلام کی حالات وآثار سے آنخضرت ﷺ کا بھی اسی طرف رحجان ہوگیا کہ بیکام یہودی کا ہے، بغوی کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ کا ارادہ ہوگیا کہ یہودی پر چوری کی سزاجاری کریں اور اس کا ہاتھ کا طرف دیں۔

ادهریه بواکه حضرت قاده جب آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ بغیر دلیل اور ثبوت کے ایک مسلمان گھرانے پر چوری کا الزام لگارہے ہو، حضرت قاده اس معاملہ سے بہت رنجیدہ ہوئے اورافسوس کرنے لگے کہ کاش میں اس معاملہ میں آنخضرت طِین کی گئتگو کا علم ہوا تو ان کو بھی تکا اور حضرت رفاعہ کو بہت آپ کی گفتگو کا علم ہوا تو ان کو بھی تکایف ہوئی گرصبر کیا اور فرمایا" و اللّٰه المُسْتَعَانُ".

اس داقعہ پرابھی کیچھ دقت نہ گذراتھا کہ قر آن کریم کا پوراایک رکوع اس بارے میں نازل ہو گیا جس کے ذریعہ آپ پر داقعہ کی حقیقت منکشف کر دی گئی ،اورا یسے معاملات کے متعلق عام ہدایات دی گئیں۔

قرآن کریم نے بنوابیرق کی چوری کھول دی اور یہودی کو بری کردیا تو بنوابیرق مجبور ہوئے اور مسروقہ مال آنخضرت کی خدمت میں پیش کردیا، آپ ﷺ نے رفاعہ رفعاً فائلہ اللہ کھوالی دلوادیا انہوں نے بیسب اسلحہ جہاد کے لئے وقف کردیا ادھر جب بنوابیرق کی چوری کھل گئ تو بُشیر بن ابیرق مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا، اور مشرکین سے جا کرمل گیا پہلے منافق تھا اب کھلا کا فرہوگیا، اس نے مکہ میں جا کرا کیے مکان میں نقب لگایا اور دیوار اس کے اوپر گرگئی اور وہیں دب کرمرگیا۔

### مذكوره واقعه مين قرآني اشارات:

اس واقعہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو بھی بحثیت انسان غلط نبی ہوسکتی ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے ورنہ آپ پرصورت عال فوراً واضح ہوجاتی تیسری بات ریمعلوم ہوئی کہ اللہ تعالی اپنے پیغمبر کی حفاظت فرما تا ہے اورا گربھی خطاء اجتہاد کی ہوجائے نو فوراً اصلاح کردی جاتی ہے۔

وَاسْتَغَفِ الْسُلَهُ الْسُلَهُ كَانَ عَفُود الرحيما ، لِعِنَ اسَبات پر كَهِ بَغِيرِ حَقِيق كَآپ في جوخيانت كرف والوں كى حمايت كى ہوسكتا ہے كہ جومونين اس منافق كے ساتھ اس كى حمايت كى ہوسكتا ہے كہ جومونين اس منافق كے ساتھ اس كى حمايت كى وجہت خيانت لينى معصيت ميں مبتلا ہوگة آپ ان كے لئے مغفرت طلب كريں مذكورہ واقعہ سے يہ جى معلوم ہوا كہ فريقين ميں سے جب تك كسى كى بات پر پورايقين نه ہوكہ وہ حق پر ہے اس كى حمايت اور وكالت كرنا جا ترجيس \_

اگرکوئی فریق دھوکے اور فریب اور چرب زبانی سے عدالت یا حاکم سے اپنے حق میں فیصلہ کرالے تواہیے فیصلے کی عند اللہ کوئی حیثیت نہیں ،اس بات کو نبی ﷺ نے ایک حدیث میں اسطرح بیان فرمایا ہے ،خبر دار میں ایک انسان ہی ہوں اور

جسطرح میں سنتا ہوں اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل اور ججت پیش کرنے میں تیز طرار ہو اور ہوشیار ہواوراس طرح میں ایک مسلمان کاحق دوسرے کو دبیروں ، اسے یا در کھنا چاہئے کہ بیآ گ کا ٹکڑا ہے بیاس کی مرضی ہے کہا سے لے لیے چھوڑ دے۔ (صحیح ہعدی)

### روداد کے مطابق فیصلہ کرنا گناہ ہیں:

اگر چہ قاضی کی حیثیت سے نبی ﷺ کا روداد کے مطابق فیصلہ کردینا بجائے خود آپ کے لئے کوئی گناہ نہ ہوتا، اور ایس صور تیں قاضیوں کو پیش آتی رہتی ہیں کہ ان کے سامنے غلط روداد پیش کر کے حقیقت کے خلاف فیصلے حاصل کر لئے جاتے ہیں، کیکن ایسے وقت جبکہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک زبردست کھٹش ہر پاتھی، اگر نبی ﷺ روداد مقدمہ کے مطابق فیصلہ صادر فرمادیتے تو اسلام کے مخالفوں کو آپ کے خلاف بلکہ پوری اسلامی جماعت اور خود وحدت اسلامی کے خلاف ایک زبردست اخلاقی حربیل جاتا وہ یہ جھے بندی اور عصبیت کام کررہی ہے اخلاقی حربیل جاتا وہ یہ کہتے پھرتے کہ اجی یہاں حق وانصاف کا کیا سوال ہے؟ یہاں تو وہی جھے بندی اور عصبیت کام کررہی ہے جس کے خلاف تبلیغ کی جاتی ہے، اسی خطرے سے بچانے کیلئے اللہ تعالی نے خاص طور پر اس مقدے میں مداخلت فرمائی۔

## آب ينفي عليه كواجتها وكاحق حاصل تها:

- ﴿ (مَّزَمُ بِبَالثَهِ إِ

وَلُوْلِافَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَرَحْمَتُهُ بِالْعِصْمَةِ لَهَمَّتُ طَآيِفَهُمْ مِن قَوْمٍ طُعُمَة أَن يُعِنلُونَ عَن الْفَضَاءِ بِالْحَقِ بِتَلْبِيْسِمِمُ عَلَيْكَ وَمَايُضِلُّونَ الْآانَّفُسُهُمْ وَمَايَضُونُونَكُ مِنْ رَائِدَة شَي عَلَيْكَ مَالْمُ تَكُنُ اللّهُ عَلَيْكُ الْكُلُ اللّهُ عَلَيْكُ الْكُلُ اللّهُ عَلَيْكُ الْكُلُ اللّهُ عَلَيْكُ الْكُلُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن الْاَحْكَامِ وَالْعَيْبِ وَكَانَ فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُ بِذَلِكَ وَغَيْرِه عَظِيمًا اللّهَ عَلَيْمُ فِي كَثِيرٍ مِن الْحَكُم اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

جاعت نے آپ کو برق فیصلہ کرنے سے اشتباہ میں ڈال کر بہکانے کا قصد کرہی لیا تھا، گر دراصل بدلوگ اپنے آپ کو گراہ کررہ بھا نے کا قصد کرہی لیا تھا، گر دراصل بدلوگ اپنے آپ کو گراہ کررہ بھی اور بدلوگ آپ کا تجھی بیں اور اللہ تعالی نے آپ بر کتاب توالی کا تیرے اور اس کے علاوہ کا برا بھاری فضل ہے، ان لوگوں کے خفیہ مشوروں میں اکثر کوئی فیرنہیں بعنی جس میں بھی اور گفتگو کرتے ہیں (اس میں کوئی فیرنہیں) ہاں، اس شخص کے مشورہ میں کہ جوصد قدیا کار فیر کا خفیہ مشورہ کرے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا مشورہ کرے نہ کہ کی اور جو بید نہ کورہ کا م اللہ کی رضا جوئی کے لئے کرے نہ کہ کی اور دیوی کوشل کے نہ کہ کی اور دیوی کار شرک کا خفیہ مشورہ کرے اور جو بید نہ کورہ کا م اللہ کی رضا جوئی کے لئے کرے نہ کہ کی اور دیوی کوشل کے نہ کہ کی اور دیوی کوشل کے نہ کہ کی اور دیوی کار استہ بھوڑ کر دومروں کا راستہ افتیار کرے بعنی اس دین کے داستہ کوچھوڑ کر جس پروہ ہے بایں طور کی اس کا انکار کرے تو ہم اسے وہی کرنے دیں گے جوہ ہی کر اس کی کو اور اس کی اوہ والی بنا دیں گے درمیان آزاد چھوڑ دیں گے اور اس کی اختیار کردہ دنیا میں گراہی کا والی بنا دیں گے درمیان آزاد چھوڑ دیں گے اور اس کی اختیار کردہ دنیا میں گراہی کا واراس کی اختیار کردہ دنیا میں گراہی کے درمیان آزاد چھوڑ دیں گے اور اس کی اختیار کردہ دنیا میں گراہی کا واراس کی اور اس کی اختیار کردہ دنیا میں گراہی کی درمیان آزاد چھوڑ دیں گے اور اس کی آخرت میں بین ہیں جھوٹ دیں گے اور اس کی اختیار کردہ دنیا میں گراہی کا درمیان آزاد چھوڑ دیں گے اور اس کی اور دور کیا میں گراہی کا واراس کی اور دور کیا گھوں کہ کہ اس کو اور اس کی اختیار کردہ دنیا میں گراہی کے درمیان آزاد چھوڑ دیں گے اور اس کی واور اس کی اختیار کردہ دنیا میں گھوں کی کہ درمیان آزاد چھوڑ دیں گے اور اس کو کو کو کی کی درمیان آزاد چھوڑ دیں گے اور اس کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی

# عَجِقِيق الرَّدِ السِّهُ اللهِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيلِ الْعَلَيْدِ الْعِلْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْقُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمِ اللّلِي اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكُمِ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلِي عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلْمِلْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْ

قِوَلْكُ ؛ لَهَمَّتْ ، يه لَولا فضل الله ، كاجواب -

مین کوالی، لولاوجوداول کی وجہ سے امتناع ٹانی پردلالت کرتا ہے مطلب میہوا کہ اللہ کے ضل کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ کو بے راہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا، حالانکہ وہ ارادہ کر چکے تھے۔

فِيُوْلِيْنَى ؛ مَايَتَنَاجُونَ فيه، اس ميں اشارہ ہے کہ نجوی مصدر بمعنی اسم مفعول ہے۔

قِوُلْكُمُ : إِلَّا نَسْجُوى ، نسجوى مضاف محذوف مان كراشاره كرديا كه حذف مضاف ك بغير مَا يَتَنَا جَوْنَ سے مَنْ أَمَرَ كا استثناء درست نبيں ہے۔

## تِفَيْدُرُوتَشِينَ عَ

### عصمت نبي كي خصوصي حفاظت:

وَكُولا فضل الله عليك ورحمته (الآية) اس آيت مين الله تعالى كى اس تفاظت وتكرانى كاذكر ب جس كا امتمام انبياء عليه الله عليك الله كيك الله كفضل خاص كامظهر ہے۔

طائفة ہے دہ اوگ مراد ہیں جو بنوائیر ق کی جمایت میں رسول الله عظامی کی خدمت میں ان کی صفائی پیش کررہے تھے، جس سے بیاندیشہ پیدا ہو چلاتھا کہ نبی عظامی اس محض کو چوری سے بری کردیں گے جونی الواقع چورتھا۔

وَأَنْوَلَ اللّه عَلَيْكَ الكتاب والحكمة النع اس آيت ميں كتاب كے ساتھ حكمت كو بھى داخل فر ماكراس طرف اشاره كرديا كه حكمت جونام ہے آپ كى سنت كار يہى من جانب الله تعليم كرده ہے فرق صرف يہ ہے كه اس كے الفاظ الله كى طرف سے نہيں ہوتے البتہ معانی من جانب اللہ ہى ہوتے ہيں۔

یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ وحی کی دوشمیں ہیں مثلوا ورغیر مثلو۔ وحی مثلوقر آن ہے جس کے معانی اور الفاظ دونوں اللّٰہ کی جانب سے ہیں اورغیر مثلوحدیث رسول کا نام ہے جن کے الفاظ آنخضرت ﷺ کے اور معانی من جانب اللّٰہ۔

لا حیسر فسی نسجو اهم النج یہاں سرگوثی سے وہ سرگوثی مراد ہے جومنافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف کرتے سے اور صدفقت اسلام کی نیکی ہے اور اصلاح بین الناس کے لئے آپس میں مشور ہے بھی خیر میں شامل ہیں، احادیث میں بھی ان امور کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اور ہرنیکی کے اجروثو اب اور فضیلت کے ماننداس کا اجر

وثواب بھی اخلاص نیت پرموقوف ہے، رشتہ دارود وستوں اور باہم ناراض دیگرلوگوں کے درمیان صلح کرادینا بہت عظیم عمل ہے ایک حدیث میں اسے فلی روز وں نفلی نماز وں اور نفلی صدقات وخیرات سے بھی افضل بتلایا گیاہے (ابوداؤد)حتی کہ لیے کرانے والے کے لئے جھوٹ تک بولنے کی اجازت ہے یعنی گرایک دوسرے کو قریب لانے کے لئے دروغ مصلحت آمیز کی ضرورت پڑے تو وہ اس میں بھی تامل نہ کرے۔ (بخاري شريف كتاب الصلح، ترمذي شريف كتاب البر)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ ثَيْثُورَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وْمَنْ ثَيْثُوكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ صَلَا بَعِيدًا ﴿ عَن الْحَقِّ إِنْ مَا يَكْمُونَ يَعُبُدُ الْمُشُرِكُونَ مِنْ دُونِهِ اللهِ اَى اللهِ اَى غَيْرِهِ إِلَّا إِنْثَا اللهُ اَصْنَامًا مُؤَنَّةً كَاللَّاتِ وَالْعُزْى وَمِنَاةَ وَالْ مَا يَكْعُونَ يَعُبُدُونَ بِعِبَادِتِهَا لِلْاشَيْطِنَامَرِيْدَا اللهِ عَن الطَّاعَةِ لِطَاعَتِهِمُ لَهُ مِنْ عِبَادِكُ نَصِيْبًا حَظًا مَّفُرُوضًا ﴿ مَقُطُوعُ الْدَعُوهُمُ إِلَى طَاعَتِي وَلَأَضِلَّنَّهُمُ عَن الْحَقّ بِالْوَسُوسَةِ وَلَا مُنِينَهُم اللَّهِي في قُلُوبِهم طُولَ الْحَيْوةِ وَأَنُ لَا بَعْثَ وَلَا حِسَابَ وَلَا مُرَنَّهُمُ فَلَيُبَيِّكُنَّ يُقَطِّعُنَّ اذَانَالَانْعَامِ وَقَدْ فُعِلَ ذٰلِكَ بِالبَحَائِرِ وَلَامُرَنَّهُمُوفَلَيْعُيِّرُنَّ حَلْقَ اللهِ ويننَه بالكُفُر وَإِحَلال مَا حُرَّمُ وَتَحُريُم مَا أُحِلَّ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَنَ وَلِيًّا يَتَوَلَّهُ و يُطِيعُهُ مِّنْ دُوْنِ اللّهِ اى غَيُرِهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسُرَانًا مُّبِينًا أَهُ بَيّنًا لِمَصِيرِهِ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِ بِيعِدُهُم طُولَ الْعُمُرِ وَيُمَنِيْهِم اللَّهُ الْاَمَالَ فِي الدُّنْيَا وَأَنُ لَا بَعْتَ وَلَا جَزَاءَ وَمَالِيَعِدُهُمُ الشَّيْطُنُ بِذَلِكِ الْاَعُرُورُا® باطِلاً أُولَيَّكَ مَأُوبُهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَيَجِدُ وَنَعَنْهَامَحِيْصًا® مَعْدِلاً وَالَّذِيْنَ امَّنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْفُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ابَدًا وْعَدَاللَّهِ حَقًّا " اى وَعَدَهُمُ اللَّهُ ذَٰلِكَ وَحَقَّهُ حَقًّا وَمَّن اى لَا اَحَدَ اَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيْلًا ۖ قَوُلًا وَنَزَلَ لَمَّا افْتَخَرَالُمُسُلِمُونَ وَاهُلُ الْكِتْبِ لَيْسَ الْاَسُرُ سَنُوطًا بِلَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتْبِ بَلُ بِالْعَمَل الصَّالِح مَنْ يَتَعْمَلُ سُوَّاً يُّجُزَيِهُ إِسَّافِي الأَخِرَةِ أَوْفِي الدُّنْيَا بِالْبَلَاءِ وَالْمِحَنِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ وَلَايَجِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اي غَيره وَلِيًّا يَحْفَظُهُ وَلَانْصِيرًا ﴿ يَمْنَعُهُ مِنْ وَمَنْ يَعْمَلُ شَيْءًا مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكْرِ أَوْأُنْثَى وَهُوَمُؤْمِنًا <u>فَاُولَٰلَإِكَ يَذَخُكُونَ</u> بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ ا**لْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيْرًا** ۚ قَدْرَ نُقْرَةِ النَّوَاةِ وَ**وَمَنَ** أَى لَا اَحَدَ آَحْسَنُ دِينَاقِمَّنَ السَّلَمَوَجْهَةُ أَى إِنْقَادَ وَاخْلَصَ عَمَلَهُ يِلْهِ وَهُوَمُحْسِنَ مُوَجِدٌ قَالَتَكَعَ مِلَّةَ الْبُرهِيمَ الْمُوافِقَة لِمِلَّةِ الْاسْلامِ حَنِيُقًا ﴿ حَالٌ أَى مَائِلاً عَنِ الْادْيَانِ كُلِّهَا إِلَى الدِّيُنِ الْفَيِّمِ وَالتَّخَذَاللَّهُ إِبْرِهِيمَخِلِيلُا ﴿ صَفِيًّا خَـالِصَ الْمَحَبَّةِ لَهُ وَيَلْهِمَافِى السَّمُوْتِ وَمَافِى الْأَرْضِ مُـلْكَا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَىءَ تَجِيْظًا ﴿ عَلْمَا ۖ إِنَّا وَقُدُرَةً أَيْ لَمُ يَزَلُ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ.

و الله تعالی قطعاً معاف نه کرے گااس بات کو که اس کے ساتھ شرک کیا جائے (ہاں) شرک کے علاوہ گناہ جس کے جاہے گامعاف کردے گا، اور جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ حق سے بہت دور جایز تا ہے مشرک اللہ کوچھوڑ کرعورتوں یعنی (دیویوں) کی بندگی (بوجا) کرتے ہیں،جبیبا کہلات کی اورعرّ کا کی اورمناۃ کی، ان کی عبادت نہیں ہے گرسر کش شیطان کی عبادت جوحد طاعت سے خارج ہو نیوالا ہے بتوں کی عبادت میں مشرکوں کے شیطان کی بات ماننے کی وجہ سے اور وہ اہلیس ہے، اللہ نے اس پرلعنت فرمائی تعنی اس کواپنی رحمت سے دور کر دیا ، اوروہ شیطان کہہ چکا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقرر حصہ کے کررہوں گا (یعنی) میں ان کواپنی اطاعت کی دعوت دوں گا، اور وسوسہ کے ذریعہ میں آٹھیں حق سے ضرور گمراہ کرکے رہوں گا اور میں ان میں طول حیات کی (باطل) آرز وضرور ڈالوں گا اور بیہ کہ بعث وحساب ہو نیوالانہیں ہے، اور بیہ کہ میں ان کو کھم دوں گا کہ جانوروں کے کانوں کوشگاف دیں چنانچہ ایسا بحائز میں کیا گیا، (بحیرہ وہ اونٹنی کہ جس نے چارمرتبہز جننے کے بعد یا نچویں مرتبہ مادہ جنا ہو ) <del>اور میں ان سے کہوں گا کہ اللّٰہ کی مخلوق کو</del> ( یعنی ) اس کے دین کو کفر کے ذریعہ اور حرام کر دہ کو حلال کر کے اور حلال کو حرام کر کے بگاڑ دیں، اور جو تخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کور فیق بنائیگا یعنی اس سے دوستی کرے گا اور اس کی اطاعت کرے گا، وہ یقینا کھلےنقصان میں بڑے گا، اس کے دائی عذاب کی طرف لوٹنے کی وجہ ہے، وہ ان سے زندگی بھر (زبانی) وعدے کرتار ہیگااوران کودنیامیں آرزوبوری ہونے کی امید دلاتار ہیگا،اور پیکہ بعث وحساب پھے ہونیوالانہیں ہے،ان سے شیطان کے وعدے سراسر فریب کاریاں ہیں بیوہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکا نہ جہنم ہے جہاں سے نھیں چھٹکارا نہ ملے گا،اور جو ا یمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ہم ان کوالی جنت میں داخل کریں ہے جن میں نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہ کا وعدہ حق ہے لینی اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جوسر اسرحق ہے اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ کسی کی نہیں، اور جب مسلمانوں اور اہل کتاب نے فخر کیا تو (آئندہ) آیت نازل ہوئی اور (ایمان وطاعت) کا مدار (ایے مسلمانوں) نہ تہاری آرزؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزؤں پر بلکہ مل صالح پر ہے، جو برے عمل کرے گااس کوسزا دی جائیگی یا تو آخرت میں یا دنیا میں آ زمائش اورمحنت کے ساتھ جبیبا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، وہ اللہ کے سواکسی کواپنا دوست نہ \_\_\_\_\_ یا ئیگا ، کهاس کی حفاظت کرسکے ، اور نه مد د گار کهاس کا د فاع کر سکے ، اور جوکوئی کچھ بھی نیک عمل کرے گاخواہ مرد ہو یاعورت اور <u>مومن بھی ہوتو ایسے سب لوگ جنت میں جا کیں گے</u> (یدخلون) مجہول اورمعروف دونوں ہیں، اوران پر ذرہ برابر (یعنی) بف*ذ*ر تحضلی کے شکاف کے بھی ان پرظلم نہ کیا جائےگا، اور دین میں اس سے بہتر کون ہے ؟ کوئی نہیں، جواپنارخ اللہ کی طرف کردے، یعنی اس کا فر ما نبر دار ہوجائے اور اپناعمل (اللہ کیلئے) خالص کرلے، <del>اور وہ تحس</del> موحد تبھی ہواور ابراہیم ندہب کی جو کہ ملت اسلام کے مطابق ہے پیروی کرے حال میہ کہ وہ تمام ادبان سے بے رخی کرکے سیجے دین کی طرف رخ کرے، اور اللہ نے ابراہیم کوتو اپنا دوست بنالیا یعنی اس سے خالص محبت کرنے والا اور اللہ ہی کی ملک ہے جو پچھے

زمینوں اور آسانوں میں ہے ملکیت کے اعتبار سے اور تخلیق کے اعتبار سے اور مملوکیت کے اعتبار سے اور اللہ ہرشک کا علم و قدرت کے اعتبار سے احاطہ کئے ہوئے ہے یعنی وہ اس صفت کے ساتھ ہمیشہ متصف ہے۔

# يَجِقِيق لِيَرِي لِيَهِ اللَّهِ اللَّه

قِحُولِكَ، مَرِيْدًا (ن ك) صفت مشه، سركش، برخير سے خالی، إنَّ الله لَا يَغْفِر آنْ يُشوكَ به بيكلام متانف ب شرك و معاف ندكرنے كى تاكيد كے لئے لايا گيا ہے۔

فِيَوْلِكُمْ): لَعَنَهُ اللَّهُ ، يه شيطانًا كى دوسرى صفت بيلى مريدًا بـ

چِوُلِنَى﴾: اُمَنِیَّنَهُمْ، میں ان کوامیدیں دلا وُں گا،ان کے دلوں میں کمبی تمنا ئیں ڈالوں گا، تیمنیّۃ سے مضارع واحد متکلیر بانو ن تاکیر ثقیلہ۔

<u> هِوَّ لِكَنَّ</u> : يُبَ<u>دِّكُنَّ</u> مضارع جمع مَدَر عَائب بانون تاكيد ثقيله، تَبْتيكُ، (تفعيل)ماده بَتْكُ، وه خوب كالميس كـ

فَيُولِنَيْ : بَسَحَابِر، بَحيرة كى جمع بوه اوْمَى جوسلسل جارم تبز جناور پانچوي بارماده جني ،ايى اوْمَى كان چركر

مشرکین بتول کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے اوراس سے خدمت لینا گناہ سمجھتے تھے، بحرکے مادہ میں چونکہ وسعت اور کثرت کے

معنی کمحوظ ہیں اس لئے جس اونٹنی کے اچھی طرح کان چیر دیئے گئے ہوں اسکو بحیرہ کہتے ہیں یہ تعمیل جمعنی مفعول ہے۔

قِوْلَكُونَ : وَيُنَاهُ، حلق كَ تَفير دينُ سے كرنے ميں ايك سوال كے جواب كى طرف اشارہ ہے۔

میکوان، مشرکین کا تو کوئی دین حق تھائی بیں چراس کے بدلنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟

جِحُ الْبِيعِ: دين سے مراددين فطرت ہے جو ہر تحض كاندر موجود ہوتا ہے، الله تعالى فرمايا ہے"و لا تبديل للخلق الله اى لدين الله".

فَوَكُولَيْنَ : يَعِدُهم ، اوريهُ مَنِيهِم ، ان دونول كمفعول محذوف بين جن كومفسر علام نظام كرديا بـ

قِوُلْنَ ؛ عَنْها مَحِيْصًا ، عَنها، محذوف كِ تعلق ب اور مَحِيصًا سے حال ب اى كائناً عَنْها، عَنْها، يَجدُونَ كِ معلق اس كَيْنِين بوسكا كريجدون كاصله عن نبين آتا، اور نه محيصًا كِ تعلق بوسكا ب اسك كر محيصًا يا تواسم مكان ہے جوكم لنہيں كرتا يا مصدر ہ اور مصدر كامعمول مصدر پر مقدم نہيں بوسكا ..

### <u>ێٙڣٚؠؗؠؗۅڐۺؖڂ</u>ٙ

اِنَّ اللَّه لا يغفر اَن يُشُوك به ، (الآية) ان آيات ميں يہ بات واضح كى جارى ہے كماللَّد تعالى كے يہال ايستُحض كے لئے معافى اور رحت كى قطعاً گنجائش نہيں جس نے شرك وكفركيا ہو۔

# شرك وكفركى سزادائمي كيون؟

یہاں بعض لوگوں کو بیشبہ ہواہے کہ سز ابقد رعمل ہونی چاہئے جو جرم کفروشرک کیاہے وہ محدود مدت عمر کے اندر کیاہے تواس کی سز اغیر محدود و دائمی کیوں ہوئی ؟

جَوْلَثِيْ : بیب که کفروشرک کرنے والا چونکه کفر کوکوئی جرم ہی نہیں سمجھتا بلکہ نیکی سمجھتا ہے اسلئے اس کاعزم وقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس حال پر قائم رہے گا، اور جب مرتے دم تک وہ اس پر قائم رہا تو اس نے اپنے اختیار کی حد تک اپنا جرم دائی کرلیا اس لئے سز ابھی دائمی ہوئی۔

### شیطان کومعبود بنانیکا مطلب:

معروف معنی میں کوئی بھی شیطان کو معبود نہیں بناتا کہ اس کے سامنے سربسجدہ ہوکر مراسم بندگی ادا کرتا ہواور اس کو الوہیة کا درجہ دیتا ہوالبتہ شیطان کو معبود بنانے کی صورت ہے کہ آدمی اپنے نفس کی باگ ڈور شیطان کے ہاتھ میں دیدیتا ہے اور جدهروہ چلاتا ہے ادھر ہی چلتا ہے، گویا کہ بیاس کا بندہ ہے اور وہ اس کا خدا، شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور ان کو تمناؤں میں الجھا دیتا ہے، انسان کو بھھنا چاہئے کہ بہکانے اور سبز باغ دکھانے کے سواشیطان کے پاس ادر پھھنیں ہے، جولوگ اس کے فریب میں مبتلا ہیں ان کا ٹھکا نہ دوز خے۔

# مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ایک مفاخرانہ گفتگو:

لَیْسَ بِاَ مَانیکھو وَ لا اَمَانی اَهُل الکتاب ، ان آیات میں ایک مکالمہ کاذکرہے جومسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ہواتھا، پھراس مکالمہ پڑھا کمہ کیا گیا ہے آخر میں اللہ کے زدیک مقبول اور افضل واعلی ہونے کا ایک معیار بتایا گیا ہے۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مفاخرت کی گفتگو ہونے گئی ، اہل کتاب نے کہا ہم تم سے افضل واشرف ہیں کیونکہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہیں اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے، مسلمانوں نے کہا ہم تم سے افضل ہیں اسلئے کہ ہمارے نبی خاتم النہین ہیں اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے سب کتابوں کومنسوخ کردیا ہے اس پریہ آبت نازل ہوئی ''لَیٹسسَ بامانیکھ النے "یعنی میقاخر و تعلی کی کوزیر نہیں دیتی اور محض خیالات اور تمناؤں سے کوئی کی پرافضل نہیں ہوتا بلکہ مدارا عمال پر ہے۔

لَهُنَّ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَتَرْغَبُونَ آيُهَا الْاولِيَاءُ عَنُ آ**نَ تَنْكِحُوهُ نَّ** لِدَمَامَتِهِ قَ وَتَعُضِلُوهُنَّ أَنُ يَتَزَوَّجُنَ طَمْعًا فِي مِيْرَاثِهِنَّ أَيُ يُفُتِيُكُمُ أَنُ لَا تَفْعَلُوْ ذَلِكَ وَ فِي **الْمُسْتَضْعَفِيَّنَ** الصِّغَار مِ**نَ الْوِلْدَ إِنْ** أَنُ تُعُسطُوهُ م حُتُوفَة م وَيَامُرُكُم وَآنُ تَقُومُوالِلْيَطْى بِالْقِسْطِ السَالُعَدُ ل فِي الْمِيرَاتِ وَالْمَهُر وَمَاتَفْعَكُوْامِنُ خَيْرِفِانَ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا ﴿ فَيُجَازِيُكُمْ عَلَيْهِ وَإِنِ امْرَاةٌ مَرُفُوعٌ بِفِعُل يُفَيِّرُهُ خَافَتُ تَوَقَّعَتُ مِنْ بَعُلِهَا وَوُجهَا ثَنُتُونًا تَرَفُعُا عَلَيْهَا بِتَرُكِ مُضَاجَعَتِهَا وَالتَّقُصِيرِ فِي نَفُقَتِهَا لِبُغُضِهَا وَطُمُوح عَيْنِهِ إلى اَجُمَلَ سِنُهَا اَ**وْلِعُرَاضًا** عَنْهَا بِوَجُهِ فَ**لاَ مُخَلِحُ عَلَيْهِمَا آَنَ يُصْلِحَا** فِيهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاَصْلِ فِي الصَّادِ وَ فِي قِرَاءَ وَ يُصْلِحَا مِنُ أَصَلَحَ بِيَنْهُمَا صُلْحًا فِي الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ بِأَنْ تَتُرُكَ لَهُ شَيْئًا طَلَبًا لِبَقَاءِ الصُّحُبَةِ فَإِنْ رَضِيَتُ بِذَلِكَ وَالاَ فَعَلَى الزَّوْجِ أَنُ يُوفِيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُفَارَ قَهَا وَالصَّلُحُخَرُ مِنَ الْفُرُقَةِ وَالنَّشُوزِ وَالْإعْرَاض قَالَ تَعَالَى فِيُ بَيَان مَا جُبلَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ **ۗ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّكَّ** شِلَّةَ الْبُخُل اى جُبلَتُ عَلَيْهِ فَكَانَّهُ حَاضِرَتُهُ لاَ تَغِيبُ عَنه ٱلْمَعُنى أَنَّ الْمَرُأَةَ لاَ تَكَادُ تَسُمَحُ بنَصِيبهَا مِنْ زَوْجهَا وَالرَّجُلَ لا يَكَادُ يَسُمَحُ عَلَيْهَ ابنَ فُسِه إِذَا أَحَبَّ غَيْرَهَا وَإِنْ تُحْسِنُوْ عِشْرَةَ النِّسَآءِ وَتَتَّقُوْا ٱلْجَوْرَ عليه ن فَانَّ اللهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَمِيًّا اللهِ فَيُجَازِيُكُمُ بِهِ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوْ آنَ تَعْدِلُوْا تُسَوَّوُا بَيْنَ النِّسَاءِ فِي الْمَحَبَّةِ وَلُوْحَرَصْتُمْ عَلَى ذَٰلِكَ فَلَاتَمِينُا وَاكُلَّ الْمَيْلِ إِلَى التي تُحِبُّ وُنَهَا فِي الْقَسُمِ وَالنَّفَقَةِ فَتَذَرُوُهَا أَيُ تَتُرُكُوا الْمَمَالَ عَلَيْهَا كَالْمُعَلَّقَةً التي لا هِيَ أَيْمٌ وَلا ذَاتُ بَعُل وَإِنْ تُصْلِحُوا بِالْعَدُل فِي الْقَسُم وَتَتَّقُوا الْجَوْرَ **فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ خَفُوْرًا** لِمَا فِي قُلُوبِكُمْ مِنَ الْمَيْلِ **تَحِيْمًا ﴿** بِكُمْ فِي ذَٰلِكَ **وَانَ يَتَفَرَّقَا** اَيُ النَّرَوُجَانِ بِالطَّلَاق يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا عَنُ صَاحِبِهِ مِينَ سَعَتِهُ اى فَضُلِه باَنُ يَرُزُقَهَا زَوْجًا غَيْرَهُ وَيُرُزَقَهُ غَيْرَهَا وَكَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ كُلًّا عَنُ صَاحِبِهِ مِينَ سَعَتِهُ اى فَضُلِه باَنُ يَرُزُقَهَا زَوْجًا غَيْرَهُ وَيُرُزَقَهُ غَيْرَهَا وَكَالْ اللَّهُ وَالسِّعَا لِخَلْقِهِ فِي الْفَضُل حَكِيْمًا ﴿ فِيُمَا دَبَّرَهُ لَهُمُ وَلِلْهِ مَا فِي الشَّمَا وِيَ الْكَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ بِمَعْنَى الكُتُب مِنْ قَبْلِكُمْ أَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَإِيَّاكُمْ يَا اَهُلَ الْقُران أَنْ اى بان التَّقُوا الله خَافُوا عِقَابَهُ بان تُطِيعُوهُ وَ قُلْنَا لَهِم ولكم إِنْ تَكَفُّرُوا بِمَا وُصِّيتُمُ بِهِ فَإِنَّ يِلْهِمَا فِي الشَّمُونِ وَمَا فِي الْأَوْنِ خَلَقًا وَمِلْكًا وَعَبِيدًا فَلاَ يَضُّرُهُ كُفُرُكُمُ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا عَن خَلْقِه وَعَن عِبَادِتِهِمُ حَمِيْدًا ﴿ مَحُمُودًا فِي صُنعِه بِهِمُ وَيِلْهِمَافِى السَّمُوْتِ وَمَافِى الْكَرْضُ كَرَّرَهُ تَاكِيدَا لِتَقُرِيْرِ مُوْجِبِ التَّقُوٰى وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلُا ﴿ شَهِيدَا بِأَنَّ مَا فِيُهِمَا لَهُ إِنْ يَتَثَأَيُذُهِبَكُمْ بِا لَيُهَاالنَّاسُ وَيَأْتِ بِاخَرِيْنَ ۚ بَدَلَكُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَدِيْرًا۞ مَّنْ كَانَ يُرِنُيكُ بِعَمَلِهِ تُوَابَ الذُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَالْإِخْرَةِ لِمَنْ اَرَادَهُ لا عِنْدَ غَيْرِهِ فَلِمَ يَطُلُبُ اَحَدَهُمَا الْاَخَسَّ وَهَلَّا طَلَبَ الْاَعْلَى بِإِخُلاصِهِ له حَيْثُ كَانَ مَطْلَبُهُ لا يُوْجَدُ إِلَّا عِنْدَهُ **وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ سَمِيْعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾** ان کی میراث کے بارے میں فتوی پوچھتے ہیں آپ ان کے کہانڈم کوان کے اسے کہئے اللہ تم کوان کے میں آپ ان سے کہئے اللہ تم کوان کے

1 ×

﴿ (مَ زَم يَ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا إِنَّهُ إِنَّا إِنَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

بارے میں فتوی دیتا ہے، اور وہ وہی ہے جوتم کوقر آن میں آیت میراث میں پڑھکر سنایا جاتا ہے اور وہ تم کوان یتیم عورتوں کے بارے میں بھی فتوی دیتا ہے کہ جن کوتم ان کامیراث کامقرر حصنہیں دیتے ہوا در اے اولیاءِتم ان کی بدصورتی کی وجہ سے ان سے نکاح کرنے سے گریز کرتے ہواورتم ان کی میراث کی لا کچ کی وجہ سے ان کو نکاح کرنے سے بھی رو کتے ہو، وہتم کوفتو ک دیتا ہے کہالیانہ کرو، (اورتم کو) کمزور بچوں کے بارے میں (فتوی دیتاہے) کہتم ان کے حقوق ادا کرواور تم کو (اس کا بھی) حکم کرتا ہے کہتم تیبیوں کے ساتھ میراث اور مہر کے معاملہ میں انصاف سے کام لواورتم جو بھی نیک کام کروبلاشبہ اللہ تعالی اس سے بخو بی واقف ہے سووہ اس پرتم کوصلہ دےگا، اگر عورت کواپنے شوہر کی طرف سے زیادتی کا اندیشہ ہو اس پر بالا دستی رکھنے کی وجہ سے اس کوبستر سے الگ کر کے بیاس سے بغض کی وجہ سے اس کے نفقہ میں کمی کر کے بیاس کی نظر کے اس سے زیادہ خوبصورت کی طرف اٹھنے کی وجہ سے بااس سے بےرخی کرنے کااندیشہ ہوتو اگر دونوں آپس میں باری میں اور نفقہ میں صلح کرلیں ، اس طریقہ پر کہ شو ہر کو بقاء صحبت کے لئے کچھ رعایت دےاگر ہیوی اس پر راضی ہوجائے تو فنہها ور نہ تو شوہر پراس کے حق کی ادائیگی واجب ہے یا اس کوجدا کردے تو ان بر کوئی گناہ نہیں ،اس میں اصل میں تاء کا صادمیں ادعام ہے ،اور ایک قراءت میں یُسصیل حک اہے اَصْلَعَ ہے،اور ملح، جدائی اور نافر مانی اور بے رخی ہے جہتر ہے ،اور اللہ تعالی نے انسانی پیدائشی فطرت کو بیان کرتے ہوئے فر ما یا اور طمع ہرنفس میں شامل کردی گئی ہے تعنی شدت بخل ،نفوس کواس پر پیدا کیا گیا ہے گویا کہ وہ بخل ہمہوقت موجودر ہتا ہے کسی وقت اس سے جدانہیں ہوتامعنی یہ ہیں کہ ورت اپنے شوہر سے اپنے حصہ سے دست بردار ہونے کیلئے تیار نہیں ہوتی اور مردجبکہ دوسری سے محبت کرتا ہوتوا پی ذات کے بارے میں بیوی کورعایت دینے کیلئے تیارنہیں ہوتا، اورا گرتم عورتوں سے حسن معاشرت کامعاملہ کرواوران برظلم کرنے سے اجتناب کروتو جو پچھتم کررہے ہواللہ اس سے بخوبی واقف ہے جس کی وہتم کوجزاء دےگا، اورتم سے بیتو بھی نہ ہوسکے گا کہتم عورتوں کی محبت میں مساوات کرسکواگر چہتم اس کی گتی ہی خواہش رکھتے ہواس لئے باری اور نفقہ میں بالکل ہی ایک کی طرف مائل نہ ہو جاؤ کہ جس ہےتم محبت کرتے ہو (اس کے مقابلہ میں ) کہ جس سےتم کورغبت نہیں ہے اس کو کٹلتی ہوئی چھوڑ دو بایں طور کہ وہ نہ بیواؤں میں ہواور نہ شوہر والیوں میں اورا کر باری میں عدل کے ساتھ اصلاح کرو بیوی اور شوہر طلاق کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہوجائیں تو اللہ تعالی اپنی وسعت سے ہرایک کو دوسرے سے بے نیاز کردے گا (بعنی) اپنے نصل ہے بایں طور کہ بیوی کو دوسرا شو ہرعطا کردے گا اور شو ہر کو دوسری بیوی ، اور اللہ تعالی اپنے مخلوق پر فضل میں وسعت والا اوران کے لئے تدبیر میں حکمت والا ہے زمین اورآ سان کی ہر چیز اللہ ہی کی ملک ہےاور ہم ان لوگوں *کو* جن کوتم سے پہلے کتاب دی گئ کتاب بمعنی کتب ہے یعنی یہوداور نصاری ، اورتم کوبھی اے اہل قر آن تھکم دیا ہے یہ کہ اللہ سے ۔ فررویعنی اس کےعذاب سے ڈرواس طور پر کہاس کی اطاعت کرواورہم نے ان سے اورتم سے تہدیا کہ اگرتم تھکم کی نافر مانی کرو <u>گےتو جو کچھآ سانوں اور زمین میں ہے</u> تخلیق کے اعتبار سے اور ملک کے اعتبار سے اور مملوک ہونے کے اعتبار سے لہذا تہارا کفر اس کا پچھنہیں بگا رسکتا ، اس کی ملک ہے اور اللہ اپنی مخلوق اور اس کی عبادت سے بڑا بے نیاز اور سننو دہ صفات ہے یعنی ان کے ھ (مِعَزَم ہِبَائِشَ لِاَ

ساتھا پی صنعت میں محمود ہے اور اللہ کے اختیار میں ہے زمین و آسان میں جو پھی ہے اس کو کرر ذکر کیا ہے موجبات تقوی کی تاکید کے لئے ، اور اللہ کا رساز ہونے کے اختیار سے کافی ہے بعنی اس بات پر شہادت کیلئے کہ جو پھی زمین اور آسانوں میں ہے اس کی ملک ہے، اے لوگو، اگر اسے منظور ہوتو وہ تم کو ہلاک کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اللہ تعالی کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے اور جو تحق اپنے عمل سے دنیا کے اجر کا خواہش مند ہوسواللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا اجر ہے اس کیلئے جو اس کا طالب ہونہ کہ اس کے غیر کے پاس ، تو ان میں سے کمتر کو کیوں طلب کر ہے؟ اور اپنے اخلاص کے ذریعہ اعلیٰ کو کیوں طلب نہرے، جبکہ اس کا مطلوب اس سے حاصل ہوسکتا ہے اور اللہ تعالی خوب سننے والا اور خوب و کیمنے والا ہے۔

# 

فَيُولِكُم : فَي شَان ، مضاف محذوف مان كراشاره كرديا كرسوال احوال سي موتاب ندكدذ وات سه \_

فِوَلْكُونَا: مِنْرَائِهِنَّ، يتان كابيان --

چَوُلْکُ ؛ وَمَا یُتُلٰی علیکم، اس کاعطف الله، پر ہے یعنی عورتوں کی میراث کے بارے میں اللہ اور قرآن کی آیت میراث جوتم کو پڑھ کرسنائی جاتی فتو کا دیتی ہے۔

فِيُولِكُمُ : أَيضًا، أَسِي مِن اشاره بِ كه وَما يُتلَى ، كَاعطف لفظ الله بربـ

فِيُولِكُ : دَمَامَة ، برصورتى \_

فِحُولَى ؟ وَنَ لَا تَفَعَلُوا ذلك، يدان تفسيريه، ال مين اشاره مه كه ما يُفَتى بِه، محذوف م البندافا كده كتام نه مون كا اعتراض ختم موكيا-

قِوَلْكَ وَ فِي المُسْتَضَعَفِيْنَ ، في مقدر مان كراشاره كرديا كهاس كاعطف يتامى النساء بربـ

فِوَلْكُ : تَعْطُونُهُمْ حُقُونَهُم بيمفتى بكابيان بـ

فِوْلَيْ : وَيَامُرُكُمْ الله مِن اشاره م كه أنْ تقوموا العلمقدر كى وجد مفوب م -

قِوَلَى ؛ مَرْفُوعٌ بِفِعْلِ يُفَسِّرُهُ خَافَتْ ، اس عبارت كامقصدية تانا كرامُواةٌ خافَتُ تعلى مقدر كى وجه مرفوع ب جس كي تفير بعد كا خافت كرد باب، تقدير عبارت بيب "وإنْ خافَتْ إمرأةٌ خَافَت".

قِولَكُونَ أَجْمَلَ مِنْها، اى جميلة مِنها.

قِولَكُم : فيه إِدْعَامُ النَّاءِ، يواس وقت م كرجب كريصلحا كى اصل يصتلحا مانى جائد

قِولَكُ : شِدَّةَ الْبُحُلِ ، يه الشع كمعنى كابيان ب-

فَيُولِكُنُّ : الْأَنْفُسُ يِهُ حَضَوت، كامفعول اول قائم مقام نائب فاعل باور الشُّعَّ، مفعول ثانى بـ

# <u>تَفَيْهُ رُوتَثِيَ حُجَّ</u>

#### ربطآبات:

ابتداء سورت میں تیبیموں اور عورتوں کے خاص احکام اور ان کے حقوق اداکرنے کا وجوب مذکورتھا، اس کے بعد کی آیات میں عورتوں سے متعلق چنداور مسائل بیان کئے گئے ہیں۔

#### شان نزول:

وَيَسْتَفَتُونَكَ فِي النساء،ان آیات کے شان نزول کے بارے میں متعددوا قعات نقل کئے ہیں اوروہ سب ہی سبب نزول ہو سکتے ہیں۔ سبب نزول ہو سکتے ہیں۔

ابن جریر، ابن منذراور حاکم نے ابن عباس سے نقل کیا ہے، زمانہ جاہلیت میں لوگ بچوں کو بڑے ہونے تک اور عورتوں کو میراث نہیں دیا کرتے تھے، جب اسلام کا زمانہ آیا تو بید سئلہ صحابہ نے آپ سے دریافت کیا، تو فدکورہ آیات نازل ہوئی۔

ائن جریراورابن منذرنے مجاہد نے قل کیا ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں بچوں کواس وقت تک میراث میں حصہ نددیتے تھے ، بجب تک وہ لڑنے کے لائق نہ ہوجائے اور نہ عورتوں کو بچھ دیتے تھے، زمانۂ اسلام کے بعداس بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، تو نہ کورہ آیت نازل ہوئی۔

عبد بن حید اور ابن جریر نے ابراہیم سے نقل کیا ہے کہ اہل جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ اگر گھر میں کوئی بیتیم لڑکی بدصور تی ہوتی تو نہ تو اس سے خود تکاح کرتے اور نہ دوسروں سے کرتے بکہ تا زندگی ان کو یوں ہی رکھتے ، خود شادی ان کی بدصور تی کی وجہ سے نہیں کرتے تھے اور مال کے گھرسے باہر چلے جانے کے خوف سے کسی دوسر سے بھی ان کا تکاح نہ کرتے بھی اس کے مرنے کے بعد خود ہی اس کے مال کے مالک ہوجاتے تھے ، بخاری وسلم نے بھی حضرت عائشہ وَ فِحَاللّٰاللّٰ تَعَاللّٰ اَللّٰ اللّٰ ال

وَمَا يُسَلَى عليكم، كاعطف الله يفتيكم، برب اورمَا يسلَى عليكم، سورة نماء كى وه آيات مرادي بي جن ميس يتيمون اور بچون برظم كرنے سے روكا گيا ہے اور حقوق اداكرنے كى تاكيد كى گئے ہے۔

وتوغبون ان تنكحوهن ، اس كردورجمد كئ كئ ،ايكرغبت كرنااس صورت ميس في محذوف موكى اورجن حفرات ناعراض كرنے كاتر جمد كيا ہے انہوں نے عن محذوف مانا ہے۔

# از دواجی زندگی کے متعلق چندقر آنی مدایات:

وَإِنْ إِهْرَأَة خَافَتُ مِنْ بَعْلِها الْحَ ان آیات میں حق تعالی شانہ نے از دوا جی زندگی میں پیش آنے والے تلخ حالات کے متعلق کچھ ہدایات اوراحکام بیان فرمائے ہیں، اور ان تلخ حالات پرضیح اصول کے مطابق قابو پانے کی اگر شجیدہ کوشش نہ کی جائے تو نہ صرف زوجین کے لئے دنیا جہنم بن جاتی ہے بلکہ بعض اوقات میگھریلور بخش اور کشکش خاندانوں اور قبیلوں کو باہمی قبل وقبال تک پہنچاد ہی ہے، قرآن تھیم نے مردوعورت دونوں کے تمام جذبات واحساسات کو پیش نظر رکھ کر ہرفریق کو باہمی قبل وقبال تک پہنچاد ہی ہے، قرآن تھیم نے مردوعورت دونوں کے تمام جذبات واحساسات کو پیش نظر رکھ کر ہرفریق کو ایک ایسانظام زندگی پیش کیا ہے جس پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ سے کہ انسان کا گھر دنیا ہی میں جنت نشان بن جاتا ہے، گھریلور بحبشیں اور تلخیاں محبت وراحت میں تبدیل ہوجاتی ہیں، اور اگر ناگزیر حالات میں جدائی کی نوبت آجائے تو وہ بھی خوشگواری اورخوش اسلو بی کے ساتھ انجام یائے۔

وَ إِنْ اِمْر أَةَ حَافَتَ الْمَحَ اللَّ اسَ آیت میں ان غیرا ختیاری حالات کاحل پیش کیا گیاہے جوالی رنجش کا سبب بن جاتے ہیں ، اور ہر فریق خود کومعذور سمجھتا ہے جس کی وجہ سے حقوق واجبہ میں کوتا ہی کا اندیشہ پیدا ہوجا تا ہے مثلاً ایک شوہر کا اپنی بیوی سے بوجہ برصورتی کے دل نہیں ملتا اور ان اسباب کور فع کرنا نہ بیوی کے ہاتھ میں ہے اور نہ شوہر کے۔

چنانچاس صورت حال میں مرد کے لئے تو قرآن کریم نے ایک عام قانون بیتلایا ہے کہ "فیامساك بمعروف او تسریح باحسان" بینی اگر عورت كوعقد نكاح میں رکھنا ہے تواس سے پورے حقوق کی رعایت کے ساتھ د کھے، اوراگراس پر قدرت نہیں تواس کوخوشی اسلوبی سے چھوڑ دے، اگر عورت بھی جدائی پر راضی ہے تو مسئلہ آسان ہے اوراگر عورت کی وجہ سے جدائی پر آمادہ نہیں تو کوشش کی جائے کہ شوہر کسی نہ کسی طرح بیوی کور کھنے پر راضی ہوجائے مثلاً بید کہ عورت اپنے تمام یا بعض حقوق کی مطالبہ ترک کردے۔

بینهٔ مَا ، کے لفظ سے بیاشارہ نکاتا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہتر توبیہ کہ تیسرادخل نہ دے دونوں ہی آپس میں طے کرلیں ،اسلئے کہ تیسر شخص کے دخیل بننے سے بعض اوقات بات اور بگڑ جاتی ہے۔

وَلَنْ تستبطیعوا ان تعدلوا بین النساء (الایة) اس آیت میں ایک دوسری صورت کابیان ہے کہ ایک شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو دلی تعلق اور محبت میں وہ سب کے ساتھ ایک ساسلوک نہیں کرسکتا اسلئے کہ محبت، دلی تعلق کا نام ہے جس پر کسی کواختیار نہیں ہوتا،خود آنخصرت ﷺ کوبھی اپنی تمام از واج میں سے حضرت عائشہ دَھِعَاللَّائِکَالِیَّکُفَا سے زیادہ محبت تھی ،اگر یقبی میلان ظاہری حقوق کے مساوات میں مانع نہ بنے تو عندالله قابل مواخذہ نہیں۔

#### مديث:

جناب رسول الله ﷺ فرمایا کہ جس محص کے یہاں دو ہویاں ہوں اور وہ ایک ہی کا خیال رکھتا ہوتو قیامت میں وہ محض اس حالت میں آئیگا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔

لَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُوْنُوا قَوْمِيْنَ قَائِمِينَ بِالْقِسْطِ بِالْعَدُلِ شُهَدَاءً بِالْحَقِ لِلْهِوَلِوَ كَانِتِ الشَّمَادَةُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَاشْهَ دُوا عَلَيْهَا سِأَنُ تُقِرُّوا بِالْحَقِّ وَلَا تَكُتُمُوهُ أَوِ عَلَى الْوَالِاَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ إِنْ يَكُنُ اَلْمَشُهُ وَدُ عَلَيْهِ غَنِيًّا اَوْفَقِيْرًا فَاللَّهُ اَوْلَى بِهِمَا " مِنْكُمْ وَاعْلَمُ بِمَصَالِحِهِمَا فَكَلْتَتَّبِعُوا الْهَوْي فِي شَهَادَتِكُمْ بِأَنْ تُحَابُوا الْغَنِيّ لِرِضَاهُ أَوِالْفَقِيْرَ رَحُمَةً له آَنٌ لا **تَعْدِلُوٓا** تَمِيُلُوُا عَنِ الْحَقِّ **وَاِنْ تَلْوَا** تُحَرِّفُوا الشَّمَادَةَ وَفِى قِرَاءَةٍ بِحَذُفِ الْوَاو الْاُولِي تَخْفِيْفًا **اَوْتُغْرِضُوْ**ا عَنُ اَدَائِهَا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَمِيْرًا ﴿ فَيُجَازِيُكُمُ بِهِ لِيَلَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اَمِنُوْا دَاومُـوُا عَلَى الْإِيْمَانِ بِإِللَّهِ وَتَسُولِهِ وَالكِيتِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى سُولِهِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْقُرَانُ وَالْكِتْبِ الَّذِيَّ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ \* عَلَى الرُّسُلِ بِمَعْنِي الْكُتُبِ وَفِيُ قِرَاءَ وَبِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ فِي الْفِعْلَيْنِ وَمَنْ يَكُفُّرْ بِاللَّهِ وَمَلْكِيَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْكِخِرِفَقَدُضَلَّ صَلَّلًا لَكِيدُا۞ عَنِ الْحَقِّ إِنَّ الْكَذِيْنَ امَنُوْا بِمُوسَى وَهُمُ الْيَهُودُ ثُمُّ كَفَرُوْا بِعِبَادَةِ الْعِجُلِ ثُمَّامِنُواْ بَعُدَهُ ثُمُّ كَفَرُوا بِعِيسٰى ثُمُّ الْذَادُواكُفُرًا بِمُحمَّدِ لَمُرْكِنُ اللهُ لِيغْفِرَلَهُمْ مَا أَقَاسُوا عَلَيْهِ وَلَالِيَهُدِيَهُمْ سَبِيلُا ﴿ طَرِيقًا اِلَى الْحَقِّ كَبُشِرِ الْخُبِرُيَا مُحَمَّدُ الْمُنْفِقِينَ بِالنَّالَهُمْ عَذَالًا اللِّمَا ﴿ مُؤْلِمًا هُو عَذَابُ النَّارِ إِلَّذِيْنَ بَدلَّ أَوْ نَعُتُ لِلْمُنَافِقِينَ كَيَّخِذُونَ الْكُلِفِرِينَ الْوَلِيَاءَمِنُ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنُ لِمَا يَتَوَهَّمُونَ فِيُهِمُ مِنَ الْقُوَّةِ اَيَنْبَغُونَ يَطُلُبُونَ عِنْكَهُمُ الْعِزَّةَ اسْتِفْهَامُ اِنْكَار أَي لاَ يَجِدُونَهَا عِنْدَهُمُ فَإِلَّ الْعِزَّةَ لِلْهِ بَجِيْعًا ﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَلاَ يَنَالُهَا اللَّا اَوُ لِيَاوُهُ وَقَدُنَزُلَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ عَلَيْكُمْ فِي الكِتْبِ اَلْقُرُانِ فِي سُورَةِ الْاَنْعَامِ أَنْ مُحَفَّفَةٌ وَ اِسْمُهَا مَحْذُونَ أَيُ أَنَّهُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْيِتِ اللّٰهِ الْقُرْانَ كَيُلُفَرِيهَا وَكُيْتَهُزَابِهَا فَكَلْتَقَعْدُ وَامَعَهُمْ اى الْكَفِرِينَ وَالْمُسْتَهُ ذِئِينَ حَتَّى يَغُوْضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِمَ لَمْ لَأَكُمُ إِذًا إِنْ قَعَدْتُ مُ سَعَهِ مِ قِتْلُهُمْ وَسِي الاِثُم النَّهُ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ **وَالْكَفِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ﴾ كَمَا إِجْتَمَعُ وَا فِي الدُّنْيَا عَلَى الْكُفُرِ وَالْإِسْتِهُ زَاءِ إِلَّذِيْنَ بَدلٌ سِنُ الَّذِيْنَ قَبُلَهُ** يَتَرَبَّضُونَ يَنْتَظِرُونَ بِكُمُ الدَّوَائِرَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتُحْ ظَفرٌ وَغَنِيْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُقًا لَكم اَلَمُ نَكُنُ مَعَكُمُ فِي الدِّين وَالْجَهَادِ فَاعْطُونَا مِنَ الْغَنِيُمَةِ وَلِنْ كَانَ لِلْكَفِرِيْنَ نَصِيْبٌ مِنَ الظَّفرِ عَلَيْكُمُ قَالُولًا لهم المُرْنَسُتَحُوذُ نَسُتَول. عَلَيْكُمْ وَنَقُدِرُ على أَخُذِكَم وَقَتُلِكم فَابُقَيْنَا عليكم وَ آلَمُ نَمَّنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنُ يَظُفَرُوا بِكُمُ

الالان

بِتَحُذِيُ لِمِهُ وَمُرَاسَلَتِكُم بِأَخْبَارِهِمُ فَلَنَا عَلَيْكُم الْمِنَّةُ قَالَ تعالَى فَاللَّهُ كُمُّ مُنَكَّمُ وَبَيُنَهُمُ يَوْمَ الْقَيْمَةُ بِإِنَّ اللَّهُ لِلْكُورِيْنَ عَلَى اللَّهُ لِلْكُورِيْنَ عَلَى الْمُتَوْفِقِينَ سَبِيلًا اللَّهُ لِلَكُورِيْنَ عَلَى الْمُتَوْفِقِينَ سَبِيلًا اللَّهُ لِلْكُورِيْنَ عَلَى اللَّهُ الْ

و المایمان والو! انصاف پرخوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لئے حق کی گو اہی دینے والے رہو چاہے وہ شہادت خودتمہارے خلاف ہی ہو تو اپنے خلاف گواہی دوبایں طور کہ حق کا اقر ارکر واوراس کو چھیا و تنہیں یا تمہارے والدین کے اورعزیزوں کےخلاف ہی کیوں نہ ہو ہمشہو دعلیہ مالدار ہو یامفلس اللہ ان دونوں سے تمہاری بنسبت قریب ہے اوران دونوں کی مصلحتوں سے واقف ہے،اپی شہادت میں خواہش نفس کی بیروی نہ کرو بایں طور کہ مالدار کی اس کی رضاجو ئی کے لئے رعایت کرویا فقیر پررخم کےطور پراس کی رعایت کرو بایں طور کہ حق سے ہٹ جاؤ ، اور بیر کہ شہادت میں تحریف کرو ، اور ایک قراءت میں تسخفیفاً اول واؤ کے حذف کے ساتھ ہے، یا ہی کہ اداء شہادت سے اعراض کروجو پچھتم کررہے ہواللہ اس سے باخبر ہے توتم کواس کی جزاءدےگا، اے ایمان والو! الله پراوراس کے رسول پراوراس کی کتاب پر جواس نے اپنے رسول محمر عظامی پرنازل کی ہے اور وہ قرآن ہے اوران کتابوں پر جوسابق میں رسولوں پرنازل کی ہیں ایمان پرقائم رہو اور کتاب بمعنی کتب ہے اورایک قراءت میں دونو افعل معروف کے صینے کے ساتھ ہیں ، اور جوکوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن سے کفر کرتا ہے وہ گراہی میں حق سے بہت دور جایدا بے شک جولوگ موسیٰ پر ایمان لائے اور وہ یہود ہیں، پھر بچھڑے کی پوجا کرکے کا فرہو گئے پھر اس کے بعد ایمان لائے پھر عیسیٰ علیکھ کالٹھوں کے منکر ہوئے پھر محمد منطق کا انکار کرے <u>تفرمیں ترقی کرتے گئے اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہ کرے گا</u> جب تک وہ کفریرِ قائم رہیں گے اور نہان کو حق کی طرف سیدھاراستہ دکھائیگا ،اے محمہ منافقوں کو بتا دو کہ ان کے لئے در دناک عذاب ہے اور وہ آگ کا عذاب ہے وہ لوگ جومومنوں کو چھوڑ کر کا فروں کوروست بنائے ہوئے ہیں،اسلئے کہان میں قوت خیال کرتے ہیں، (السذین)منافقین سے بدل یاصفت واقع ہے کیاان کے پاس عزت تلاش کررہے ہیں؟ استفہام انکاری ہے، یعنی ان سے عزت نہ پائیں گے، اس لئے کہ دنیا اور آخرت میں تمام ترعزت اللہ کے پاس ہے اس کوخدا کے دوست ہی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب قرآن میں (نَـزّل) معروف اور مجہول دونوں ہے سور و انعام میں سیحکم نازل کر چکا ہے (اَنْ) مخففہ ہے اس کا اسم محذوف ہے،ای انَّـهُ ، کہ جبتم ( کسی مجلس میں ) <del>لوگوں کواللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اوران کا **نداق اڑاتے ہوئے سنوتو تم ان** کے پاس نہیٹھو ،</del> لینی استہزاءکرنے والے کا فروں کے پاس، تا آل کہوہ کسی دوسری بات میں مشغول ہوجا کیں، ورنہ تو لیعنی اگرتم ان کے پاس بیٹے تو تم بھی گناہ میں ان کے مثل ہو جاؤ گےاللہ تعالی منافقوں اور کا فروں سب کوجہنم میں جمع کرے گا جبیبا کہ وہ دنیا میں کفر واستہزاء پرجمع ہوئے تھے(یہ) وہ (لوگ) ہیں کہ جو تمہارے کئے مصیبتوں کے منتظر ہیں تو اگرتمہیں اللہ کی جانب سے فتح اور (مال) غنیمت حاصل ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ دین اور جہاد میں کیا ہم تہارے ساتھ نہیں تھے ؟لہذا ہم کوبھی مال غنیمت سے حصہ دواورا گر کا فروں کو تمہارے اوپر فتح نصیب ہوتی ہے توان سے کہتے ہیں کیا ہمتم پر غالب نہیں آنے <u>لگے تھے</u>؟ اور کیا ہم

تمہاری گرفت اور قل پرقادر نہیں ہو بچے تھے ، گرہم نے تم پررتم کیا ، اور کیا یہ بات نہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو پست ہمت کر کے اور ان کی خبرین تم کو پینچا کر تمہارے او پرمسلمانوں کو غالب آنے سے بچایا لہذا ہما راتم پراحسان ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کردے گا اس طریقہ پر کہ تم کو جنت میں اور ان کو دوزخ میں داخل کرے گا ، اور اللہ کا فروں کومومنوں پر ہرگز غلبہ نددے گا ، لینی ان کو جڑسے اکھاڑ چھیکنے پر غلبہ نددے گا۔

## عَجِقِيق اللَّهِ السَّهُ اللَّهُ اللَّ

فِخُولِیْ): فَاشْهَدُوا عَلَیْهَا، یه لَوْ کاجواب به دلالتِ ماقبل کی وجه سے حذف کردیا گیا ہے۔ فِخُولِیْ): بِاَنْ تُقِرِّوا، اس میں اشارہ ہے کہ اپنیفس کے خلاف گواہی دینے کا مطلب ہے اقر ارکرنا۔

فِي وَلَكُم المَشْهُودُ عَلَيْه، اس اضافه كامقصدايك سوال كاجواب بـ

فيينوان، بيه كه يكن كاندر جوشمير موه والدين اور اقربين كى طرف راجع م جوكه جمع ماوريكن كاندر شمير واحد مالېدا شمير اور مرجع مين اتحادثين م جوكه ضروري م -

جَوْلَ فَيْعِ: يهد كريكن كي من كم منهود عليه ب جوكة بن مونى كى وجد معنى مين جمع كريد

قِولَ لَكُ ؛ منكم، اس مين اشاره بي كمفضل عليه محذوف ب-

فِحُولِنَى ؛ لَانْ تَعْدِلُوُ ا، تتبعُوا الهوى له تَلَّبِعُوُ استعدى بيك مفعول ہے اوروہ هوى ہے اب يدوسرے مفعول كى طرف بغير حرف كے متعدى نہيں ہوسكتا ، اسى لئے لام مقدر مانا ہے تاكدوسرے مفعول كى طرف متعدى ہوجائے۔

قِولَكَ ؛ بعده، اى بعد عود موسى،

فِيَّوُلِكُمُ ؛ الدَّيْنَ، عَلَى محذوف كى وجد مضوب بهى موسكتا بــــ

### تَفْسِيرُ وَتَشِينَ حَيْ

آنیکها الگذین آمنوا کونوا قو آمین بالقسطِ شهداء لِله ،اس آیت میں الله تعالی اہل ایمان کوعدل وانصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تاکید فرمارہے ہیں نہ صرف یہ کہ حق وانصاف کی روش پر چلئے کے لئے کہا جارہا ہے بلکہ فرمایا جارہا ہے کہ کہ خار دار بنوتمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں ہے بلکہ حق وانصاف کا جھنڈ الیکر اٹھانا ہے متہیں اس بات پر کمریستہ ہونا چاہئے کہ کہم مٹے اور اس کی جگہ عدل وراستی قائم ہوتی وانصاف کے گواہ بنواگر چیتمہارے انصاف وشہادت کی زوخو دتمہاری ذات پریاتمہارے والدین اور شتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑے۔

یعنی تنہاری گواہی محض خدا کے لئے ہونی چاہئے نہاس میں کسی کی رورعایت ہونہ کوئی ذاتی مفادیا خدا کے سواکسی کی خوشنودی تنہارے مدنظر نہ ہو، یعنی نہ کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت کی جائے اور نہ کسی فقیر کے فقر کی وجہ سے تجی بات کہنے سے تم کوبازر ہنا چاہئے اسلے کراللہ ان کاتم سے زیادہ خیرخواہ ہے لہذا تہماری خیرخواہی کی ضرورت نہیں ہے لہذا خواہش نفس، عصبیت یا بغض تہمیں انصاف کرنے سے ندروک دے ایک دوسرے مقام پر فرمایا" و لا یہ محد مذکھ شذا ن قوم علی ان لا تعدلو ا" تمہیں کی قوم کی دشمی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، جس معاشرہ میں عدل کا اہتمام ہوگا وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا صحابہ کرام نو کو گائے تھا گئے آئے اس نکتہ کو خوب سمجھ لیا تھا، چنا نچے عبد اللہ ابن رواحہ نو کی بابت آتا ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں خیس کے یہود یوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے بچلوں اور فسلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں یہود یوں نے انہیں رشوت کی پیش کش کی تاکہ پھی رعایت وزمی سے کام لیس تو آپ نے فرمایا "میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں جمھے سب سے زیادہ محبوب ہو اورتم میر بنزد یک سب سے زیادہ ناپند یہ ہو، کیکن اپنے محبوب کی مجب اورتم میر میزد دیک سب سے زیادہ ناپند یہ ہو، کیکن اپنے محبوب کی مجب اورتم میر میز دیک سب سے زیادہ ناپند یہ ہو، کیکن اپنے محبوب کی مجب اورتم میں انصاف نہ کروں " یہ سکر یہوو کی کہا ای عدل کی وجہ سے آسان وزمین کا یہ نظام قائم ہے۔

(ابن کھیں)

اِن اللّذين آمنوا ٹمر كفروا ثمر آمنوا ثمر كفروا ، بعض مفسرين كاكہنا ہے كہيآيت يہود كے بارے ميں نازل ہوئى ہے يہى رائے علامہ سيوطى كى ہے اور بعض حضرات نے كہا ہے كہيآيت منافقين كے بارے ميں نازل ہوئى ہے، سياق وسباق سے يہى رائے زيادہ سيح معلوم ہوتى ہے۔

## عزت الله بي عطلب كرني جائي:

البذین یت حدون السکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مطلب یہ ہے کہ بیمنافقین مسلمانوں جیسے عقید ہے تو کیا رکھتے بیتو ظاہری تعلقات بھی مسلمانوں کے ساتھ رکھنا پہند نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کو چھوڑ کرکا فروں کو دوست بناتے ہیں اور بیہ سمجھتے ہیں کہ کا فروں کے پاس بیٹھ کرہم کو دنیا میں عزت ملے گی،ان کا بی خیال بالکل غلط ہے عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جواس کی اطاعت کرے گااس کوعزت ملے گی،اورا لیے لوگ دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل ہوں گے۔

وقد نول علیکمرفی الکتاب، (الآیة) لینی الله اس کتاب مین تم کو پہلے ہی تھم دے چکاہے کہ جہاں تم سنو کہ الله کی آیات کے خلاف کفر بکا جارہا ہے اوراس کا فداق اڑا یا جارہا ہے وہاں نہیٹے وہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اسلام کا دعوی رکھنے کے باوجود کا فروں کی ان مجلسوں میں شریک ہوتا ہے جہاں آیات اللہ یہ کے خلاف کفر بکا جاتا ہے اور پیخص خاموثی سے خدا اور اس کے رسول کا فداق اڑاتے ہوئے سنتا ہے تو اس میں اور کا فروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔

منداحد کی ایک روایت میں ہے کہ جو تحف اللہ اور اوم آخرت پرایمان رکھتا ہے وہ اس دعوت میں شریک نہ ہوجس میں شراب کا دور چلے، اس ہے معلوم ہوا کہ ایی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک ہونا جس میں اللہ رسول کے احکام کا قولاً یاعملاً مذاق اڑا یا جاتا ہو سخت گناہ ہے، ہاں البتہ جو اس گفتگو کو ختم کرکے کوئی دوسری بات شروع کر دیں تو اس وقت ان کے ساتھ مجالست جائز ہے یانہیں؟ قرآن کریم نے اس کو صراحت سے بیان نہیں فرمایا، اس لئے علاء کا اس میں اختلاف ہے بعض مجالست جائز ہے یانہیں؟ قرآن کریم نے اس کو صراحت سے بیان نہیں فرمایا، اس کے علاء کا اس میں اختلاف ہے بعض

نے کہاا یسے وقت شرکت جائز ہےاس لئے کہ شرکت کی ممانعت کی علت مفقو د ہےاوربعض حضرات نے فر مایا کہا یسے کفار و فجار کے ساتھ بعد میں بھی مجالست درست نہیں ہے جسن بھری کی یہی رائے ہے۔

آنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخُوعُونَ الله بِإِظْهَارِهِمْ خِلَافَ ما اَسَطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ لِيَدْفَعُوا عَنَهِم اَحْكَامَهُ الدُّنَيُويَة وَهُوَخَادِعُهُمْ مُحَادِيهِمُ عَلَى خِدَاعِهِمُ فَيَغْتَضِحُونَ فِي الدُّنيَا بِاطلاعِ الله نَبيَة على مَا اَبُطَنُوهُ وَيُعَاقَبُونَ فِي الدُّنيَا بِاطلاعِ الله نَبيَة على مَا اَبُطَنُوهُ وَيُعَاقَبُونَ فِي الدُّنيَا بِاطلاعِ الله نَبيَة على مَا اَبُطَنُوهُ وَيُعَاقَبُونَ فِي الدُّنيَ بِهُ الْمُحْوِينِينَ قَامُوا السَّالِقَ مَن اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

گا، اوراللہ تعالی مومنوں کواجرعطا کرکے ان کے اعمال کا بڑا قدردان ہے اور اپنی مخلوق سے باخبر ہے۔

# عَجِقِيق ﴿ لِيَسْمِيلُ قَفَيْ الْمِكُ فَوَالِلُ

قِوُّلْكَا : يُجازِيْهِمْ ، ياكسوال مقدر كاجواب بـ

لَيْكُوْلْكَ: يه بَكُوالله تعالى كاطرف خداع كي نبت ورست نبيل باسلئ كه خداع صفت فتج بالله تعالى ال سه وراء الوراء ب-جَوْلَ شِيعَ: يه ب كه الله تعالى كے لئے خداع كا استعال مثاكلت كے طور پر ب يه جه زاء السيلة سيلة كے قبيل سے ب، يعنى جزاءِ خداع كو خداع سے تعبير كرديا كيا ہے۔

فِكُولِكُما : كُسَالَى، كَسُلانٌ كى جَمْع ب،ستكاال

**جَوُلْنَى ؛ يُرَاءُ وُنَ جَعَ نَهُ كَرِعَا ئِبِ (مفاعلة )وه دكھاوا كرتے ہيں۔** 

قِوَّلَى ؟ مَنْسُوبِيْنَ، اس اضافه كامقعداس اعتراض كاجواب بكه "لا إلى هؤلاء" مس حف لا كامرف إلى يرداخل مونالازم آر باب، حالا نكرف كاحرف يرداخل مونا درست نبيس ب-

جِ وَلَيْكِ: لا، اللي برداخل نبيس به بلكه منسوبين برداخل بـ

قِخُلِكُ : المَكَان.

سَيْخُوالْنَ ؛ الدّركِ ، كَتفير مفرّ علام في طبقة كى بجائه مكان سے كيول كى؟

جِوُلْتِيْ: الاسفل چونكه مذكر بلهذا دُرْك بمعنى طبقة كى صفت واقع نهيس موسكتى ـ

فِيَّوُلِنَى ؛ وَالْاسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى النَّفْيِ، لِين الله كَوْل ما يفعل الله بِعَذَابِكُمُ ؟ مِن استفهام بمعنى فى بهذا ياعتراض خم موگيا كه استفهام الله كے لئے محال ہے۔

ھِوُلِی ؛ بِالِافَابَةِ، یاس شبہ کا جواب ہے کہ شکر نعمتِ منعم کے اظہار کو کہتے ہیں اور بیذات باری کے لئے محال ہے۔ جِچُولِ ثِیعَ: یہاں شکر سے ممل کا اجروثو اب عطاء کر کے قدر دانی مقصود ہے۔

## تَفَيِّلُهُ وَتَشَيِّنَ حَ

اِنَّ السمنافقين يخدِعونَ الله وَهُو خَادِعُهِمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصلوةِ قاموا كُسَالَى نمازاسلام كالهم ترين ركن اورافضل ترين فرض ہے منافقين اس ميں بھي كا بلي اورستى كرتے تھے كيونكه ان كا قلب ايمان، خلوص، خشيت اللي سے عارى تھا كہى وجتى كه عشاءاور فجر كى نمازان پرخاص طور برگرال گذرتى تھى، جيسا كه نبى ﷺ كافرمان ہے آشق ألى المصلوةِ على الممنافقين صلوة العشاء و صلوة الفجر (صحيح بخارى) منافقين پرعشاءاور فجركى نمازسب سے زياده گرال گذرتى ہے۔ الممنافقين ميں شارى نہيں ہوسكاتا تھا جب تك كدوه نمازكا پابندنه ہوجس طرح نبي ﷺ كافرمان ميں كوئى محفوم مسلمانوں كى جماعت ميں شارى نبيس ہوسكاتا تھا جب تك كدوه نمازكا پابندنه ہوجس طرح

تمام دنیوی جماعتیں اور تنظیمیں اپنے اجتماعات میں کسی رکن کے بلاعذر شریک نہ ہونے کواس کی جماعت سے عدم دلچیں پرمحمول کرتی ہیں اور مسلسل چندا جتماعات سے غیر حاضر رہنے سے اسے ممبری سے خارج کردیتی ہیں اسی طرح اسلامی جماعت کے کسی رکن کا نماز باجماعت سے بلاعذر شرعی غیر حاضر رہنا اس زمانہ میں اس بات کی صریح دلیل سمجھا جاتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے ایک حدیث میں آپ بیٹی ہوتھی کہ تخت سے تخت ما فق کو بھی نماز باجماعت سے غیر حاضری کی ہمت نہیں ہوتی تھی البتہ جو چیز ان کو سے اہل ایمان سے تمیز کرتی تھی وہ یتھی کہ سے مومن ذوق و شوق سے آتے تھے اور وقت سے پہلے ہی مجدوں میں پہنچ جاتے تھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی مجدوں میں کہنچ جاتے تھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی مجدوں میں کھی ہم ان پر بن آتی تھی اور دل پر جرکر کے اٹھتے تھے ، ان کے میں گھرے رہے تھے ، بخلاف منافقوں کے کہاذ ان ہوتے ہی ان کی جان پر بن آتی تھی اور دل پر جرکر کے اٹھتے تھے ، ان کے قدم گراں ہوجاتے تھے ایسامعلوم ہوتا کہ وہ اپنے آپ کوز ہردتی تھینچ کرلار ہے ہیں۔

منت کی از است می اسلی ، جس سل کی یہاں ندمت ہوہ اعتقادی سل ہے اور جو با وجود اعتقاد سے کسل ہووہ اس سے خارج ہے پھرا گرعذر سے ہومثلاً مرض ، تعب ، غلبہ نوم تو قابل ندمت بھی نہیں اور اگر بغیر عذر ہوتو قابل ندمت ہے۔

(بيان القرآن)

اور منافقین ستی وکا ہلی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے وہ صرف ریا کاری کے لئے پڑھتے تھے تا کہ سلمانوں کوفریب دے سیس۔ یاٹیھکا الذین آمنوا لا تتخذوا الکفرین اولیاء (الآیة) لینی اللہ نے تہمیں کا فروں کی دوتی سے منع فرمایا ہے، اب اگر تم ان سے دوستی کرو گے واس کا مطلب بیہے کہتم اللہ کو بید لیل مہیا کررہے ہوکہ وہ تہمیں بھی سزادے سکے۔

آلا الگذین تسابوا و اصلحوا (الآیة) نیعن منافقین میں سے جو مخص اس میں مذکور چار چیز وں کا خلوص دل سے اہتمام کرے گاتو وہ جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ ہوگا اور اللہ تعالی تم کوسز ادے کر کیا کرے گا؟ اگرتم اس کے شکر گذار اور دل سے ایمان لاؤتو اسے کیا پڑی ہے کہ وہ خواہ تخواہ تم کوسز ادے بلکہ وہ تو تمہارے اونی سے اور فی عمل کا قدر دان ہے بشرطیکہ خلوص دل سے ہو، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون اخلاص سے عمل کر رہا ہے اور کون ریا ء کاری کے طور پر۔

يَّ الْمُحِبُ اللهُ الْحَهْرَ بِاللهُ وَعَرَالُهُ وَعَنَ الْقُولِ مِنُ اَحَدِ اَى يُعَاقِبُ عليه [الْآمَنُ طُلِمْ فَلَا يُوَاخِذُهُ بِالْجَهُرِ بِهِ بَانَ يُخْبِرَ عِن ظُلُمِ ظَالِمِ وَيَدْعُو عليه وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا لِمَا يُقَالُ عَلِيمًا ﴿ بِمَا يُفْعَلُ إِنْ مُنْدُوا اللهُ كَانَ عَفُوا اَللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَيُرِيدُ وَنَ اَنْ يُعْرَفُونَ اللهُ وَيُرِيدُ وَنَ اَنْ يُعْرَفُونَ اللهُ وَيُرِيدُ وَنَ اَنْ يُعْرَفُونَ اللهُ وَلَهُ مُؤْلِنَ اللهُ وَيُرِيدُ وَنَ اَنْ يُعْرَفُوا اَيْنَ اللهُ وَاللهُ وَيُولِدُ وَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْمُونَ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَيُعْمُونَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَالل

1303

ثَوَابَ أَعُمَالِهِمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا لِأَوْلِيَائِهِ رَجِيْمًا ﴿ بَاهُلِ طَاعَتِهِ.

# عَجِقِيق الرَّدِ السِّهُ الْهِ الْفَيْلِيرِي الْمِلْ

مضاف محذوف ما ناجائے تقدیر عبارت بیہوگی ''إلّا جَهْرَ مَنْ ظُلِمَ'' مَدُكوره دونوں صورتوں میں مشثنیٰ متصل ہوگا۔

فِيُولِنَى : اى يُعَاقِبُ عليه، ال ميں اشاره ہے كہ عدم محبت سے غضب اور عقاب مراد ہے۔

فِيُّوْلِكُمُ : فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ، يه جمله جواب شرط به، اوران تُبُدُوا اوراَو تُخفوه، اوراو تعفوا عن سُوّء، يه تيول جمل بذريد عطف شرط بين \_

جواب شرط سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود تیسرے جملہ لینی اُو تعصف واکا جواب شرط ہے اورا گرابداء خیراورا خفاء خیر بھی مقصود بالشرط ہوتو جواب شرط میں فقط فیان اللّٰہ کان عفوًا قدیوًا، پراکتفاء درست نہ ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ ابداء خیراورا خفاء خیر کو محض بطورتمہیدلایا گیاہے، یہ بتانے کے لئے کہ علانیہ یا پوشیدہ طریقہ سے کار خبر کرنا بھی نیکی ہے مگر قدرت علی الانتقام کے باوجود معاف کرنا ہڑی نیکی ہے اسلئے کہ یہی صفت اللّٰہ تعالی کی بھی ہے۔

## <u>تَفَسِّيرُوتَشِّنَ</u>

#### *۾ تڪعز* ت سےممانعت:

الله المجھو بالسوء (الآیة) اس آیت میں مسلمانوں کوایک نہایت ہی بلندورجہ کی اخلاقی تعلیم دی گئ ہے، غیبت و بدگوئی کو جس کو قانونی زبان میں '' جمک عزت' کہا جاتا ہے بالکل ناجائز قرار دیا ہے، بلاضرورت اور بلا مصلحت شری کسی کی بدگوئی کو کسی حال میں بھی روانہیں رکھا، البتہ مظلوم اپنے دل کا بخار بک جھک کراورشکوہ شکایت کر کے مصلحت شری کسی کی بدگوئی کو کسی حال میں بھی روانہیں رکھا، البتہ مظلوم اپنے انسانی طبعی تقاضوں اور اضطراری کی اصطراری ضرورتوں کا اس حد تک لی ظرکھا ہے کہ کسی اور نے نہیں رکھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت اسلامی مظلوم کو اس بات کا حق دیت ہے کہ ظالم کی بدگوئی کرسکتا ہے گرساتھ ہی ہی بتادیا کہ بیضدا کے نزد یک کوئی پہندیدہ کا منہیں ہے بلکہ افضل اور پہندیدہ ہے کہ تم عفود در گذر سے کام لواور اپنے اندرخدائی اخلاق پیدا کروجس کی شان ہے کہ وہ نہایت حلیم و بردبار ہے خت سے بخت مجرموں تک کی روزی بندنہیں کرتا اور بڑے سے بوے قصور واروں کو در گذر کئے چلا جاتا حیا ہو بہنداتم تحلقوا با خلاق الله کو پیش نظر رکھکر عالی حوصلہ اور وسیع الظر ف بنو۔

یہ ہے رفع ظلم اوراصلاح معاشرہ کا قرآنی اصول کہ ایک طرف مظلوم کو برابر کے انتقام کاحق دے کرعدل وانصاف کا قانون بنادیا اور دوسری طرف اعلی اخلاقی تعلیم دے کرعفوو درگذر پرآمادہ کیا، جس کالازمی نتیجہ وہ ہے جس کوقرآن کریم نے دوسری جگہ برارشادفر مایا ہے۔

فاذا الندى بينك وبينَهُ عداوَة كانهُ ولى حميم، لينى جس شخص اورتهار بدرميان دشمنى تقى اس طرز سيوه تهار الخلص دوست بن جائيگا۔

عدالتی فیصلہ اور ظلم کا انقام وقتی اور عارضی طور پر توظلم کی روک تھام کر سکتے ہیں لیکن فریقین کی دلی کدورت کودور کرنے کا ذریعی نہیں بن سکتے ، بخلاف اس اخلاقی درس کے جو قرآن کریم نے دیا ہے اس کے نتیج میں گہری اور پرانی عداوتیں دوستیوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔

والبذیب آمنوا بالله ورسوله ولمریفوقوا بین احد منهم (الآیة) اس آیت میں اہل ایمان کاشیوہ بتلایا گیا ہے کہ وہ سب انبیاء کرام پرایمان رکھتے ہیں جس طرح کہ مسلمان کی بھی نبی کے منکر نبیں ،اس آیت سے وحدت ادیان کے تقور کی نفی بھی ہوتی ہے، جس کے قاتلین کے نزدیک رسالت محمدید پرایمان لا نا ضروری نبیں ہے اور وہ ان غیر مسلموں

﴿ (مِنْزَم بِهَالسِّلْ) ≥

کوبھی نجات یا فتہ بیجھتے ہیں جواپے تصورات کے مطابق ایمان باللہ رکھتے ہیں، کیکن قر آن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایمان باللہ کے ساتھ رسالت محمدیہ ﷺ پرایمان لانا ضروری ہے، اگر اس آخری رسالت کا انکار ہوگا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باللہ بھی غیر معتبر اور نامقبول ہوگا۔

ندکورہ آیت میں اصل اشارہ یہود کی جانب ہے جوانبیاء سابقین میں سے اپنے ہی سلسلہ کے بعض انبیاء کے قائل نہیں تھے،
مثلاً حضرت یکی اور حضرت عیسیٰ علی کا کا کا کا کا کا مشکر تھے اور آخری نبی مجر سے کھی مشکر ہوئے ، مگر چونکہ قرآن کے الفاظ عام
میں جن کے تحت نہ صرف یہ کہ سیجی آتے ہیں بلکہ آجکل کے آزاد خیال نام نہا دروش خیال بھی اس ذیل میں آجاتے ہیں یورپ
میں ایک فرقہ (Deists) خدا پر ستوں کا کہلاتا ہے اور ہندستان میں بھی ایک فرقہ بر ہموساج ہے یہ فرقہ تو حید کا تو قائل ہے
لیکن عقیدہ وجی و نبوت کا مشکر ہے بیسب ایسی غلط اور ناقص ذہنیت ہے جس کو اسلام ختم کرنا چاہتا ہے ، اسلام تو وحدت تعلیم انبیاء کا
قائل ہے اس میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں کہ فلال پیغیر کو مانا جائے اور فلال پیغیر کونہ مانا جائے ، اور ایک درمیانی راہ نکالی جائے۔
قائل ہے اس میں اس کی قطعاً گنجائش میں میں کے ایک مغل بادشاہ اکبرنے کفر واسلام کو ملاکر ایک دین الہی ایجاد کہا تھا ، اور اکبر ہی

اول نك همرال كفرون حقًا، اس آيت ميں اس بات پر تنبيه ہے كہيں كوئى بينہ كے كه ندكوره نظريد كھے والوں كامر تبه كافروں سے تو ہبرحال بہتر ہوگا نہيں بلكه يدلوگ بھى كچكافر ہيں اولئك همر الكفرون ، جمله كى تركيب خود ہى زور پيداكرنے كيلئے كافی ہے، حَقًّا، كاضافه نے مزيد تاكيدكردى۔

يَسْنَكُنَى يا محمد آهُلُ الكِنْ الدَهُودُ اَنْ تَنْ الْكَهُومُ النَّهُ السَمَاءَ جُمُلَةً كَمَا اُذُنِ عَلَى مُوسَى تَعَنَّنَا فَإِنَ السَّمَاءَ جُمُلَةً عَمَا اُذِن عَلَى مُوسَى اللَّهُ السَّمَاءَ اللَّهُ عَلَيْ السَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

كَلاَمَكَ بَلْطَبَعَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَيْهَ الِكُفْرِهِ فَلا تَعِي وَعُظًا فَلاَيْوُمِنُونَ الْأَقِلِيلَا مَنهم كَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ وَأَصُحَابِهِ وَبِيُّفُورِهُم ثَانِياً بِعِيُسٰى وَكَرَّرَالبَاءَ لِلْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَقُولِهِمْ عَلَيْهِ وَقُولِهِمْ عَلَيْهِ وَقُولِهِمْ عَلَيْهِ وَقُولِهِمْ عَلَيْهِ وَكُولِهِمْ عَلَيْهِ وَكُولِهِمْ عَلَيْهِ وَكُولِهِمْ عَلَيْهِ وَقُولِهِمْ عَلَيْهِ وَكُولِهِمْ عَلَيْهِ وَعُلِيمًا فَي حَيْثُ رَمَـوُهَا بِالزِّنَا ۗ وَ **وَقُولُومُ ۗ مُ** فُتَخِرِيُنَ إِنَّا قَتَكُنَا الْمَسِيحَ عِيْسَى الْنَكَمُرُ كُمُ كُوكُ اللَّهِ فِي زَعْمِهِمُ اَيُ بِمَجْمُوع ذَٰلِكَ عَـٰذَّبُنَاهَم قَالَ تعَالَى تَكُذِيْباً لَهُم فِي قَتُلِهِ **وَمَافَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِنْ شَيِّبَهَ لَهُمْ ۖ** ٱلْـمَقُتُولُ وَالْمَصْلُوبُ وَهُ وَصَاحِبُهُم بِعِيسُنِي أَى ٱلْقِي اللَّهُ عليه شِبُهَه فَظَنُوهُ إِيَّاهُ وَإِنَّ الَّذِينَ الْخَلَفُولِفِيهِ اي فِي عِيسْي لَهِي شَكِي مِنْ قَد لِهِ حَيْثُ قَالَ بَعْضُهُم لَمَّا رَاوُا الْمَقْدُولَ الْوَجُهُ وَجُهُ عِيْسَى وَالْجَسَدُ لَيْسَ بجَسَدِه فَلَيْسَ بِهِ وَقَالَ الْخَرُونَ بَلُ هُوَ هُوَ مَالَهُمُ مِهِ بِقَتْلِهِ مِنْ عِلْمِ الْالتِّبَاعُ الظَّرِنَ اسْتِثْنَاءٌ سُنْقَطِعٌ أَى لَكِنُ يَتَّبِعُونَ فِيهِ الظَّنَّ الَّذِي تَخَيَّلُوهُ وَمَا قَتَكُوهُ يُقِينًا ﴿ مَا لَهُ مَا لَهُ مُ لَكِهِ الْقَتْلِ بَلَ رَفَعُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ عَزُنُوا فِي مُلْكِه حَكِمًا فِي صُنْعِه وَانْ مَا مِنْ الْقُلْ الكِتْبِ اَحَد (الْأَلْيُوْمِنَنَ بِهِ يِسَلَى قَبُلُمُ وَيَهُ أَي الْكِتَابِي حِينَ يُعَايِنُ مَلْئِكَةَ الْمَوُتِ فَلاَ يَنْفَعُهُ إِيْمَانُه أَوْ قَبُلَ مَوْتِ عِيُسْي لَمَّا يَنْزِلُ قُرُبَ السَّاعَةِ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيْثٍ وَيُومَ الْقِيْمَةِ يَكُونُ عِيسْى عَلِيهِمْ شَهِيدُه بِمَا فَعَلُوهُ لَمَّا بُعِثَ اليهِم فَيَظُلُمِ اى بِسَبَبِ ظُلُم مِنَ الَّذِينَ هَادُوْا هم اليهودُ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبْتِ أُحِلَّتُ لَهُمْ هِيَ الَّتِي فِي قَوْلِهِ حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي ظُفُرِ الأيةَ وَبِصَدِّهُمُ الناسَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ دِيْنِهِ صَدًّا كَثِيُّرُكُ ۗ وَكَذْ عُمُ الرِّبُوا وَقَدْنُهُ وَاعَنَهُ فِي التَّوْرَةِ وَٱكْلِهِمْ الْمَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ بِالرُسٰي فِي الْحُكُم وَأَعْتَدُنَا لِلْكُفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اليِّمَّا ﴿ مُؤْلِمًا لَكِنِ الرِّيخُونَ النَّابِتُونَ فِي الْعِلْمِونِهُمْ كَعَبُدِ اللَّهِ بن سَلام وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْانْصَارُ مِنْمُونَوْنَ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الْكُتْبِ وَالْمُقِيمِيْنَ الصَّلْوَةَ نَصْبُ عَلَى الْمَدْحِ وَقُرِئَ بِالرَّفْعِ وَالْمُؤْثُونَ الزَّلُوةَ وَالْمُؤْمِثُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاِحْرُ وَلِيَاكَ سَنُوْتَ يَهِمْ بِالنَّوْنِ وَالْيَاءِ اَجُولَعَظِيمًا ﴿ هُوَ الۡجَنَّةُ.

ترکیجی این کرآدہ جیسا کہ موکی علیج المال کتاب لینی یہود عناداً آپ سے مطالبہ کررہے ہیں کہ آپ ان پر آسان سے کوئی نوشتہ یکبارگی نازل کرادہ جیسا کہ موکی علیج کا فاضی پر نازل کیا گیا تھا، آپ اس مطالبہ کو بڑا سجھ رہے ہیں تو یہ لوگ یعنی ان کے آباء واجداد موکی علیج کا فاضی ہوا مطالبہ کی ہوا مطالبہ کر بچکے ہیں، انہوں نے (موکی علیج کا فاضی ہی ہوا مطالبہ کی وجہ سے ان کو مزاد ہینے کے لئے یکا کیہ ان پر موت کی آسانی بچکی ٹوٹ پڑی، اس لئے کہ انہوں نے مطالبہ میں سرکتی اختیار کی تھی پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنالیا حالانکہ ان کے پاس اللہ کی وحدانیت پر کھلی نشانیاں آپھی تھیں، اس پر بھی ہم نے ان سے درگذر کیا، کہ ان کو ہم نے جڑ سے نہیں اکھاڑ بھینکا، (نیست ونابو دنہیں کیا) اور ہم نے ان پر موکی علیج کا فاضی کی بیان سے درگذر کیا، کہ ان کو ہم دیا کہ تو بہ کے لئے خود کوئل کریں، تو انہوں نے ان پر موکی علیج کا فاضی کی ہوں کے ان کو تھم دیا کہ تو بہ کے لئے خود کوئل کریں، تو انہوں میں انہوں موکی علیج کا فاضی کی ان کو تھم دیا کہ تو بہ کے لئے خود کوئل کریں، تو انہوں موکی تھی کھی کھی کے ان کو تھم دیا کہ تو بہ کے لئے خود کوئل کریں، تو انہوں موکی کی کھیل کے ان کو تھم دیا کہ تو بہ کے لئے خود کوئل کریں، تو انہوں موکی کی کھیل کی تو بہ کے لئے خود کوئل کریں، تو انہوں میں کھیل کھیل کے ان کوئل مولی کے لئے کھیل کی تو بہ کے لئے کھیل کھیل کے ان کوئل کوئل کی تو بہ کے لئے خود کوئل کریں، تو انہوں میں کھیل کے کھیل کے کھیل کھیل کھیل کے کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کوئی کوئی کے کھیل کے کھیل کے کہ کوئل کوئل کے کہ کوئل کوئل کی کھیل کے کہ کوئل کے کھیل کے کہ کھیل کے کہ کوئل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہ کوئل کے کہ کوئیست کی کھیل کی کوئل کے کھیل کے کہ کوئیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہ کوئیل کے کہ کوئیل کے کہ کوئل کے کہ کے کھیل کوئل کے کہ کوئل کے کوئل کے کہ کے کہ کوئل کے کہ کے

نے موکی علاق کا اطاعت کی ، اور ان سے عہد لینے کے لئے ہم نے ان کے اوپر پہاڑ معلق کردیا تا کہ وہ خوف ز دہ ہوں اور عہد کو قبول کریں ،اور ہم نے ان سے کہا حال ہے کہ پہاڑان کے اویر معلق تھا شنبہ کے بارے میں تعدی نہ کرنا اورایک قراءت میں عین کے فتہ اور لام کی تشدید کے ساتھ ہے ( یعنی تعدّیٰ) اور اس میں اصل میں تے۔ اء کا دال میں ادغام ہے، یعنی ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار کرکے تعدی نہ کرنا،اوراس پر ہم نے ان سے پختہ عہد لیا سمرانہوں نے عہد شکنی کی، توان کی عہد شکنی کی وجہ سے ما زائدہ ہےاور باء سپیہ ہے محذوف کے متعلق ہے، یعنی ان کے نقض عہد کی وجہ سے اوران کے اللہ کی آیتوں کا اٹکار کرنے کی وجہ <u> سے اور اپنے انبیاء کوناحی قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کے اپنے نبی سے ریم کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب غلاف میں ہیں</u> جس کی وجہ سے تہارے کلام محفوظ نہیں رکھتے ، بلکہ حقیقت بیہ کہان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے قلوب پرمہر لگا دی ہے ، جس کی وجہ سے وہ نصیحت کومحفوظ نہیں رکھتے ، اور اسی وجہ ہے ان میں سے بہت کم ایمان لاتے ہیں مثلاً عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، اور بعداز ال ان کے عیسیٰ علیقی والٹی کا انکار کرنے کی وجہ ہے اور (بکفو ھم) میں باءکواس کے اور اس کے معطوف علیہ کے درمیان فصل بالاجنبی کی وجہ سے مرر لایا گیا ہے، اور ان کے مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے کہ ان پرزنا کی تہمت لگائی اوران کے فخریہ بیر کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول میں عیسیٰ بن مریم کو برعم خویش قل کر دیا یعنی مذکورہ تمام (صفات قبیحہ) کی وجہ سے ہم نے ان کومنزا دی ،اوراللہ نے ان کے عیسلی علیجاتی کا ایک کا عالم علی میں کرتے ہوئے فر مایا ،اور انہوں نے نہ تو ان کونل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ ان کی نظر میں ان کے مقتول ومصلوب ساتھی کوعیسیٰ علی تلافظ کا شبیہ بنادیا گیا، یعنی اللہ نے مقتول پرعیسی علاق کا فائد کی شبیہ ڈالدی تو انہوں نے اپنے ساتھی کوعیسی علاق کا فائد کو سمجھ لیا، یقین جانو عیسی عَلِيْ لَا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ فِي اللَّهِ مِن السَّلَا فِي اللَّهُ عَلِيهُ لَا فَاللَّهُ اللَّهُ لا كَ بارے ميں شك ميں مبتلا ميں اسليح كه جب انہوں نے مقتول کود یکھا تو کسی نے کہا چرہ تو عیسی علاق الشائدی کا ساہے مگردھر عیسیٰ علاق الشائد کے جیسانہیں ہے تو مقتول عیسیٰ عَلِيْجَلَاهُ وَلِيسُكِ كِساتِهِ مِسْتَبِهِ مِوكِيا، اوركسي نے كہاكہ يہ بعينہ عيسىٰ ہى ہے انھيں عيسىٰ عليفِئلاہُ وَلِيسُكُونَ عَلَى كَا كُوكَي عَلَم نہيں وہ مُحضَ تُحْمِينَى باتوں کی بیروی کرنے والے ہیں بیاشٹنا منقطع ہے، یعنی بیلوگ قتل عیسیٰ علیق کلا کالٹ کو بارے میں اپنے اس مگمان کی پیروی کر ر ہیں جس کا انہوں نے تصور کرلیا ہے، حالا نکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ کا کھا کہ کا انہوں کے اپنے انفی قبل کے لئے حال مؤكدہ ہے بلكہ (حقیقت بیہے) كماللہ نے ان كوائي طرف اٹھالياہے، اور اللہ تعالی این ملك ميں برواز بروست اور اپنی صنعت میں حکمت والا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہ بچے گا کہ وہ عیسیٰ علاج لا والٹ کا سے مرنے سے پہلے ایمان نہ لے قبل موتہ) کا مطلب ہے کہ میسی علیہ لاہ اللہ کا کی موت ہے پہلے جبکہ آپ قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، جبیبا کہ حدیث میں وارد ہے، اورروز قیامت عیسیٰ علیہ کا اُن کے خلاف گواہی دیں گے اس پر کہ جب ان کوان کی طرف مبعوث کیا گیاتھا تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور یہود کے ظلم کے سبب ان پر پا کیزہ چیزیں جوان پر حلال کی گئی تھیں، ہم نے حرام ﴿ (مُزَمُ بِبَالثَمِنَ ﴾

کردیں اوروہ چیزیں ہیں جن کو (اللہ تعالی نے) اپنے قول ''حَرّمْ نیا کیل ذی ظفر '' الآیة، میں بیان فر مایا ہے، اور

بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستہ یعنی دین (حق) سے روکنے کی وجہ سے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالا نکہ تو رات میں

ان کو اس سے منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال کو ان کے باطل طریقہ سے (مثلاً) فیصلہ میں رشوت کے ذریعہ کھانے کی وجہ

سے اور ان میں جو کا فرہیں ہم نے ان کے لئے تکلیف دہ عذاب مہیا کررکھا ہے ، لیکن آن میں سے پختہ علم رکھنے والے

مثلاً عبد اللہ بن سلام اور ایمان والے جو کہ مہاجر وانصار ہیں اس پر کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور ان کتابوں پر بھی جو

آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور مقید مین منصوب علی المدح ہے اور مقید مو نہ فع کے

ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور جوزکوۃ اداکرنے والے ہیں اور اللہ پراوریوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں ، یہی ہیں وہ لوگ

جن کوہم اجر عظیم عطاکریں گے بیاء اور نو ن کے ساتھ ، اور وہ (اجرعظیم) جنت ہے۔

# 

قِوَّلَى ؛ عِيَانًا، يا تومصدر محذوف كى صفت ب،اى أرِنَا إراء ةً عِيَانًا، اس صورت مِس لفظًا مصدر بوگا، يام صدر بغير لفظه بوگا،اى رُوِّيةً عِيَانًا.

فَيُولِكُمْ : فَإِنْ اسْتَكُبَرُتَ النع ، اس مِن اشاره ب كه فَقَدْ سَالُوْ اشْر طِ محذوف كى جزاء بـ

فَيُولِكَ ؛ ای آباء هُمِهُ، اس لفظ كااضا فه كركے اشاره كرديا كه آپ عليك الله كالله كان ميں موجود يهود كى جانب سوال كى نسبت مجاز أہے اسلئے كه موجودين اپنے آباء كے سوال سے راضى تھے۔

چَوُّلِیَّ؟: السَّمُعْجِزَات،البیّنات،کی تفیر السمعجزات کر کے اشارہ کردیا کہ البیّنات سے مرادتورات نہیں جیسا کہ بعض نے کی ہے،اسلئے کہ پچھڑے کومعبود بنانے کے وقت تورات عطانہیں کی گئے تھی،اس کے بعدعطا کی گئی تھی۔

فِيَوْلِكُمْ : بَابَ القَرْيَهِ، اس مِن اشاره م كه المابين الف لام عوض مِن مضاف اليدك م، اور قرييه مرادايله م \_

فَحُولُلْنَى ؛ سُجُود اِنْحِنَاء اس مِن اشاره عسجدًا معمروف حِده لعنى وضع الْحبهة على الارض مرادَّين عبلكه جمكنا اورعاجزي وتواضع كرنامراد عد

فَحُولُكَى اللّهَ وَمُوا مَعَدا يَعُدُوا سِي نَى مضارع جَع مَدَر حاضرتم تجاوز نه كرو، تَعْدُوا اصل ميں تَعْدُووا تقاوا وَاول كَضمَهُ عَلَا اللّهُ عَدَا يَعْدُوا اللّهُ عَدا يَعْدُوا اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَ

فِيَوْلِكُمْ : عَلَى ذَلِكَ نَقَضُوهُ، اس اضافه كامقصدايك سوال كاجواب بـ

سَيْحُوالْ : فَبِمَا نَقْضِهِمْ كامتفرع عليه موجود بيس بالبذاتفريع درست بيس ب

جِحُلَيْنِ: كلام من اختصار ب تقدري عبارت بيب و احذن ا منهم ميشاقًا غليظًا على ذلك فنقضوه فَبِمَا نقضهم الخ.

قِوَلِكَ ؛ غُلْفٌ، يه غلاف ك جمع ٢-

قَوْلَى ؛ ثانیاً بعیسی ، یعنی اولاً حضرت موی اور تورات کے ساتھ کفری وجہ سے اور ثانیا حضرت عیسی علیف کا الفظائ کے ساتھ کفر کی وجہ سے اور ثانیا حضرت کی ماتھ کفر کی وجہ سے ان کے قلوب پر مہر لگی دونوں ہی طبع علی القلوب کے اسباب میں سے بیں جیسا کہ طلق کفر طبع کے اسباب میں سے میں حسیسا کہ طلق کفر طبع کے اسباب میں سے ہے معطوف اور معطوف علیہ میں چونکہ سبب طبع مختلف ہے لہذا عطف الشدی علی نفسہ لازم نہیں آتا۔

چَوُلْكَ)؛ فی زَعْمِهم، اس کاتعلق إِنّا قتلنا سے ہے اور بیاللہ تعالی کامقولہ ہے بعنی یہود نے اپنے خیال میں قل کردیا، ورنہ حقیقت میں قل نہیں کیا، اور فی زعم ہم کاتعلق رسول اللہ سے ہوتو یہ یہود کامقولہ ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے عیلی ابن مریم کو قتل کردیا جونصاری کے خیال میں اللہ کے رسول ہیں، اسلئے کہ یہود عیلی کالیکٹ کالٹیکٹ کالٹیکٹ کی رسالت کے قائل نہیں تھے۔

قِكُولَنَ اللهُ المُجْمُوعِ ذَلِكَ، لينى تمام ندكورات كاعطف فبما نقضهم برب-

قِكُولَى : المَقْتُولُ والمَصْلُوبُ، يه شُبِّهَ كَناب فاعل بير-

فِوَلْكُمْ : اِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعُ، اسليَّ كَظَنْ عَلَم كَ جَسْ سِينَهِين مِـ

قِوُلْ ؟: ای الکتابی،اس میں اشارہ ہے کہ بِه کی خمیر حضرت عیسی علیہ اللہ اللہ کی طرف اور مَوْقِه کی خمیر اَحَدُ،مقدر کی جانب راجع ہے جس سے مراد کتابی ہے۔

چَوُلْکُ : اوَقَبْلُ مَوْتِ عِیْسٰی ، یه دوسری ترکیب کی طرف اشاره ہے اس صورت میں دونو ن ضمیریں حضرت عیسیٰ عَلیجَ لَا اَلَّا اَلِمُ اَلِّالِمُ اَلِّالِمُ اَلِّالِمُ اَلَّالِمُ اَلِّالِمُ اَلِّالِمُ اَلِّالِمُ اَلِمُ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِي اللللِّهُ الللِّهُ اللللْمُولِي اللللْمُولِ الللْمُولِي الللللِي الللللِي الللِي اللللِي اللللِي الللللِي اللللِّهُ الللِي اللَ

قِكُولَكُمْ: وهِيَ الَّتِي فِي قَوْلِهِ، يسورة انعام كى طرف اشاره بـ-

قِولَ لَكُ : صَدًّا، اس میں اشارہ ہے کہ یہ کثیرًا موصوف محذوف کی صفت ہے۔

فَيُولِكُونَ): نَصْبٌ عَلَى الْمَدْحِ لِعِن المقيمينَ الدرقعل مقدر كى وجهت منصوب بهاى أمَّدَ حُ المقيمينَ الصلوة ، الصورت مِين جمله معترضه بوگا اور واؤاعتراضيه بوگا-

فَوْكُولَكُونَ ؛ وَقُرِءَ بِالرَّفْعِ، اور المقيمون كورفع كيماته بهي پرها گياب، الصورت بين الراسخون پرعطف موگا-

## <u>ێٙڣٚؠؙڔۅٙڷۺؖڂڿ</u>

#### ربط آیات:

يَسْئِلُكَ اَهْلِ الْكِتَابِ (الآية) ما قبل كى آيات ميں يبودكى بداعقاد يوں اور ان پر ندمت كاذكر تھا، ان آيات ميں ان كى بداعماليوں اور ديگر خرابيوں اور ان پرسز اكاذكر ہے۔

### شان نزول:

ابن جریر نے محد بن کعب قرظی سے روایت کی ہے کہ یہود کے سرداروں کی ایک جماعت آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مطالبہ کیا کہ موٹی علی کا کا اللہ کے پاس سے الواح لے آئیں تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپ کی تصدیق کریں گے، تو اللہ تعالی نے فذکورہ آیت تازل فرمائی۔

یبود کا ذکورہ مطالبہ اس کے نہیں تھا کہ وہ دل سے ایمان لانا چاہتے تھے اور ان کے ایمان لانے کی یہ ایک شرط تھی بلکہ ضد
وعناد کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی شرط رکھتے ہی رہتے تھے، اگر یبود فہ کورہ شرط میں مخلص ہوتے تو اللہ تعالی کے لئے کوئی بعید نہ تھا کہ
وہ ان کے مطالبہ کو پورا فرمادیتے، اللہ تعالی نے فہ کورہ آیت نازل فرما کر حقیقت حال سے آپ کو آگاہ فرماد یا اور آپ کی تسلی
فرماد کی کہ یہ قوم ہے ہی ایسی کہ اللہ کے رسولوں کو ہمیشہ ستاتی رہی ہے، ان کے آباء واجداد نے تو حضرت موٹی علی کھی کا سے بھی کہیں زیادہ بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا کہ جمیں کھی آئھوں سے اللہ کا دیدار کرایا جائے تا کہ جمیں یقین آبائے کہ پس پردہ
آپ سے جمکلام ہونے والا اللہ ہی ہے، ان کی اس گستا خی پرآسان سے ایک بجل آئی اور ان کو ہلاک کردیا۔

پھراس نے بے جاسوال ہی پراکتفانہیں کیا بلکہ تو حید باری کے تمام دلائل وبراین سے واقف ہونے کے باوجود خالق حقیقی کے بجائے بچھڑے کومعبود بنالیا، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان تمام حرکتوں اور خباثتوں کے باوجود ہم نے عفوودر گذرسے کام لیا ورنہ موقع تواس کا تھا کہ ان کا قلع قبع کر کے نیست و تا بود کردیا جاتا۔

ایک موقع ایسابھی آیا کہ ان لوگوں نے تورات کی شریعت کو مانے سے صاف انکار کردیا تھا، تو ہم نے طور پہاڑا ٹھا کران پر معلق کردیا تا کہ خوف و دہشت کی وجہ سے شریعت کو قبول کرلیں ، اور ہم نے ان سے بیٹھی کہاتھا کہ شہرایلیا کے دروازہ میں داخل ہوتے وقت نہایت عاجزی سے سرجھکائے ہوئے داخل ہونا اور ہم نے ان سے بیٹھی کہاتھا کہ ہفتہ کے دن کا احترام کرنا اس دن محیلیوں کا شکار نہ کرنا، مگر ہوایوں کہ انہوں نے ایک ایک کر کے تمام احکام کی خلاف ورزی کی اور ہمارے ساتھ کئے ہوئے پختہ عہد کو تو ڑو اللہ تو ہم نے بھی ان کو دنیا میں ذلیل کر دیا اور آخرت میں بھی بدترین سر آجھکتنی ہوگ ۔ (معارف ملعمت)

ثمر اتخذوا العجل (الآیة) ثم یہاں تاخرز مانی کے لئے نہیں ہے بلک استبعاد کے لئے ہے یعنی ایسی بیہودہ فرمائشیں ہی کیا

کم تھیں کہاں سے بڑھ کرحر کت بیری کہ گوسالہ پرسی نثر وع کر دی۔

#### ربطآيات:

فب منا نقضه مد مد مد الآیة) ما قبل کی آیات میں بھی یہود کی شرارتوں کا ذکر تھا اور ساتھ ہی ان کی سزا کا بھی ذکر تھا، ان آیات میں بھی یہود کے بعض جرائم کی تفصیل ہے، اس کے شمن میں حضرت عیسی علاج کا تفایق کے متعلق ان کے باطل خیال کی تردید کی گئے ہے۔

## يېود کى عهدشكنى:

جب یہود نے اس عہد کوتو ڑدیا جو تق تعالی سے کیا تھا تو حق تعالی نے ان کی اس عہد شکنی پراور آیات اللہ کے انکار پراورا نبیاء علی تھا تھ تھی تھا گئی تھا گئی ہے۔ اللہ تعالی کے انکار پراورا نبیاء علی ناخش کے تعالی اسلط فرماد ہے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کے قلوب پرغلاف وغیرہ کچھ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کی نا فرمانیوں کی پاداش میں ان کے قلوب کوسر بند کردیا ہے جس کی وجہ سے ان میں سے معدود ہے چند کے سواکوئی ایمان نہیں لایا۔

## قَتْلَ عِيسِي عَلَيْجِ لَا وَالسَّاكِ كَ بِارے مِيں يہود كا اشتباه:

وَمَا قَتَلُوه وَمَاصَلُبوه هَ، ان آیات میں واضح کیا گیا ہے کہ نہ تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیج لا اللہ کا کہ تو ان کیا اور نہ سول دی بلکہ صورت یہ ہوئی کہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ ہوگیا، و لکن شُبہ کہ لھم کی تغییر میں ضحاک رَحِمَ کا لا اُلہ کہ تھے ہوگیا، و لکن شُبہ کہ لھم کی تغییر میں ضحاک رَحِمَ ہوگئے، حضرت عیسیٰ علیج لا اللہ کہ جب یہود نے حضرت میسیٰ علیج لا اللہ کا ادادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جب جمع ہوگئے، حضرت میسیٰ علیج لا اللہ کا ادادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جب جمع ہوگئے، حضرت میسیٰ علیج لا اللہ کا اسلامی کا ادادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جب سے آپ کے ، ابلیس نے ان یہود کو جو حضرت میسیٰ علیج لا اللہ کی اور پوش سے مقام کی نشاندہ کی کردی جس کی وجہ سے چار ہزار افراد نے اس مکان کا محاصرہ کرلیا جس میں حضرت میسیٰ علیج لا اللہ کا اور اسے قبل کردیا حضرت میسیٰ علیج لا اللہ کا اور کے اس کو کی شخص اس کے لئے آبادہ ہے کہ باہر نکلے اور اسے قبل کردیا جائے اور پھروہ جنت میں میر ہے ساتھ ہو، ان میں ایک شخص نے خود کو اس کا م کے لئے پیش کردیا وہ باہر نکلا تو یہود نے اس کو سے مصرح میں کردیا اور حضرت میسیٰ علیج لا قالیا گیا۔ (قرطبی ملحف)

## اشتباه کی دیگرروایات:

کہا گیا ہے کہ قاتلین حضرت عیسیٰ علیفہ کا کھی کے بہجانتے نہیں تھے قاتلین نے ایک ایسے مخص کو آل کر دیا جس کے بارے میں ان کو شک تھا، یبی وجہ تھی کہ مقتول کے بارے میں آپس میں اختلاف ہو گیا بعض نے کہا مقتول عیسیٰ علیفہ کا الفاق ہی ہیں اور جن لوگوں نے حضرت عیسی علیق کا الفاظ کو آسان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا ہم نے عیسی علیق کا کا کا کو آسان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا ہم نے عیسی علیق کا کا کا کا کہ کو ان کی اس کے اس شک و تذبذ ب کو ان ( فدکورہ بالا ) الفاظ میں بیان کیا ہے۔

### فرقةنسطور بياور ملكانيه كااختلاف:

نصاری کے فرقہ نسطوریہ کا کہناتھا کھیسی علیہ کا گھاٹھ کا پی ناسوت ہونے کی جہت سے مصلوب ہوئے نہ کہ لا ہوت کی جہت سے ،اور ملکانیہ نے کہا حضرت عیسی علیہ کا قتل تاسوت اور لا ہوت دونوں حیثیتوں سے ہواغرضیکہ حضرت عیسی علیہ کا گھاٹھ کا گھاٹھ کا تعلق کے بارے میں نصاری کے درمیان شدید اختلاف ہے جس کی فہرست طویل ہے، لہذا اسی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا" اِنَّ الله ین اختلفوا فیلہ لفی شک منه". (فتح الغدید شو کانی)

ندکورہ صورتوں میں سے جو بھی صورت پیش آئی ہوسب کی گنجائش ہے قر آن کریم نے کسی خاص صورت کا تعین نہیں کیااسلئے حقیقت حال کا صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے البتہ قر آن کریم کے اس جملہ اور تفییری روایات سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ یہود ونصاری کو زبردست مغالطہ ہو گیا تھا اور حقیق واقعہ ان سے پوشیدہ رہا جس کی وجہ سے ان کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے اسی حقیقت کی طرف قر آن مجید نے ان الفاظ" وَإِنّ اللّٰهِ ین احتلفوا فیہ لفی شک منه مالهم به من علم اللّ اتباع الظن وَمَا قتلوہ یقینًا" سے اشارہ کیا ہے۔

بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پھے لوگوں کو تنبہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے ہی آ دمی کو آل کر دیا ہے اسلئے کہ مقتول چرے میں تو مسیح کے مشابہ ہے لیکن باقی جسم میں ان کی طرح نہیں ہے، اگر یہ مقتول مسیح ہے تو ہمارا آ دمی کہاں گیا اور اگر یہ ہمارا آ دمی ہے تو میاں ہے؟

## ر فع عيسى عَالِيجَ لَا وَاللَّهُ وَالدُّهُ وَالرَّبِينِ وَلَيْسِينَ عَالِيجَ لَا وَاللَّهُ اللَّهِ وَالرَّبِين

ان روایات متواترہ کو ججۃ الاسلام علامہ انورشاہ صاحب تشمیری نے ایک رسالہ میں جمع فرمایا ہے جن کی تعداد سوسے زیادہ ہے اس کانام النصریح بما تواتر فی نزول آمسے ہے، شام کے ایک بڑے عالم علامہ عبدالفتاح ابوغدہ نے اس کومزید شرح وحواثی کے ساتھ بیروت سے شائع کرایا ہے۔

ح (مَزَم بِبَاشَلَ ◄-

# نزول عيسى عَلا المنكلة كاعقيدة قطعي اوراجهاعي ہے جس كامنكر كافر ہے:

سورہُ آلعمران میں اس کی پوری تفصیل گذر پھی ہے وہاں دیکھ لیا جائے ،ان شبہات کا جواب بھی مذکور ہے جواس زمانہ کے بعض ملحدین کی طرف سے اس عقیدہ کومشکوک بنانے کے لئے کئے گئے ہیں۔

فبطلم من الذین ھادوا حومنا، جملہ معترضہ ختم ہونے کے بعدیہاں سے پھروہی سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے جواوپر سے چلا آرہا تھا، یعنی صرف اس پراکتفاء نہیں کرتے کہ خوداللہ کے راستہ سے مخرف ہیں بلکہ اس قدر بے باک مجرم بن گئے ہیں کہ دنیا میں خدا کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لئے جوتح یک بھی اٹھتی ہے اکثر اس کے پیچھے یہودی دماغ اور یہودی سرمایہ ہی کار فرماہ وتا ہے، اور راہ حق کی دعوت کیلئے جوتح کیک بھی شروع ہوتی ہے اس راہ کے سنگ گراں یہودی ہی ہوتے ہیں۔

#### مفير بحث:

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ان دنوں شام وفلسطین کی عالب آبادی یہود یوں کی تھی اور حضرت عینی علیہ کا واقتیار تھا اور سے بہود کو این نے فرد تھے، گو کہ یہود کو اندرونی خود مختاری حاصل تھی جس کی روسے یہود کو این فیصلے خود کرنے کا اختیار تھا (جس کو پرسل لا کی آزادی ) بھی کہا جاسکتا ہے مگر سیاسی اور خارجی امور رومی مشرک حکومت کو حاصل تھے جس کی وجہ سے اعلی عہدہ دار، پولیس اور فوج رومیوں پر مشتل تھی ، جب حضرت عیسی علیہ کا کا کھی تا تو یہود یوں نے اپنے فہ بی قانون (پرسل لا) کی رو سے حضرت سے کو برقتی اور یہود یوں نے اپنے فہ بہی قانون (پرسل لا) کی رو سے حضرت سے کو برقتی اور یہود یوں نے اپنے فہ بہی قانون (پرسل لا) کی رو سے حضرت سے کو برقتی اور یہود یوں نے اپنے فہ بہی قانون (پرسل لا) کی رو کہ کا اختیار نہیں تھا اسلئے رومی حکومت سے سز انا فذکر نے کی درخواست کی گئی اور سز اکے نفاذ کو بھنی بنا نے کے لئے حضرت سے عسلی علیہ کا کھی تھی کی میزا ہے موت کا افغاذ کر ہے کہ کہ موت کا نفاذ اگر چور دی حکومت نے کیا لیکن آپ کو سرز ادلوانے کے پیچھے تمام ترکوشش یہود کی کا رفر ماتھی اس لئے قرآن مجید نے حضرت عیسی کھیے کہ کہ کہ کو برا درخوالے کی میزا دوائی ہے رومی عدالت کا حاکم پیلاطیس (PILTUS) آپ کو سرز ادینا ہرگز نہ چاہتا کہ کہ کہ کے میزا دیا ہرگز نہ چاہتا کہ کہ کی ساور سز انا فذند نہ کے کہ صورت میں ہوہ وفساد کی دھمکی دے دے کرعدالت کو سزائے موت سنانے پر مجبود کر دیا۔

## الجيل متى كاايك مخضرسا بيان ملاحظه مو:

جب بیلاطیس نے دیکھا کہ پچھنہیں بن پڑتا، بلکہ الٹابلوہ ہواجا تا ہے توپانی لے کرلوگوں کے روبرواپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو، سب لوگوں نے کہااس کا خون ہماری اور ہماری اولا دکی گردن پر، اس پراس نے براتا کوان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کوکوڑ ہے لگوا کرحوالہ کردیا کہ صلیب دی جائے۔ (۲۶:۲۲)(ماحدی) اس کی تائید دوسری انجیکیں بھی کرتی ہیں بلکہ انجیل لوقا میں تو اتنی تصریح اور زائد ہے کہ حاکم نے ملزم کوسز اے موت سے بچانے کیلئے تین بارکوشش کی کیکن یہودنے ہر دفعہ اس کی بات کور دکر دیا۔ (۲۲:۲۳) (ماحدی)

## ربطآيات:

لکن الواسخون فی العلم، آیات بالا میں ان یہودکاذکر تھاجوا پنے کفر پرقائم تھاور ذکورہ بالامکرات میں مبتلا تھ، آگان حضرات کا ذکر ہے جواہل کتاب تھے اور جب آنخضرت بھی گا کی بعثت ہوئی اور وہ صفات جو خاتم النہین میں کا کہ متعلق ان کی کتابوں میں موجود تھیں آپ میں پوری پوری دیکھیں تو ایمان لے آئے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام واسید و تغلبہ تو کا گائی کتابوں میں ان حضر ات کی تعریف و توصیف ہے۔

إِنَّا آوْحَيْنَا ٓ الْيَكَ كَمَّا آوْحَيْنَا ٓ إِلَى نُوج وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِهْ وَ كَـمَا ۖ آوْحَيْنَا ٓ الْإِلْهِيْمَوَ اِسْمِعِيْلَ وَاسْلَحَقَ ابنيه وَيَعْقُوبَ ابْن اِسْحِقَ وَالْكُسْبَاطِ اَوْلَادِهِ وَعِيْسَى وَاتَيُوْبَ وَيُونْسُ وَهُرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَاتَيْنَا اِساه دَاوُدَرُبُورًا ﴿ بِالْفَتُحِ اِسْمٌ لِلْكِتَابِ الْمُؤْتِي وَالضَّمِّ مَصْدَرٌ بِمَعْنِي مَازِبُورًا اى مَكْتُوبًا و آرسَلْنَا رُسُلُاقَدُ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكُ رُوِى أَنَّهُ تَعَالَى بَعَثَ ثَمَانِيَة الآفِ نَبِيّ اَرْبَعَةَ اَلافٍ مِن بَنِي اِسُرَائِيُلَ وَأَرْبَعَةَ الافٍ مِن سَائِرِ النَّاسِ قَالَهُ الشَّيْخُ فِي سُورَةِ غَافِر وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى بلاَ وَاسِطَةٍ تَكُلِيْمًا ١٠ أَسُلًا بَدَلٌ مِن رُسُلاً قَبُلَه مُّكَيْشِرِيْنَ بِالنَّوَابِ مَنُ امَنَ وَمُنْذِرِيْنَ بِالْعِقَابِ مَنُ كَفَرَ اَرُسَلْنَاهُمُ لِمَكُلِّ لِكُوْنَ لِلتَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ مَقَالٌ لِمَعْكَ إِرْسَالِ الرَّسُلِ الرَّسُلِ الديهم فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلُت اِلْيَنَا رَسُولًا فَنَتَّبَعَ ايَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ فَبَعَثْنَاهُمُ لِقَطْع عُذْرِهِمْ **وَكَانَ اللهُ عَزِيْزَا** فِي مُلْكِهِ **حَكِيْمًا ﴿** فَي صُنْعِهِ وَنَزَلَ لَمَّا سُئِلَ الْيَهُودُ عَنُ نُبُوَّتِهِ صلى الله عليه وسلم فَٱنْكَرُوه لَكُنِ الله يَنْهُو كُوبَانَ لُهُ يَبَيّنُ نُبُوَّتَكَ بِمَا آنْزُلَ اِلْيَكَ مِنَ الْقُرُانِ الْمُعْجِزِ الْزُلَلَةَ مُتَلَبِّمًا بِعِلْمِهُ اى عَالِمًا بِهِ أَوْ وَفِيهُ علمه وَالْمَلْلِكَةُ يَتُنْهَدُونَ الْمُعْجِزِ الْزُلَلَةَ مُتَلَبِّمًا بِعِلْمِهُ اى عَالِمًا بِهِ أَوْ وَفِيهُ علمه وَالْمَلْلِكَةُ يَتُنْهَدُونَ اللّهُ لَكَ اَيْضًا ۗ وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدُا ﴿ عَلَى ذَلِكَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَصَدُّوا النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وِيُن الُاسُلامِ بِكَتُمِهِمُ نَعْتَ محمدٍ صلى الله عليه سلم وَهُمُ الْيَهُودُ قَدْضَالُوْاضَلَالْاَبِعِيْدًا ﴿ عَن الْحَقّ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفُرُوْ إِسَالِيْهِ وَظَلَمُوْ آنبيت بِكِتُمَان نَعْتِهِ لَمُركَيُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ طَرِيُقَافَ مِنَ الطُّرُق <u>اَلْاَطْرِيْقَ جَهَنَّمَ</u> اَىُ اَلسطَّرِيُقَ الْمُؤَدِّى اِلَيْهَا خَلِدِيْنَ مُسْفَدِّرِيْنَ الْحُلُودَ فِيْهَا ٓ اِذَا دَخَـلُوهَا <del>اَبِكُا ٓ</del> وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ مَنَّا لَيَاتُهُمُ النَّاسُ أَى اَهُلُ مَكَّةَ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ محمدٌ بِالْحَقِّ مِنْ مَّ يَحْمُ وَامِنُولَ وَاقْصِدُوا خَدِيًّا لَكُمْ مِن مَا اَنْتُمُ فيه وَالْ تَكُفُرُوا به فَإِنَّ يِلْهِمَا فِي السَّمُوتِ وَالْكَرْضِ مُلْكَا وَخَلْقاً وَعَبيُدَا فَلا يَضُرُّه كُفُرُكُمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا بِخَلْقِهِ حَكِيمًا ﴿ فِي صُنْعِهِ بِهِمُ لِلْأَهْلَ الْكِتْبِ الْإِنْجِيل لَانَّغُلُوْا

تَتَجَاوَزُوا الْحَدَّ فِي دِيْنِكُمُّ وَلا تَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلَّا الْقَوْلَ الْحَقُّ مِن تَنْزيُهِ ، عَن الشِّرُكِ وَالُولَدِ إِنَّمَا الْمَسِينَ حَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَرُسُولُ اللهِ وَكِلْمَتُهُ اللَّهِ مَا أَنْ مَا اللَّهِ مَرْسَعَ رَوُرُوحٌ آَى ذُورُوح مِنْهُ أَضِيفَ اليه تعالى تَشُرِيُفًا له وَلَيْسَ كَمَا زَعَمْتُمُ ابنَ الله أَوْ اِللها مَعَهُ أَوْ ثَالِثَ ثَلَثَةٍ لِآنَ ذاالرُّوح مُرَكَّبٌ وَالْوِلْـهُ مُسنَزَّةٌ عَنِ التَّرْكِيُبِ وَعَنُ نِسْبَةِ الْمُرَكَّبِ اليهِ فَ**الْمِنُوالِاللَّهِ وَرُسُلِهِ "وَلَاتَقُوْلُوا** اَلالِمَةُ ثَلَّتُهُ ۖ اللَّهُ وعيسى وَ أَتُهُ إِنْتَهُوْ عِن ذَٰلِكَ وَاتَوُا خَثِيًا لَكُوْ منه وَهُوَ التَّوْجِيَدُ اِنَّمَا اللهُ إِلَهُ وَاحِدُ اسْبَحْنَهُ تَنْزِيُهُا لَه عن <u>أَنْ يَكُوُّنَ لَهُ وَلَدُّ كَهُ مَافِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ</u> خَلَقًا وَسِلُكًا وَالْمِلُكِيَّةُ تُنَا فِي الْبُنُوَّةَ ﴿ إِنَّ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلًا ﴿ شَهِيدًا على ذَٰلِكَ.

و اے (محمد) ہم نے تمہاری طرف اس طرح وی بھیجی ہے جس طرح نوح علیف الفاق اوراس کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی تھی اور جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ لاٹالٹ کی طرف بھیجی ان کے دونوں بیٹوں اساعیل علیہ لاٹالٹ اور اسطن عليقة لأوُللة على كلطرف ( بهمي ) وحي بحيجي اور يعقوب عليج لأوَللة كلهُ بن اسحاق اور اولا و ليعقوب عليج لاوَللة عليه اور عيسي عليج لاوَلالة المُوكلة والما والمعتملة والمعتملة والمنظمة المنظمة ال اور ابوب عَالِيجَلاَ وَالمَّنَا وَر بونس عَالِيجَلاَ وَالمَنْ وَرسليمان عَالِيجَلاَ وَالمَنْ الْمُعَلاَ وَالمَ معنی میں، لینی مز بور بمعنی مکتوب ہے، اور ہم نے ان رسولوں کی طرف بھی وحی جیجی ہے جن کا ذکر ہم تم سے کر چکے ہیں اور ان کی طرف بھی جن کا ذکرتم سے نہیں کیا ، روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے آٹھ ہزار نبی مبعوث فرمائے ، چار ہزار انبیاء بن اسرائیل میں سےاور (بقیہ ) چار ہزارد بگراقوام میں سے،شخ (جلال الدین محلّی ) نےسورۂ غافر میں یہی تعداد بیان کی ہے اور الله نے مویٰ علی کا کا کا ایک خاص طریقہ سے بلاواسطہ کلام فرمایا اور تمام رسولوں کو، رُسُلاً، ماقبل کے رُسُلاً سے بدل ہے، ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنانے والا کفر کرنے والوں کوعذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، رسولوں کوہم نے مبعوث کیا تا کہلوگوں کو ان کی طرف رسول بھیجنے کے بعد خدا کے روبروعذر بیان کرنے کی تخبائش باتی نہ رہے کہ وہ یہ کہہ سکیس کہ اے ہمارے بروردگار تونے ہمارے یاس رسول کیوں نہیں بھیجا؟ تا کہ ہم بھی تیری آیات کی اتباع کرتے اور ہم مونین میں ہے ہوتے ، تو ہم نے ان کے عذر کوختم کرنے کے لئے ان کی طرف رسولوں کومبعوث کیا ، اور اللہ تعالی اپنے ملک میں غالب ا پی صنعت میں با حکمت ہے ،اور جب آپ کی نبوت کے بارے میں یہود سے سوال کیا گیا اور یہود نے آپ کی نبوت کا انکار اردیا تو (آئنده) آیت نازل ہوئی، (اگریاوگ شہادت نہیں دیتے نہ دیں) اللہ تو اس معجز قرآن کے ذریعہ آپ کی نبوت کی شہادت دیتا ہے جوآپ پر نازل کیا گیا ہے اور نازل بھی اپنے کمال علمی کے ذریعہ کیا ہے لینی جو کچھ نازل کیا ہے اس کا جانئے والا ہے، یا اس میں اس کاعلم (یعنی معلومات) ہیں اور فرشتہ بھی آپ کی نبو کی شہادت دیتے ہیں اور اس نبوت پر اللّٰہ کی ﴿ (مُكْزُمُ بِبَالشَّهُ ﴾

شہادت کافی ہے جولوگ اللہ کے منکر ہوئے اور لوگوں کو اللہ کے راستہ ( یعنی ) دین اسلام سے محمد ﷺ کی صفات کو چھپا کر اس کی صفات چھیا کر ظلم کیااللہان کوبھی معاف نہ کرے گااور نہان کوجہنم کی راہ کےسوا کوئی راہ دکھائیگا ، یعنی وہ راہ جوجہنم تک پہنچانے والی ہو، اس طریقہ پر کہان کے لئے اس میں دائمی دخول مقدر ہو چکا ہے جب اس میں داخل ہوجا ئیں گے، اور اللہ ك لئے ياآسان ہے اے مكہ كولوگوا، يدرسول محد تمہارے ياس تمہارے درب كى طرف سے حق لے كرآيا ہے اس پرايمان لے آؤاور اپنے لئے خیر کاارادہ کرواس ہے جس میں تم (فی الحال) ہواوراس کا <u>کفر کرتے رہے تو آسانوں اور زمین میں جو</u> کچھ ہے وہ ملک اور تخلیق اورمملوک ہونے کے اعتبار سے اس کا ہے، لہذا تمہارا کفراس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور الله تعالی علیم بھی \_\_\_\_\_\_ ہے اوران کی تدبیر کے بارے میں حکیم بھی ،اےاہل کتاب (لینیٰ )انجیل کے ماننے والو اپنے دین کے بارے میں حدسے تجاوز نہ کرواور الله کی طرف حق مے سواکوئی بات منسوب نہ کرو جو کہ وہ شریک اور ولد سے اس کی یا کی ہے <del>مسیح عیسیٰ علیف</del>کھ وَالسَّافِ ابن مریم اس کے سوا کچھے نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول اور اس کا فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تعنی ذی روح تھا، اور روح کی نسبت الله کی طرف تشریفاً ہے، اور ایسانہیں ہے جبیبا کتم نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ ابن الله يااس كے ساتھ اللہ ہے يا تين ميں كا تيسرا ہے،اس لئے كه ذى روح مركب ہوتا ہے اور إلله تركيب سے اوراس كى طرف مرکب کی نسبت کرنے سے پاک ہے، بہل م اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لاؤ اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں (لیعنی) اللہ اور عیسیٰ ہی خداہے وہ اس سے بالاتر ہے کہاس کا کوئی بیٹا ہو، آسانوں اور زمین کی ساری چیزیں اس کی ہیں ، مخلوق ہونے کے اعتبار سے اور ملک کے اعتبار سے ، اور ملکیت بُو ۃ کے منافی ہے اور وہی اس کی نگر انی کے اعتبار سے کافی ہے۔

# عَجِقِيق عَرِكِي لِيَهِ السِّهُ الْحَ لَفَسِّا يُرَى فُوالِالْ

فَحُوُلِكُمُ ؛ كَمَا أَوْ حَيْنَا اللّي نوحِ ، كاف مصدر محذوف كى صفت بے تقدیر عبارت بیہ بنا فیصاءً مثلَ اِیْحاننا" اور 'ما' میں دواحمال ہیں اگر مصدر بیہ بوتو عائد كى ضرورت نه ہوگی اور اگر اَلسندى كے معنی میں ہوتو عائد محذوف ہوگا تقدیر عبارت بیہ وگی "كالذى اَوْ حَيْنَاه الى نوح".

يَحِوُّلَنَى : كَمَا أَوْ حَيْنا إلى إِبْرَاهِيْمَ، مفرّ علام نے ، كما ، محذوف مان كراشاره كرديا كه أَوْ حَيْفَ الى ابراهيم ، كا عطف أَوْ حَيْفًا الى ابراهيم ، كا عطف أَوْ حَيْفًا الى نوح پرب نه كه نوحٍ پرورنة و تكرارلازم آئے گا۔

قِوُلْكَا: زَبور بالفَتْحِ اِسْمُ الْكِتَابِ، فتح كماته فتول بمعنى مفعول ہے جیسا كدركوب بمعنى مركوب اور بيز بَرَه بمعنى كتبَ فتح كتبَ فتح كتب فتح كاب كانام ہے اس ميں ايك سو بچاس سور تيں تھيں، اورضمه كتب فتح كتب فتح في الله في ال

ساتھ مصدر ہے جمعنی مزبورٌ.

قِوَلْكَ ؛ وَأَرْسَلْنَا ، اس مِن اشاره م كه رُسُلا كاناصب أَرْسَلنا فعل محذوف م ـ

فَحُولِكَم : مُفَدِّدِيْنَ الْمُحُلُودَ ، اس اضافه كامقصداس اعتراض كاجواب به كه زمانة مدايت اور زمانة خلودايك نبيس به عالانكه حال و ذوالحال ك زمانه كا ايك بهونا ضرورى به ، جواب كا حاصل بيب كرراه جنهم كى طرف ربنما كى اس حالت ميس موگى كهان كے لئے حلود فى الناد مقدر به و كا ب -

ﷺ؛ بِهِ، مفسرٌ علام نے ،بِهِ ،مقدر مان کراشارہ کردیا کہ آمنُوا کامتعلق بِه، محذوف ہے نہ کہ حیوًا اس کئے کہ پورے قرآن میں آمنوا کامتعلق باء ہی استعال ہواہے۔

فَوَّوُلِكَى ؛ فَآمِنُواْ خَيْرًا لكم ، حيرًا ك ناصب ك بارك مين علما نحو كا اختلاف ب،سيبوبيا ورخليل كاكهنا بغل ناصب اقصدو يا أتواب، اور فراء كاكهنا بحدرًا مصدر محذوف كي صفت مون كي وجهت مصوب ب،اى آمنوا يكن الايمان حيرًا لكم ، فذكوره تينون صورتون مين ثالث سب سے زياده رائج بي مراول اور پر ثاني كا درجه ب-

قِوُلْنَى : مِتَ اَنْتُمْ ،اس میں اشارہ ہے کہ مِن تفضیلیہ معمفضل علیہ محذوف ہے لہذااب بیاعتر اُض نہیں ہوگا کہ اسم تفضیل کا استعال تین طریقوں میں سے ایک کے ساتھ ضروری ہے اور یہاں ایک بھی نہیں ہے۔

فِحُولَكَى : فَلَا يَسَفُسُوهُ كُفُوكُم، اس مِن اشاره ہے كہ إِنْ تسكفروا ، شرط كى جزامحذوف ہے اور جو فدكور ہے وہ دال على الجزاء ہى الجزاء على الشرط الجزاء ہا ناجائے تو عدم ترتب الجزاء على الشرط كا اعتراض لازم آئيگا۔

قِوْلَنْ ؛ الإنْجِيْلِ يوايك سوال كاجواب ٢-

مَيْخُولُك؛ اہل كتاب كي تفير صرف اہل انجيل سے كيوں كى جبكدابل كتاب ميں يبود بھى شامل بين؟

جِحُلِ بِیْجِ: آگے غلو فی الدین کی جوتفصیل بیان ہوئی ہے وہ شریک حیات اور ولدسے تنزیہ ہے جس کے مصداق صرف نصاری ہی ہیں نہ کہ یہود۔ (مروبع الارواح)

فَيُوْلِينَ : القَوْلَ ، القول كى تقدير كاضافه من اشاره بكه المحق موصوف محذوف كى صفت مون كى وجد سے منصد

عوب ہے۔ قِوُلِيْ: أَوْ صَلْها.

سَيْوُالْ : الْقاهَا كَانْسِر او صَلَها سے سمقصد كے پیش نظرى ہے؟

جِوْلَ شِعْ: چونکه القلی کاصله الی نہیں آتا اسلئے اشارہ کردیا کہ القلی، اُوْصَلَ کے متی کو تضمن ہے جسکی وجہ سے، اِللی،

صلدلاناتیج ہے۔ قِوَلُلُنَا: ای ذُو رُوح.

سَيُوالي ؛ روح كانسير دو رُوح حذف مضاف عدر في من كيام صلحت عيد؟

جِكُولَيْعِ: تاكروح كارسول الله رحمل درست موجائد

فَحُولَكَ ؛ عَن ذلك و آتوا ، اس میں اشارہ ہے كہ انتهوا كامفعول محذوف ہاور حيرًا نعل مقدر آتو اكى وجہ سے منصوب ہے، البذا ياعتر اض ختم ہوگيا كہ خير سے منع كرنا الله كى شايان شان نہيں ہے۔

## تَفَيْهُ رُوتَشَيْحُ حَ

#### ربط آیات:

ان آیات میں اس اعتراض کا ایک دوسر ہے طریقہ سے جواب دیا جارہا ہے کہ تم جو محدرسول اللہ پرایمان لانے کے لئے یہ شرط لگاتے ہو کہ آپ آسان سے ایک تھی ہوئی کتاب لاکر دکھا دیں تو تم خود ہی بتلاؤ کہ یہ بلیل القدرانہیاء جن کا ذکران آیات میں ہے اوران کا نبی ہونا تم بھی شرات کے ہو حالا تکہ تم ان کے حق میں اس قتم کے مطالبات نہیں کرتے ہو جس دلیل سے تم ان حضرات کو نبی شلیم کرتے ہو چوات کی وجہ سے تو محمد علی تھی مجرزات ہیں لہذاان پر بھی ایمان لے آؤ، بلکہ حقیقت ہے ہے کہ تبہارا مطالبہ طلب حق کیلئے نہیں بلکہ ضد وعناد پر ہنی ہے۔

### شان نزول:

## قرآن میں مذکورتمام انبیاء ورسل کے نام:

جن انبیاءاوررسولوں کے اساءگرامی اوران کے واقعات قر آن کریم میں بیان کئے گئے ہیں ان کی تعداد چوہیں (۲۴) یا پچپس ہے۔

| 1                                                                                                             |   |                                    |          |                                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------|
| نوح عاليجيزة والمثلو                                                                                          | • | اور ليس عَالِيجِيلَاهُ وَالعَثْلُا | 0        | آ وم عَالِيْجِيَالُةُ وَالْمِيْكُونَ | 0          |
| ابراتيم عليقة لأفالتك                                                                                         | 0 | صالح عاليقيلاة والمتكاد            | 0        | مود عليها والعثان                    | <b>(2)</b> |
| الخق عَالِيْجِيلاهُ وَالْسَاكِنِ                                                                              | 9 | اساعبل علايقيلاة والتثكرة          |          | لوط علاجينة والشكن                   | 9          |
| ا يوب عَالِيجَ لَاهُ وَالْتُنْكِرَةِ                                                                          | • | بوسف عَاليَجَ لاهُ وَالسَّعُونَ    | 0        | يعقوب علايقيلاة والعثاكة             | •          |
| بإرون عَالِيْجَ لَا وَالْتَتْكُو                                                                              |   | موسى علاج كلا والتفاكن             |          | شعيب عَالِيجَ لَا وَالتَّكُو         | •          |
| سليمان علايقتلة والتثكر                                                                                       |   | واو و عالية الأواليناني            | 1        | بونس عليقيلاة والتشكر                | •          |
| زكر بإعلاقيكة كالتفكن                                                                                         | 0 | مسيح عاليق لله والشاكل             | <b>3</b> | الياس عاليجيكة والمشكود              | <b>(1)</b> |
| ذ والكفل عَلاِيقِ لا وَاللَّهُ اللَّهِ عَلا عَلَا عَلَا عَلَالمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ | 1 | عبيسلي عاليج لأؤاله كالأواله       | <b>P</b> | يجيل عَاليَجْهَالُهُ وَالسَّعُكُونُ  | •          |

### (اکثرمفسرین کے زدیک) 🚳 حضرت محمر ﷺ،

## تمام انبياء ورسل كى مجموعى تعداد:

یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکمر، یہاں اہل کتاب سے مرادعیسائی ہیں اورغلو کے معنی ہیں کی تائیدیا عداوت میں حدسے گذرجانا، یہود کا جرم بیتھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیج کل خلافت کی مخالفت میں حدسے تجاوز کر گئے تھے اور عیسائیوں کا جرم بیر

ہے کہ وہ سے کی عقیدت ومحبت میں صدیے گذر گئے۔

و كلمتهٔ القلها إلى مريمروروع منه ، اس آيت من بيتلايا گيا ہے كه حضرت عيسى عليه الله كاكلمه اوراس كى روح منه ، اس آيت من بيتلايا گيا ہے كه حضرت عيسى عليه الله كاكلمه اوراس كى روح منس بين ، مفسرين نے كلمه كے خلف معانى بيان كئے ہيں۔

### حضرت عيسى عَالِيْجَهُ لَاهُ وَالسَّعُ لِأَنْ كَ بِارْ بِ مِينِ عَبِسا سَوْنَ كَا عَلُو:

جس طرح سنگ دل میبود حضرت عیسیٰ علیج تلاقله کان کو پیغیر ما ننا تو کجاایک ایسے کردار کا انسان بھی ماننے کے لئے تیار نہ تھے، نہ صرف حضرت عیسیٰ علیج تلاقلہ کا کہ ان کی والدہ ماجدہ مریم پر معاذ اللہ حرف گیری کرتے تھے۔

ادھر حضرت عیسی علی کالی کالی کالی کالی کی مانے والوں نے بیستم کیا کہ حضرت عیسی علیہ کالیک کا انسانی حیثیت بالک ختم کردی اور ان کومعاذ اللہ خدا کا بیٹا یا کم از کم خدا کا ایک حصہ بچھنے گے، ظاہر ہے کہ بیعقیدے نعقل میں آسکتے ہیں اور نہ کیا جمع ہو سکتے ہیں۔

قَ منوا بالله ورُسُلِه ولا تقولوا ثلاثة، الله، عيسى عَلَيْنَ الله وامه، ابتم سبالله يراوراس كتمام رسولول بر ايمان لي واورنه كهوكه تين (ستيال) بير-

- ﴿ (مَرْمُ بِبَاشَنِ ﴾

### الله تعالی کوصاحب اولا دینانے کا مطلب:

تم نے بھی یہ و چاکہ اللہ کوصاحب اولا دبنانے کا دوسر اصطلب کیا ہے؟ اس ذات پاک کے بارے میں اس سے بڑھ کر اور کوئی گتا نی نہیں ہو سکتی، اگر کسی انسان کو آپ یہ کہدیں کہ قطب مینار آپ کا بیٹا ہے تو وہ انسان آپ کی عقل کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ یا آپ کسی شخص کے بارے میں بڑے شدو مدسے بیا علان کرنے لگیں کہ ان کے یہاں خرگوش پیدا ہوا ہے تو وہ شخص آپ کے بارے میں کیارائے قائم کرے گا؟ فاہر ہے کہ دبالی کا قطب مینارا یک تاریخی یادگار تو ہوسکتا ہے ہرکوئی شخص اس کا معمار اور بانی ہونا پند کرسکتا ہے مگر باپ بنتا کوئی گوارہ نہیں کرے گا، ایسا کیوں؟ اسلئے کہ قطب مینار پھر ہے اور انسان انسان ہے مشار اور بانی ہونا پند کرسکتا ہے مگر باپ بنتا کوئی گوارہ نہیں کرے گا، ایسا کیوں؟ اسلئے کہ قطب مینار پھر ہے اور انسان انسان ہے مان کہ اس کے ہونے کہ پھر مشار ہے تھی گوش پیدا ہو، پھر حضر ہے جی تھا کی شانہ کے بارے میں انسان اور فرشتوں کو اس کی اولا داور پیوی قرار دیدیا حالا نکہ انسان ہویا فرشتہ مان کہ لا فانی اور لا فانی اور لا فانی اور لا فانی اور دیوی قرار دیدیا حالانکہ انسان ہویا فرشتہ اس کا فنا ہونا تھی ہوں گا ہونا تھی ہوسکتا۔

لطیفہ: علامہ آلوی نے ایک واقع کھاہے کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک نصر انی طبیب نے حضرت علی بن حسین واقدی سے مناظرہ کیا اور کہا کہ تمہاری کتاب میں ایب الفظ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی کا اللہ کا جز ہیں اور دلیل میں یہ آیت پڑھ دی جس میں وروح منه کے الفاظ ہیں ،علامہ واقدی نے اس کے جواب میں ایک دوسری آیت پڑھ دی "وسن خبر لکم مافی السموات و ما فی الارض جمیعًا منه" اس آیت میں کہا گیا ہے کہ آسانوں اورز میں میں جو پچھ ہے وہ سب اسی سے ورسن ایک سے ہور منه کے دربع سب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کردی گئی ہے اور فر مایا کہ "دوح منه" کا اگر مطلب یہ ہم یہ وگا کہ آسان اور زمین میں جو پچھ ہے وہ بھی اللہ مطلب یہ رہوگا کہ آسان اور زمین میں جو پچھ ہے وہ بھی اللہ کا جز ہے! یہ جواب مکر نصر انی طبیب لا جواب ہوگیا اور مسلمان ہوگیا۔

لَنْ يَسْتَنْكِفُونَ اَنْ يَكُونُواْ عَبِيْدَا وَهِذَا مِنَ اَحْمَتُمُ اَنَّهُ إِلَّهُ عِن اَنْ يَكُونُواْ عَبِيْدَا وَهِذَا مِنَ اَحْمَتُمُ اَنَّهُ إِلَّهُ عِن اَنْ يَكُونُواْ عَبِيْدَا وَهِذَا مِنَ اَحْمَتِ الْإِسْتِطُرَادِ ذُكِرَ لِلرَّةِ عَلَى مَن زَعَمَ أَنَّمَا الْبَهَ اللهِ كَمَا رَدَّ بِمَا قَبُلَهُ عَلَى النَّصَارِى الزَّاعِمِينَ ذَلِكَ، الْمَقْصُودُ خِطَابُهُمُ وَمَنْ يَسْتَنْكُفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُم وَهَوَالِيَهِ مُعُمُّ لِلْكَةِ مَعْنَى اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمَالِهِ مُعَمَّلُوا الصَّلِحِ فَيُوفِي يَهُمُّ اللهِ عَلَى مَن رَعَم أَنْهَا اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيهُ مَن عَمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيهُ مَن عَمْ اللهُ عَلَيهُ مَن عَمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيهُ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ وهو النبي صلى الله عليه وَلاَ نَعْ مَا مَن عَمْ اللهُ عَلَيهُ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ مُولَى اللهُ عَلَيهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَيهُ مَن عَمْ عَمْ اللهُ عَلَيهُ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ مُولُولُ اللهُ عَلَيهُ وَهُ وَالنبي صلى الله عليه وَافَامَ النَّهُ مَا اللهُ عَلَيهُ وَافَامُ النَّهُ مَا عَلْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَنْ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ اللهُ اللهُ

وَسَلَّمَ وَانْزَلْنَا الْيَكُمُ وُوْرَامَيْدِينَا هَ مَو القُوالُ فَامَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدُخِهُمُ فَي الْكَلَةِ وَمُعَالِكُهُ مِ اللّهِ مَا اللّهُ يُعْتَمَا هُو دِينُ الْإِسَلامِ يَسْتَفْتُونَكُ في الْكَلَةِ فَي الْكَلَةِ فَي الْكَلَةِ فَي الْكَلَةِ فَي الْكَلَةِ فَي الْكَلَة فَي الْكَلِّة فَي الْكَلَة فَي الْكَلَة فَي الْكَلَة فَي اللّهُ وَلَا مَا مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

و مرت می علی الفال کا الوہیت کاعقیدہ رکھتے ہو اللہ کابندہ ہونے سے عاروا نکار ہر گرممکن نہیں اور نہ اللہ کے مقرّ ب فرشتوں کو بندہ ہونے سے عاروا نکار ہوسکتا ہے، اور پہ بہترین (طریقنہ) اسطر ادہے ( یعنی طریقنہ تر دیدہے) یہ ان لوگوں پرردکرنے کیلئے ذکر کیا گیاہے جوفرشتوں کی الوہیت یا اللہ کی بٹیاں ہونے کاعقیدہ رکھتے ہیں،جیسا کہ ماقبل (کے جملہ سے ) نہ کورہ عقیدہ رکھنے والے (نصاری) پر رد کیا ہے، (یہاں)مقصو دِخطاب نصاری ہی ہیں، اور جو بھی اس کی عبادت ہے ننگ وعار (سرتانی وا نکار) کرے گا تواللہ آخرت میں ان سب کو گھیر کرایخ حضور حاضر کرے گا، سوجن لوگوں نے ایمان لا کرنیک اعمال کئے ہوں گے تو ان کو ان کے اعمال کا پوراپورا تو اب عطاکرے گا اور ان کو استے فضل ہے (ان کے استحقاق ے ) زیادہ اجرعطا کرےگا (ایسااجر ) کہنہ کی آنکھنے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہوگا ، اور جن لوگوں نے اس کی بندگی سے سرتانی کی اوراس کو عارشمجھا تو ان کوالٹد در دناک سزادے گا اور وہ دوزخ کی سزا ہے اوروہ لوگ اللہ کے سواکسی کوجمایتی نہ یا ئیں گے کہ ان کا دفاع کر سکے اور نہ مددگار کہ (اللہ کے ) مقابلہ میں ان کی مدد کر سکے، لوگوتمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جت آ چی ہے اوروہ نبی (محمہ النظامیہ) ہیں اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح روشنی نازل کی ہے اور وہ قرآن ہے، سوجولوگ الله پرایمان لائے اوراس کومضبوطی سے تھام لیا تو وہ اس کواپنی خصوصی رحمت اورفضل میں داخل کرے گا،اور وہ ان کی راہ راست کی طرف رہنمائی کرے گا کہ وہ دین اسلام ہے، (لوگ) کلالہ کے بارے میں آپ سے فتوی معلوم کرتے ہیں آپ کہد دیجئے کہ اللہ خودتم کو کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص لا ولد فوت ہوجائے، نداس کاوالد ہواور نہ ولدا پیاشخص ہی کلالہ ہے،اِمْسر أُس فعل محذوف کی وجہ سے مرفوع ہے جس کی تفسیر ( فعل ) هَ لَكَ كُرر باب اوراس كي ايك بهن مو حقيقي ياعلاتي ، تواس كوتر كه كانصف ملے گا، اورا گربهن لا ولدمر جائے اور بھائي حقیقی ہو یا علاتی ، بہن کے تمام متر وکہ مال کا وارث ہوگا اگر بہن لا ولد ہو ،اوراگر بہن کے لڑکا ہوتو بھائی کو پچھ نہ ملے گا اور ح (زَمَزَم پِبَلشَنِ اِ

اگرائری ہوتو بھائی لڑی کے حصہ سے بچے ہوئے کا مستحق ہوگا،اوراگر بھائی بہن اخیافی (ماں شریک) ہوں تو ان کا حصہ چھٹا ہے جیسا کہ ابتداء سورت میں گذر چکا ہے اوراگر (میت) کے دویا دوسے زیادہ بہنیں ہوں تو ان کو بھائی کے ترکہ میں سے دوثلث ملے گا اس دلیل سے کہ بیآ یت جاہر تفخانلائنگا گئے کے بارے میں نازل ہوئی جو چند بہنیں چھوڑ کر انتقال کر گئے سے، اوراگر ورثاء کی بھائی بہن ہوں تو بھائی کو بہن کا دوگنا ملے گا،اللہ تمہارے لئے تمہارے دین کے احکام بیان کرتا ہے،
تاکہ تم جھکتے نہ پھر واور اللہ ہر چیز کاعلم رکھتا ہے اور ان ہی میں سے میراث ہے، شخین نے براء بن عازب تفخائلا کھٹا گئے سے دوایت کیا ہے کہ فرائف کے بارے میں نازل ہونے والی بیآ خری آیت ہے۔

## عَجِقِيقُ لِنَاكِ لِسَبِيلُ لَقَسِّيلُ فَاللَّهِ عَفِلْلِا

قِوُلْنَى : وَيَسْتَنْكِفَ، مضارع واحد مذكر عائب مصدر استنكاف، وه عارشجه تا به اوروه تكبر وسرتا بي كرتا به ال كاماده نكفٌ ب، (س ن) نكُفًا، و نكفًا، ب جا تكبر كرنا ـ

فَيُولِكُمُ : هَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْإِسْتِطْرَادِ ، لِين ولا الملائكة المقربون مي اسطر اداحس بـ

## استطر المطلق كى تعريف:

ذكر الشي في غير محله لمناسبة، كي كغير على كي مناسبت كي وجد الشي في غير محله لمناسبة ، كي أعظر اوب-

## استطر اد کی دوسری تعریف:

مقصود کلام کواس طرح ذکر کرنا که غیر مقصود کومتلزم موجائے۔

استطر اواحسن: ایک معنی سے دوسرے معنی کیطر ف اسطرح انتقال کرنا کہ اول معنی کوٹانی معنی کے لئے ذریعہ نہ بنایا جائے۔

استطر ادهسن: تانى معنى كے لئے جوكم تصور بول اول معنى كوذر بعد بنايا جائے ، مفسر علام نے هدا مدن احسن الاستطراد كهدكرا شاره كرديا كه ندكوره آيت ميں استطر اداحسن ہے۔

قِولَكُم، الله اى الى الله او انقرآن.

قِوُلْ مَنَ الزَّاعِمِيْنَ ذَلِكَ ، يه النصارى كي صفت ہے اور ذلك كا اشاره نصارى كے عقيدة الوہيت وابنيت ، اور تثليث ميں سے ہرا يك كي طرف ہے۔

فِيُولِكُ : صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، يه يهديهم كامفعول ثاني مونى كا وجديم مفوب --

## تَفَسِّيُرُوتَشِينَ عَ

### شان نزول:

نصاری نجران کے ایک وفد نے آپ ﷺ سے ملاقات کر کے شکایت کی کہ آپ ہمارے صاحب کی برائی کیوں بیان کرتے ہیں؟ کہا آپ ہمارے صاحب کی برائی کیوں بیان کرتے ہیں؟ کہا تیسی علیج کا کا نظام کا بندہ اور اس کارسول کہتے ہیں، تو آپ نے فر مایا اللہ کا بندہ ہونا حضرت عیسی علیج کا کا کہتا ہوں؟ آپ ان کو اللہ کا بندہ ہونا حضرت عیسی علیج کا کا کہتا ہوں؟ کوئی عار کی بات ہے، تو فدکورہ آیت نازل ہوئی (خازن روح المعانی) یعنی سے کو اللہ کا بندہ ہونا تو انتہائی شرافت کی بات ہے، ذات وغیرت تو اللہ کے سوا کہیں ، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتوں کو عارہے اللہ کا بندہ ہونا تو انتہائی شرافت کی بات ہے، ذات وغیرت تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت و بندگی کرنے ہیں ہے، جیسے نصاری نے حضرت سے کو ابن اللہ اور معبود بنالیا اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بندگی شروع کردی۔

## انبياءانضل بين ياملائكه؟

بعض مفسرین نے اس آیت کے تحت انبیاء وملائکہ کے درمیان تفاضل کی بحث چھیڑ دی ہے اور ایک فریق افضلیت ملائکہ کا قائل ہو گیا ہے،اور دوسر نے فریق نے افضلیت انبیاء کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔

بحثیت مجموعی معتز لداور بعض اشاعرہ فریق اول کے ساتھ ہیں، اور جمہور اشاعرہ فریق دوم کے ساتھ کیکن انصاف کی عدالت کا فیصلہ بیہ ہے کہ آیت زیر بحث کا اس مسکلہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور نہ اس مسکلہ میں بحث ومناظرہ سے پچھ حاصل، اسلئے کہ اس مسکلہ میں قرآن وحدیث دونوں خاموش ہیں۔

فَ كَاكِرَاكَ ؛ استَدلَّ بهذه الآية القائلون بتفضيل الملائكة على الانبياء، وهم ابوبكر الباقلاني والحليمي من ائمة الاشعرية وجمهور المعتزلة، وقرر زمخشرى وجه الدلالة بما لايسمن ولا يغني من جوع، وأطالَ البيضاوى وابن المنير في الرد عليه والمصنف يراى أنّ التفاضل في هذا الباب من قبيل الرجم بالغيب.

### افضلیت ملائکہ کے بارے میں معتز لہ کاعقیدہ:

معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ ملائکہ انبیاء کرام سے افضل ہیں، صاحب کشاف نے مذکورہ آیت سے افضیلت ملائکہ پر استدلال کیا ہے۔

ح (زَمَزَم پَبَاشَلِ) ≥ ----

تمہید: معتزلہ کا دعویٰ ہے کہ آیت مذکورہ کا مقصد عیسیٰ علیہ کا کا کا کہ کے مقام عبدیت کی نفی اور ابنیت کا اثبات ہے اور ابن چونکہ اَبُ کا جزء ہوتا ہے لہذا ابنیت کا ثبوت جزئیت کا ثبوت ہے۔

### طريق استدلال:

لن يستنكف المسيح ان يكون عبدًا لله و لا الملائكة المقربون، مين لن يستنكف المسيح معطوف عليه اوفضل بوتا عليه اورو لا الملائكة معطوف عليه عبرتى من الادنى الى الاعلى كقاعده معطوف معطوف عليه على المغلق المعلى عن الادنى الى الاعلى عن عندم عبرت معطوف معطوف عليه ك بخراك دليل كهو، فذكوره آيت مين حضرت من عليه المغلق الله كاعبديت عدم استنكاف (عارمحول نكرنا) معطوف عليه باور طائكه كاعدم استنكاف معطوف باور بقول معز له معطوف معطوف عليه افضل بوتا به، فذكوره قاعده كى روشى مين معز له كزديك آيت كا مطلب بوگا، من عليه الله كاعده كى روشى مين معز له كزديك آيت كا مطلب بوگا، من عليه الله كاعده استنكاف محول نهين كرتے، اسلئ كفر شتو افضل بونے كه باوجود عبدیت معارمحول نهين كرتے، گويا كفر شتو ل كاعدم استنكاف من حدمتى و لا اباه بولا جاتا ب، اس مثال مين تقيم من الادنسى الدى الاعلى ب، اسلئك كه اب ابن سيامل بوتا به، يكى وجه به كه بيان فضيلت كموقع پر لا يستنكف فلان عن خدمتى و لا المسيح و لا عكم أي بين اله المور عمن خدمتى و لا المسيح و لا من فوقة أ.

### معتزله کے استدلال کا جواب:

آیت مذکورہ کامقصداصلی نصاری کے عقیدہ ابنیت کورد کرنا ہے لیکن ضمناطر ڈا لملباب افادہ تام کے لئے ادنی مناسبت سے ملائکہ کے بارے میں مشرکول کے عقیدہ بنتگی کی بھی تر دید کردی حالاتکہ یہ مشرکین کے مذکورہ عقیدہ کی تر دید کاموقع وکل تو سورہ اسلئے کہ ماسبق سے روئے تن اہل کتاب خصوصاً نصاری کی طرف ہے، مشرکین کے عقیدہ کی تر دید کا موقع وکل تو سورہ زخرف آیت میں زخرف آیت میں زخرف آیت میں فرشتول کے استزکاف کاذکر تو طرد اللباب افادہ تام کے لئے ضمناً و تبعاً المتزام مالا یلمتزم کے طور پرآگیا ہے، ورنہ مقصود اصلی تو حضرت عیسی علی کا کاف کے استزکاف کو بیان کرنا ہے، گویا کہ مذکورہ عقیدہ رکھنے والوں سے کہا جارہ ہاہے کہ جو مقیدہ رکھنے ہو بات الی نہیں ہے اسلئے کہ جو بیٹا یا بیٹی (یعنی اولاد) ہوتا ہے وہ اُب کا عبد (غلام) ہونے میں نگ وعار محسوں کرتا ہے اور حضرت عیسی علی کی کافیا گا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے اگر حضرت عیسی علی کی کافیا گا کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے اگر حضرت عیسی علی کی کافیا گا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے اگر حضرت عیسی علی کی کافیا گا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے اگر حضرت عیسی علی کی کافیا گا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہوئے وہ استرائیا میں کافیا کی خوالی کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہوئے میں کوئی عار نہیں ہوئے وہ بیٹری کی کافیا کی خوالی کی کافیا کی کی کافیا کی کی کی کافیا کی کی کافیا کی کافیا کی کافیا کی کافیا کی کافیا کی کافیا کی کی کافیا کی کافیا کی کافیا کی کافیا کی کافیا کی کی کی کافیا کی کی کی کافیا کی کافیا کی کافیا کی کی کافیا کی کافیا کی کافیا کی کی کی کافیا کی کی کافیا کی کا

ہوتے تو عبداللہ ہونے میں عار محسوس کرتے اور یہی صورت حال فرشتوں کی ہے، لہذامعلوم ہوگیا کہ بطور معطوف فرشتوں کا بعد میں ذکر کرنا فرشتوں کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا۔

## الله كابنده مونا اعلى درجه كى شرافت اورعزت ہے:

لن یست نکف المسیع. علی الله کابنده ہونے میں کوئی عاربیں اور نہ ہی الله کے مقرب فرشتوں کو عار ہے ، اسلئے کہ الله کابندہ ہونااور اس کی بندگی کرنا تو اعلی درجہ کی شرافت ہے حضرت سے علیہ کا کاللہ کا اللہ کابندہ ہونااور اس کی بندگی کرنا تو اعلی درجہ کی شرافت ہے حضرت سے علیہ کا کاللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کو اس سے کیسے نگ وعار ہو تکتی ہے ، البتہ ذلت وغیرت تو غیر الله کی بندگی کرنے میں ہے ، جیسے نصاری نے حضرت عیسی علیہ کا کا بن اللہ اور معبود بنالیا اور مشرکین فرشتوں کو الله کی بیٹیاں مان کران کے بت بنا کران کی بندگی کرنے لگے تو ایسے لوگوں کیلئے دائمی عذاب وذلت ہے۔

ا بے لوگوتمہار بے پاس نبی بیستی کی شکل میں ایک دلیل محکم آچک ہے، اور ہم تمہاری طرف قرآن کی شکل میں ایک نور مبین نازل کر چکے ہیں، سبحان اللہ آنخضرت میں بھی جانب دلیل محکم کہہ کر اور قرآن کی جانب نور مبین کہ کر کیا روح پروراشارہ فرمایا، اب جن کا سران دونوں کی تعلیمات پر جھکا ان کو بشارت دی جارہی ہے کہ آخرت میں بھی ان کونہال کردیں گے اور دنیا میں بھی خدا پرست زندگی آسان کردیں گے۔

يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يفتيكم في الكلالة، اس آيت ميں كلاله كاميراث كاتكم بيان فرمايا گياہ، چونكه كلاله كے لئے اردوزبان ميں ايساكوئى لفظ نہيں ہے كہ جس سے اس كا پورام فہوم سمجھ ميں آسكے، اسلئے اولاً كلاله كامصداق سمجھناضرورى ہے كه كلاله كونى ميت اوركونساوارث ہے؟

- کالہ ایسی میت کو کہتے ہیں کہ جس کے ورثاء میں بیٹا پوتا اور باپ دادانہ ہوں ،ان کے علاوہ کوئی اور وارث ہو، یہی قول حضرت علی بن ابی طالب اور عبد الله بن مسعود تَضَعَلَكُ النَّامُةُ كا ہے۔
  - 🛭 جو خص الیی میت کاوارث قرار پائے وہ بھی کلالہ کہلا تاہے، یہ سعید بن جبیر کا قول ہے۔
    - وارث اورمیت کی نسبت بھی نسبت کلالد کہلاتی ہے۔
- حضرت ابوبکر تفتیاندگی تعلق کے کالدی وضاحت پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا کہ میں اس لفظ کے بارے میں اپنی سمجھ کے مطابق ایک بات کہتا ہوں اگر درست ہوتو اللہ کا فضل سمجھئے اور اگر غلط ہوتو میری غلطی سمجھنا ، غالبًا اس سے مقصود باپ اور بیٹے کے علاوہ دوسرے رشتہ دار ہیں حضرت عمر تفتیاندگی تعلقہ کا زمانہ آیا تو غالبًا کسی سائل کے جواب میں فرمایا کہ اس بات سے خداسے ندامت آتی ہے کہ حضرت ابو بکرنے کوئی بات کہی ہواور میں اس کی تر دیدکروں۔ (دواہ البیه نعی)
- کے حضرت براء تَضَافَنْهُ تَعَالِیَ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللّٰه ﷺ سے کلالہ کے بارے میں تفصیل جاہی تو آپ نے فرمایا کہ جوباپ بیٹے کے علاوہ ہو۔ (اعرجہ ابو الشیخ)

- ﴿ (مَّزَمُ بِبَلْشَهُ ﴾ -

€ حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن تَوَیَاللَّهُ آپ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنا وارث باپ اور بیٹا نہ چھوڑا ہوتواس کا وارث (جو بھی ہو) کلالہ کہلائےگا۔ (احرجہ ابو داؤد نی السراسیل)

اگر کوئی شخص وفات پا جائے اس طرح کہ اس کے کوئی اولا دنہ ہواوراس کی بہن موجود ہوتو بہن کیلئے مرنے والے کی میراث کا آ دھا ہے اور اولا دیسے بیٹا، بیٹی ینچے تک سب مراد ہیں اور بہن سے مراد تگی بہن ہے۔

اور حقیقی بھائی اپنی حقیق بہن کا پوری میراث کاحق دار ہوگابشر طیکہ بہن نے اولا دنہ چھوڑی ہواور نہ باپ داداموجود ہوں۔



#### ڛؙۊؙٳڵٳڹڒۊڡڒڹؾؠؖڐۿٷڮڶؠٷۼۺۯڬٳؽؠۜ؋ۜڝٚؾؠۼؿڰڰٵ ڛٷٵڵٳؠڒۊڡڒڹؾؠ؋**ۯ**ڰٷڹؠٷۼۺۯڬٳؽؠۜ؋ڝٚؾؠۼؿڰڰٵ

سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ مَدَنِيَّةٌ مِائَةٌ وَّعِشُرُونَ ايَةً اَوْ إِثْنَتَانِ اَوْ ثَلْثُ.

سورهٔ مائده مدنی ہے، ۱۲۰ یا ۱۲۲ یا ۱۲۳ آسیتی ہیں۔

عَنَّ بَسَنَكُمُ وَبَيْنَ اللّهِ اَوِالنَّاسِ الْحِلْتَ الْكُرْبَهِيْمَةُ الْاَنْعَارِ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ اَكُلاَ بَعُدَ الذَّبُحِ الْآمَايُةُ الْمَاعَلَيْمُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ اَكُلاَ بَعُدَ الذَّبُحِ الْآمَايُةُ الْمَاعَةُ الْاَيْعَ فَالْاِسْتَفْنَاءُ مُنْقَطِعٌ وَيَجُونُ اَنْ يَكُونَ مُتَصِلاً وَالتَّخِرِيمُ لِمَا عَرَضَ مَنْ مَعْرَةً اللّهَ عَنْوَ عَلَى الْمَعَالِيمَ الْمَعْرَةُ اللّهَ عَنْوَ عَلَى الْمَعَلِيمُ الْمَعْرَةُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهِ الْمَعْرَةِ اللّهُ عَنْوَ عَلَى الْمَعَلِيمِ السَّعْدِيمُ المَّعْدِيمُ المَعْمَلِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

تر می کا بھی اللہ کے نام سے جو بڑام ہر بان نہایت رحم والا ہے، اے ایمان والو! معاہدوں کو پورا کرو یعنی ان محکم قول وقر اروں کو پورا کروجوتم نے اللہ سے اور انسانوں سے کئے ہیں، تمہارے لئے مویثی چو پایوں مثلاً اونٹ، گائے اور کری (وغیرہ) کوذیج کرے کھانا حلال کردیا گیا ہے، مگروہ جانور حلال نہیں کئے گئے جن کی حرمت تم کوآئندہ آیت حسر مست

علیک المیتة میں بتائی جارہی ہے بیاستثناء منقطع ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ تصل ہو، اور تحریم موت وغیرہ کے عارض ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن حالت احرام میں شکار کو حلال نصبح حولی یہ جہتم محرم ہو، اور غیبر ، کھ (کی طرف لو منے والی ) ضمیر سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اللہ تعالی حلت (وحرمت) کے جواحکام چاہتا ہے حکم دیتا ہے ، اس پراعتراض کی گنجائش نہیں۔ اے لوگو! جوایکان لائے ہو، حرم میں شکار کرکے اللہ کے شعائر کی بے حمتی نہ کروشعائر شعیو کہ گی ہمتا ہے کہ اس میں قال کرکے (بے حمتی کرو) اور نہ ہدی کے جانوروں پر دست درازی کرکے ان کی بے حمتی کرو، ہدی وہ مویثی جانور جس کو (قربانی کے لئے) حرم ایجایا جائے۔

اور نہ ان جانوروں پردست درازی کروجن کی گردنوں میں (نذرخداوندی کی علامت کے طور پرحرم کے درخت کے پیٹے)

پڑے ہوں اور قبال کرکے نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کروجو بیت الحرام کے قصد سے جارہے ہوں کہ اپنے رب کے فشل اور

تجارت کے ذریعہ اپنے رب کے رزق کے اور بزعم خویش بیت اللہ کے قصد سے اس کی رضامندی کے طالب ہوں، پی میم آیت

براءت سے منسوخ ہے اور جب تم احرام سے فارغ ہوجاؤ تو شکار کی اجازت ہے (فاصطادوا) میں امراباحت کے لئے ہے، اور

ان لوگوں کی دشمنی کہ جنہوں نے تہہیں مبحد حرام سے روکا تہہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر قل وغیرہ کے ذریعہ ذیاد تی

کرو (شکنان) نون کے فتح اور سکون کے ساتھ بمعنی بغض ہے، اور نیکی پر اس کام کوکر کے جس کا تم کو تکم دیا گیا ہے اور تقو ہے پر

اس کام کوئر کر کے جس سے تم کومنع گیا ہے ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہواور گناہ پراور اللہ کی حدود میں زیادتی (کی باتوں میں ) ایک دوسرے کا تعاون مت کرو ( تعاویو 1 ) میں اصل میں دوتاؤں میں سے ایک تاء محذوف ہے، اور اللہ کے عذاب سے میں ) ایک دوسرے کا تعاون مت کرو اور اللہ تعالی اپنی مخالف کرنے والے کو سخت سزاد سے والا ہے۔

# عَجِقِيق عَرْكِي لِيَهِ مِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَفِيلًا يَكُ فُوالِلا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ا

قِولَكُ : المَائِدَة، وسرخوان، جمع موائد.

فَيُولِنَى : بَالْعُقُودِ، واحد عقد پخته عهد عقد مصدر بلطوراتم استعال مواب\_

فَحُولَكَ ؛ بَهِيمَةً، جَع بَهَائم، موليثي چوپائع رفعرب مين بهائم كاطلاق درندو پرند كے علاوه برحيوان پر بوتا به بهيمة، ابهام سے ماخوذ ہے چونکہ چوپایوں كي آواز مين ابہام ہوتا ہے اس وجہ ان كوبہائم كہاجا تا ہے۔

قِوُلْ مَنَى : أَنِعام، و احد نَعْمُر بھیر، بکری، گائے ، بھینس، اونٹ، اَنعام میں اونٹ کا شامل ہونا ضروری ہے بغیراونٹ کی شمولیت کے انعام نہیں کہا جاتا، عرب کے نز دیک اونٹ چونکہ بہت بڑی نعمت ہے اسلئے اس کونعم کہا جانے لگا۔

فِيْ فَكِنَّ ؛ أَكُلَّا ، اس اضاف كامقصدايك سوال كاجواب بـ

جِي لَيْكِي: اكلا محذوف مان كراسي سوال كاجواب دينامقصود بـ

فِوْلْكُ : تَحْدِيمُهُ ، يداس وال كاجواب كه بهيم مثلواشياء مين ينبين ع؟

جِوُلْثِعِ: بهيمةمتلو نہيں ۽ بلكمتلوتح يم بهيمة ،

قِوَلْكَ : فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِع ، اسلے كمتنى منه جوكه بهيمة الانعام باورمتنى جوكه ما يتلى عليكم بالك بن ك نبس بين متنى من از قبل ذواري سراه متنى از قبل الذان

نہیں ہیں مشتثی منداز قبیل ذوات ہے اور مشتقی از قبیل الفاظ۔ میرین میں منداز قبیل دوات ہے اور مشتقی از قبیل الفاظ۔

قِوُلْكَ : يَجُوزُان يَّكُونَ مُتَّصِلًا ، تقريمضاف كي صورت مِن إلا ما يُقلى عليكم احلت لكمر بهيمة الانعام سے متثنى متصل موگا تقدير عبارت يهوگى اى إلا محرم ما يقلى عليكم اور محرم سے مرادمية ہے۔

قِوُّلِكَ ؛ لِمَا عَرَضَ مِنَ المَوْتِ، اس میں اشارہ ہے کہ اَنعام ندکورہ کی حرمت ذاتی نہیں ہے بلکہ موت کی وجہ سے طاری ہے۔

قِوُلَى ؛ وانتمر حُرُم يجله غير محلِّى الصيد كاخمير مشتر سال بجو لكم ضمير كاطرف راجع باين غير محلّي الصيد ذوالحال باور وانتمر حُرُم حال ب-

قِولُكُنَّ ؛ وهذا مَنْسُوخٌ بآيَةِ بَرَآءَةٍ "وهي قوله تعالى، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم".

### تَفَسِيرُوتَشِينَ

#### ز مانهُ نزول:

منداحمداورطبرانی میں اساء بنت پزیدسے روایت ہے کہ ججۃ الوداع کے سفر میں سورہ ما کدہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں،
اس شان نزول کی روایت کی سند میں اساء بنت پزید کا پروردہ شہر بن حوشب ایک راوی ہے جس کو بعض علماء نے ضعیف اور کثیر
الارسال کھا ہے، کیکن تقریب میں اس کوصدوق کھھا ہے شہر بن حوشب کی پیروایت چونکدا ساء بنت پزید سے ہے جوشہر بن حوشب
کی پرورش کرنے والی ہیں، اس لئے اس سند میں ارسال کا احتمال بھی باقی نہیں رہتا، اسلئے کہ تا بعی اگر واسطہ صحافی کے بغیر
آئے ضرت میں اور ایس کے دوایت کر بے واس کوارسال کہتے ہیں اور اس کی روایت کومرسل کہتے ہیں اس سند میں وہ بات نہیں ہے۔

## عقد:عقد کے کہتے ہیں؟

تفیرابن جریر میں علی بن طلحہ کے واسطہ سے حضرت عبداللہ بن عباس تفتی اللہ کا جوروایت ہے اس میں حلال وحرام چیزوں کے جواحکام عہد کے طور پر قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان ہی کوعقو دکی تفییر قرار دیا ہے۔

بهيمة الانعام: مويثي چوپايول كوكت بين ان مين پالتوجانوراون، گائي، بهير بكري اورجنگلي شكار كركهان

﴿ (مَزَم پِهَ الشَّرْزِ) ٢

الآ مَا يَدَلَى عليكم ، كامطلب ہے كہ آئندہ آیت "حرمت عليكھ الميتة" ميں جن جانوروں كاذكرفر مايا ہے وہ حرام بيں غيب معلى معلى الصيد وانتمر حرم كامطلب ہے كہ حاجيوں كواحرام كى حالت ميں خشكى كے جانوروں كاشكار حرام ہے البتہ دريائى جانوروں كاشكار بحالت احرام رواہ بعض جانوروں كے حلال اور بعض كے حرام كرنے كى مصلحت الله تعالى بهتر جانتا ہے ، الله حاكم مطلق ہے اسے پورااختيار ہے كہ جو چاہے تكم دے ، بندوں كواس كے تم ميں چوں و چراكرنے كاحق نہيں ، اگر چه اس كے تمام احكام حكمت و مصلحت بربينى بيں كيكن بندہ مسلم اس كے تم كى اطاعت اس حيثيت سے نہيں كرتا كہ وہ اسے مناسب يا تاہے يا بنى برمصلحت سمجھتا ہے بلكہ صرف اس بنا پر كرتا ہے كہ يہ ماك كاحكم ہے۔

### شعائر كيابين؟

ہروہ چیز جوکسی مسلک یاعقیدے یا طرز فکر عمل یا کسی نظام کی نمائندگی کرتی ہووہ اس کا شعار کہلاتی ہے، کیونکہ وہ اس
کے لئے علامت یا نشانی کا کام دیتی ہے، سرکاری پرچم، فوج، پولیس وغیرہ کی وردی ( یو نیفارم ) سکتے اور اسٹامپ حکومتوں
کے شعائر ہیں، اوروہ اپنے محکموں سے بلکہ جوبھی اس کے زیرا قتد ارہے اس سے احترام کا مطالبہ کرتی ہے گرجا اور قربان گاہ
اور صلیب مسیحت کے لئے، چوٹی اور زیار اور مندر برہمنیت کے لئے شعائر ہیں، کیس، کڑا اور کر پان وغیرہ سکے فدہب کے شعائر ہیں، کیس، کڑا اور کر پان وغیرہ سکے فدہب کے شعائر ہیں، تیس ہتوڑ ااور درائتی اشتراکیت کا شعارہ بیسب مسلک اپنے اپنے پیروؤں سے اپنے شعائر کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں، اگرکوئی شخص کسی نظام کے خلاف دشمنی رکھتا ہے، اور اگروہ تو ہیں کرنے والاخود اس نظام سے تعلق رکھتا ہوتو اس کا یہ فعل سے ارتد اداور بعاوت کا ہم معنی ہے۔

### شعائرالله كااحترام:

شعائراللہ کے احر ام کاعام تھم دینے کے بعد چند شعائر کانام لے کران کے احر ام کاخاص طور پر تھم دیا گیا کیونکہ اس وقت جنگی حالات کی وجہ سے بیاندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ جنگ کے جوش میں کہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی تو ہیں نہ ہوجائے ان چند شعائر کونام بنام بیان کرنے سے بیم تقصود نہیں ہے کہ صرف یہی احترام کے مستحق ہیں، شعائر اسلام ان اعمال وافعال کو کہا جاتا ہے جوعرفا مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور محسوں ومشاہد ہیں، جیسے نماز ، اذان ، حج ، ختنہ ، اور سنت کے مطابق ڈاڑھی وغیرہ ، مگر صاف اور شیح بات وہ ہے جو بحرمحیط اور روح المعانی میں حضرت حسن بصری اور علماء سے منقول ہے اور وہ یہ کہ شعائر اللہ سے مرادتمام شرائع اور دین کے مقرر کر دہ واجبات وفرائض اور ان کی حدود ہیں۔

احرام بھی من جملہ شعائر اللہ ہے، اور اس کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کوتو ڑنااس کی بے حرمتی کرنا ہے۔

### شان نزول:

یکاتیکا الذین آمنوا لا تُحِلُوا شَعائو الله، (الآیة) ابن جریر نے عکر مداورسدی سے روایت کی ہے کہ ایک شخص شرح بن مندمدید آکر مسلمان ہوگیا تھا اور اپنے وطن جاکر پھر مرتد ہوگیا، اس واقعہ کے ایک سال بعداس نے جج کا قصد کیا صحابہ نے آنخضرت ﷺ سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو شرح بن مند کے ساتھ جو نیاز کعبہ کے جانور اور تجارباہے، تجارت کا مال ہے اس کولوٹ لیس، آپ نے فرمایا یہ کیونکر ہوسکتا ہے وہ تو نیاز کے جانور لے کرج کے ارادہ سے جارباہے، اس کی پراللہ تعالی نے ذکورہ آیت نازل فرمائی۔

حضرت ابن عباس تفخالفائقائقائق سے روایت ہے کہ مشرکین خود کوملت ابراہیں کا پابند سمجھ کر حالت شرک میں بھی جج کیا کرتے تھے، سورہ براءت میں مشرکین کو جج بیت اللہ سے رو کئے ہے تھم سے پہلے رو کئے کی ممانعت تھی، سورہ براءت میں جب یہ حکم نازل ہوا کہ مشرکین نجس میں آئندہ سال سے وہ لوگ معجد حرام کے پاس نہ آئیں جس سے سورہ مائدہ کی اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، ابن جریر نے اپنی تفییر میں اس آیت کے منسوخ ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، مفسرین کی ایک جماعت اس آیت کے منسوخ ہونے کی اجازت تھی فوز الکبیر میں اس آیت کے نئے کوشلیم نہیں کیا، بلکہ حکم عام میں شخصیص قرار دیا ہے، یعنی پہلے مشرکین اور مسلمین سب کو جج کی اجازت تھی سورہ براءت کے اس حکم سے خصیص ہوگئ کہ آئندہ مشرکین مجدحرام کے پاس نہ آیا کریں، اور شاہ صاحب شخصیص کوننخ نہیں مانے۔

حالتِ احرام میں محرم کے لئے خشکی کے جانوروں کے شکار کی ممانعت کردی گئی تھی جواحرام سے فارغ ہونے کے بعد باقی نہیں رہی اور غیرمحرم کا بمحرم کو شکار نہ کیا گیا ہواور محرم است کا رخیم کا بمحرم کو شکار نہ کیا گیا ہواور محرم اس شکار میں اشار ہ یا دلالۂ شریک نہ ہو۔

### شان نزول كادوسراوا قعه:

بعض مفسرین نے مذکورہ آیت کے شانِ نزول میں ایک دوسرادا قعیقل کیا ہے جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ بمامہ کا ایک دولتمند خطیم نامی تاجر بڑے کر وفر کے ساتھ مدینہ آیا، ابھی میشخص مسجد نبوی تک نہ پہنچا تھا کہ آنخضرت ﷺ

﴿ (فَكُومُ بِبَالشَّنْ ﴾ ﴿

نے صحابہ کرام کوآگاہ کرتے ہوئے فرمایا، تہمارے پاس فہیلہ یمامہ کا ایک شخص آرہا ہے جوشیطان کی طرح باتیں بناتا ہے، ادھر حطیم نے یہ کیا کہ اہل قافلہ کو لدینہ کے باہر چھوڑ کرتنہا آپ بیس بات کی دعوت دینے ہیں ارشاد ہوا کہ خدائے پاک کوایک مانا محمد بیس فی خیم سرائی ہور کے ہیں ارشاد ہوا کہ خدائے پاک کوایک مانا محمد بیس اٹھا سکتا میں خود بھی اسلام جول کرلوں گا اور بقیہ اصحاب کو بھی جناب کہ مدمت میں حاضر کردوں گا تا کہ وہ بھی مشرف باسلام ہو کیس اٹھا سکتا میں خود بھی اسلام جول کرلوں گا اور بقیہ اصحاب کو بھی جناب کی خدمت میں حاضر کردوں گا تا کہ وہ بھی مشرف باسلام ہو کیس اٹھا سکتا میں ہوگیا اور جاتے وقت مدینہ کی چرا گاہ کے سارے شخص آیا تو تھا کا فر ہوکر اور گیا ہے دھوکہ باز ہوکر، چنا نچہ فوراً مع قافلہ والی ہوگیا اور جاتے وقت مدینہ کی چرا گاہ کے سارے مولیثی ہا تک لئے تشریف لے جارہے جھو اور است میں مامہ کے مشرک حاجیوں کے قافلہ کی آوازیں آئیں، آپ نے فرمایا پہلے مشرک اور اس کے قافلہ والے آرہے ہیں تحقیق راستہ میں ممامہ کے شابت ہوگی ، حطیم قافلہ کے ساتھ اس طرح مکہ جارہا ہے کہ مشرک اور اس کے قافلہ والے آرہے ہیں تحقیق سے یہ بات صحیح خابت ہوگیا نور مدینہ سے لوٹ کرلایا تھا ان کے گلے میں پے ڈال کر کھیت حاجیوں کا ایک ہجوم ہے اور اونٹوں پر تجارتی سامان لدا ہوا ہے جو جانور مدینہ سے لوٹ کرلایا تھا ان کے گلے میں پے ڈال کر کھیت اللّٰد کی نذر کے لئے ہوئی باکر لیجارہا ہے۔

صحابہ کرام کو ﷺ النہ نے عرض کیا اگر جمیں اجازت ملے تو ہم اس دغاباز کو مزا چکھا دیں اور اپنے مولیثی واپس لے لیں۔ارشاد ہوا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ وہ خود حاجی بن کر جارہا ہے اور جانور نیاز بیت اللہ کے لئے لے جارہا ہے آپ نے صحابہ کو اس کی اجازت نہ دی،اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ (مدایت الفرآن ملعصہ)

حُرِّمَتَعَكَيْكُمُّ الْمُنْتُةُ اَىُ اَكُلُهَا وَالدَّمُ اَى الْمَسْفُوحُ كَمَا فِي الْانْعَامِ وَكُمْ الْحِنْرُووَهَا الْهَا اللهِ بِانُ فَهِم عَلَى إِسْمِ غَيْرِه وَالْمُنْتَخِيَّةُ الْمَمْتَةُ خَبِقًا وَالْمُوَّوْدَةُ الْمَقْتُولَةُ ضَرِباً وَالْمُنْتُوكَةُ الْمَقْتُولَةُ مِن عُلُو اللهِ سَفُلِ فَمَاتَتُ وَالنَّطِيْحَةُ الْمَمْتُولَةُ بِمَطْحِ الْحُرِى لَهَا وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ مِنه الْمُمَاكَّ يَلِيْتُمْ اَلَى اَدُرْكُتُم فِيهِ الرُوحَ مِنْ هَذِهِ الْاَسْمَاءُ وَالْمُعْتَمُونَةُ وَمَالُكُ مَعْمَى اللهُ اللهُ مَعْمَلُوا الْقَسَم وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ الله

الطَّرِيْقِ وَالْبَاغِيُ مَثَلًا فَلا يَجِلُّ لَهُ الْاَكُلُ يَسَكُّوْكَ يَا محمهُ مَاذَا أَجُلَّ لَهُمْ الطَّامِ فَلَ الْمَالِمَةُ مَنَا الطَّيْرِ مُكَلِّيْنَ حَالٌ مِن الْمَسْتَلَدَّاتُ وَ صَيْدُ مَاعَلَمْتُمْ فَلَا السَّنَا الْمَسْتَلَدَّاتُ وَ صَيْد مَاعَلَمْتُمُ وَالسَّالُ عَلَيْهُ وَالْ الْمَسْتَلَا الْمَسْتَاعُ وَالطَّيْرِ مُكَلِّيْنَ اللَّهُ وَلَ المَّنْ اللَّهُ عَلَى الصَّيْدِ فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الصَّيْدِ فَكُولُونَهُ مَا الصَّيْدِ فَكُولُونَهُ مَا اللَّهُ عَلَى المَعْلَمَةِ فَلا مِمْلَكُ اللَّهُ ال

ماییں ہو چکے ہیں ،اس لئے کہ وہ اس دین کی قوت دیکھ چکے ہیں ، لبنداتم ان سے نیدڈر واور مجھ ہی سے ڈروآج میں نے تمہار ہے دین (یعنی)اس کے احکام وفرائض کو کمل کردیا چنانچهاس کے بعد حلال وحرام کا کوئی تھم نازل نہیں ہوااور تم پر میں نے دین مکمل کرے <del>اپناانعام تام کردیا</del>اور کہا گیاہے کہ مکہ میں مامون طریقہ پر داخل کر کے (انعام تام کردیا)<del>اور میں نے تمہارے لئے</del> اسلام کورین کی حیثیت سے پیند کرلیا، پس جو تحض شدت بھوک سے بیتاب ہو اس کے لئے حرام کردہ چیزوں میں سے پچھ کھالینا تو مباح ہے، بشرطیکہ معصیت کی جانب میلان نہ ہو تو اللہ تعالی اس کے کھانے کو معاف کرنے والا ہے، اور اس کے لئے اس ( کھانے کو ) مباح کرکے رحم کرنے والا ہے ، بخلاف الشخص کے کہ جومعصیت کی طرف مائل ہو یعنی (معصیت ) کا مرتکب ہو، جبیبا کہ راہ زن ، باغی ،مثلاً ،تو اس شخص کے لئے (مٰدکورہ چیزوں) میں سے کھانا حلال نہیں ہے ،اے محمدﷺ آپ سے لوگ <u> سوال کرتے ہیں</u> کہ ان کے لئے کونسا کھانا حلال کیا گیاہے؟ آپ کہہ دیجئے تمہارے لئے پاکیزہ لذیذ چیزیں حلال کردی گئی ہیں اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار جن کوتم نے سدھایا ہے خواہ کتے ہوں یا درندے یا پرندے، بشرطیکہ تم ان کوشکار کے چچچچورورورمُ کلِبِیْن) عَلَمتم، کی خمیرے حال ہے، اور کَلَبْتُ الْکلبَ بالتشدیدے ماخوذہای اَرْسَلْتُ علی الصيد حال يدكم في الله كي سكهائي موئ آواب صير مين سان كوسكها يا بو (تعلّ مونهن) مكلبين كي ضمير سه حال ہے،ای تُعؤدِّبونهُنَّ، توتم اس شکار کو کھا سکتے ہوجواس نے تمہارے لئے کیاہے،اگر چداس کو مار ڈالا ہوبشر طیکہ اس میں ہے کچھ کھایا نہ ہو، بخلاف بغیرسد ھے ہوئے شکاری جانور کے کہاس کا کیا ہوا شکار حلال نہیں ہے، اورسد ھے ہوئے کی بہچان یہ ہے کہ جب اس کو شکار کے پیچھے دوڑ ایا جائے تو دوڑ پڑے اور جب روکا جائے تو رک جائے ،اور شکار کو پکڑ کراس سے کچھ کھائے نہیں ،اور کم سے کم علامت کہ جس کے ذریعہ جانور کامعلّم ہونامعلوم ہوتین بار (شکار کے پیچیے ) چھوڑنا ہے، اگر شکاری جانور نے اس شکار سے پچھ کھالیا توسمجھ لو کہ بیاس نے اپنے مالک کے لئے نہیں پکڑالہذاالیں صورت میں اس شکار کا کھانا حلال نہیں ہے جبیا کہ سیحین کی حدیث میں ہے اوراس میں ہے کہ تیرے کیا ہوا شکار جبکہ تیر چھوڑتے وقت بسم الله کہی ہوتو یہ تیرکا شکار شکاری جانور کے شکار کے مانند (حلال ) ہے اور صیر معلّم کوچھوڑتے وقت اللہ کا نام لواور اللہ سے ڈرتے رہویقینااللہ جلد حساب لینے والا ہے، آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کردی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے بعنی یہودونصاریٰ کا ذبیحہ حلال کردیا گیا اورتمہاراذبیحہان کیلئے حلال ہے،اوریا کدامن مومن عورتیں اوراہل جبكةتم ان كے مہرادا كردو، عال بيركتم ان سے نكاح كرنے والے ہو، نه كهان سے اعلانيد (زنا كے ذريعيد)شہوت رانى کرنے والےاور نہ پوشیدہ طور پران ہے آ شنائی کرنے والے کہان سے زنا کو چھیانے والے ہواور جو مخص ایمان کامنکر آخرت میں زیاں کاروں میں سے ہوگا جبکہ وہ ارتدادہی پرفوت ہوا ہو۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِيُولِينَى : المَيْتَة، اسمِ صفت ہے،مردار،وہ جانور جو بلاذ کے شرعی کسی حادثہ یاطبعی موت سے مرجائے۔

قِحُولَ ثَمَا : أَكُلُها، مضاف محذوف مان كراشاره كرديا كه جِلّت وحرمت كاتعلق افعال سے موتا ہے نه كهذات سے۔

قِحُولَكَى : المنتَخبَقَةُ، اسم فاعل واحدموَنث (إنجِناق، انفعال) خَبِقًا (ن) كُلا كُلونْمار

قِوَّلَكَى ؛ أُهِلَّ ، أَلْإِهُلال رفع الصوت ، لغير الله به مين لام بمعنى باء اور باء بمعنى عند ، المعنى ، مارفع الصوت عند ذكاته باسم غير الله .

قِوَّوُلَى الْمَوْقُوذَةُ وَقُدُّ (ض) اسم مفعول واحدموّنث، چوك كها كرمرا موار

فِيَكُولَكُمُ : المُتَرَقِيلُةُ اسم فاعل واحد مؤنث تَرَدّى (تفعّلُ) اونچائى سے رُكرمرنے والا جانور۔

چَوُلْکَ)؛ النَطِیْحَةُ صیغه صفت بروزن فَعِیْلة جمعن منطوحة نطح (ف،ن)وه بکری جودوسرے کے سینگ کی چوٹ سے مری ہو،بعض اہل افت نے بکری کی تخصیص نہیں کی ہے۔

سَيَخُوالْ ، نطيحة ، بروزن فعيلة عفيلة كوزن مين فدكراورمؤنث دونون برابر موت بين الهذايهان تاء كى ضرورت نبين هي؟

جِحُلْمِعِ: نطيحة من تاءانقال من الوصفية الى الاسمية كيليّ بنه كمتانيث كيليّ جيها كه ذبيحة من ب-

یہ جواب دیا کہ جس شکار میں سے بچھ حصہ درندے نے کھالیا ہوجس کی وجہ سے وہ جانور مرگیا ہوتو اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ چور کی کا اللہ ما ذگینتُم ، یہ اَلمنحقةُ اوراس کے مابعد سے استثناء ہے۔

قِولَكُ ؛ عَلَى اِسْمِ النَّصُبِ.

سَيُول : لفظ اسم كاضافه كاكيافا كده ب

جِيَحُ الْبُيِّ: تاكيذن كاصله عَلى درست بوجائي ، لبذاعلى بمعنى لام لينے كى ضرورت نه بوگى \_ (كما قال البعض).

قِوُلْكَ ؛ ذلكم ، اى الاستقسام بالازلام خَاصةً فسق.

فَحُولَ الله وَضِيْتُ، يه بيان حال كے لئے جملہ متانقہ ہے، اس كاعطف اكسملتُ برنہيں ہے، اس لئے كداس سے لازم آيگا كداسلام سے دين ہونے كے اعتبار سے آج راضى ہوااس سے پہلے راضى نہيں تھا حالانكداسلام اللہ تعالى كا پنديده دين رہا ہے اور ہرنى كادين اسلام ہے دضيتُ متعدى بيك مفعول ہے، اوروہ الاسلام ہے، اور دِينًا تميز ہے۔

فِيُولِكَ ؛ اِخْتَرْتُ، بعض حضرات نے کہا ہے کہ رضیتُ جمعنی اخترتُ ہے جو کہ متعدی بدومفعول ہے اور اول مفعول ،

۵ (مَزَم بِبَلَثَهُ إِنَّا

اَلاسلام اوردوسرا دِیْنًا ہے، لہذااس صورت میں دِیْنا کوحال یاتمیز قرار دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چَوُلِ آنکہ: غیب مُتجانِفٍ، تفاعل سے اسم فاعل واحد فدکر ہے، بدی کی طرف مائل ہونے والا، حق سے روگر دانی کرنے والا، غَیْرَ، منصوب علی الحال ہے۔

قِولَ الله مَخْمَصَةِ، اسم،الين بعوك كرس من بيث لك جائد

قِوَلْنَى : فَمَنْ اصْطُرٌ فَى محمصة ، يآيت تن جگه آئى ہے يہاں اور سورة بقره ميں اور سورة كل ميں۔

جواب شرط کی طرف اشاره کردیا ہے اور بعض حضرات نے ، فکلا السم عَلَیْه محذوف مانا ہے، فَ مَنُ اصطر النح، یہ آیت سابقہ آیت کا تتمہ ہے اور ذلکے مرفسق سے یہاں تک جملہ محرضہ ہے، جو کہ دوکلاموں کے درمیان واقع ہوا ہے۔ قِحُولَ آگی ؛ کقاً طِع الطَّرِیْق، ای إِذَا کانا مسافِریُنِ.

### تَفَيْدُرُوتَشِيْ عَيْ

حرمَتُ عليكم الميتة النع، آيت نمبرا مين حلال جانورون كن اندى كرتے موئ ماياتها كدان حلال جانورون كى نشاندى كرتے موئ ماياتها كدان حلال جانورون كى علاوہ كھر ام جانور بھى ہيں جن كى تفصيل آئندہ آئى گى، گويا كہ حرمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ النع، إلّا مَا يُتّلَى عَلَيْكُم، كى تفصيل ہے، جس كامطلب يہ ہے كہ أُحِلّت لكم بھِيْمَةُ اللّانْعَام، مين عمومى طور پرچو پايون كے حلال مونے كا حكم ديا كيا ہے ان مين سے وہ چويا ہے حرام ہيں جن كاذكراس آيت ميں ہے۔

مندامام احمد، ابن ماجه اورمنندرک حاکم میں حضرت عبدالله بن عمر کی بیحدیث مروی ہے کہ مردار جانوروں میں دومردار جانور مچھلی اور ملڈی حلال ہیں اس حدیث کی سند میں بعض علماء نے عبدالله بن زید بن اسلم کواگر چیضعیف کہا ہے کیکن امام احمد نے عبدالله بن زیدکو ثقه کہا ہے۔

### مرده اورحرام گوشت والے جانوروں کی مضرت:

جن جانوروں کا گوشت انسان کے لئے مصر ہے خواہ جسمانی طور پریاروحانی طور پر کہاس سے انسان کے اخلاق اور قلبی کیفیات پر منفی اثر پڑنے کا خطرہ ہےان کوقر آن مجیدنے خبائث قرار دیکر حرام کر دیا۔

تُحرِّ مَتْ علیک مرائمیُنَّهُ النع، اس آیت میں مردار جانور کوحرام قرار دیا گیا، مردار جانورے وہ جانور مراد ہے جوشری طریقہ پر ذرج کئے بغیر کسی بیاری کے سبب طبعی یا حادثاتی موت مرجائے ایسے جانور کا گوشت طبق طور پر بھی انسان کے لئے سخت مصرے اور روحانی طور پر بھی۔

دوسری چیز جس کواس آیت نے حرام قرار دیا ہے وہ خون ہے اور قر آن کریم کی دوسری آیت او دما مسفو سے بتلا دیا کہ خون سے مراد بہنے والاخون ہے گوشت میں لگا ہوا خون حرام نہیں ہے ، جگر وتلی باوجودخون ہونے کے اس حکم سے مستثلیٰ ہیں صدیث

ند کور میں جہاں مردار ہے مجھلی اور ٹڈی کومنٹنی کیا ہے وہیں جگراور طحال کوخون سےمنٹنی قرار دیا ہے۔

# تيسرى چيز لَحْمُ الْحِنْزِيْرِ ب:

اوپرسے چونکہ جانوروں کے گوشت کا ذکر چل رہا ہے اسلئے یہاں بھی کم الخنز برفر مادیا ور نہ خزیر کے بدن کی ہر چیز حرام ہے، یااس لئے کہ جانور میں اعظم مقصود گوشت ہی ہوتا ہے اس لئے کم الخنز برفر مایا۔

اكله نجسٌ وَإِنَّما خصّ اللحمر لِاَنَّه معظم المقصود. (مدارك)

سُورُ کے گوشت کی جسمانی مصرتوں سے طبی لٹریچر بھرا پڑا ہے، اخلاقی اور دوحانی نقصانات کا ذکر ہی کیا!؟ بریدۃ الاسلمی کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس کو بھی مسلم، ابوداؤ داورابن ماجہ نے روایت کیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا! چوسر کھیلنے والا شخص جب تک چوسر کھیلتا ہے تو اس کے ہاتھ گویا سور کے خون میں ڈو بے رہتے ہیں، اگر چید عض مفسرین نے خزیر کے بعض اجزاء کو حرمت سے مشنی قرار دیا ہے۔

## بعض اجزاءكوپاك قراردينے والے علماء كااستدلال:

سورہ انعام میں یہ بحث شروع کردی ہے کہ لحمر المحنزیر میں ترکیب اضافی ہے اور اس طرح کی ترکیب کے بعد جوشمیر آتی ہے وہ مضاف کی طرف لوٹے گی، اور معنی یہ بول کے کہ سورکا گئی ہے وہ مضاف کی طرف لوٹے گی، اور معنی یہ بول کے کہ سورکا گوشت نا پاک ہے اس معنی کے اعتبار سے سور کے تمام اجزاء کا نا پاک ہونا ثابت نہ ہوگا۔

### ندكوره استدلال كاجواب:

بعض علاء نے اس استدلال کا جواب یددیا ہے کہ آیت "کے مشل الحمار یحمل اسفارا" اور آیت و اشکووا نعیم الله علیکمران کنتمر ایاہ تعبدون کی بھی یہی ترکیب ہے اوران میں یحمل کی خمیر اور ایاہ کی خمیر مضاف الیہ کی طرف راجع ہے نہ کہ مضاف کی طرف اس لئے بیضروری نہیں کہ اس طرح کی ترکیب میں ہمیشہ شمیر کا مرجع مضاف کی طرف ہی راجع ہو۔

# عیسائیوں کے نزد یک سور کا گوشت حرام ہے:

اگر چداب عیسائی سور کے گوشت کوحرام نہیں سمجھتے لیکن تورات کے حصدا سنٹناء کے باب ۱۳ اے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل عیسائی فد ہب میں سوقطعی حرام ہے۔

### بائبل میں سور کے گوشت کی حرمت و نجاست:

اورسور کہاں کا گھر دوحصہ (چرواں) ہوتا ہے پروہ جگالی ہیں کرتاوہ بھی تمہارے لئے ناپاک ہے۔ مزید نفصیل کے لئے جلداول کے صفحہ نمبر .....دیکھئے۔

چوتھےوہ جانور جوغیراللہ کے لئے نام زد کر دیا گیا ہو،اگر ذبح کرتے وقت بھی اس پرغیراللہ کا نام لیا جائے تو وہ کھلاشرک ہےاور جانور بالا تفاق مردار کے تھم میں ہے۔

پانچویں منحنقہ، بعنی وہ جانور جوگلا گھونٹ کریا گردن مروڑ کر ماردیا گیا، یا خود ہی کسی جال یا پھندے میں سیننے کی وجہ سے دم گھٹ کرمر گیا ہو۔

چھٹی موقو ذہ، لینی وہ جانور جوضرب شدید کی وجہ سے مرگیا ہو، جیسے لاٹھی یا پھر وغیرہ، تیرا گرانی کی طرف سے لگنے کے بجائے دستہ کی طرف سے لگا جس کی ضرب سے شکار مرگیا تو یہ بھی موتو ذہ کے حکم میں ہے جیسا کہ حضرت عدی بن حاتم تونیا نائشہ کا لائے کی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

جوشکار بندوق کی گولی سے ہلاک ہوگیا ہواس کوفقہاء نے موقو ذق میں شار کیا ہے، امام جصاص نے حضرت عبداللہ بن عمر رَضِحَاللّائِنَةَ الْجَفَا سِنْقِل کیا ہے کہ فرماتے تھے، المسمقتولة بالبندقة تلك الموقو ذةُ، گولی كے ذریعہ جوشکار مراہووہ بھی موقو ذہ ہے، امام ابوحنیفہ، شافعی، مالک رَضِحَالِتَنْ مَعَالِتُنْ ہُمُ وغیرہ اسی پر متفق ہیں۔

سانوی منسودید، وہ جانور کہ جوکسی اونچی جگہ مثلاً پہاڑٹیلہ وغیرہ سے گر کرمرا ہواسی طرح کنویں وغیرہ میں گر کرمرنے والا بھی اس میں داخل ہے اسی طرح تیرلگا ہوا جانو را گرپانی میں گر کرمرا تو وہ بھی متر دیۃ میں شامل ہوگا ،اسلئے کہ اس میں بیا حمّال ہے کہ اس کی موت یانی میں ڈو بنے کی وجہ سے ہوئی ہو۔

آٹھویں نیطیعیقہ، وہ جانور جوکسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے یا ٹکر مارنے یا کسی تصادم مثلًا ریل ،موٹروغیرہ کی زدمیں آگر مرجائے توالیا جانور بھی حرام ہے۔

نویں وہ جانور کہ جسے کسی درندے نے بچاڑ دیا ہوجس کےصدمہ سے وہ مرگیا ایسا جانور بھی حرام ہے۔ اِلّا مسا ذکیتمہ ، بیماقبل میں مذکورنو جانو روں سے استثناء ہے، مطلب بیہ ہے کہا گرتم نے مذکورہ جانو روں میں سے کسی کو زندہ پالیااور ذبح کرلیا تو وہ حلال ہے یہ استثناءاول چارقسموں سے متعلق نہیں ہے، اسلئے کہ مرداراورخون میں تو اس کا امکان ہی نہیں اور خزیراور ما اُھِلَّ لغیر اللّه اپنی ذات سے حرام ہیں، ان کاذبح کرنانہ کرنابرابر ہے۔

دسویں استھانوں پر ذرج کیا ہوا جانور بھی حرام ہے، نصُبُ ان پھروں کو کہا جاتا ہے کہ جودیوی دیوتاؤں کے نام پرنصب کئے جاتے ہیں ای تئم کے ۳۶ پھر کعبۃ اللہ کے اطراف میں نصب کئے ہوئے تھے زمانۂ جاہلیت میں مشرکین ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اوران کے پاس جانورلاکر ذرج کیا کرتے تھے موجودہ اصطلاح میں ان کواستھان اور آستانہ کہتے ہیں اور اس کوعبادت سمجھتے تھے۔

گیارہویں استقسام بالازلام تیروں کے ذریعہ قسمت آزمائی کرنا، نزول قرآن کے وقت عرب میں پیطریقہ دائج تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ در پیش ہوتا خواہ سفر سے متعلق ہویا شادی و بیاہ وغیرہ سے تواس کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ تیروں سے معلوم کرتے، کعبۃ اللہ میں دس تیرر کھے رہتے تھے ان میں سے بعض پر نعمہ اور بعض پر لا لکھار ہتا اور بعض خالی ہوتے جب کی کوکسی اہم معاملہ میں فیصلہ مطلوب ہوتا تو وہ بیت اللہ کے خادم کے پاس جاتا اور اس کو اول پھے نذرانہ پیش کرتا اس کے بعد قریش کی بندگی کے افرار کے ساتھ چڑے کے تھلے میں جس میں وہ تیرر کھے رہتے تھے مجاور ہاتھ ڈال کرتیر نکالٹا اگر نعمہ والا بعد کی اشارہ سمجھا جاتا اور اگر 'لا'والائکل آتا تو یہ ممانعت کا اشارہ سمجھا جاتا ، اور خالی نکل آتا تو وہ مل مکر رکیا جاتا تا آئکہ نعمہ یالا والا تیرنکل آتا۔

استقسام کی دوسری صورت میہ ہوتی کہ دس لوگ موٹی اور فربہ بکریاں خریدتے ان کو ذرج کرنے کے بعدان کا گوشت کیجا کردیتے اس کے بعد تھیلے میں سے ہرشریک، ایک تیرنکالنا، ہرتیر پر مختلف جھے کتھے ہوتے تھے کا اٹھائیس ہوتے تھے اور بعض تیر خالی بھی ہوتے تھے تیروں کی کل تعداد دس ہوتی تھی جس کے جھے میں جو تیرا تا اس لکھے ہوئے حصہ کا وہ حقد ار ہوتا اور بعض لوگوں کے حصہ میں خالی تیرنکلنا تو وہ گوشت سے محروم رہتا، اس کے علاوہ اور بھی قسمت آزمائی کی صور تیں تھیں جو کہ قمار ہی کی قسمین تران کی کی سورتیں تھیں جو کہ قمار ہی کی قسمیں تھیں۔

خلك فسق ، لين قسمت آزمائى كافدكوره طريقه تس ب، ذلك فسق، كامصداق صرف استقسام بالازلام بهى موسكتاب، اورما قبل مين فدكورتمام منوعات بهى \_

اليوم يئس الذين كفروا مِنْ دينكم ، اليوم سے مراديوم فتح كم يھى ہوسكتا ہے اور مطلقاز مان حاضر بھى مراد ہوسكتا ہے مطلب ميہ كرآج كفارتمهارے دين پر غالب آنے سے مايوں ہو چكے ہيں اسكے ابتم ان سے كوئى خوف ندر كھو صرف مجھ سے ڈرتے رہو۔

### ما يوس ہونے كا دوسرا مطلب:

جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو مشرکین مکہ کو بیامید تھی کہ شاید اسلام کمزور اور ضعیف ہوجائے اور جولوگ مسلمان ہو چکے ہیں وہ مرتد ہوکروالیں اپنے آبائی ند ہب بت پرسی کی طرف بلیٹ آئیں، فتح مکہ کے بعد مشرکین کی ندکورہ امید ناامیدی میں تبدیل

ہوگئ اس کا ذکر مذکورہ آیت میں ہے، کہ شرکوں کا خوف تو اب ختم ہوا مگر ہرایماندارکواللہ کا خوف دل میں رکھنا ضروری ہے، ایبانہ ہوکہ اللہ سے نڈر ہوکر مسلمانوں کے شامل حال ہے وہ موکد اللہ سے نڈر ہوکر مسلمانوں کے شامل حال ہے وہ موقوف ہوجائے جس کے نتیجے میں اسلام میں ضعف آجائے اور کا فرغالب ہوجائیں۔

صیح مسلم میں حضرت جابر تو کانٹائی تعلیق کی روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ جزیرۃ العرب میں شیطان کے بہکانے سے بت پرتی جو پھیلی ہوئی تھی وہ تو ایسی گئی کہ اب شیطان اس سے مایوں ہو گیا،کین آپس میں لڑانے کے لئے شیطان کا اثر باقی ہے۔

# دین کمل کردیے سے کیا مراد ہے؟

دین کو کمل کردیئے سے مراداس کوایک ستقل نظام فکراوراس کوایک ایسا کمل نظام تہذیب وتدن بنادینا ہے جس میں زندگی کے جملہ مسائل کا جواب اصولاً یا تفصیلاً موجود ہواور ہدایت ورہنمائی حاصل کرنے کے لئے اس سے باہر جانے کی ضرورت پیش نیآئے۔

اليوم اكملت لكم دينكم، يآيت بهتا جمموقع پرنازل هو كي تقى ذوالحجد كه تاريخ تقى جمعه كادن تقاعصر كے بعد كا وقت تقاآپ ججة الوداع كے موقع پردعاء ميں مصروف تھے، گويا ہر لحاظ سے نہايت مبارك موقع تقا۔

یہ آیت ایک طرف بے انتہاء مسرت کا پیغام تھا دوسری طرف اس میں ایک غم کا پہلوبھی تھا، یعنی اس آیت میں اس بات کا کھلا اشارہ تھا کہ پیکیل دین ہوچکی اور صاحب نبوت کا فرض پورا ہوچکا، چنا نچہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صرف ہم ہاہ بقید حیات رہے جب حضرت عمر و کھکائٹ کھالگئٹ نے یہ آیت سی تو بے اختیار رونے گئے آپ یکھی گئے نے حضرت عمر سے معلوم کیا عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا جب تک دین مکمل نہ ہوا تھا ہمارے کمالات میں اضافہ ہوتار ہتا تھا، اب پیکیل کے بعد اس کی گنجائش کہاں؟ اسلئے کے ہرکمال کے لئے زوال ہے آپ یکھی نے فرمایا ہے ہے۔

صیح بخاری وسلم میں ابو ہریرہ کی روایت ہے جس میں آپ ﷺ نے پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح کالیکاڈوالٹاکو سے لیکر حضرت میں کا میں میں ایک آخری اینٹ کی کسرتھی کی کسرتھی وہ آخری اینٹ کی کسرتھی دیکر فرمایا کہ اس مکان میں ہوں۔

#### احكامي آخري آيت:

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ المیوم اکملت لکم دینکم النج، نزول کے اعتبار سے تقریباً آخری آیت ہے اس کے بعد احکام سے متعلق کوئی آیت نازل ہوئیں، ندکورہ آس کے بعد صرف چند آیتیں تر ہیب و ترغیب کی نازل ہوئیں، ندکورہ آیت نویں ذکی الحجہ واج میں نازل ہوئی اور الجے بارہ رہے الاول کو آنخضرت علاقات کا وصال ہوا۔

غیر متجانف لاثیر، ای مضمون کوسور ہُ بقرہ آیت ۱۵ اف مَن اصْطُر عیر کا عادِ فلا اٹھر علیہ ، میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان فر مایا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہو اس آیت میں حرام چیز کے استعال کی اجازت تین شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے، ( یہ کہ دو تھی مجبوری کی حالت ہو مثلاً مجوک یا بیاس کی وجہ ہے جان بلب ہو گیا ہو یا بیاری کی وجہ ہے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہو اور اس حرام چیز کے علاوہ اور کوئی چیز میسر نہ ہو، ( ورسرے یہ کہ خدائی قانون کو تو ڑ نے کی نیت نہ ہو، ( تیسرے یہ کہ خدائی قانون کو تو ڑ نے کی نیت نہ ہو، اس تیسرے یہ کہ ضرورت کی حدسے تجاوز نہ کرے مثلاً حرام چیز کے چند لقے یا چند گھونٹ یا چند قطرے اگر جان بچا سکتے ہوں تو ان سے زیادہ اس چیز کا استعال نہ ہونے پائے، احناف کے نزد یک نہ کورہ آیت کا یہی مطلب ہے، مفسر علام نے متجانف کی تفسیر قطاع الطریق اور باغی سے اپنے مسلک شافعی کے مطابق کی ہے۔

### ربطآ يات:

یَسْکَلُوْنَكَ مَا ذَآ اُحِلَّ لَهُمْ مَالِقد آیات میں حلال وحرام جانوروں کا ذکر تھااس آیت میں اس معاملہ کے متعلق ایک سوال کا جواب ہے بعض صحابۂ کرام نے رسول اللہ ﷺ سے شکاری کتے اور باز سے شکار کرنے کا تھم دریافت کیا تھااس آیت میں اس کا جواب مذکور ہے۔

#### شان نزول:

متدرک حاکم ، ابن ابی حاتم اور ابن جریر میں ابورافع کی شان نزول کی روایت ہے جس کو حاکم نے صحیح کہا ہے ، اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت جریک علیہ کا تعلق کا کھنے کا حاصل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت جریک علیہ کا کھنے کا حاصل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت جریک علیہ کا کھنے کا ایک بات کا سبب معلوم کیا تو جواب دیا ، جس گھر میں کتا ہواس میں فرضتے نہیں آتے ، تلاش سے معلوم ہوا کہ گھر میں کتے کا ایک بلا (بچہ) تھا ، آنخضرت نے اس کو نکلوا دیا اور کتوں کو مارنے کا حکم دیا اس ذیل میں بعض صحابہ نے کتے کے شکار کا حکم آنخضرت سے دریا فت کیا ، اس پر فدکورہ آیت نازل ہوئی۔

#### شكارى جانور:

عام طور پر جو جانور شکاری کہلاتے ہیں وہ کتا، چیتا، باز، وغیرہ ہیں۔

ا مام ابوصنیفه رَئِمَنُ کلاللُهُ تَعَالیٰ کے نز دیکے ضروری ہے کہ شکاری جانور شکارکوزخمی کردے ، اگر شکارکوزخمی نہ کیامحض پکڑا تھااور وہ جانو رمر گیا توبیہ جانور حلال نہ ہوگا ،البتۃ اگرزخم خور دہ ہوکر مرجائے تو حلال ہے۔

ا مام ابوصنیفه رئیخمگلدندهٔ متحالات کے نز دیک وہ تمام جانور شکاری بنائے جاسکتے ہیں جو پھاڑ کھانے والے شار ہوتے ہیں خواہ ان کا تعلق پرندوں سے ہویا درندوں سے امام ابو یوسف رئیخمگلدلمُ متحالات نے شیر اور بھیٹر یئے کوشکاری جانوروں میں شارنہیں کیا ، امام احمد بن منبل رَحِمَنُ اللهُ تَعَاكَ كَن و يَكِمُ مَل سياه كَمَا بَهِى شَكَارى جانورول مِين شامل نہيں ہے، امام احد بن صنبل كا متدل حضرت عبدالله بن مغفل وَحَنَا اللهُ تَعَاكُ كَى حدیث ہے، (ابو داؤد، ترفدی، داری) ایک دوسری حدیث جس كوحضرت جابر وَحَنَا للهُ تَعَاكُ نَهُ نَهُ اللّهُ تَعَالَ اللّهُ وَاللّهُ مَعَالَ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ ال

### شكارى جانوركوسدهانے كاصول:

#### ىپىلى اصل: پېلى اصل:

یہ کہ جبتم شکاری جانورکوشکار کے پیچھے چھوڑ وتو فورا دوڑ پڑے اور جب روکوتورک جائے اور شکار کر کے تہہارے پاس لے آئے یا اس کی حفانے نہ لگے، پاس کے آئے اس کے پاس بیٹھار ہے بغیر مالک کی اجازت کے اس میں سے کھانے نہ لگے، اور باز ،شکرہ وغیرہ شکاری پرندوں کے سدھا ہوا ہونے کی بیعلامت ہے کہ جبتم اس کوشکار کے پیچھے لگاؤ تو فوراً لگ جائے اور جب بلاؤتو فوراً والیس آجائے اب ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار تمہارا کیا ہوا شکار سمجھا جائے گا، اورا گرسدھایا ہوا شکاری جانورکی وقت اس تعلیم کے خلاف کرے، مثلاً کا خودشکار کھانے گئے یا بازبلانے پرواپس نہ آئے تو بیشکار تمہارا کیا مہان جائز نہیں۔

### دوسرى اصل:

یہ ہے کہ شکاری جانور تمہارے چھوڑنے سے شکار کے پیچھے دوڑے نہ کہ ازخود آیت مذکورہ میں مسکسلبین سے اس اصل کی طرف اشارہ ہے یہ تکلیب سے ماخوذ ہے جس کے معنی کتے کوسکھانا ہیں اب مطلقاً شکار کے پیچھے چھوڑنے کے معنی میں استعال ہونے لگاہے، جیسا کہ فسر علام نے اُڑ سَلُتُهُ عَلَى الصيد، کہ کراس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

### تىسرى اصل:

یہ کہ شکاری جانور شکار کوخود نہ کھانے گئے (بشرطیکہ شدید بھوکا نہ ہو)مِ تما اَمْسَكَ عَلیكم سے ای شرط کا بیان ہے۔

# چوهی اصل:

چوتھی شرط میر کہ شکار کو جب شکار کے پیچھے چھوڑا ہوتو بسم اللہ کہ کرچھوڑا ہو، مذکورہ چپاروں شرطیں پوری کرنے کے بعدا گرشکار کوتہارے پیس لانے یا تمہارے شکار کے پیس پہنچے سے پہلے وہ شکار مرجائے تو حلال ہے ورنہ بغیر ذرج حلال نہ ہوگا۔ مسکیلین، بعض فقہاء کے نزدیک کتے پر قیاس کرتے ہوئے شکاری پرندے کے لئے بھی بیشرط ہے کہ شکاری پرندے نے شکار میں سے چھکھایا نہ ہو مگرامام ابوصنیفہ کے نزدیک پرندے کے لئے بیشر طنہیں ہے۔

میں کا پہنے: اگر کسی شخص نے تیرنکالا اور اس پر بسم اللہ پڑھی تجرمعاً تیر بدل کرائی پہلے شکار پر دوسرا تیر چلایا اور از سرنو بسم اللہ نہیں پڑھی تو بیشکار حلال نہ ہوگا۔

منت کی اگر سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ ایک بغیر سدھایا ہوا کتا بھی شکار کرنے میں شریک ہوگیایا کسی غیر مسلم کا کتا شکار کرنے میں شامل ہوگیاان تمام صورتوں میں شکار بغیر ذرج کئے حلال نہ ہوگا۔

### متفرق مسائل:

مَنْكُمُ لَيْنَ؛ حضرت ابو ہریرہ نفِحَانِشُ تَعَالِحَةُ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا کہتمام درندے جانور حرام ہیں۔

مَنْ عَلَيْنَ: حضرت جابر تَعْمَاللَهُ بَيان كرتے بين كه جناب رسول الله والله الله الله على كا كوشت كھانے اوراسے فيح كر قيمت كھانے سے منع فرمايا ہے۔

مَنْكَ الْمُنَّا: بجوادرلوم رئی امام ابوصنیفه رئیم کملالله تعکالی کے نزدیک حرام ۔ امام مالک رئیم کملالله تعکالی کے نزدیک مروه اورامام شافعی کے نزدیک حلال ہے، زمین کے تمام جانوراور کیڑے مکوڑے حرام ہیں، اس سلسلہ میں امام مالک رئیم کملالله تعکالی کے علاوہ باقی تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔

مَسْتَعَالَيْنَ: الوه، امام ابوصنيفه وَيُعَمُّ لللهُ تَعَالَىٰ كَنزو يكرام ب، باقى تين ائمه كرام كنزو يك حلال ب-

مَسْحَنَّلُمْنَّ: ثدُی امام ما لک رَحِّمَنُلداللهُ اَتَعَالَا کے علاوہ باقی تمام ائمہ کرام کے نزدیکے حلال ہے،خواہ مری ہوئی ملے یا ماری جائے۔ امام ما لک رَحِّمَنُلداللهُ اَتَعَالَا کے نزدیک ایسی ٹدی مکروہ ہے جومری ہوئی ملے۔

مَسْحِ المُنْ الله الله وخيرامام ما لك رَحْمُ لللهُ مُعَالَىٰ كسوابا في تمام استمرام كنزد يك حرام ب-

مَنْكَ الْهِنْ : گُوڑے كا گوشت امام ابو بوسف رَحْمَ كالله كَعَاكَ امام محمد رَحْمَ كُللله كَعَاكَ اور بيشتر ائمه كرام كے نز ديك حلال ہے، البت امام ابوصنيفه رَحْمَ كالله كَانَة اورامام ما لك رَحْمَ كالله كَعَاكَ كے نز ديك مناسب نبيس ہے۔

مَنْكَ اللهُ اللهُ الله الله على وه تمام پرندے جومُر دار کھاتے ہیں، امام مالک رَحْمَنُلاللهُ تَعَالیٰ کے نزدیک مکروہ اور باقی تمام ائمہ کرام کے نزدیک حرام ہیں۔

ح (رَكُزَم بِبَاشَنِ ﴾

#### ايك اصولى ضابطه:

سابق آیات میں حلال وحرام کی جزئیات کو بیان کرنے کے بعداب الدوم أحِل لىکم السطيبات النع میں ایک اصولی ضابطہ بیان کیا جارہا ہے جس سے حرام چیزوں کو حلال چیزوں سے بآسانی ممتاز کیا جاسکتا ہے، اسلئے کہ حلال اور حرام اشیاء کی ایک لمبی فہرست ہے جن کا شار کرنا آسان نہیں ہے، سابقہ آیت میں غور کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اشیاء میں اصل حلّت ہے حرمت عارض ہے جب تک کسی شک کی حرمت کی صراحت یا مصرح کی علت نہ پائی جائے حرام نہ ہوگی، بخلاف زمانہ جالمیت کے کہ ان کے یہاں اس کاعکس تھا کہ ہرشکی میں حرمت اصل ہے اللہ کہ اس کی حلت صراحت سے معلوم ہوجائے۔

الیوم أُحِلَّ لیکسم الطیّبات ، میں پیضابط بیان کیا گیا ہے کہتمہارے لئے صاف تقری اور پا کیزہ چیزیں حلال کردی گئی ہیں مطلب بیہے کہ پا کیزہ چیزیں جسطرح تمہارے لئے پہلے سے حلال تقییں آئندہ بھی حلال رہیں گی اب ان میں تبدیل و تنیخ کا احتمال ختم ہو گیااس لئے کہ ننخ و تغیر وحی کے ذریعہ ہی ہوسکتا ہے اور اب وحی کا سلسلہ موقوف ہونے جارہا ہے لہٰذا اب ردوبدل کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں۔

 قرار دیا گیا، چوری، ڈاکہ، رشوت، سود، قمار وغیرہ کی حرام آمدنی جس کے بدن کا جزء بنے گی وہ لاز می طور پراس کوانسانیت سے دوراور شیطنت سے قریب کردے گی۔

اس لئے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا" یہ آیھا الر مسل کلوا مِنَ الطیبات و اعملوا صالحًا" کیونکہ اکل حلال کے بغیر عمل صالح منصوّ زہیں۔

### طيٰبت اورخبائث كامعيار:

اب رہی یہ بات کہ کونی چیزیں طیب یعنی صاف سخری مفیداور مرغوب ہیں اور کونی خبائث یعنی گندی مضراور قابل نفرت ہیں،اس کااصل فیصلہ طبائع سلیمہ کی رغبت ونفرت پر ہے، یہی وجہ ہے کہ جن جانوروں کواسلام نے حرام قرار دیا ہے ہرز مانہ کے سلیم الطبع انسان ان کو گندہ اور قابل نفرت ہجھتے رہے ہیں جیسے مردار جانور ،خون البتہ بعض چیزوں کا حبث مخفی ہوتا ہے، اس کے کہ افراد انسانی میں سب سے زیادہ سلیم ہوتے ہیں،اسلئے کہ وہ اللہ رب العزت کے خصوصی تربیت یا فتہ ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی نگرانی پر مامور ہوتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی وَسِمُمُلُللُهُ تَعَالَیٰ نے جمۃ اللہ البالغہ میں بیان فرمایا ہے کہ جینے جانور شریعت اسلام نے حرام قرار دیئے ہیں اگران میں غور کیا جائے تو وہ سٹ کر دواصولوں کے تحت آ جاتے ہیں ، ایک میہ کہ کوئی جانورا پی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے خبیث ہو، دوسرے میہ کہ اس کے ذرج کرنے کا طریقہ غلط ہوجس کا نتیجہ میہ ہوگا کہ وہ ذبیحہ مردار قرار پائیگا۔

سورهٔ مائده کی تیسری آیت میں جن نو چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے ان میں خز رفتم اول میں داخل کے باقی آٹھ قتم دوم میں، قرآن کریم نے "ویحرم علیھم المحبائث" میں اجمالی طور پر خبیث جانوروں کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا، اور چند چیزوں ک حرمت کی صراحت کے بعد باقی چیزوں کی حرمت کا بیان رسول اللہ ﷺ کے سپر دفر مادیا۔

# اہل کتاب کے ذبیحہ کی حلت اور منا کحت کی اجازت میں مناسبت اور حکمت:

 مكلّف ہیں مگریہ کہنا کہ سلمانوں كاذبيحه اہل كتاب كے لئے حلال ہے يہ بات سمجھ میں نہیں آتی اسلئے كہ اہل كتاب تو قر آنی احكام كے مكلّف ہی نہیں۔

جِحُولَ بِنِيْ: ایک جواب توبیہ ہے کہ دراصل بی تھم بھی مسلمانوں ہی کو ہے اسلئے کہ اگر مسلمانوں کا کھانا (ذبیحہ) اہل کتاب کے لئے حرام ہوتا تو کسی مسلمانوں کے ذبیحہ کو جہ کا اورا گر کھلاتا تو گنہگار ہوتا مسلمانوں کے ذبیحہ کو اہل کتاب کو اپناذبیحہ کھلائے اورا گر کھلاتا تو گنہگار نہ ہوگا، لہذا مسلمان اپنی قربانی کا گوشت اہل کتاب کو اپناذبیحہ کھلادے تو گنہگار نہ ہوگا، لہذا مسلمان اپنی قربانی کا گوشت کتابی کو دے سکتے ہیں، اگر مذکورہ تھم نہ ہوتا تو کتابی کو اہل اسلام کے ذبیحہ کا گوشت دینا جائز نہ ہوتا۔

گرِّوْمِینِ مُنْ اَلْمِی جَوْلَ اِنْ عَی رو سے مسلمان کے لئے کتابیہ سے نکاح جائز ہے تو بیضروری تھا کہ ذبیحہ کی حلت طرفین سے موور نہ تو از دواجی زندگی میں نہایت دشواری پیش آتی اسلئے کہ مسلمان کا ذبیحہ اہل کتاب کے لئے حلال نہ ہونے کی صورت میں معاشرتی دشواریاں از دواجی زندگی میں پیچیدگیاں پیدا ہوتیں یا تو اہل کتاب کے ذبیحہ پراکتفاء کرنا پڑتا جودونوں کیلئے حلال تھایا پھردونوں کے لئے دوہانڈیاں الگ الگ یکانی ہوتیں جو کہا یک امردشوار ہے۔

### كتابيات سے نكاح كے بارے ميں ائمہ كا ختلاف:

مسلمات اور کتابیات کے درمیان اصلاً قدرمشتر کسلسلہ دحی ونبوت پرایمان ہے، یہود ونصاری کے اعمال فاسقانہ ہوں یا عقا کدغالیا نہ بہر حال اصلاً بیلوگ تو حید کے قائل اورسلسلہ دحی ونبوت کے ماننے والے ہیں ،اورعقا کدکے باب میں یہی دوعنوان اہم ترین ہیں البتہ بیرخیال رہے کہ نصر انبیت موجودہ یورو پی قوموں کی مسحیت کے مراد نے نہیں ہے۔

" تنابیہ سے نکاح بالکل جائز ہے نفس جواز نکاح میں کوئی گفتگونہیں ہے اور نص کی موجود گی میں گفتگو کی گنجائش بھی نہیں ہوسکتی ، البتہ فقہاء نے مفاسد پر نظر کرتے ہوئے اور مصلحت شرعی کالحاظ رکھتے ہوئے فتو کی بیدیا ہے کہ بلاضرورت شدیدہ ایسے نکاحوں سے بچنا جائے۔

يَجُوزُ تزوج الكتابيات والاولى ان لا يفعل ، (فتح القديس) وصح نكاح الكتابية و إنْ كوِه تنزيهًا، (درمخار) البته كتابيم بيك نكاح كى كراجت مين شبهين، تكره الكتابية الحربية اجماعًا لا فتتاح باب الفتنة (فَحَ القدير) حنفيه كاس قول كاما فذ حفرت على تَحَافَلُهُ تَعَالَكُ كاليك الرّب جس مين آپ نے كتابيه قيم دار الحرب سے نكاح پركراجت ظاہر فرمائى ہے۔ (مسبوط)

علامه شامی نے بی فیصلہ کیا ہے کہ غیر حربیہ سے نکاح مکروہ تنزیبی ہے اور حربیہ سے مکروہ تحریمی ۔ (ددالمعنان)

#### جههور كامسلك.

جمہور صحابہ و تابعین کے نز دیک اگر چہازروئے نص قر آن اہل کتاب کی عورتوں سے فی نفسہ نکاح حلال ہے، کیکن ان سے نکاح کرنے پر جود وسرے مفاسدا پنے لئے اوراپنی اولا دے لئے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لئے ازروئے تجربہ لازمی طور سے بیدا ہول گان کی بناء پر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کووہ بھی مکروہ سجھتے تھے۔

جساص نے احکام القرآن میں شفیق بن سلمہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان تفکائلگائے جب مدائن پنچ تو وہاں ایک یہودی عورت سے نکاح کرلیا، حضرت فاروق اعظم کو جب اس کی اطلاع ملی تو ان کو خط کھا کہ اس کو طلاق دیدو، حضرت حذیفہ تفکائلگائے نے جواب میں لکھا کہ کیا وہ میرے لئے حرام ہے، تو اس کے جواب میں امیر المؤمنین فاروق اعظم نے لکھا، میں حرام نہیں کہتا لیکن ان لوگوں کی عورتیں عام طور پر عفیف اور پاکدامن نہیں ہوتیں اس لئے مجھے فاروق اعظم نے کھا ان سام کو کر انوں میں اس راہ سے خش و بدکاری داخل نہ ہوجائے، اور امام محمد بن حسن دَحِمَمُ کھا تھا ہے کہ دوسری مرتبہ فاروق اعظم نے جب حضرت حذیفہ تفکائلگائے کو خط کھا تو اس کے الفاظ مندرجہ ذیل تھے۔

یعنی تم کوشم دیتا ہوں کہ میرا بیہ خط اپنے
ہاتھ سے رکھنے سے پہلے ہی اس کوطلاق
دیکر آزاد کردو ، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ
دوسرے مسلمان بھی تمہاری اقتداء کریں
گے اور اہل ذمہ (اہل کتاب) کی عورتوں
کوان کے حسن وجمال کی وجہ سے مسلمان
عورتوں پر ترجیح دینے لگیس تو مسلمان
عورتوں کے لئے اس سے بردی مصیبت
اور کیا ہوگی۔

اعزم عَلَيْكَ أن لا تَضَع كتابى هذا حتّى تخلّى سبيلها فانى اخاف ان يقتديكَ المسلمون فيختا روا لنساءَ اهل الذمة لجمالهِنّ وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين. (كتاب الآثار، معارف)

# فاروق اعظم كى نظر دوربين:

فاروق اعظم کا زمانہ تو خیرالقرون کا زمانہ تھا، اس وقت اس کا اخمال بہت کم تھا کہ کوئی یہودی یا نصر انی عورت کسی مسلمان کی بیوی بن کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کر سکے، اس وقت تو صرف پیخطرات سامنے بھے کہ کہیں ان کے ذرایعہ ہمارے گھروں میں بدکاری ند داخل ہوجائے جس کی وجہ ہے ہمارے گھرگندے ہوجا تمیں، یا ان کے حسن و جمال کی وجہ ہے لوگ ان کو جہ نے گھروں میں بدکاری ند داخل ہوجائے جس کی وجہ سے ہمارات کو گلات ہوجائے ہیں تائج کو سامنے رکھ کر ان کر جیجے دین ان کا اس کے متعلق کیا عمل ہوتا۔ حضرات کو طلاق پر مجبور کیا، اگر آج کا نقشہ اور صورت حال ان کے سامنے ہوتی تو اندازہ سیجے کہ ان کا اس کے متعلق کیا عمل ہوتا۔ اول تو آج یہود یوں اور مسیحوں کی بہت بڑی تعداد مردم شاری کے رجٹ وں میں تو یہود اور نصاری ہیں مگر حقیقت میں وہ ہود ین لا فد جب دھریئے ہیں یہود یت اور نصر انہت کو ایک لعنت ہجھتے ہیں ندان کا ایمان تو رات پر ہا اور نوان کو اس کے حوال تو نوان کا ایمان تو رات پر ہا اور نوان کو کسی مسلمانوں کے حوال نوان کے لئے دینی اور دینوی تباہی کو دعوت دینا ہے، اسلام اور کو کسی مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اس راہ سے اس آخری دور میں ہو تیں اور ہوتی ہیں اور ہور ہی ہیں جن کے عبر تا ک مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اس راہ سے اس آخری دور میں ہو تیں اور ہوتی رہتی ہیں اور ہور ہی ہیں جن کے عبر تا ک مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اس راہ سے اس آخری دور میں ہو تیں اور ہوتی رہتی ہیں اور ہور ہی ہیں جن کے عبر تا ک طلال وحرام سے قطع نظر بھی کوئی ہم کھدار ذی ہوش انسان اس کے قریب جانے کے لئے تیار نہیں ہوسکتا۔ طلال وحرام سے قطع نظر بھی کوئی ہم کھدار ذی ہوش انسان اس کے قریب جانے کے لئے تیار نہیں ہوسکتا۔

### محصنات کے معنی:

ندکورہ آیت میں دوجگہ مصصالت کالفظ آیا ہے جس کے معنی عربی لغت نیز عرف ومحاورہ کے اعتبار سے دوہیں ایک آزاد جو
باندی کے بالمقابل ہے علامہ سیوطی رئیٹمٹلاٹلہ تعالیٰ نے یہی معنی مراد لئے ہیں دوسر ہے عفیف و پاکدامن لغت کے اعتبار سے یہاں
معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں جسیا کہ بعض مفسرین نے یہ معنی مراد لئے ہیں، پہلے معنی کی روسے مطلب بیہ ہوگا کہ مسلمانوں کے لئے
اہل کتاب کی آزاد عور تیں حلال ہیں باندیاں نہیں مجاہد نے یہاں یہی معنی مراد لئے ہیں، مگر جمہور علماء نے دوسر ہے معنی، لیعنی
عفیف مراد لئے ہیں جسطرح عفیف و پاکدامن مومن عورت سے نکاح افضل واولی ہے گوغیر عفیف سے نکاح جائز ہے یہی
مطلب اہل کتاب کی عفیفاؤں کے بارے میں ہے۔

يَّانَّهُا الَّذِنْنَ الْمَنُوَّ الْحَافَمُ أَى اَرَدُتُمُ الْقِيَامَ الْكَ الصَّلُوقِ وَانْتُمُ سُحُدِثُونَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَايْدِيكُمْ الْكَالُمَرَافِقِ إِي مَعَمَا كَمَا بَيَّنَهُ السُّنَةُ وَالْمَسْحُوْلِ بِرُعُوسِكُمْ الْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ اى اَلْصِقُوا الْمَسْحَ بِمَا مِنَ غَيْرِ إِسَالَةِ مَاءً وهو إِسْمُ جِنْسٍ فَيَكُفِى اَقَلُّ مَا يَصُدُقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهِ وَعَلَيْه الشَافِعِيُ عَيْرِ إِسَالَةِ مَاءً وهو إِسْمُ جِنْسٍ فَيَكُفِى اَقَلُّ مَا يَصُدُقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهِ وَعَلَيْه الشَافِعِيُ عَلَيْهِ وَهُو مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهِ وَعَلَيْه الشَافِعِيُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ مَا يَصُدُقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهِ وَعَلَيْه الشَافِعِيُ اللّهُ الْمُسْتَعِيْدِ السَّالَةِ مَاءً وهو السُّمُ جِنْسٍ فَيَكُفِى اَقَلُّ مَا يَصُدُقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهِ وَعَلَيْه الشَافِعِي اللّهُ مِنْ مَا عَلَيْهِ وَهُو مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهِ وَعَلَيْه الشَافِعِي اللّهُ مَا عَلَيْهِ اللّهُ مَا عَلَيْهِ وَهُو مَسْحُ اللّهُ مَا عَلَيْهِ وَهُ مَامُ وَعَلَيْهُ اللّهُ مَا عَلَيْهِ وَهُو مَسْحُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ وَالْمُ لَا الْمُعْلَى الْمَالِيْكُولُ الْمُسْرَاقِ الْمَالِمُ مَا عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُسْعَ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتَعِيْدُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُلْوِقُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُسْتَعِيْمُ اللّهُ الْمُسْتَعِيْنَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّ

وَآرُجُكُمُ بِالنَّصْبِ عَطُفاً على أَيُدِيكُمُ وَالْجَرِّ عَلَى الْجَوَارِ الْكَالْكُعْبَيْنِ الى مَعَمُمَا كَمَا بَيَّنَهُ السُّنَّةُ وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَاتِيَانِ فِي كُلِّ رِجُلِ عِنْدَ مَفُصلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ وَالْفَصُلُ بَيْنَ الْآيُدِي وَالْآرُجُل المَغْسُولَةِ بِالرَّأْسِ الْمَمْسُوحِ يُفِيْدُ وُجُوبَ التَّرُتِيْبِ فِي طَهَارَةِ هذِهِ الْاَعْضَاءِ وَعليه النَّسافِعِيُّ وَيُوخَذُ مِنَ السُّنَّةِ وُجُوبُ النِّيَةِ فِيُهِ كَغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَاداتِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاظَهَرُولُ فَاغْتَمِدلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مِّرْضَى مَرَضًا يَضُرُهُ الْمَاءُ أَوْعَلَى سَفَرِ أَى مُسَافِرِينَ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنْكُمُ مِنَ الْعَايِطِ اى أَحْدَثَ <u>ٱوْلْمُسْتُمُ النِّسَاءُ سَبَقَ مِثْلُه فِي الْيَةِ النِّسَاءِ فَلَمْرَتَجِدُوْامَاءً بَعُدَ طَلَبِهِ فَتَيَمَّمُوْا</u> اقْصدُوا صَعِيْدُاطَيِّبًا ترابًا طاهرًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مع المَرَافِقِ مِّنْهُ اللهِ بَضُرُ بَتَيْنِ والباءُ لِلإِلْصَاقِ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ انَّ المرادَ إستيعابُ العُضُويُن بالمسح مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيِي ضَيق بماً فَرَضَ عَلَيْكُمُ سن الوضوءِ والغُسُل والتيمم قَلَكُنْ يُوبِدُ لِيُطُهِّرَكُمْ من الاحْدَاثِ والذُّنُوبِ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ببَيَان شَرَائِع الدِين لَعَلَّكُمُ لِتَشْكُرُونَ ۞ نِعَمَهُ وَاذَكُرُوْ انِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ الإسلام وَمِيْتَاقَهُ عَهْدَهُ الَّذِي وَاتَقَكُمُ بِهَ ﴿ عَاهَدَكُمُ عليه إِذْ قُلُتُمْ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِيْنَ بَايَعُتُمُوهُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا في كُلِّ مَا تَأْمُرُبه وتَنْهٰى مِمَّا نُحِبُ وَنَكُرَهُ وَالْتَقُوااللَّهُ فَى مِيْثَاقِهِ أَنْ تَنْقُضُوهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ إِبْذَاتِ الصُّدُورِ وسمانى القُلُوب فَبغَيْره اَوْلَى كَايَّتُهَا الَّذِيْنَ امَنُواكُونُوا قَوْمِيْنَ قَائِمِيْنَ لِلْهِ بِحُقُوقِهِ شُهَكَا آيْبِالْقِسُطِ بِالْعدل وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ يَحْمِلَنَّكُمُ شَنَالُ بُغُضُ قَـوْمِ اى الكُفَّارِ عَلَى ٱلْأَتَعُدِلُوا الْفَاسنهم لِعَدَاوَتِهمُ إِعْدِلُوْا ۗ فَى الْعَدُوِ وَالْوَلِيّ هُوَ اى الْعَدُلُ أَقْرَبُ لِلْتَّقُوٰى وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللهَ خَبِيُرُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ فَيُجَازِيْكُمُ بِهِ وَعَدَاثِلَهُ اللَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحِيِّ وَعُدًا حَسَنًا لَهُمُومَّ غَفِرَةً وَاجْرَعَظِيمُ هو الْجَنَّةُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَكَذَّبُوْا بِالْيِتِنَا ٱولِّيكَ اَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ۞ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوااذَكُرُوْ إِنعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمِّ قَوْمٌ هُمْ قُرَيْشُ أَنْ يَبْسُطُوٓ اللَّيْكُمْ آيْدِيَهُمْ لِيَفْتِكُوا بِكُم قَكَفَّ آيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَعَصَمَكُمُ مِمَّا عُ أَرَادُوا بِكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۗ

وجہ سے ہے،اور (کعبین) دوا بھری ہوئی ہڈیاں ہیں ہر پیر میں پنڈلی اور قدم کے جوڑ کے مقام پر،اور ہاتھ اور پیراعضاء مغسولہ کے درمیان اس مسوح کافصل ان اعضاء کی طہارت میں وجوب ترتیب کا فائدہ دیتا ہے، اوریبی امام شافعی ریختمُ کلاللهُ تعالیٰ کا مذہب ہے اور وجوب وضوء میں نیت دیگر عبادات کے مانند سنت (اِنسما الا عمال بالنیات) سے ماخوذ ہے اور اگرتم جنبی ہوتو <u> اچھی طرح طہارت حاصل کرلیا کرو ، یعنی غسل کرلیا کرو اورا گرتم کومرض ہو ایسامرض کہ جس میں پانی مصر ہو یا حالت سفر میں ہویا</u> تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے آیا ہو لیننی حدث کیا ہو، یاتم نے عورتوں سے صحبت کی ہو ، اور جشجو کے با وجود یانی دستیاب نہ ہوتو یا ک مٹی کا قصد کرو ( یعنی مٹی سے کام لو ) توایخ چروں کواور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت مسح کرومٹی پر دوضرب لگا کر،اور باءالصاق کے لئے ہے،اورسنت نے بیہ بات واضح کر دی ہے کہ دونوں اعضاء کے مسح سے مراداستیعاب بالمسح ہے،اللہ تعالی تہهارےاو پروضوءاورغسل اور تیمّ فرض کر کے تمہارے لئے کسی قشم کی تنگی کرنانہیں جا ہتا ، کیکن وہ جا ہتا ہے کہتم کو حدث سے اور گناہوں سے پاک کرے ،اور دین کے قوانین بیان کر کے تمہارے اوپراپنی نعمت تام کرنا چاہتا ہے تا کہ تم اس کی نعمتوں کا شکرادا کرواورتم اپناو پرنعت اسلام کویاد کرواوراپناس عهد کاخیال رکھوجواس نے تم سے اس وقت لیا کہ جبتم نے نبی سے بیعت کرتے وقت کہاتھا کہ ہم نے سنااور قبول کیا، ہراس بات میں جس کا آپ حکم فرما کیں اور منع فرما کیں ،خواہ ہم پسند کریں یا ناپسند کریں، اور اللہ سے کئے ہوئے عہد کے بارے میں نقضِ عہد کرنے سے اللہ سے ڈرو ملا شبہاللہ تعالی دلوں کے رازوں سے واقف ہے، تواس کے علاوہ سے بطریق اولی واقف ہے، اے لوگوجوا یمان لائے ہواللہ کے لئے اس کے حقوق کے ساتھ راسی یر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو کسی گروہ کی دشنی تم کواس پر آمادہ نہ کرے کہتم ان کے ساتھ انصاف نه کرو، دوست ورشمن می ان سے دشمنی کی وجہ سے ان سے اپنا مقصد حاصل کرو، دوست ورشمن ہرایک کے ساتھ انصاف کرواور عدل خداتری کے زیادہ مناسب ہے اللہ سے ڈرتے رہوجو کچھتم کرتے ہواللہ اس سے پوری طرح باخبرہے سووہ تم کواس کی جزاء دیگا ان لوگوں کیلئے جوایمان لائیں اور نیک عمل کریں اچھاوعدہ ہے کہ ان کے لئے مغفرت ہے اور اجرعظیم ہے اور وہ جنت ہے، اور جولوگ کفر کریں اور ہماری آیتوں کو جھٹلا کیں تو وہ جہنمی ہیں ، اے لوگو جوایمان لائے ہواللہ کے اس احسان کو یا د کرو جواس نے تہارے اوپر کیا ہے جب ایک قوم یعنی قریش نے ارادہ کیا تھا کہتم پردست درازی کریں تا کہتم کونقصان پہنچا ئیں (قتل کریں) مگرالٹدنے ان کے ہاتھوں کوتمہارے اوپراٹھنے سے روک دیا اورتم کواس سے محفوظ رکھا جس کا وہ تمہارے ساتھ کرنے کا ارادہ كر چكے تھے، اللہ سے ڈرتے رہوا بمان والوں كواللہ ہى يرجمروسه كرنا جا ہے۔

## عَجِقِيقَ تَرَكِيكِ لِسَبِينَ لَفَيْسَارُ كَفَيْسَارُ كَفُولُونَ

قِوُّلِكَى : اى اَرَدَتُمُ الِقَيامَ اس اضافه كامقصدا يك سوال كاجواب ب-سَيُخُواكَ: إِذَا قُـمتـم الى الصلوةِ فاغسِلوا وجوهَ كمر، معلوم بوتا بكه طهارت شروع في الصلوة كيعدواجب ———— حانصَزَم يَهُ الشَّرِنَا ﴾ ———— ہے حالانکہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی طہارت کا ہونا ضروری ہے۔

جِحُلْثِئِ: بيب كداذا قمتم كامطلب بإذا أردتم القيام، نين جبتم نماز پڑھنے كااراده كروتو طهارت عاصل كرو۔ ميكول ن قمتم بول كراد دتم كااراده كس مناسبت سے باس ميل كونساعلاقد ب?

جَوْلَ بِيعَ: مسبب بول كرسبب مرادليا كيا ہے ارادہ چونكہ قيام كاسبب ہے اور قيام مسبب ہے، لہذا يہاں قيام بول كراراده مرادليا كيا ہے۔

فِيُولِكُمْ: وَانْتُمْ مُحْدِثُونَ ، يواضافه جي ايك سوال مقدر كاجواب ب-

سَيْخُواكَ: ندكوره آيت معلوم موتا ہے كه جب بھى قيام الى المصلوة كااراده موتوطهارت حاصل كرناضرورى ہے خواہ پہلے سے طہارت حاصل مویانہ مو؟

جِوَ الْبُعِ: وضوءای وقت ضروری ہے کہ جب طہارت نہ ہو،ای پر علاء کا اتفاق ہے، مگر ہر نماز کے لیے تازہ وضوء کرنا بہتر ہے۔ فِحُوَلَى : الْمَدَ افِق، بیم فق،میم کے کسرہ اور فاء کے زبر کے ساتھ ہے اس میں ایک لغت میم کے فتہ اور فاء کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے،اس جوڑکو کہتے ہیں جو باز واور پہنچے کے درمیان ہوتا ہے جس کوار دوزبان میں کہنی کہتے ہیں۔

فَحُولُكَى ؛ الْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ بِعض حفرات نے كہا ہے كہ بازاكدہ ہاور بعض نے كہا ہے كہ عيض كے لئے ہے، ابن ہشام اور زخشرى نے كہا ہے كہ الصاق كے لئے ہے، ابن ہشام اور زخشرى نے كہا ہے كہ الصاق كے لئے ہے يعنى سے كوخواہ پورے سركا ہو يا بعض كاسر ہے متعلق كردو، امام مالك اور احمد نے احتياطاً استيعاب كو واجب كہا ہے اور امام شافعى رَحِّمَ كُلاللهُ تَعَالَىٰ نے اقل مقدار كو واجب كہا ہے اسلے كہ يہ يقينى مقدار ہے، اور امام ابوحنيف رحَّمَ كُلاللهُ تَعَالَىٰ نے ربع راكس كا مسح واجب قرار دیا ہے اور دیل آپ اللہ اللہ علی الناصية، الناصية مقدم الراس و هو بقدر ربع الرأس".

فَحُولَكُونَ؟: بالسَّنَصْبِ، أَرْجلكم، مِن دوقراءتين بين لام كفته كساته بينافع اورابن عامراوركسائي اورحفص كي عاصم سے۔ عاصم سے۔

ﷺ؛ بالنَّحَتِّ يه باتی قرّ اء سبعه کی ہے، اسی اختلاف قراءت کی وجہ سے پیروں کے دھونے یا مسے کرنے کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہواہے، اہل سنت کے نزدیک صرف عسل ہی واجب ہے اور اہل تشیع کے نزدیک مسح ہی ضروری ہے اور داؤد بن علی اور فرقۂ زیدیہ میں سے ناصر لحق دونوں کے درمیان جمع کے قائل ہیں۔

قِوَّوُلَيْ : والْجَرِّ للجوار ، يوايك سوال كاجواب ٢-

میکوالی: بہت سے قر اء"ار جلکم" میں لام کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں جرکی قراءت کی صورت میں دؤسکم پرعطف ہونے کی وجہ سے سے کا تکم ہوگا حالانکہ بیذہب خوارج اور اہل تشیع کا ہے جو کہ سنت رسول اور سنت صحابہ کے مل کے خلاف ہے۔ جو کی شیخ این المجر واب بیہ ہے کہ اُڈ مجسلے کے مرکس والم رعایت جوار کی وجہ سے ہزکہ عطف علی المجر ورکی وجہ سے اور اس کی مثالیں قرآن اور غیر قرآن میں بکثرت ہیں۔

﴿ (مَكْزُم بِبَالشَّرْزَ) ≥

### تَفْسِيرُ وَتَشَرَحَ

#### ربطآيات:

اوپرکی آیات میں انسان کی راحت کی حلال چیزوں کا ذکرتھا، جو کہ اللہ تعالی کا ایک بڑا انعام ہے لہذا انسان پر لازم ہے کہ منعم کاشکر گذار ہو، اورشکر گذار کی کا ایک طریقہ خیم کاشکر گذار ہو، اورشکر گذار کی کا ایک طریقہ خیم کاشکر گذار ہو، اورشکر گذار کی کا ایک طریقہ خیم بیان کے ساتھ طہارت کا طریقہ بھی بیان فر مایا۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اور بے وضویا بے غسل ہوتو وضویا غسل کر کے طہارت حاصل کرلے اور اگر پانی دستیاب نہ ہویا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہوتو اس صورت میں تیم کرے وضوء اور جنابت سے طہارت حاصل کرنے کے سیاب نہ ہویا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہوتو اس صورت میں تیم کرے وضوء اور جنابت سے طہارت ماصل کرنے کیا تھی ایک ہی طرح ہوگا، اگر پہلے سے وضوء تو وضوء کرنا ضروری نہیں ہے البتہ مستحب ہے، ایک وضوء سے متعدد نمازیں پڑھنا جائز ہیں، صحح مسلم میں حضرت بریدہ تو تحکظ نفائ تعالی نے نے من کا حاصل ہے ہے کہ فتح مکہ کے دن آخر ضرت میں پڑھنا آپ کی عادت شریفہ نہیں ہے آپ پھی گئی نے فرمایا کہ میں نے بیکام قصداً کیا ہے، آپ پھی کا مقصد نہ نمازیں پڑھنا آپ کی عادت شریفہ نہیں ہے آپ پھی کا مقصد نہ نہیان جواز کے لئے تازہ وضوء بہتر ہے مگر ایک وضوء سے چند نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے گویا آپ نے نہیان کورہ ممل بیان جواز کے لئے تازہ وضوء بہتر ہے مگر ایک وضوء سے چند نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے گویا آپ نے نہاں جواز کے لئے فرمایا۔

وضوء میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا امام احمد رَسِّمَنُ کاللهُ مُعَالیٰ کے نز دیک فرض ہے دیگر علاءاس کوسنت کہتے ہیں اسی طرح ڈاڑھی کے بالوں کی جڑیک یانی پہنچانے کوبعض علاء فرض کہتے ہیں مگرا کثر علاءاس کوبھی سنت کہتے ہیں۔

# كهنيال عنسل يدين مين داخل بين يانهين؟

ہاتھوں کا مع کہدیوں کے دھونا ضروری ہے سوائے امام زفر رئیم کلاللہ کھتات کے، حضرت جابر کی روایت جس کو دارقطنی اور بہیم نے نے روایت کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آنخضرت بیسی نے ہاتھ دھوتے وقت کہدیوں کو بھی دھویا، اس حدیث کواگر چہ منڈری اور ابن صلاح وغیرہ نے ضعیف کہا ہے لیکن صحیح مسلم میں ابو ھریرہ کی حدیث مذکور ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابو ھریرہ نے مونڈ ھے تک اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں نے آنخضرت بیسی کو اسی طرح وضو کا صل یہ ہے کہ حضرت ابو ھریرہ نے مونڈ ھے تک اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں نے آنخضرت میں میں داخل ہیں بلکہ کرتے ہوئے و یکھا، اس حدیث سے جمہور علاء کے اس قول کی تا سکہ ہوتی ہے کہ کہدیاں عسل یدین میں داخل ہیں بلکہ اجرکے لیا ظاست اس سے بھی پچھ ہو ھانا جا ہے ، چنانچہ ابو ھریرہ کی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ بیسی ہوتی اس سے جس سے ایک ہوتی اس لئے جس سے تک ہاتھ دھو کر فرمایا کہ قیامت کے دن وضوء کے اعضاء میں اللہ کی قدرت سے ایک چمک بیدا ہوگی اس لئے جس سے ہوسکے اپنی اس چمک کو بڑھائے۔

### مذكوره حديث پراعتراض:

بعض علاء نے ابو ہریرہ کے اس فعل پراعتراض کیا ہے کہ ابو ہریرہ تَوْحَانَشْائِکَ کا یفعل عمرو بن شعیب کی اس حدیث کے خلاف ہے کہ جومندا مام احمد، نسائی ، ابوداؤ دوغیرہ میں ہے ، جس میں آنخضرت ﷺ نے فرمایا ،'' جوُخص وضومیں تین دفعہ کی حدسے بڑھا اس نے اپنے نفس پڑکلم کیا''۔

### ندكوره اعتراض كاجواب:

مذکورہ اعتراض کا جواب بعض علاء نے یہ دیا ہے کہ عمر و بن شعیب کی اس حدیث میں وضوء کے اعضاء کو تین مرتبہ دھونے کا ذکر ہے اس لئے اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص تین دفع دھونے کی حدسے بڑھااس نے اپنفس پڑکلم کیا ،اس سے معلوم ہوا کہ ابو ہر رہے اور عمر و بن شعیب کی حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے اسلئے کہ عمر و بن شعیب کی روایت میں تعداد میں حدسے بڑھنے کی ممانعت ہے اور ابو ہر رہے کی روایت میں مقدار میں زیادتی کی سفارش ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت پرایک اعتراض بیر بھی ہے کہ ابو ہریرہ اس روایت میں تنہا ہیں کسی اور صحافی سے بیہ روایت مروی نہیں ہے، مگریداعتراض بھی سجی نہیں ہے،اسلئے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی سیحے روایتوں میں بیغل حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی موجود ہے۔

### سركامسح اورائمه كااختلاف:

وضوء میں سر کا مسح فرض ہے امام مالک اور امام احمد کے نزدیک بورے سر کا مسح فرض ہے امام ابوحنیفہ ریح ممثلاند مکتفات کے نزدیک مجھے کا مسح کر لینے سے بھی فرض ادا ہو جائیگا، ان دونوں حضرات کے نزدیک مجھے کا مسح کر لینے سے بھی فرض ادا ہو جائیگا، ان دونوں حضرات کے نزدیک بہترہے۔

پاوک دھونے کے سلسلہ میں شیعہ حضرات کے علاوہ امت میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، شیعہ حضرات کا مسلک ہیہ ہے کہ پیروں پرمسح فرض ہے نہ کہ دھونا۔ (تفسیر مدایة الفرآن)

وَإِنْ كَنتَم جنبًا فاطَّهُروا ، جنابت خواہ مباشرت سے ہویا بیداری وخواب میں خروج منی سے دونوں صورتوں میں عنسل واجب ہے۔ (مزید تفصیل کے لئے سور ہُ نساء کی آیت ۴۳ ملاحظہ کریں )۔

بَالَيْها الذين آمنوا كونوا قوامين لِلْه شهداء بالقسط (الآية) پہلے كاتشرت سورة نساء كى آيت نمبر (١٣٥) ميں اور دوسرے جملے كى سورة المائدہ كة غاز ميں گذر چى ہے۔

ح (مَزَم بِبَلشَن ا

### عادلانه گواهی کی اہمیت:

نی کریم ﷺ کزد میک عادلانہ گواہی کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس واقعہ سے بخو بی ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ، حضرت نعمان بن بشیر تفخیاً ہلکہ تغلاق کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہااس عطیہ پر آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہ بنا کیں گے میں راضی نہیں ہوں گی چنانچے میرے والدنبی ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا، اللہ ہے ڈرواوراولا دے درمیان انصاف کرو، اور فرمایا کہ میں ظلم پرگواہ نہیں بنوں گا۔ (صحیح بعادی ومسلم)

تیابیها السندین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکه اذهه وقوم، (الآیة) اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان کئے ہیں مثلاً کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم بیسی اور آپ کے اصحاب کے خلاف سازش کر کے آپ کونقصان پہنچانے کی کوشش کی اللہ تعالی نے بروقت آپ کو بذریعہ وحی سازش کی اطلاع فرما دی آپ بیسی فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے آئے بعض نے کہا ہے کہا کیہ مسلمان کے ہاتھوں غلونہی سے دوعا مری شخصوں کا قتل ہوگیا تھا ان کی دیت کی ادائیگی میں حسب معاہدہ بنونفیر سے تعاون لین تھا اس سلم میں آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے تھے، اور ایک دیوار سے فیک لگا کر بیٹھ گئے تھے، یہود نے سازش کر کے اوپر سے ایک پھر گراکر آپ کوشہ پید کرنے کی کوشش کی تھی اللہ تعالی نے بذریعہ وی اس سازش کی اطلاع دیدی، ایک تیسرا واقعہ نزول آیت کے بارے میں غوث بن حارث کا نقل کیا ہے، جس کوعبدالرزاق نے حضرت جابر تفکل نفائه تقالی تھی کی دوایت سے اپنی تفسیر میں اس آیت کا شان نزول قرار دیا ہے، اس کی سند معتبر ہے۔

#### غوث بن حارث كاوا قعه:

امام بخاری نے حضرت جابر کھے کاللہ تعالی سے دوایت کی ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے لئے جاتے وقت درختوں کے سابیہ میں ہم لوگ شہر گئے حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئیں اور دیگر ساتھی بھی سو گئے ، آنخضرت بھی اپنی تلوارا یک درخت پر لاکا کر استراحت فرمانے گئے ، فوث بن حارث نے چیکے ہے آکر آپ کی تلوار درخت ہے اتار لی اور تلوار سونت کر آپ ہے کہنے لاکا کر استراحت فرمانے گئے ، فوث بن حارث سے کہنے لگا اب تم کو جھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ ، ابن آتحق کی روایت میں اتنا مزید ہے کہ حضرت جرئیل نے آکر فوث کے سینہ پرایک تھی کی ماری جس پر تلوارا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی آنخضرت پھی گئے نے وہ تلوارا ٹھالی اور فوث بن حارث سے پوچھا اب تجھوکوکون بچاسکتا ہے اس نے کہا کوئی نہیں آپ نے اس کو معاف کر دیا ، واقد کی نے اس واقعہ میں اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ غوث اس واقعہ میں اللہ تعالی نے کی غوث اس واقعہ میں اللہ تعالی نے اس خوا سے بچالیا بھر اس احسان میں امت کو شریک فرما کر رہے آپ اس تنبیہ کے ساتھ نازل فرمائی کہ امت کی ہوایت کے لئے رسول کا آنا ایک بڑاا حسان میں امت کو شریک فرما کر رہے آپ اس تنبیہ کے ساتھ نازل فرمائی کہ امت کی ہوایت کے لئے رسول کا آنا ایک بڑاا حسان ہو سے اس نے اس خوا سے بھالیا بھر اس احسان میں امت کو شریک فرما کی میں تو سول سے بھالیا بھر اس احسان میں امت کو شریک فرما کی میں تو سول سے بھالیا بھر اس احسان میں امت کو شریک فرما کی میں تو سے سے بھالیا بھر اس احسان میں امت کو شریک فرما کی میں تو سے سے بھالیا بھر اس احسان میں امت کو شریک فرما کی میں تو سے سے بھالیا بھر اس احسان میں امت کو شریک فرما کی میں میں میں میں کو اس کو شریک کی میں میں میں میں میں میں کو اس کے سے سے بھی لیا کھی کی میں کو سے سے بھی لیا کھی کو سے سے بھی کر کی کے سے سے بھی لیا کھی کو سے سے بھی لیا کھی کو سے سے بھی کی کھی کے سے سے بھی لیا کہ کی کی سے سے بھی کی کھیں کی کے سے سے بھی کر کیا ہو سے کی کی کی کو سے سے بھی کی کو سے سے بھی کی کو سے بھی کی کے بھی کی کے بھی کی کو سے بھی کی کو سے بھی کی کے بھی کی کو سے بھی کی کو سے بھی کی کو سے بھی کی کے بھی کی کو سے بھی کی کی کو سے بھی کی کی کو سے بھی کی کے بھی کی کو سے بھی کی کی کی کو سے بھی کی کے

وَلَقَدُ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءَيْلُ بِمَا يُذَكُّرُ بَعُدُ وَبَعَثْنَا فيه الْتِفَاتُ عن الغيبَةِ أقَمُنَا **مِنْهُمُ إِنْنَيْ عَشَرَنَقِيْبًا** مِن كُلِّ سبُطٍ نقيبٌ يَكُونُ كَفِيُلاً على قَومِه بِالْوَفَاءِ بِالْعَهُدِ تَوْثِقَةً عليهم وَقَالَ مِ اللَّهُ إِنْي مَعَكُمْ بِالْعَوْنِ وَالنَّصُرِ لَهِنَّ لامُ قسم أَقَمْتُمُ الصَّلَوةَ وَأَتَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَأَمَنْتُمُ رُسُلِلُ وَعَنَّى ثُمُوهُمْ نَصَرُتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُواللَّهَ قَرْضًا كَاللَّهُ اللَّهُ عَنْكُمْ سِيّاتِكُمْ وَلَادْخِلَنَّكُمْ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ السِنان مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ @ أَخُطَأ طَرِيقَ الحقِّ والسَّوَاءُ في الاصل الوَسَطُ فَنَقَضُوا المِيثَاقَ قَالَ تعالى فَبِمَالَقُضِهِمُ مَا زَائِدَةٌ **مِّيْتَاقَهُمُ لَعَنَّهُم** اَبُعَدْنَاهم من رَحُمَتِنَا **وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُ مُ قِسِيَةً ۚ لا تَسلِيُنُ لِقَبُول الايمان** يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ الذي في التَّوْرةِ من نَعُتِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وَ غَيْرِهِ عَنْ مُوَاضِعِهُ التي وَضَعَهُ اللهُ عليها اي يُبَدِّلُونَهُ وَنُسَّوُ آ تَرَكُوا حَظَّلَ نَصِيباً مِتَاكُورُو الْمِرُوا بِهُ فَي التَّورة من إتِبَاع محمد وَلَاتَزَالُ خِطَابٌ للنبي صلى الله عليه وسلم تَطَلِعُ تَظُهَرُ عَلَى خَالَةٍ إِن خِيَانَةٍ مِّنْهُمُ مِنقُضِ الْعَهُدِ وغَيُره الْا قَلِيلُلْ مِنْهُمْ بِمَّن اسْلَمَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ هذَا سَنسُوخُ بايةِ السَّيْفِ وَمِنَ الْكِنْنَ قَالُوْ آ إِنَّا نَصَرَى مُتَعَلِق بِقَوْلِهِ أَخَذُنَا مِيْتَاقَهُمْ كَمَا أَخَذُنَا عَلَى بني إسرائيلَ الْيَهودِ فَنَسُواحَظُّامِّمَّا ذُكِّرُوا بِهُ في الإنجيل من الايمان وغَيْرِه ونَقَضُوا الْمِيْثَاقَ فَأَغُرَيْنَا أَوْ قَعْنَا بَيْنَهُ مُرالْعَدَاقَةَ وَالْبَغُضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ لَا بَنَفَرُقِهِمُ وَاخْتِلاَ فِ اَهْوَائِهِمُ فَكُلُّ فَرَقَةٍ تَكُفُرُ الْأُخْرَى وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ في الأخرةِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ فَيُجَازِيُهِمْ عِلْيه لِآهُلَ الْكِتْبِ اليَهودُ والنَّصْرِيٰ قَدْجَاءَكُمْرَ، سُولُنَا مُحَمَّد يُبَيِّنُ لَكُمُ كَثِيْرًامِّمَّا كُنْتُمْرُتُخْفُوْنَ تَكُتُمُونَ مِنَ الْكِتْب التورة والانجيل كاية الرَّجُم وصِفَتِه وَيَعَفُوا عَنْ كَتِنْيرة من ذلك فلا يُبَيّنه اذا لَمُ يَكُنُ فيه مَصُلَحَةٌ الا اِنْتِضَاحَكُمُ قَذُجَاء كُم مِن اللهِ نُوسُ هو النبي صلى الله عليه وسلم و كَكِتْبُ قران مُّبِينُ ﴿ ظاهرٌ يَهُدِئ بِهِ أَي بِالكتابِ اللهُ مَنِ التَّبَعَ مِضْوَانَهُ بِأَنُ الْمَنَ سُمُبَلَ الْسَكَكِمِ طُرُقَ السَّلامَةِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ الْكُفرِ الْكُفرِ الاِيْمَان بِالْذَيْهِ بارادته وَيَهْدِيْهِمُ الْكُصِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ الدِين الاسلام كَعَنَدُكُفَ الَّذِيْنَ قَالُوَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَالْمَسِينَ حُ ابَّنُ مَرْيَكُمْ حَيْثُ جَعَلُوهُ إِلْهاوهم اليَعْقُوبيَّةُ فِرُقَةٌ سن النَّصَارى قَكُلُ فَمَنْ يَتَمُلِكُ اى يَدْفَعُ مِنَ عذاب اللَّهِ شَيًّا إِنْ آمَ اذَ أَنْ يُهْ لِكَ الْمَسِنْيَحَ ابْنَ مَرْدَمَوَلُمَّةُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ بَجِيْعًا لَا اَحَدَ يَمُلِكُ ذَلِكَ وَلُوكَانِ المسيحُ الْما لَقَدَرَ عَلَيْهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّملوتِ وَالْرَضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَتَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَكَاءَ ، قَدِيْرُ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرِي اى كُلِّ منهما مَحُنُ أَبُكُو الله اى كَابُنَائِه في القُرْبِ وَالْمَنْزِلَةِ وَهُو كَابِينَا في الشَّفَقَةِ

300

والرَّحْمَةِ وَآحِبَا فَهُ وَلَا يَعَذَبُكُمُ فَانتم عَاذِبُونَ مَلَ الْتَمُوبُونِ مِن جُملَةٍ مِّسَنْ خَلَقَ من البَشَرِ لكم مالهم ولا الحَبِيبُ حبيبة وقد عَذَبَكُمُ فانتم عَاذِبُونَ مَلَ التَّمُوبُيُّ بِن جُملَةٍ مِّسَنْ خَلَقَ من البَشَرِ لكم مالهم وعليه ما عليهم يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ المَعْفِرَ المَعْفِر المَعْفَر المَعْفِر المُعْفِر المَعْفِر المَعْفُولُولُ المَعْفِر المَعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المَعْفِر المُعْفِر المَعْفِر المُعْفِر المَعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِعِلَمُ المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المَعْفِر المَعْفِر المَعْفِي المُعْفِي المُعْفِي المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِي المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعِمْفِي المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِر المُعْفِي المُعْفِر المُعْفِر ال

و اوراللہ نے بنی اسرائیل ہے آئندہ فدکور باتوں کے بارے میں یہ پختہ عہدلیا تھا،اوران میں سے ہم نے بارہ نقیب مقرر کئے تھے،اس میں غیبت سے (تکلم کی جانب)التفات ہے، (بَعَثْنَا بَمعنی اقسمنا ہےنہ کہ بعنی اَرسلنا) ہرقبیلہ ے ایک نقیب ( نگرال ) کہ وہ اپنی قوم پر ایفاءعہد کی تا کیدر کھے اور ان سے کہا تھا کہ میں اعانت اور نصرت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں قتم ہے اگرتم نے نماز قائم رکھی اور زکوۃ اداکی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اوران کی مد د کی اور راہ خدامیں خرج کر کے خدا کو قرض حسن دیتے رہے تو یقین رکھو میں تمہاری بُرائیاں تم سے زائل کر دوں گا، اور تم کوایسے باغوں میں داخل كرول كاكه جن كے ينچ نهري بہتى ہول كى ،اس عهد كے بعد جس نے تم ميں سے كفر كيا تووہ راہ راست سے بھٹك گيا، ليعني راہ حق سے خطا کر گیا ،اور سب واء ، کے معنی اصل میں وسط کے ہیں ،تو بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی ، تو ان کے نقض عہد کی وجہ ہے ہم نے ان کواپی رحمت سے دور کر دیا اور ہم نے ان کے دلول کو سخت کر دیا جس کی وجہ سے قبول حق کے لئے نرم نہیں ہوتے ، (اب ان کا حال سے ہے) کہ محمد ﷺ کی ان صفات وغیرہ کو کہ جوتورات میں موجود ہیں ان کے اس اصل مفہوم ہے کہ جواللہ نے متعین کیاہے ردوبدل کر کے پچھ کا پچھ کردیتے ہیں یعنی انکوبدل دیتے ہیں، اورجس چیز یعنی اتباع محمد کاان کو تورات میں عظم دیا گیا تھا اس کا اکثر حصہ انہوں نے بس پشت ڈالدیا تھا، اور آئے دن تمہیں بیآ یہ ﷺ کوخطاب ہے، ان کے نقض عہد وغیرہ کی کسی نہ کسی خیانت کا پیۃ چلتار ہتاہے،ان میں سے بہت کم لوگ جواسلام لائے ہیں،(اس عیب سے) بیچے ہوئے ہیں (جبان کی بیمالت ہے) توان کومعاف کر دواور (ان حرکتوں) سے چٹم پوٹی کرتے رہواللہ تعالی ان لوگوں کو پیند کرتا ہے ج احسان کی روش پیند کرتے ہیں بی( تھم ) آیت سیف سے منسوخ ہے، اوران لوگوں سے بھی ہم نے پختے عہد لیا جنہوں نے کہا کہ ہم نصاری ہیں جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل یہود سے عہد لیا تھا، مگران کو بھی جو (سبق) انجیل میں ایمان وغیرہ کا یاد کرایا گیا تھا اس کاایک بڑا حصہ فراموش کردیا ،اورعہد شکنی کی ، تو ہم نے ان کےاندر تفریق کے ذریعہ اوران کے نظریات میں اختلاف کے ذریعہ قیامت تک کے لئے بغض وعداوت ڈالدی جس کے نتیج میں ہرفریق دوسرے کی تکفیر کرتاہے، عنقریب آخرت میں اللہ المَكْزُمُ بِسَالِشَهُ ا

تعالی ان کو بتادے گا جو حرکتیں (دنیامیں )وہ کیا کرتے تھے ؟ تو ان کواس کی سزادے گا، اے اہل کتاب یہود ونصاری تمہارے یاس ہمارارسول آگیا جو کتاب الٰہی تورات وانجیل کی بہت ہی ان باتوں کو جیسا کہ آیت رجم اور آپﷺ کی صفات جن پرتم یردہ ڈالاکرتے تھے تمہارے سامنے کھول کھول کربیان کررہاہے اوران میں سے بہت ی باتوں کونظر انداز بھی کرجا تاہے ، کہان کو ظاہر نہیں کرتا جن میں تمہاری فضیحت کے علاوہ کوئی مصلحت نہ ہو یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آگئی اور وہ (محمہ ﷺ) نبی ﷺ ہیں، اورایک ایسی حق نما کتاب قرآن کہ اس کے ذریعیہ اللہ اس تحض کو جواس کی رضا کا طالب ہے کہ اس پرایمان لائے سلامتی کے طریقے بتا تا ہے اور اپنے ارادہ سے ان کو کفر کی ظلمت سے ایمان کے نور کی جانب نکالتا ہے اور راہ \_\_\_\_\_ راست (یعنی) دین اسلام کی جانب رہنمائی کرتا ہے یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہایقینا مسے ابن مریم ہی خدا ہے بایں طور کہ انہوں نے مسیح کومعبود قرار دیا اور وہ فرقۂ یعقوبیہ ہے جو کہ نصاری کا ایک فرقہ ہے، ان سے پوچھوا گرخدامسے ابن مریم کو اوران کی والدہ کو ہلاک کرنا جا ہتا ہے تو کس کی مجال کہ اللہ کے عذاب کا پچھ بھی دفاع کر سکے ، یعنی اس کی کسی کومجال نہیں ، اورا گر مسے خدا ہوتے تو اس پر قادر ہوتے ، یہود ونصاری یعنی ان میں سے ہرایک کہتا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں یعنی قرب ومنزلت میں،اوروہ ہمارے لئے شفقت ورحمت میں باپ کے مانند ہے اوراس کے چہیتے ہیں اے محمد ﷺ ان سے پوچھوتو پھروہ تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟اگرتم اس دعوے میں سیچے ہو،اور باپ بیٹے کوسز انہیں دیا کرتا اور نہمجبوب اپنے محبوب کواوروہ یقینا تم کوسز ا دے گا، لہذاتم (اینے وعوے میں) جھوٹے ہو، بلکہ حقیقت سے ہے کہتم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان پیدا کئے تمہارے لئے وہی اجروثواب ہے جوان کے لئے ہے اور تمہارے لئے وہی سزاہے جوان کے لئے ہے، وہ جسے معاف کرنا جاہے معاف کرتاہے اور جس کوعذاب دینا چا ہتاہے عذاب دیتاہے اس پر کوئی اعتراض ہیں آسانوں اور زمین میں اوران کے درمیان جو کھے ہے اللہ کی ملک ہے اور اس کی طرف لوٹنا ہے اے اہل کتاب ہمار ارسول محمد ﷺ تنہمارے پاس آیا ہے اور دین کے احکام کی واضح تعلیم دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا اس لئے کہ عیسیٰ علی کا اور آپ کے درمیان کوئی رسول نہیں تھا، اور تو قف کی مدت ٦٩ ۵ سال ہے جبتم کوسز ادی جائے تو تم بیند کہ سکو کہ جمارے ماس ندکو کی خوشخری دینے والا دینا بھی شامل ہے اگرتم اس کی اتباع نہ کرو۔

# عَمِقِيقَ الْمِيْنِ الْمِيْنِينِ الْمِيْنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الللَّالِيلِيلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلِيلِيلِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِيلِيلِ

قِوَّوْلَى، نَقِيْب، جَع نُقَبَاء، سردار، قوم كى طرف سے وفاء عهد كاذمه دار، قوم كے حالات كى تكرانى كرنے والا، يغيل بمعنى فاعل ہے۔ فاعل ہے۔ قِوُلِى، كَئِنْ اَفَمْتُمْ لام حذف فتم پردلالت كرنے كے لئے ہے، اور إنْ شرطيہ ہے تقدير عبارت بيہ والله لَئِنْ اَقَمْتُمُ اِللهِ لَئِنْ اَقَمْتُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل الصلوة، لُا كَفِرَنَّ، جواب مع جوكة المُ مقام عجواب شرطك

فِيُولِكُ : عَزّرتموا. تعزير سے ماضى جمع ذكر حاضر ہے، واؤاشاع كاہم في مددى ـ

فِيُولِكُمْ : يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ، يه جمله متانفه بم مقصد يهود كي قساوت قلبي كوبيان كرناب.

فَيُوَكُونَى : خيانة مؤنث م، جواب كاحاصل يه مه كه خائنة فاعل كوزن پرمصدر م جيسا كه عَافِيَة اور عَاقِبَة ، اس كى تائيدا عمش كى قراءت سے ہوتى م كه انہوں نے خائنة كى بجائے خيانة پڑھا ہے، نيز منهم اور فاغف عنهم بھى اس پر دلالت كرتے ہيں۔

فِكُولِيكُ : بآية السَيْف، اى اقتلوا المشركين حيث وَجَدتموهم.

فِيُولِينَ ؛ متعلق بقوله، يعنى مِنْ جار، اين مجرور جمله علكر احذناك متعلق بـ

فِوْلِكُنَّ : أَغْرَيْنًا اى أَلْصِقنا وَ أَلْزَمْنَا، إغراء على الشي جمع متكلم ب، بم في دُالدى بم في لكادى -

چَوُلِنَى ؛ بَیْنَهم، ای فِرَق النصاری، ( نطوریه جن کاعقیده ہے کیسی علی کالٹ کاللہ کے بیٹے ہیں، ( یعقوبیه جن کاعقیده ہے کہ خداتین میں کا ایک ہے۔

فَوْلَنَى : كَآيَةِ الرَّجْمِ وَصِفَتِهِ يهِ وَكَهُمَان كَ مثال جاورنسارى ك چمپان كى مثال مبشوا برسول ياتى

من بعدی اسمه احمد ہے۔

قِحُولَكَى؟ : إِن صَدَقَتُمْ فِي ذَلِكَ، فَلِمَ يعذبكم بِذنو بكم ، شرط محذوف كى جزاء ب، لهذا عطفِ انشاعلى الاخبار كااعتراض واردنه بوگا۔ (ترویح الارواح)

فَوَلِنَى الله الله المحدوف مان كراشاره كرديا كهجملدا جله بـ

### تَفَيِّيُرُوتَثَيِّنَى

وَلَقَدُ أَحْدُ الله مِيْفَاقَ مَنِي إِسُرَائِيلَ (الآية) سابقه آيات مين مسلمانوں كے عہداوراس عهد برقائم رہے كى تاكيدكا ذكر تھا،ان آيات ميں اہل كتاب كى عہد شكنى اوراس كے انجام بدكا ذكر ہے، مقصد مسلمانوں كو آگاہ كرنا ہے كہ عہد شكنى بڑے وبال كاباعث ہوتی ہے،ان آيات ميں يہودكى دوعهد شكنوں كا ذكر ہے۔

#### ىما عهد شكنى: چېلى عهد ملنى:

پہلی عہد شکنی کا حاصل میہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ کا اللہ کا کے مصر میں قیام کے زمانہ میں بنی اسرائیل ملک شام سے ہجرت کر کے مصر میں سکونت پذیر ہو گئے تھے، حضرت مولی علیہ کا اللہ کا کا خانہ میں فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت مولی علیہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کے اللہ کا کہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ

قابض ہوگئے ہیں ان سے لڑکر ملک شام کو آزاد کرائیں اور وہیں سکونت اختیار کریں، قوم عاد کے لوگوں ہیں ایک شخص تھا جس کا نام عملین بن آذرتھا، ملک شام پر قابض لوگ ای شخص کی اولا دیتھائی گئاتھ کا جانے ان کو تالقہ کہا جانے لگا تھا، تمالقہ توم کے لوگ بڑے تن توش کے مالک اور شدز وراور قد آور تھے، حضرت موئی تھی کھڑا تھا گئاتھ کا جسٹنام کے قریب پہنچ تو موئی تھی کھڑا تھا گئاتھ کا خیاروں کو قوم عمالقہ میں سے بارہ سردار منتخب کئے جن کو اپنے اپنے قبیلوں کی دین واخلاقی نگرانی کی ذمہ داری سپر دکی، ندکورہ بارہ سرداروں کو قوم عمالقہ کے حالات معلوم کرنے کیلئے بھیجا اور ان سے جبدلیا کہ قوم عمالقہ کی قوت وطاقت اور شدز ورکی کی کوئی ایسی بارہ نیٹس ، چنا نچہ نہریں جس سے بنی اسرائیل کے حوصلے بست ہوجا کیں اور ان سے خوف زدہ ہوکر ان سے لڑنے سے ہمت ہار بیٹھیں، چنا نچہ قوم عمالقہ کی شدز ورکی کی والات بیان کر دیئے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور موئی علی کھڑا تھے کے ساتھ لڑنے کیلئے جانے سے انکار کردیا، ان آئیوں میں بنی اسرائیل کی عہد شکنی اور بارہ سرداروں کی بدعہدی کی اور اپنے کی ساتھ لڑنے کیلئے جانے کے ان اسرائیل کی عہد شکنی اور بارہ سرداروں کی بدعہدی کی ادر ہے۔

# دوسرى عهد شكنى:

دوسراعبدتورات کے احکام کی پابندی کا تھا، اس دوسرے عہد میں نماز، زکوۃ وغیرہ کا بنی اسرائیل کو پابند کیا گیا تھا، جوانہوں نے پورانہ کیا جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں تفصیل سے گذر چکا ہے، ان آیات میں اس سابقہ عہد کو یا دولا یا گیا ہے، غرض یہ کہا س عہد کے مطابق یہود کو بیسی علیجہ کا قطابت نہوں نے اس کو پورانہ کیا جس عہد کے مطابق یہود کو بیسی علیجہ کا قطابت کی جن آیات میں عیسی علیجہ کا قطابت کی اس کو پورانہ کیا جس کی وجہ سے تو رات کے بھی پابند ندر ہے، اسلئے کہ تو رات کی جن آیات میں عیسی علیجہ کا قطابی اور معنوی تر لیف کہ تو ارات کی جن آیات میں علیجہ کا قطابی اور معنوی تر لیف کی جانب و یُحرِ فون الدکھ عن مو اصعہ ، سے اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو بیا ہے، یہود چونکہ اپنے پختہ عہد پر قائم ندرہ سکے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طرح دلرح کی سزاؤں میں گرفتار ہو ہو اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طرح ذلت سے دو چار ہوئے کہ تاریخ میں یہود کا نام ہمیشہ ذلت سے لیا گیا، یہ سب پچھ عہد تکنی کی وجہ سے ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بجائے خدا کے کہ ان کہ والی ہیں تھوں کہ اس سنگد کی کا اثر یہ ہوا کہ اس کی اس کا اکثر حصہ فراموش کر بیٹھے، ان کی اس تحریف کا میں تبدیلی کرنے گی جس کی اطلاع آپ کو ہوجاتی ہے، البتہ بہت تھوڑ کے گان میں ایسے بھی ہیں کہ اس نا شائستہ وخیانت کا سلمہ ہنوز جاری ہے، جس کی اطلاع آپ کو ہوجاتی ہے، البتہ بہت تھوڑ کے گان میں ایسے بھی ہیں کہ اس نا شائستہ میں عوف خار ہے، آپ ان کو معاف کے بیجے اور درگذر سے کام کیجئے۔

سابق میں بنی اسرائیل کی بدا عمالیوں اور بداخلاقیوں کا جو بیان آیا بظاہر اس کامقتصیٰ یہ تھا کہ رسول کریم ﷺ ان سے انتہائی نفرت و تھارت کا معاملہ کریں ان کو پاس نہ آنے دیں اس آیت کے آخری جملہ میں آپ ﷺ کوہدایت دی جارہی ہے۔ فاعف عنهم و اصفح ان الله یحب المحسنین " یعنی آپ ان کومعاف کریں اور ان کی بدکر داریوں کونظر انداز کریں اسلے کہ اللہ تعالی حسن سلوک کرنے والوں کو پند کرتے ہیں۔

- ح (فَزَم بِبَلْشَلْ) > ٠

ومِنَ المدنین قالوا انا نصاری سابقه آیت میں یہود کی عہد شکنی اوراس کے انجام بدکا ذکر تھا،اس آیت میں کچھ نصاری کا حال بیان کیا جار ہاہے، کہ نصاری نے بھی عہد شکنی کی،اوراس کی سزا کا بیان ہے کہ ان کے آپس میں افتر اق اور بغض وعداوت ڈالدی گئی جوتا قیامت باقی رہے گی۔

فيكوالي: آجكل عيسائيول كے حالات سے بيشبہ پيدا موسكتا ہے كدوہ باہم متحد نظرا تے بين؟

جِحُلِنْ بَنِ نَدُورہ آیت میں ان عیسائیوں کا حال بیان کیا جار ہائے کہ جو واقعی عیسائی ہیں، اور عیسائی ند ہب کے پابند ہیں اور جو خودائی عیسائی ہیں، اور عیسائی ند ہب کو بھی چھوڑ کر دہر ہے اور بے دین ہو چکے ہیں وہ در حقیقت عیسائیوں کی فہرست سے خارج ہیں، چاہے وہ قو می طور پر خود کو عیسائی کہتے ہوں، ایسے لوگوں میں اگر وہ افتراق اور عداوت نہ ہوتو وہ اس آیت کے منافی نہیں، اسلے کہ افتراق واختلاف تو فہ ہب کی بنیاد پر تھا جب فہ جب ہی ندر ہاتو اختلاف بھی ندر ہا۔

# انجيل مين آپ ينظفها كي بشارت:

آج جوصحیفے انجیلوں کے نام سے مسیحی ہاتھوں میں موجود ہیں، صدگونہ تحریفات کے باوجود بثارت محمدی بین ان میں آج نک باقی ہے تک باقی ہے تھے کہ تو کون ہے؟ کیا تو اسلیل ہے کہ تو کون ہے؟ کیا تو اسلیل ہوں ، تیم انہوں نے اس سے بوچھا پھرتو کون ہے؟ کیا تو اسلیل ہوں نے کہا میں نہیں ہوں، کیا تو وہ نمی ہے، اس نے جواب دیا نہیں تو انہوں نے اس سے سوال کیا کہ اگر تو نہ ہے ہے نہ ایلیا نہ وہ نمی تو بھر بہتے میں کیوں دیتا ہے؟

وہ نمی تو پھر بہتے می کیوں دیتا ہے؟

ندکورہ گفتگو میں بار باروہ نبی کے کیامعنی ہیں؟اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی معروف نبی کی پیش گوئی یہود میں مدت سے چلی آرہی تھی اور یہ نبی یقیناً مسے سے الگ ہے جسیا کہ اوپر کے سوالات سے ظاہر ہے۔

وَ اذْكُرُ الْاقَالَ مُوسَى لِقَوْمِه لِلْهُ كُمُّ اللهُ عَلَيْكُمْ الْهُ عَلَيْكُمْ الْهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ

وَعُدِه وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّمُ وَآلِ اللّهِ فَتَوَكَّمُ وَالْهُ اللّهِ فَتَوَكَّمُ وَالْهُ اللّهِ فَتَوَكَّمُ وَالْهَ اللّهِ فَالْمُوسَى حِيْنَذِ رَبِّ الْحَلَّا الْمُلِكُ الْاَلْمُهِمَا الْحِيْرُةُ عِن القِتِالِ قَالَ سوسلى حِيْنَذِ رَبِّ الْحَلْوَالْفُسِوِيْنَ وَالْمُلِكُ عَيْرَهِ ما فَاجْبِرُهُم على الطّاعةِ فَافْرُقُ فَافَصُلُ بَيْنَا وَبَيْنَ الْقُوْمِ الْفُسِوِيْنَ وَالْفُسِوِيْنَ وَهِى تِسْعَهُ الْاَرْضِ الْمُعَلِّمُ مَا عَلَى الطّاعةِ فَافْرُقُ فَافَصُلُ بَيْنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفُسِوِيْنَ وَالْمُلْسِوَيْنَ وَاللّهُ اللّهُ وَهِى تِسْعَةُ وَرَاسِخَ قَالَهُ ابنُ عَبّاس رضى الله تعالى عنه فَلَاتَالَ سَتَحْزَنُ عَلَى الْقَوْمِ الْفُسِويْنَ فَى الْاَرْضِ المُعَلِيمُ وَمَا اللّهِ عَلَى الْقَوْمِ الْفُسِويُنَ فَى الْمُوضِعِ الذي اِبْتَدُوا منه ويَسِيرُونَ النَّهُ السَمِ كانوا النَّيْسُ جَادِينَ فَإِذَا اَصُبَحُوا إِذَاهُمُ في المَوْضِعِ الذي اِبْتَدُوا منه ويَسِيرُونَ النَّهُ السَمِ كانوا النَّيْسُ وَلَا مَن اللهُ اللهِ مَن اللهُ الْعِشْرِينَ قيل وكَانُوا سِتَعِاثَةِ الْفِ وَمَاتَ هَرُونُ ومُوسَى عليهما السلام النَّقَرَضُوا كُلُهم إلا مَن لَمُ يَبُلُغ الْعِشْرِينَ قيل وكَانُوا سِتَعِاثَةِ الْفِ وَمَاتَ هَرُونُ ومُوسَى عليهما السلام في التَّيْهِ وكان رَحْمَة لهما وعذاباً لِا ولئِكَ وسَالَ مُوسَى رَبَّهُ عِنْدَ سَوْتِهِ أَنْ يُدْنِيهُ مِن الأَرْضِ المُقَدِّسَةِ وكَان رَحْمَة لهما وعذاباً لِا ولئِكَ وسَالَ مُوسَى رَبَّة عِنْدَ سَوْتِهِ أَنْ يُدْنِيهُ مِن الأَرْضِ المُقَدِّسَةِ وَقَقَتُ لَهُ الشَّمُسُ مَاعَةً حتى فَرَعْ عن قِتَالِهِمُ ورَوى اَحْمَدُ فِى مُسَادَ بِهِ وَقَقَفْتُ لَهُ الشَّمُسُ مَاعَةً حتى فَرَغَ عن قِتَالِهُمُ ورَوى اَحْمَدُ فِى مُسَادَ هِ عن قِتَالِهُ المُقَدِّسِ.

انہوں نے (پھریمی کہا) کہا ہے موٹی علیق کا الشائلا ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، پستم اور تہارار ب جاؤ اور ان سے لڑوہم یہاں لڑائی سے محفوظ بیٹے ہوئے ہیں تو اس وقت موی علی کلی کا ایک کیا اے میرے بروردگار میں اپنی ذات اور بھائی کےعلاوہ کسی کا ما لکنہیں اور میں ان دونوں کےعلاوہ کا ما لکنہیں ہوں کہان کواطاعت پر مجبور کرسکوں ، تو ہمیں ان نافر مان لوگوں سے الگ کردے تو اللہ تعالی نے مویٰ علیہ تلافظتی سے فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے ارض مقدس میں چالیس سالوں تک داخلہ ممنوع ہے بیرز بین میں متحیر سرگرداں رہیں گے اور (اس کی وسعت) نوفرسخ ہے، یہ ابن عباس تَعْکَانْنُهُ تَعَالَیُّ کا قول ہے، اِن نافر مانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھائیں ، روایت کیا گیا ہے کہ بنواسرائیل بروی کوشش کے ساتھ راتوں کو چلتے تھے تگر جب صبح ہوتی تھی تو وہ اس جگہ ہوتے تھے جہاں سے انہوں نے سفر کی ابتداء کی تھی ،اوریہی حال ان کے دن میں چلنے کا تھا، جتی کہان کی پوری نسل ختم ہوگئ سوائے ان نو جوانوں کے کہ جن کی عمر ابھی بیس سال کی نہیں ہوئی تھی، کہا گیا ہے کہ ان کی تعداد چیولا کھ (۲۰۰۰۰ ) تھی ،اور حضرت ہارون اور موسیٰ علیفیکاؤلٹائلا کا انتقال مقام تیہ ہی میں ہوا،اور پیمقام تیہ کا قیام ان دونوں کے لئے رحمت اور ان سب کے لئے عذاب تھا، حضرت موی عالیج لا قال کے انتقال کے وقت اپنے رب سے دعاء کی کہان کوارض مقدس سے ایک پھر تھیئے کی مقدار قریب کردے چنانجیان کوقریب کردیا جیسا کہ حدیث میں وارد ہے،اور حضرت يوشع عَليْجَ لَا وَالْمِينِ مَالَ بعد نبي بنايا كيا، اور جبابره ہے قال كرنے كاحكم ديا چنانچه (حضرت يوشع عَليْجَلاهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّّعُ لِمُعْفِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ ایے ہمراہ لے کر چلے اور ان سے قبال کیا ، اور اس روز جمعہ کا دن تھا ، سورج ان کے واسطے ایک ساعت کے لئے تھم ر گیا تھا یہاں تک کہ قال سے فراغت ہوگئ، اور روایت کیا احمد نے اپنی مند میں کہ سورج سوائے حضرت پوشع علی کا اللہ کے کسی کے لئے نہیں تھرایا گیا،ان راتوں میں کہ جن میں پیشع علی تفاق کا استفاد نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا۔

# عَجِقِيق ﴿ لِيَهِ لِيَهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فِوَّلِنَى : اَی مِنْکُمْ بِهِ ایک وال کاجواب ہے۔ سَیُوالی: فیکم، کی تغیر مِنْکم سے کوں کی؟

جِيُولَيْنِ اللَّهُ كَهِ ، كُمْ ، مِين حقيقةً ظرف بنخ كى صلاحيت نهين بــ

چَوُلِیَ : من السَمَنِّ والسلوی ، اس میں اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اہل عالم پرمطاقاً فضیلت حاصل نہیں تھی بلکہ مَنَّ وسلوی کی وجہ سے جزوی فضیلت حاصل تھی۔

**فِيُوْلِنَى}: اَنْعَمَ اللَّهُ عليهما، ال ميں احمال ہے کہ جملہ دعائيہ ہواس صورت ميں جملہ معتر ضہ ہوگا، اور يہ بھی احمال ہے کہ جملہ خبر يہ ہوتو اس صورت ميں د جلان کی صفت ثانيہ ہوگا۔** 

وَ فَكُولَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَهُ مِهُ كُركِ الثَّارِهُ كُرُويًا كَالبَّابِ مِن الف الممضاف اليه يحوض مين ب-

فَحُولُكَى : وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكُّلُوا إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِيْنَ ، واوَاستينا فيه باوركلام متانف بإن الله على الله ، على الله ، توكلوا كامتعلق مقدم ب،إن كنتم شرط ب جواب شرط ب الله ، توكلوا كامتعلق مقدم ب ،إن كنتم شرط ب جواب شرط محذوف ب جس پر ما قبل يعنى توكلوا ولالت كرر باب ، قبال دب إنسى لا املك إلا نفسى وا يعى ، يه جمله استينا فيه برائ محذوف ب جس پر ما قبل يعنى توكلوا ولالت كرر باب ، قبال دب إنسى لا املك إلا نفسى وا يعنى توكلوا ولالت كرد باب المقول ب إنسى لا الملك إلى نفسى و المجمل التينا فيه برائ و المهار حسرت و التاسف ب ، قال ، قول ب اور ما بعداس كامقول به ب الله على الله عنه و المحلول بالله عنه و المحلول بالمحد مفعول به ب -

فَحُولِنَ ؛ وَأَخِیْ، اس میں رفع ،نصب اور جربتیوں کا احمال ہے، اگر المیلك، کی ممیر متمتر پرعطف ہوتو رفع ہوگا اور اگر اِنَّ کے اسم پرعطف ہوگا وراگر یا مجرور پرعطف ہوتو مجرور ہوگا۔

فِيَوْلِكُ اللَّهِ مُنْ مِنْهُ (ض) مضارع جمع مذكر غائب ،سر گردال پھرتے رہیں گے۔

چَوُلْکُ، لا تَأْسَ، توغم نه کھا، (س)مصدر اَسے، تاس مضارع واحد مذکر حاضراصل تاَسنی تھالاء نہی کی وجہ سے یاء ساقط ہوئی۔

### تِفَيْ يُرُوتَثِينَ حَيْ

اف قال موسی لِقَوْمِه (الآیة) حضرت موئی علی الفاق کاس خطبه کاز ماندوه ہے کہ جب قوم، بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی ہے آزادہ کو کرجزیرہ نمائے سینا میں آزادی کے ساتھ نقل وحرکت کررہی تھی اس وقت حضرت موئی علی الفاق کان کے دینی پنج برجی تھے اور دنیوی رہبر ولیڈرجی، حضرت موئی علی الفاق کا بی قوم بنی اسرائیل کو آماده کررہے تھے کہ اپنے وطن فلسطین چلو، فالم وغاصب قوم عمالقہ کو وہاں سے نکال باہر کرواور خود اس پر حکم انی کرو، تازہ ترین تاریخی تحقیق کے مطابق مصر سے خروج بنی اسرائیل کا زمانہ ۱۳۷۰ قیم ہے اس کیا ظریت حضرت موئی علی کا اس انسان کا زمانہ ۱۳۷۰ قیم میرانی مدت کا ہے اور فلسطین پر بنی اسرائیل کی فوج کئی کا زمانہ ۱۳۰۰ قیم ہے اس کیا ظریت حضرت موئی علی کا اس تقریر دریا ہے اردن کے پار کی اس انسان میں مصر سے واقعہ مخروج کے چالیہ ویں سال کے گیار ہویں مہینہ کی پہلی تاریخ کو فرمائی تھی۔ (ماحدی) بیشتر انبیاء بنی اسرائیل میں سے بھی ہوئے ہیں یہ سلید حضرت یعقوب علی کی کا کا کا کا میں مصر سے واقعہ مخروج ہیں یہ سلید حضرت یعقوب علی کی کا کا کا خور مائی تھی۔ موز واج ہو کر حضرت عیدی علی کی کا کا کا خور سے میں مور وی ہو کر حضرت عیدی کا کھی کا کھی کا کا کا کا میں میں مور وی ہو کر حضرت عیدی کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کا کہ کا مینا میں میں کے میں مور وی ہو کر حضرت عیدی کا کھی کا کھی کی کھی میں میں کا میں کی میں میں کے جو اس میں مور وی ہو کر حضرت عیدی کی کھی کا میں کی کھی میں میں کا میں کھی کی کھی میں میں کا میں کھی کی میں کیا تاریخ کو خور مائی کھی کے دور کی کیا کا کہ کو کو میں کیا کی کھی میں کیا کا کھی کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کھی کے دور کی کے کہ کھی کی کھی کے دور کی کے کہ کھی کے سے کہ کو کو کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کو کھی کی کھی کھی کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کے کہ کو کے کو کھی کی کھی کی کھی کے کہ کھی کی کھی کے کہ کھی کھی کھی کھی کو کھی کے کہ کو کے کی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کی کھی کیا کو کھی کے کہ کھی کی کھی کو کھی کے کہ کو کے کہ کی کھی کے کہ کو کے کہ کی کی کے کہ کی کوئی کی کے کہ کھی کے کہ کھی کیا گوگی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کی کھی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کے

بیشترانبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے ہیں بیسلسلہ حضرت یعقوب علیفی کا اللہ کا سے شروع ہوکر حضرت عیسیٰ علیفی کا کا کا کا اور آخری پیغیبر بنی اساعیل سے محمد میں گئیں ہوئے ، اسی طرح متعدد با دشاہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئے اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالی نے فلیم با دشاہت سے نواز ا، جبیبا کہ حضرت سلیمان علیفی کا اللہ تعالی نے فلیم با دشاہت سے نواز ا، جبیبا کہ حضرت سلیمان علیفی کا اللہ قلاق اور ان کے والد حضرت داؤد علیفی کا اللہ قلاق اور اس کی اس کا اطلاق ہوتا تھا۔
کا اطلاق اس زمانہ میں جاہ وحشمت کے مالک بلکہ ہم آزاداور خود محتار اور صاحب حیثیت شخص پر بھی اس کا اطلاق ہوتا تھا۔

(ابن حرير ملخصا)

### ملوكيت بھى نبوت كى طرح الله كا انعام ہے:

مطلب یہ ہے کہ نبوت کی طرح ملوکیت بھی خدائی انعام ہے جسے علی الاطلاق براسمجھنا بہت بڑی غلطی ہے اگر ملوکیت علمی الاطلاق بری چیز ہوتی تو اللہ تعالی کسی نبی کو ہا دشاہ نہ بنا تا ،اور نہاس کا ذکر انعام کے طور پر فرما تا جیسا کہ یہاں ملوکیت کو انعام کے طور پر ذکر فرمایا۔

آج کل مغربی طرنے کی جمہوریت کا کابوس ذہنوں پرمسلط ہے اور شاطران مغرب نے اس کا افسون اس طرح پھونکا ہے کہ مغربی افکار کے اسپر اہل سیاست ہی نہیں بلکہ اصحاب جبہودستار بھی ان کے دام فریب میں پھنس گئے ہیں، بہر حال ملوکیت یا شخص حکومت کا سربر اہ دحکمر ال عادل ومتقی ہوتو جمہوریت سے ہزار درجے بہتر ہے۔

ندکورہ آیت میں ان انعامات کی طرف اشارہ ہے جن سے بنی اسرائیل نوازے گئے تھے جیسے مَنْ وسلوی کانزول، مقام شیمیں بادلوں کا سابھ گئن ہونا، فرعون سے نجات کے لئے دریا کودولات کر کے راستہ بنادینا وغیرہ وغیرہ اس لحاظ سے بیقوم اپنے زمانہ میں فضیلت اور اعلی مقام کی حال تھی الیکن نبی آخر الزمان بیسی کی رسالت و بعثت کے بعد اب بیہ مقام فضیلت امت محمد بیکو حاصل ہوگیا، (کے نقد مرخوف و تنهون عن المحمد و و تنهون عن المدنکو و تؤمنون بالله" کی شرط کے ساتھ مشروط ہے ، بنواسرائیل کے مورث اعلی حضرت بیقوب علی کھی کامکن ومادر وطن بیت المحمد سے مسلم وظن بیت المحمد سے بیت المحمد سے معرفی کی امارت کے زمانہ میں بیاوگ مصر جاکر آباد ہوگئے تھا تی وقت سے مصر میں سکونت پنے برر ہے ، اس زمانہ میں بیت المحمد س پرقوم عمالقہ کی تھا تی تھی جو کہ ایک بہا درقوم تھی ، جب موکی علی کھی کھی تھا تھی خوا در بیت المحمد س بیت المحمد سے بیار آباد ہو نیکا ادادہ کیا تو ملک شام اور بیت المحمد س بی وابن عمال کے در بعد بوشل کرنا ضروری تھا چنا نچر حضرت موکی علی کھی کھی کا امارت کی تو مکواس ارض مقدس میں واض ہونے کا کھی دیا، اور ساتھ ہی نصرت الہی کی بھارت بھی سائی ، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل علی لقہ سے لڑنے پر آمادہ نہ ہوئے ۔

(ابن کئی)

ہوئے اور قوم کی اس بزدلی پر ملامت کی مگروہ کسی صورت میں عمالقہ سے جہاد کے لئے تیار نہ ہوئے بلکہ اس کا جواب قوم نے بید یا کہ ان کوسنگسار کردو، غرضیکہ بنی اسرائیل نے بدترین بزدلی، بے ادبی، تمر دوسرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کہتم اور تمہار ارب جاکرلڑوہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔

اس کے برعکس جب غزوہ بدر کے موقع پررسول اللہ مظاہدہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے قلت تعداد اور قلت وسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لئے بھر پورعزم کا اظہار فر مایا اور بیجی کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے کہ جس طرح موئی علیج کہ اللہ کا قوم نے کہا تھا۔ (صحیح بعدی کتاب المعندی)





عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ على قَوْمِكَ نَ**بَا** خَبَرَ ا**بْنَىُ ادَمَ** هَابِيُلَ وَقَابِيُلَ **بِالْحَقِّ** مُتعلِقٌ بِأَتُلُ الْأَق**رَبَا فُرْبَانًا** الى الله وهو كَبُشّ لِمَا بيلَ وزَرُعٌ لقابيُلَ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَكَدِهِمَا وهو هابيلُ بانُ نَزَلَتُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَكَلَتُ قُرْبَانَهُ وَلُمْرِيَّتَقَبَّلُ مِنَ الْاَخْرِ وهو قابيلُ فَغَضِبَ وأَضُمَرَ الْحَسَدَ فِي نَفْسِهِ الى أَنْ حَجَّ ادَمُ عليه السلامُ قَالَ له ﴿ لَاَقْتُكَنَّكُ قَالَ لِمَ قَالَ لِتَقَبُّل قُرُبَانِكَ دُونِي قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ لَإِنَّ لَامُ قَسُم بَسَطْتَ مَدَدُتَ اِلَّى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَّا اَنَابِبَاسِطِ تَدِي اِلْيُكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّى اَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَلَمِيْنَ® في قَتْلِكَ إِلَيْ أُرِيدُ اَنْ تَبُوّءُا تَرُجعَ بِإِثْمُي قَتُلِي وَلِثْمِكَ الذي إِرْتَكَبُتَهُ مِن قَبُلُ فَتَكُونَ مِنْ أَصْعُبِ النَّارِ ولا أُريدُ أَن أَبُوءَ باثُمِكَ اذا قَتَلُتُكَ فَاكُونَ منهم قَالَ تَعَالَى وَذَلِكَ جَزَقُ الظّلِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ زَيَّنَتُ لَهُ نَفُسُهُ قُتُلَ آخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصَّبَحَ فَصَارَ مِ**نَ الْخَيِرِينَ** بقتلِه ولَمُ يَدُر ما يَصُنَعُ به لِاَنَّهُ أَوَّلُ مَيّتٍ على وَجُهِ الاَرْضِ من بني ادمَ فَحَمَلَهُ على ظَهُره فَبَعَثَ اللَّهُ عُرَابًا يَّبَحَثُ فِي الْأَرْضِ يَنْبُشُ التُّرَابَ بِمِنْقَارِهِ وَيَثِيُرُ على غُرَابِ اخْرَ مَيّتٍ معه حتى وَارَاهُ لِيُرِيَهُ كَيْفُ يُوَارِي يَسْتُرُ سَوْءَةً حِيفَة آخِيةِ قَالَ لِوَيْلَتَى آعَجَزْتُ عن آنُ أَنُونَ مِثْلَ هٰذَاالْغُرَابِ فَاوَارِى إلى سَوْءَةَ أَخِئُ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدِمِينَ أَنْ على حَمْلِهِ وَحَفَرَلَهُ وَوَارَاهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ اللَّهِ الذي فَعَلَمُ قَاابِيلُ ﴿ إِنَّ كُتُبَنَاكُلَى بَنِيَّ إِسْرَاءِيْلَ أَنَّهُ اى الشَّانَ مَنْ قُتَلَ نَفْسًا إِغَدُرِنَفْسٍ قَتَلَهَا ۖ أَوْ بِغَيْرِ فَسَادٍ اَتَاهُ فِى الْأَرْضِ مِن كُفُرٍ اوزنًا او قَطُع طَرِيُقِ ونَحُوهِ فَكَأَنَّكَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا بِنِ اسْتَنَعَ مِنْ قَتُلِهَا فَكَانَتُمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ قال ابنُ عَبَّاسِ رضى اللَّه تعالى عنه من حيث انتِهَاكِ حُرْمَتِهَا وصَوْنِهَا وَلَقَدُ جَآءَتُهُم اى بَنِي اِسرائيلَ كَمُكُنَابِالْبَيِّنْتِ المُعْجزَاتِ ثُمَّالِنَّ كَيْثِيرًا مِّنْهُمْ مَبَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۖ سُجَاوِرُونَ الْحَدَّ بـالـكُـفُرِ والقتلِ و غَيُرِ ذٰلِكَ ونَزَلَ في العُرَنِيّيُنَ لَمَّا قَدِمُوا المدينةَ وهم مَرُضٰي فَاذِنَ لهم النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنُ يَخُرُجُوا الى الإبلِ وَيَشُرَبُوا من أبوالِمَا وألْبَانِمَا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا الرَّاعِي وَاسْتَاقُوا الإبلَ إِنَّمَا جَزَوُّا الَّذِيْنَ يُعَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِمُحَارَبَةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَيْسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا بِقَطْع الطَّرِيْقِ أَنْ يُّقَتَّلُوا أَوْيُصَلَّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمُ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِ اى أيْدِيْهِمُ الْيُمْنى وأرْجُلُهُمُ الْيُسْرى **آوْيُنْفَوْامِنَ الْكُرُضِ** او لِتَرْتِيُبِ الْآحُوَالِ فالقتلُ لمن قَتَلَ فَقَطُ والصَّلْبُ لمن قَتَلَ واخَذَ الْمَالَ والْقَطْعُ لمن أَخَذَ الْمَالَ ولَمْ يَقُتُلُ وَالنَّفُي لمن أَخَافَ فَقَطُ قَالَهُ ابنُ عباسٍ وعليه الشَّافِعِيُّ وأَصَحُ قَوُلَيْهِ أَنَّ الصَّلُبَ ثَلَاثاً بَعُدَ الْقَتُل و قِيُلَ قَبُلَهُ قَلِيُلاً ويُلْحَقُ بالنَّفي مَا أَشُبَهَهُ في التَّنْكِيل من الحَبْس وغَيره ذُ**رُكَ** الجَزَاءُ الُهُ ذَكُ وَرُ لَهُمْ خِزْئُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُ مُ فِي الْاِنْنِيَا وَلَهُ مُ فِي الْإِنْ الْإِنْ الْمُ الْإِنْ الْمُ الْمُ الْإِنْ الْمُ اللَّهُ اللّ عُ المُحَادِبِينَ والقُطَّاعِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُو العَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ عَفُورٌ لهم مَا أَتَوْهُ رَحِيمُ اللهُ عَبْرَ بِذَلِكَ دُونَ فَلاَ تَحُلُوهُمُ لِيُفِيدَ أَنَّهُ لاَ يَسُقُطُ عنه بتَوْبَتِهِ الاحُدُودُ اللهِ دُونَ حُقُوق الاَدَسِيِّينَ كذا ظَهَرَ لِي

ولَـمُ أَرَ سَنُ تَعَرَّضَ لَهُ واللَّهُ أَعُلَمُ فَإِذَا قَتَلَ وَأَخَذَا لُمَالَ يُقُتَلُ ويُقُطَعُ ولا يُصُلَبُ وهو أَصَحُّ قَوُلَى الشَّافِعِيّ ولا تُفِيْدُ تَوْبَتُهُ بعدَ القُدْرَةِ عليه شيئاً وهوا صحُّ قولَيُهِ أيضًا.

و المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة المرابعة المرابع <u> ہے متعلق ہے، جب ان دونوں نے اللہ کے نام کی قربانی کی</u> اوروہ ( قربانی ) ھابیل کا مینڈھا تھا اور قابیل کاغلّہ، تواللہ نے ان میں سے ایک یعنی هابیل کی قربانی قبول کرلی اس طریقه پر که آسان سے ایک آگ نازل ہوئی اور هابیل کی قربانی کوکھا گئ (جلا گئی) اور دوسر<u>ے کی قبول نہ کی گئی</u> اور وہ قابیل تھا، تو وہ غضبنا کے ہوا، اور حسد کواپنے دل میں چھیائے رہا (اور موقع کی تلاش میں ر ہا) جب حضرت آ دم علی الفاق ج کے لئے تشریف لے گئے تو اس نے کہا میں مجھے ضرور قل کردوں گا (ھائیل نے) یو چھا کیوں؟ (جواب دیا) کہ تیری قربانی قبول ہوئی میری نہیں ہوئی ، <del>ھاہیل نے کہااللّٰد تو خدا پرستوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تو</del> <u>مجھ قبل کرنے کیلئے ہاتھ اٹھائیگا تو میں بختے قبل کرنے کے لئے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا</u>، لینن میں لام قسمیہ ہے، میں تیرتے قبل کے معاملہ میں اللّٰدرب العالمین سے ڈرتا ہوں اور میں تو یوں چا ہتا ہوں کہتو میر نے آل کا گناہ اور اپنے گناہ جن کا تو پہلے سے ارتکاب کر چکا ہے، مثلا (حسد اور نافر مانی والدین وغیرہ کا گناہ) اینے سر کے اور دوز خیوں میں سے ہوجائے اور میں نہیں جا ہتا کہ تجھ کوثل کرکے تیریے تل کا گناہ اپنے سرلوں جس کی وجہ سے میں دوز خیوں میں ہوجاؤں ،اللہ تعالی نے فرمایا <u>ظالمو</u>ں کے ظلم کی یہی سزا ہے، چنانچیاس کے نفس نے اس کواپنے بھائی کے قل پرآ مادہ کردیا آخر کاراس کوتل کر ہی ڈالا، تووہ اس کے قبل کی وجہ سے زیاں کاروں میں شامل ہوگیا،اوراس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس میت کے ساتھ کیا کرے؟اس لئے کہروئے زمین پریہ بنی آ دم کی پہلی میت تھی، چنانچہ اس کواپنی پشت پراٹھالیا، آخراللہ نے ایک کو ابھیجا کہ جو اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کریدر ہاتھا، اورایخ ساتھی دوسرے کو ہے کی میت پر (مٹی ) ڈال رہاتھا، یہاں تک کہاس کو چھیا دیا، تا کہوہ (قابیل) کو دکھائے کہائے کی میت کوکس طرح چھپائے، یدد مکھ کروہ بولا افسوس مجھ پر میں اس کو ہے جیسا بھی نہ ہوا کہ اپنے بھائی کی میت کو چھپا سکتا تو وہ اپنے بھائی کی میت کواپنی پشت پراٹھائے پھرنے پرشرمندہ ہوا (دوسراتر جمہ) تو وہ اپنے بھائی کے قبل پرآ مادہ ہونے پر پچھتایا،اوراس کے لئے گڑھا کھودااوراس میں چھیا دیا ، اوراس حرکت کی <del>وجہ سے جو</del> قابیل نے کی بنی اسرائیل پر ہم نے پیفر مان لکھودیا تھا ، کہ جو سخص کسی کوبغیراس کے کہوہ کسی کا قاتل ہویا کفر کے ذریعہ بازنایار ہزنی وغیرہ کے ذریعہ نساد ہریا کرنے والا ہو قبل کر دیا اورجس نے کسی کی جان بچائی اس طریقہ پر کہاس کے آل سے بازر ہاتو اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی ابن عباس رہوکا للہ تعالیجہ ا نے فرمایا کہ بیتکم نفس کی بےحرمتی اوراس کی حفاظت کے اعتبار سے ہے، اوران کے تعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول <u>معجزات لے کرآئے لیکن پھراس کے بعد بھی ان میں کے اکثر لوگ زمین میں ظلم وزیاد تی کرنے والے رہے یعنی کفراور تل وغیرہ </u> کے ذریعہ حدیے تجاوز کرنے والے رہے، آئندہ آیت قبیلہ مُریئه والوں کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ وہ مدینہ آئے اور وہ (مَنْزُم بِبَلشَنِ ]≥

مریض تھے، تو آپ یکھی ان کواس بات کی اجازت دیدی کہ وہ اونوں کی طرف جا کیں اور ان کا پیشا ب اور دودھ تیکس، چنا نچہ جب وہ تندرست ہو گئے قانہوں نے چروا ہے گؤل کر دیا اور اونوں کو ہنکا لے گئے ، ان لوگوں کی سز آجو مسلمانوں سے محاربہ کرے اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کر ہیں اور مزفی کے ذریعہ ملک میں فساد ہر پاکر نے کی کوشش کر ہیں، یہی ہے کہ ان گؤل کیا جا ہے اور ان کے ہاتھ پر جانب خالف سے کاٹ دیئے جا کیں لیعنی ان کے دا کیں ہاتھ اور با کیں پیر (کاٹے جا کیں) یا تھیں جلا وطن کر دیا جائے ، اور قرض میں اور حوال کے لئے ہے جس نے فقط آل کیا ہوا ورسولی اور حوال وطنی اس کے لئے ہے جس نے فقط آل کیا ہوا ورسولی اس کے لئے ہے جس نے مال لیا ہوا ور آل کیا ہوا ورسولی اس کے لئے ہے جس نے مال لیا ہوا ور آل کیا ہوا ور طوالی اس کے لئے ہے جس نے مال لیا ہوا ور آل کیا ہوا ور طوالی اس کے لئے ہے جس نے مال لیا ہوا ور آل کیا ہوا ور طوالی اس کے لئے ہے جس نے مال لیا ہوا ور آل کیا ہوا ور سولی اس کے لئے ہے جس نے مال لیا ہوا ور آل کیا ہوا ور سولی اس کے لئے ہے جس نے فرمایا اور یہی امام شافعی ویخمٹ کلائم کھکائن کا تھ بہ ہوا ور امام شافعی ویخمٹ کلائم کھکائن کھکائن کا تھ بہ ہوا وطنی کے مان میں ہوئی ور آویز اس رکھنا چا ہے ، اور جلا وطنی کے ساتھ اس کو بھی شامل کر لیا جا پیگا جو سز امیں جلوطنی کے مان مذہورہ وہ سز احبس وغیرہ ہے ، یہ فرکورہ سز اان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لئے قطیم عذا ہے ور امر کیا تو بر کی کافرا ہیں ہیں ہوئی وار امرائی کیا تو بر کی کافر اس ہیں ہوئی کافر کیا ہوئی کیا تو بر کی کافر اس ہوئی کی دور اور کیا ہیں اس کیا کو کور بین اور را ہزنوں میں ہے وہ لوگ جنہوں نے تبہارے آخیس گرفارہ کیا والے ہیں۔ اس کو کیا کہ کور کیا کہ کور کیا ان اس کے وہ کی کافر کیا ہوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کی کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ

اِنَّ اللَّه عَفور رحیم، تعبیر فرمایانه که فلا تحدوهم سے، تا که کلام اس بات کافائدہ دے کہ توبہ سے صرف حدوداللہ معاف ہوتی ہیں نہ کہ حقوق العباد، میری سمجھ میں ایسا ہی آیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور نے اس (نکتہ) سے تعرض کیا ہو، اور اللہ بہتر جانے والا ہے، چنا نچہ جب قل کیا اور مال لیا تو قل کیا جائے گا اور (ہاتھ) بھی کاٹا جائے گا، اور سولی نہیں دیا جائے گا، اور سام مافعی شافعی رسم کے دو قولوں میں سے مجے تر قول ہے اور گرفتاری کے بعد ڈاکوکواس کی توبہ سے بچھفا کدہ نہ ہوگا اور سے امام شافعی رسم کی کاٹا جائے گا کہ دو قولوں میں سے مجے تر قول ہے۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَيْ فُلْكُ : أَتُلُ ، تُورِيهِ ها، تو تلاوت كر، تبلاو أه ، عد واحد مذكر حاضر كاصيغه بـ

فِيُوْلِيْنَى : تَبُوْءَ. بَوْءٌ (ن) مضارع واحد مذكر غائب ، توحاصل كرے ، توسمينے ، تو كمائے ، تولوئے۔

فِحُولَى : طَوَّعت تَطُوِيعٌ ، (تفعيل) سے ماضی واحد مؤنث غائب، اس نے رغبت دلائی، اس نے راضی کیا، اس نے آمادہ کیا، اس نے آسان کردیا، (وسَّعَتُ وزیّنَتُ مِنْ طاعَ المرعی له، إذَا اتَّسَعَ). داعراب القرآن للدویش)

فِيُولِكُم : سَوء ة، لاش عيب سر-

قِوُلْكَ ؛ على حمله ، اى حمل الجسدِ على ظهره، لين الإيمالَ ها يل كوا في پشت براهائ پر ناورون كا

طریقه معلوم نه ہونے کی وجہ سے نادم ہوا،علی حملہ کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حملہ کی ضمیر کا مرجع قتل کوقر اردیا جائے اور ترجمہ یہ ہوکہ قابیل اپنے نفس کے هابیل کوتل پر آمادہ کرنے پرنادم ہوا۔

فَحُولَكَ ؛ مَن حَيث اِنتِهَاكِ حُرِمَتِها، اس كاتعلق كانمّا قَتَلَ الناسَ جميعا، ہے ہایعیٰ جس نے ایک نفس کوتل کر کے اس کی بے حرمتی کی تو گویا اس نے تمام نفوس کی بے حرمتی کی۔

فَوَّوُلْنَى : وصونِهَا، اس كاتعلق، فك انّما احيا الناس جميعا ، سے بينى جس نے ايک مخص كى جان بچائى گوياس نے تمام انسانوں كى جان بچائى ، من حيث إنتهاكِ حُرمَتِهَا وصَوْنِهَا، يہ جمله لف ونشر مرتب كے طور پر ہے۔

ﷺ عُرَنِیّنَ، نیعُرَنِینٌ می مُونِینٌ کی جمع ہے بیعرب کے ایک قبیلہ مُر ینۃ ، کی طرف منسوب ہے مُونیین میں یاءنسی ہے، جسا کہ جَھَائِی ، فی قبیلہ جہینہ کی طرف منسوب ہے (جمل) عبد الرزاق نے حضرت ابو ہریرہ اور ابن جریر نے انس کی روایت کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بحرین کے باشند بے قبیلہ عرینہ کے کچھلوگ مراد ہیں۔ (احسن النفاسیر)

قِوُلْنَ : أَوْ لِتَوْتِيْبِ الْأَحْوَالِ، لِعِن اَوْ قرآن میں جہال کہیں آیا ہوہ تخیر کیلئے ہے سوائے یہاں کے یہاں تیب کے لئے ہے۔

### تِفَيْدُرُوتَشِيْنَ فَيَّ

وَاتِلُ، اس کاعطف سابق میں اُڈکو مقدر پرہے،ای اُذکو اِذقال موسی لقومِه وَاتِل عَلَیْهم نَباً ابنی آدمَ، دونوں میں ربط ظاہر ہے معطوف علیہ میں جُہُن عن القتل جہاد ہے جی چرانے کا ذکر ہے اور معطوف میں جراُ ۃ علی القتل قتل ناحق کا ذکر ہے، بیدونوں با تیں ہی معصیت ہیں۔

نَبَ أَابِنَ مَ آدم سے قابیل وها بیل حضرت آدم علی کا اللہ کے صلبی بیٹے مراد ہیں، قابیل بڑے تھے ان کا ذریعہ معاش کا شدکاری تھااور هابیل چھوٹے تھے ان کا ذریعہ معاش گلّہ بانی تھا۔

حسن نے کہاہے کہ فدکورہ دونوں شخص بنی اسرائیل کے فرد تھے گرفتیجے اول ہے اسلئے کہ اس آیت کے آخر میں بتایا گیاہے کہ قاتل کو فن کا طریقہ معلوم نہیں تھا، ایک کؤ سے رہنمائی حاصل کر کے دفن کیا، اگر بنی اسرائیل کا واقعہ ہوتا تو دفن کا طریقہ معلوم ہونا چاہئے کہ نزار ہاانسان اس سے پہلے انتقال کر چکے ہوں گے۔ (دوح المعانی ملعصاً واضافلہ)

### قابيل وهابيل كاواقعه:

قر آن کریم میں دونوں کے نذر ماننے اورا کیک کی نذرقبول ہونے کا ذکر ہے مگر بینذر کس لئے مانی گئی تھی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔

تفسيرابن جريريين حضرت عبدالله بن عباس اورعبدالله بن مسعود رَضِحَالِكَ مُعَالِكُ أَي جوروايتيں ہيں ان كےمطابق واقعه كا

حاصل یہ ہے کہ حضرت آ دم علی کا کا کہ خوانہ میں بھائی بہن کا نکاح ضرورۃ جائز تھا،اسلئے کہ بہن بھائیوں کے علاوہ اس وقت کوئی دوسری نسل موجود نہیں تھی، البتہ اس قدراحتیاط کی جاتی تھی کہ ایک بطن کے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہوتا تھا، کہا گیا ہے کہ قابیل کی بہن خوبصورت تھی اور ھابیل کی بہن بدصورت، ھابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے اور قابیل کا نکاح ھابیل کی بہن سے ہونا تھا مگر قابیل اس پرراضی نہ ہوا اور اپنی ہی بہن سے نکاح پرمصرر ہا، تو حضرت آ دم علی کا کھا گا گا ہے کہ وفوں بھائی اللہ کی راہ میں نذر پیش کریں جس کی نذرقبول ہوجائے وہ خوبصورت لڑکی سے نکاح کرے، کہا گیا ہے کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیوذا تھا۔

قائیل اپنی ساتھ پیدا ہو نیوالی لڑکی اقلیما نے نکاح کرنے پرمصرر ہاتو حضرت آدم کا پھٹھ کا لیٹ دونوں کونڈ رمانے کا تھم دیا، قائیل چونکہ ڈراعت کا پیشہ کرتے تھے وہ الدم کی بالوں کا مشانڈ رکیلئے لائے اور ھائیل چونکہ گلہ بانی کا پیشہ کرتے تھے تو وہ ایک عمر مشم کا دنبدا نے ، اس زمانہ میں نذر قبول ہوئی تھی آسائی آسائی

## اسموقع براس واقعه كوذكركرنے كامقصد:

یہاں اس واقعہ تا بیل وھا بیل کوذکر کرنے کا مقصد یہود کوان کی سازش اور حسد پر لطیف طریقہ سے ملامت کرنا ہے،
عبد اللہ بن مسعود نے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی ﷺ اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی
دعوت پر بلایا تھا اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچا تک ان پرٹوٹ پڑیں گے، اس طرح اسلام کی جان نکالدیں گے، کیکن
اللہ کے فضل وکرم سے عین وقت پر آپ ﷺ کوان کی سازش کاعلم ہوگیا اور دعوت پر تشریف نہ لے گئے، اور یہ سازش

محض حسد کی بناء پرتھی بیآخری نبی بنوا سرائیل میں آنے کے بجائے بنوا ساعیل میں کیوں آگیا؟ حالانکہ وہ آپکا نبی ہونا یقین اوروژق کے ساتھ پہچانتے تھے۔ (یعرفونه کما یعرفون ابناء هم).

### شان نزول:

إنّه ما جنواء المذين يُعكاربون الله ورسوله، (الآية) اس آيت كشان زول مين كه عكل اورع يذكي كهاوك مسلمان موكرمديذ آئ المغين مدينة ك آب ومواموافق ند آئي تو أخيس ني المنظامية الحيد عدينة سے باہر جہال صدقے كاونث ربح تقديمت ويا اور فرماياتم اونوں كا دودهاور پيثاب پيوالله تمهيں شفاء عطافر مائيگا، چنانچه چندروز مين وه لوگ تندرست موكة مرانهوں نے يدح كت كى آنخضرت المنظام كا آزاد كرده يبارنامى ايك غلام تھا جونماز بهت اطمينان سے ول لگا كر پڑھا كرتا تھا اسى وجہ سے آپ الله الله كان اوركرديا تھا۔

صدقات کے جانور جن میں بیت المال کی اونٹنیاں بھی شامل تھیں اور آپ کی اونٹنی بھی تھی، بیاران کی گرانی پر مامور سے عمر چندروز میں ان کے پیٹ بڑھ گئے اور رنگ زرد ہو گئے، ان لوگوں نے آپ بیٹی ہی سے شکایت کی تو آپ بیٹی گئے نے ان کو بیار کے ساتھ جنگل جانے کا حکم دیا اور فر مایا کہ اونٹوں کا دودھاور بیشاب پیا کرو چنانچہ جب بیصحت یاب ہو گئے تو بیار کی اول تو آئھیں پھوڑ ڈالیں اور بعد میں ان کوتل بھی کر دیا اور بیشاب پیا کرو چنانچہ جب بیصحت یاب ہو گئے تو بیار کی اول تو آئھیں پھوڑ ڈالیں اور بعد میں ان کوتل بھی کر دیا اور اونٹوں کولیکرا پنے وطن روانہ ہو گئے اور مرتد ہو گئے، مدینہ میں جب یخبر پنجی تو آئخ صرت بیٹی تو آئخ سے جریر بن عبداللہ کوسر دار بنا کر پھوٹ کوان کے پکڑنے کے لئے بھیجا آخر کار بیلوگ پکڑے گئے، ان کی آئھوں کوالے عیس بالعین کے قاعدہ سے پھوڑ کرتل کرا دیا گیا اور بیقصاص کے طور پر کیا۔

يَايُثُهُ النَّذِيْنَ امْنُوااتَّقُوااللَّهُ خَافُوا عِقَابَهُ بِأِن تُطِيعُوهُ وَآبُتَعُوَّا اطْلُبُوا الْيَهِالْوَسِيلَةَ مَا يُقَرِّبُكُمُ اليه من طاعتِه وَجَاهِدُوا فِي سِمِيلِهِ لِاعْدِهِ وِيُنِهِ الْعَلَمُرُ وَفُلِحُونَ تَعْفُورُونَ النَّالِيَ مَا الْقِيمَةِ مَا تُقَيِّلَ مِنْهُمُ وَالْمَوْمُ مَذَالِي مَنْ عَذَالِ يَوْمُ الْقِيمَةِ مَا تُقَيِّلَ مِنْهُمُ وَالْمَهُمُ عَذَالِ مَنْ عَذَالِ يَوْمُ الْقِيمَةِ مَا تُقَيِّلَ مِنْهُمُ وَالْمَارِقُ مَا النَّالِي وَمَا هُمُ يَخْرِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّ قِيمَةً وَالسَّارِقُ النَّيْمُ وَالسَّارِقُ النَّيْمُ وَالْمَا اللَّهُ وَالسَّارِقُ النَّالِي وَمَا هُمُ يَخُومُ وَالسَّارِقُ النَّالِي وَمَا هُمُ يَخْرِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّ قِيمَةً وَالسَّارِقُ اللَّالِي وَمَا اللَّهُ وَالسَّارِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّارِقُ اللَّهُ وَالسَّارِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيسَمِهِ بِالشَّرِو وَمَا عِدًا وانه إِنْ عَادَ قُطِعَتُ رِجَلُهُ الْيُسُرى وَلَا اللَّهُ مَنْ وَبِعِدَ ذَلِكَ يُعَرِّدُ جَزَاءٌ فَعَامَ مَن الكُوعِ وَبَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِللَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

بتوبتِه حَتُّ الادسيِّ من القَطُع ورَدِّ المَالِ نَعَمُ بَيَّنتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ إِنْ عُفِي عَنْهُ قَبلَ الرَّفُع الى الْإِمَام سَقَطَ وعليه الشَّافِعِيُّ ٱلْمُرْتَعْلَمُ ٱلاستفهَامُ فيه لَلِتَّقُرِير آنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوٰتِ وَالْرَضِ يَعَذِبُهُ مَن يَشَاكُ تعذيبَهُ وَيَغُفِرُلِمَنْ يَشَاءُ المَغُفِرَةَ له وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءَ قَدِيْرُ عَلَى وسنه التَّعُذِيبُ والمَغُفِرَةُ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحُزُنْكَ صُنعُ الَّذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرِ يَعَعُونَ فِي بِسُرَعَةِ اى يُنظَهرُونَ اذا وَجَدُوا فُرُصَةً مِنَ لِسَلْبَيان قَوُمٌ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ الذي افْتَرَتُهُمُ أَحْبَارُهُمُ سَمَاعَ قَبُولِ سَمَّعُونَ منك لِقَوْمِ لِاجُل قوم الْخَرِيْنَ من اليَهُودِ كُمْ يَأْتُوكُ وهم اهلُ خيبَر زَني فيهم مُحُصِنَان فَكَرِهُوا رَجْمَهُمَا فَبَعَثُوا قُرَيْظَة لِيَسْأَلُوا النبيَّ صلى اللُّه عليه وسلم عن حُكُمِهما يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ الدّي في التوراةِ كايةِ الرَّجُمِ مِنْ بَعْدِمَ وَاضِعِهُ التي وَضَعَهُ الله عليها اي يُبَدِّلُونَه يَقُولُونَ لَمن أَرْسَلُوهُمُ إِنَّ أُوتِيْتُمُ هِذَا الحِكمَ المَحَرَّفَ اي الجَلدَ اي اَفَتَا كُمُ بِهِ محمدٌ **فَحُذُوهُ** فَاقْبَلُوهُ وَالْ لَمْ تُؤُقُوهُ بِلِ اَفْتَاكُمُ بِخلافِهِ فَلَحُذَرُوا اللهُ وَمَنَ يُبُرِدِ اللهُ فِتَنَتَهُ إِضُلَالَهُ فَكُنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴿ فَي دَفْعِهَا أُولَيْكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴿ مِنِ الكُفُر ولو أَرَادَهُ لَكَانَ لَهُ مُرفِى الدُّنْيَاخِزُيَّ ذُلُّ بِالفَضِيُحةِ والْجزيّةِ وَلَهُمْ فِي الْاِخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمُ@ هم سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكُلُونَ لِلسَّحْتِ بضم الحاءِ وسُكونِهااى الحرام كالرُسْي فَإِنْ جَاءُول لَ لِتَحُكُمَ بينهم <u>فَالْحَكُمْ وَاللَّهُمْ أَوْلَكُونَ عَنْهُمْ وَ</u> هَذَا التخييرُ سنسوخٌ بقولِهِ وَأَن احْكُمْ بَيْنَهُمْ (الايَةِ) فَيَجِبُ الحكمُ بينهم اذا تَسرَافَعُوا الينا وهوا صَحُّ قَولَى الشَافعِيّ ولَوْ تَسرَافَعُوا الينامَ مُسلِم وَجَبَ إجْمَاعًا وَإِنْ تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوْكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ بينهم فَاحَكُمْ بِنَيْهُمْ بِالْقِسْطِ بالْعَدُل آِنَ اللهَ يُجِبُ الْمُقْسِطِيْنَ ® العَادِلِينَ في الْحُكُم اي يُثِيبُهُم وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدُهُمُ التَّوْرِلةُ فِيهَا كُكُمُواللهِ بالرَّجُم استفهامُ تَعَجُّبِ اى لم يَقْصِدُوا بذلك مَعْرِفَةَ الحقِّ بل ما هو أهْوَنُ عليهم ثُمَّريَّتُولُونَ يُعُرِضُونَ عن حُكُمِكَ عُ بِالرَّجُمِ الْمُوَافِقِ لِكِتَابِهِمُ مِنْ بَعُدِ ذَلِكُ التَّحْكِيمِ وَمَا أُولَاكُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

ت اے ایمان والواللہ سے تعنی اس کے عذاب سے ڈرو بایں طور کہ اس کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت ے ذریعہ اس کا قرب تلاش کرو جوتم کوائ کامقرب بنادے اوراس کی راہ میں اس کے دین کوسر بلند کرنے کیلئے جدو جہد کرو تا کہتم کامیاب ہوجاؤ، خوب بمجھلوان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اگران کے قبضہ میں زمین کی ساری دولت ہوا دراتن ہی اور۔اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے عوض میں دینا چاہیں تو بھی ان سے قبول نہ ہوگی اورانھیں در دناک سزامل کررہے گی ،وہ جا ہیں گے کہ آگ ہے نکل بھا گیں مگرنہ نکل سکیں گے اوران کے لئے دائمی عذاب ہوگا ،اور چورخواہ مر دہویا عورت الف لام (السارق اورالسارقة) دونول مين موصوله مبتداء مشابه بالشرط باوراس وجهال كي خبرير فاءداخل ب

اوروہ فاقطعوا اید بھما ہے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دولین ہرایک کے داہنے ہاتھ کو گئے سے کاٹ دو، اورسنت نے بیان کیا ہے کہ وہ مقدار کہ جس کے عوض (ہاتھ) کا ٹا جائےگا چوتھائی دیناریااس سے زیادہ ہے اورا گروہ دوبارہ چوری کرے تواس کا بایاں پیر شخنے سے کا ٹا جائےگا، پھر بایاں ہاتھ پھر دایاں ہیر، اور اس کے بعد تعزیری سز ادی جائے گی، بیان کے کرتو توں کا بدلہ ہے، اور الله کی جانب سے ان کے لیے بطور سزا کے ہے،اوراللہ اپنے تھم میں غالب اپنی مخلوق کے بارے میں باحکمت ہے جے نے مصدریت کی وجہ سے منصوب ہے پھرجس نے گناہ کے بعدتو بہ کرلی نینی سرقہ سے باز آگیا،اور اپنے عمل کی اصلاح کرلی تواللہ اس كى توبكوتبول كرے گالله معاف كرنے والارحم كرنے والا ہے ، (فيلا تحدوهم) كے بجائے إنّ الله غفور رحيم ، سے تعبير كرنے كاوہى مطلب ہے جو ماسبق ميں بيان ہوا،للندا (سارق كے ) توبكر لينے سے نہ توحق العباد ميں سے قطع پدسا قط ہوگا اور نہ (مسروقہ ) مال کی واپسی کاحق ،البنة سنت ہے بیہ بات معلوم ہوئی ہے کہا گرمسروق منہ نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش ہونے سے پہلے معاف کردیا، تو قطع ساقط ہو جائےگا اور یہی امام شافعی ریخمکاللله ایکا کا مذہب ہے، کیاتم نہیں جانے ؟ استفہام تقریر کے لئے ہے، کہاللہ زمین وآسان کی سلطنت کا ما لک ہے ، جس کو عذاب دینا جیاہے عذاب دے گا اور جس کو معاف کرنا چاہے گامعاف کرے گااوروہ ہر چیز پرقدرت رکھتاہے اوران میں تعذیب اورمغفرت بھی داخل ہیں ، اے رسول آپ کے لئے ان لوگوں کا طرزعمل <del>باعث رنج نہ ہو کہ جولوگ کفر کے بارے میں بڑی تیز گامی دکھاتے ہیں لیعنی بڑی تیزی سے</del>اس میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور جب بھی موقع پاتے ہیں کفر کا اظہار کرتے ہیں خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں میٹ بیانیہ ہے، جنہوں نے اپنی زبان سے کہا ہم ایمان لائے ہیں (بافواههم) قالوا سے تعلق ہے، حالاتکہوہ ول سے ایمان نہیں لائے اور منافق ہیں، یاان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے یہودی مذہب اختیار کرلیا ہے ،اوروہ ایسے لوگ ہیں کہ جوقبولیت کے کان سے حجوثی بات سننے کے عادی ہیں جن کوان کے احبار نے گھڑ لیا ہے، اور یہود میں سے ان لوگوں کے لئے آپ کی جاسوی کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے اور وہ اہل خیبر ہیں ،ان میں دوشادی شدہ لوگوں نے زنا کیا تھا مگران لوگوں نے ان کے رجم کئے جانے کونا پسند کیا، چنانجیران لوگوں نے بنی قریظہ کوآ ہے کی خدمت میں ان کا تھلم معلوم کرنے کے لئے بھیجا،اورتو رات میں مذکور تحکم میں ردوبدل کرتے ہیں مثلاً آیت رجم میں ، اس کا سیحے مفہوم متعین ہونے کے بعد ، وہ مفہوم کہ جس کواللہ نے متعین فر مایا ہے یعنی اس میں تبدیلی کردیتے ہیں ، اور جن لوگوں کو بھیجاان سے کہتے ہیں کہ اگر اس محرف تھم یعنی کوڑے مارنے کا محمد فتوی دیں تو قبول کرلینااوراگر (محرف کےمطابق) فتوی نہ دیں بلکہاس کےخلاف فتویٰ دیں تواس کوقبول کرنے سے اجتناب کرنا، اوراللہ جسے فتنے گمراہی میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے توتم اس کواللہ کی گرفت سے بچانے یعنی اسکے دفاع کے لئے پچھنہیں کر سکتے ، یہوہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب کو گفرسے اللہ کا پاک کرنے کا ارادہ نہیں ہے اورا گراللہ تعالی (پاک کرنے کا)ارادہ کرتے تو ضرور پاک ہوجاتے ا<del>ن کے لئے دنیا میں</del> رسوائی کے جزیہ کے ساتھ <del>بڑی ذلت ہے</del> اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور بیلوگ کان لگا کرجھوٹ کے سننے والے اور حرام مال کے کھانے والے ہیں ﴿ (نِعَزَم ہِبَلشَہٰ اِ

مثلاً رشوت کے ذریعہ، اگر بیلوگ آپ سے اپنا فیصلہ کرانے کے لئے آپ کے پاس آئیس، (اگر چاہو) تو ان کے درمیان فیصلہ کردویاا نکار کردو، بیافتیاراللہ تعالی کے قول ''و اَن احکے مبینہ بھر '' کے ذریعہ منسوخ ہے، اہدااگروہ فیصلہ ہمارے پاس لائیس تو اس کا فیصلہ کرنا واجب ہے امام شافعی ریختہ کاللہ مقال کے اقوال میں سے بیچے تر ہے، اوراگر کسی مسلمان کے ساتھ ہمارے پاس مقدمہ لائیس تو بالا تفاق فیصلہ کرنا واجب ہے، اوراگر تم انکار کردو تو وہ تمہارا کچھ ہیں بگاڑ سکتے، اور اگر تم انکار کردو تو وہ تمہارا کچھ ہیں بگاڑ سکتے، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ سے کے فیصلہ کریں، بلا شبہ اللہ تعالی فیصلہ میں انصاف کرنے والوں کو پیندفر ماتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تو رات ہے کو پیندفر ماتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تو رات ہے اس میں رجم کا خدائی تھم موجود ہے استفہام تعجب کے لئے ہے یعنی اس سے ان کا مقصد معرف حق خین ہیں ہے بلکہ ان کیلئے آپ کی رجم کے فیصلہ کے بعد جو ان کی کتاب کے مطابق ہے اعراض کرتے ہیں، در مسانی تلاش کرنا ہے، پھر بیلوگ آپ کے درجم کے فیصلہ کے بعد جو ان کی کتاب کے مطابق ہے اعراض کرتے ہیں، در مقیقت بیلوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔

## 

قِولَكَ : ثَبَتَ.

سَيُواكَ: لَوْ ثَبَتَ أَنَّ لَهُمْمِينَ ثَبَتَ مقدر مان كاكيافا كده م؟

جِحُلِ شِئِ: لَوُ حرفِ شرط چونک فعل پرہی داخل ہوتا ہے اگر فکبتَ فعل مقدر نہ مانا جائے تو ، لَوْ کاحرف پر داخل ہونالازم آئیگا۔ چَوُلِ آئی ؛ اَلْ ، الف لام موصولہ ہیں معنی میں الگذی سَرقَ وَ الَّیْنی سَرقَتْ کے ہے اسم موصول مبتداء مضمن بمعنی شرط ہے اسلئے اس کی خبر فاقطعو ا پر مضمن بمعنی جزاء ہونے کی وجہ سے فاء داخل ہے۔

قِولَكُ : نَصْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ، لِعَنْ جزاءً مفعول مطلق مونى كى وجد منصوب ع،اى يُجْزَوْنَ جزاءً.

قِحُولَی، فی التَعَبِیرَ بهذا لین فَمَنُ تاب من بعد ظلمه کے جواب میں فکا تحدو آبیں فرمایا بلکہ فإن الله يتوب عليه فرمایا،اس میں اشارہ ہے کہ الله تعالی توب کو معاف نه فرمایا،اس میں اشارہ ہے کہ الله تعالی توب کی مجاف فرما سکتے ہیں جو کہ حقوق الله ہے محاف نه فرما کی واپسی ہمعاف نه فرما کیں گے،اور إن الله غفور وحدم کی تعبیر میں بھی یہی مقصد ہے۔

قِوَّلِكَى : لاَيْحُونُكَ صُنْع ،اس ميں اس بات كى طرف اشارہ ہے كہ حزن وملال كاتعلق ذات سے نہيں بلك فعل ہے ہوتا ہے اس مقصد كے لئے مفسر علام نے صنع كا اضافه كيا ہے۔

قِولَهُ : سَمُّعُونَ ، مِبتداء محذوف كى خبرب ،اى همرسمعون.

- ﴿ (مَكْزُم بِبَالشَرْزِ) ≥

فِحُولِكُمْ ؛ مِن بعد مَوَاضِعِهِ ، ای من بعد تحقق مواضِعِهِ الَّتی وضع الله، یعن کلمه کامفهوم منجانب الله تعین ہونے کے باوجودکلمہ کواس کے فیقی مفہوم سے ہٹادیتے تھے۔

چَوُلْکُ : اَلسَّحْت، حرام بیسَحَتَهٔ، سے ماخوذ ہےاں وقت بولتے ہیں جب کی چیز کوجڑ سے اکھاڑ دیاجائے حرام مال چونکہ مسحوت البرکت ہوتا ہےای لئے اس کو تُحت کہاجا تا ہے،اتحالون للسحت، وہ بڑے حرام خور ہیں۔

### تَفَسِّيُرُوتَشِّنَ حَ

ی آیگها الّذِین آمنوا اتقوا لله وابتغوا اِلّیه الوسیلة، وسیله، وسلٌ مصدر سے مشتق ہے جس کے معنی ملنے اور جڑنے کے جیں، سین اور صاد دونوں سے تقریباً ایک ہی معنی ہیں آتا ہے فرق اتنا ہے کہ صاد سے مطلقاً ملنے اور جڑنے کے معنی میں ہے اور سین سے رغبت و محبت کے ساتھ ملنے اور جڑنے کے معنی میں ۔ وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو، اللہ تعالی کی طرف وسیلہ تلاش کرو، کا مطلب ہوگا ایسے اعمال اختیار کروجن سے تہمیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوجائے ، علام شوکانی فرماتے ہیں ''ان الوسیلہ لَة التبی هِ عَی المقربة تصدق علی اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوجائے ، علام مشوکانی فرماتے ہیں ''ان الوسیلہ لَة التبی هِ عَی المقربة تصدق علی التقوی و علی غیر ها من حصال النحیو التبی یتقرب العباد بھا الی ربّھم'' یہاں وسیلہ کے وہ معنی مراذ نہیں ہیں جو عام اوگ مراد لیتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی بنیا ذہیں ہے ، البتہ صدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو جنت میں نبی کریم ﷺ کوعطافر مایا جائیگا ، اسی لئے آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لئے وسیلہ کی دعاء کریگا وہ میری شفاعت کا مستق ہوگا۔ (صحیح بعادی کتاب الاذان)

#### دعاءوسيله:

دعاءوسيله جواذان كي بعد پرهي جاتي جريب، الله مرّرب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة، اتِ محمدًا نِ الوسيلة والفضيلة وَابْعثه مقامًا محمودًا نِ الذي وَعَدْ تَهُ.

#### والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. (الآية)

### سرقه کے لغوی معنی اور شرعی تعریف:

قاموں میں ہے کہ کوئی شخص کسی کے محفوظ مال کو بغیراس کی اجازت کے جھپ کرلے لے،اس کو سرقہ کہتے ہیں، یہی سرقہ کی شرعی تعریف ہے،اس تعریف کی روسے سرقہ ٹابت ہونے کے لئے چند چیزیں ضروری ہیں۔

اول بیر کہ وہ مال کسی فردیا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، چور کی نہ اس میں ملکیت ہوا در نہ ملکیت کا شبہ، اور نہ السی چیز کہ جس میں عوام کے حقوق مساوی ہوں جیسے استفادہ کا میں اشیاءاورادارے، ان میں چوری کی سز اجاری نہ ہوگی البتہ حاکم اپنی صوابدید کے مطابق تعزیری سزادے سکتا ہے۔

دوسری شرط مال کامحفوظ ہونا ہے مال غیرمحفوظ کواگر کوئی شخص اٹھالے تو اس پر بھی حدِّ سرقہ جاری نہ ہوگی ،البتہ عنداللّٰہ گنہگار ہوگا ،اوراس پرتعزیری سزابھی جاری کی جاسکتی ہے۔

تیسری شرط بلاا جازت لینا ہے، جس مال کے لینے یا استعمال کرنے کی اجازت ہواوروہ اس کو اٹھا کر لیجائے تب بھی حدسرقہ جاری نہ ہوگی، امت کا اس پراتفاق ہے کہ پہلی چوری پرسیدھا ہاتھ کا ٹا جائیگا، سرقہ کا اطلاق خیانت پر نہ ہوگا، نبی علی خائن".

### مقدار مال مسروقه جس پر ہاتھ کا ٹا جائيگا:

آپ ﷺ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ نہ کا ناجائے، ایک ڈھال کی قیمت نبی ﷺ کے زمانہ میں بروایت عبداللہ بن عباس تَوْعَاللهُ تَعَالَیٰ تَعَاللہُ تَعَاللہ بن ما لک پانچ اور بروایت عائشہ تَوْعَاللہُ تَعَاللہ وی قیمت کا مذکورہ اختلاف ڈھال کی نوعیت کے اعتبار سے ہوسکتا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے فقہاء کے درمیان کم سے کم نصاب سرقہ میں اختلاف ہوا ہے، امام ابوصنیفہ رَحِمَن کلاللہ تعاللہ کے نزد یک سرقہ کا نصاب دس درہم ہے، اور امام مالک وشافعی حَصَاللہ تعالیٰ واحمد رَحِمَ کُللہُ تُعَالٰہُ کے نزد یک چوتھائی و بنار ہے جواس نراہ نے درہم میں تین ماشہ (۱۵۱) رتی چا ندی ہوتی تھی، اور ایک چوتھائی دینار تین درہم کے مساوی ہوتا تھا۔

مفسر علا م نے چوری کی جوسزا بیان فر مائی ہے وہ امام شافعی رَحِّمَـُلُاللَّهُ عَالیّ کے نز دیک ہے احناف کے نز دیک پہلی مرتبہ چوری میں دایاں ہاتھ اور دوسری مرتبہ چوری میں بایاں پیر کا تا جائیگا، اس کے بعد بھی اگر اس نے چوری کی تو حاکم اپنی صوابدید کے مطابق تعزیری سزاد ہےگا۔

— ح (فَزَم بِبَاشَنِ ٢٠

## بهت سی اشیاء کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا:

آپ ﷺ کی ہدایت ہے کہ " لا قَطع فی شمرہ و لا کش 'کھل اور ترکاری کی چوری میں ہاتھ نہ کا ٹاجائے ، لا قطع فی طعام ، کھانے کی چیزوں میں قطع بیزہیں ہے ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ، "لہ مدیکن قطع السارق علی عہد رسول الله میں طعام ، کھانے کی چیزوں میں قطع بیزہیں ہے ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ، "لہ مدیکن قطع السارق علی عہد وسول الله میں الشی المتافه " یعنی معمولی چیزوں کی چوری میں نہیں ہے ، نیز حضرت عمر وعلی تف النافی النافی نے بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ بیسی ہیں ہیں ہیں کہ ان چوریوں میں بھی نہیں کا ٹا ، کین اس کا یہ مطلب ہیں کہ ان چوریوں میں ہاتھ نہیں کا ٹا ، کین اس کا یہ مطلب ہیہ کہ ان چور یوں میں ہاتھ نہ نے حاکم جومنا سب سمجھ تعزیری سراجاری کرسکتا ہے۔

## اسلامى سزاۇل كے متعلق اہل بورپ كاواويلاه:

اسلامی سزاوک کے متعلق اہل پورپ اوران کی تہذیب سے متاثر لوگوں کا بیعام اعتراض ہے کہ بیسزا کیں سخت ہیں ،
اس کے متعلق یہ بات پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ قرآن کریم نے صرف پانچ جرموں کی سزا کیں خود مقرر کیں ہیں ، جن کو شرعی اصطلاح میں حد کہا جاتا ہے ، () ڈاکہ کی سزا داہنا ہاتھ اور بایاں پیرکا ٹنا () چوری کی سزا دایاں ہاتھ پنچے سے کا ٹنا ، () زنا کی سزابعض صورتوں میں سوکوڑ ہے لگا نا اور بعض میں سنگسار کرنا ، () زنا کی جو ٹی تہمت لگانے کی سزا اس ( ۱۸ ) کوڑ ہے لگانا ، پانچویں () حد شرعی شراب نوشی کی ہے اس کی سزابھی استی کوڑ ہے ہیں ، مذکورہ پانچ جرائم کے سوا دیگر تمام جرائم کی سزاحا کم وقت کی صوابد ید ہے ، اس کے علاوہ ندکورہ پانچ جرائم میں بہت سی صورتیں اسی کی کہان میں حدود شرعیہ کا نفاذ نہیں ہوگا ، بلکہ حاکم وقت کی صوابد ید کے مطابق تعزیری سزائیں دی جا کیں گی۔

### اسلامی سزاؤل کامقصد:

اسلامی سزاؤں کا مقصد ایذ اءرسانی نہیں بلکہ انسداد جرائم اورامن عامہ کو قائم کرنا ہے، شرعی سزاؤں کے نفاذ کی نوبت شاذ
ونادر ہی آتی ہے، عام حالات میں حدود والے جرائم میں بھی تعزیری سزائیں جاری ہوتی ہیں، لیکن اگر حدود کی شرائط کی پیمیل کے
ساتھ جرم ثابت ہوجائے کہ جونہایت مشکل ہے تو پھر مجرم کوالی عبر تناک سزادی جاتی ہے جس کی ہیبت لوگوں کے قلب ود ماغ پر
مسلط ہوجائے ، اور اس جرم کے تصور سے بدن پرلرزہ طاری ہوجائے بخلاف مروجہ تعزیری قوانین کے کہوہ جرائم پیشہ لوگوں ک
نظر میں ایک کھیل ہیں، جیل خانہ میں بیٹھے ہوئے بھی آئندہ اس جرم کواور زیادہ بہتر طریقہ سے کرنے کے پروگرام بناتے ہیں اور
جیل سے رہائی پانے کے وقت وہ کہ کرآتے ہیں ہماری جگہ محفوظ رکھی جائے ہم بہت جلدوا پس آنے والے ہیں۔

ھرف کرم پہنل میں ایک کی کو تا ہوں کے ہیں ہماری جگہ محفوظ رکھی جائے ہم بہت جلدوا پس آنے والے ہیں۔

ھرف کرم پہنل کی باتے کے وقت وہ کہ کرآتے ہیں ہماری جگہ محفوظ رکھی جائے ہم بہت جلدوا پس آنے والے ہیں۔

### حدود شرعیه کے نفاذ کی تا ثیر:

بخلاف ان مما ملک کے کہ جن میں حدود شرعیہ نافذ کی جاتی ہیں ان کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو حقیقت سامنے آ جائے گی، وہاں نہ آپ کو بہت سے لوگ ہاتھ کئے ہوئے نظر آئیں گے اور نہ سالہا سال میں وہاں سنگساری کا کوئی واقعہ نظر آئیگا مگر سزاؤں کی دھاک قلوب پرائی ہے کہ وہاں چوری ڈاکہ اور بے حیائی کا نام تک نظر نہ آئیگا سعودی عربیہ کے حالات سے عام مسلمان پراہوا مسلمان پراہوا مسلمان پراہوا ہے دکان کا مالک دکان بند کئے بغیر نماز کے لئے حرم میں بے فکر ہوکر چلاجا تا ہے، اس کو بھی یہ وسوسہ بھی نہیں پیش آتا کہ اس کی دکان سے کوئی چیز غائب ہوجائے گی، اور بیا کی دن کامعمول نہیں ہے بلکہ روز مرہ کامعمول ہے دنیا کے سی متمدن اور مہذب ملک میں ایساکر کے دیکھئے تو ایک دن میں سینکٹر وں چوریاں اور ڈاکے پڑجائیں گے۔

## تہذیب نواور حقوق انسانی کے دعویداروں کی عجیب منطق:

یہ بیت ہورہ نہیں کہ جرائم پیٹہ لوگوں کے ساتھ تو ہمدردی ہے گر پورے عالم انسانیت پر جم نہیں کرتے جن کی زندگی ان جرائم پیٹہ لوگوں نے اجہرن بنار کھی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مجرم پر ترس کھانا پوری انسانیت پرظلم کرنے کے مترادف ہے۔

ادر سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ان اسلامی سزاؤں پر اعتراض کے لئے ان لوگوں کی زبا نیں اٹھتی ہیں لیکن جن کے ہاتھ ہیروشیما کے لاکھوں بے گناہ بے قصورانسانوں کے خون سے نگلین ہیں ان کے خلاف ان کی زبانوں کو تالالگا ہوا ہے۔

ادر حال ہی ہیں جن لوگوں نے افغانستان اور عراق میں ہزاروں بے گناہ بے قصور عور توں بچوں بوڑھوں اور مریضوں کو ایک ہی دن میں موت کی نیندسلا دیا جن کے ہاتھوں سے ابھی تک بے قصور وں کا خون فیک رہا ہے جن کی خون آ شامی کی طلب دن بردھتی ہی چلی جارہی ہے اور دوزانہ ایک سے شکار کی تلاش و جبتو رہتی ہے۔

### شان نزول:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما:

جس نخزوی عورت کے چوری کے واقعہ کے وقت یہ آیتی نازل ہوئیں اس عورت کا قصی حین اور مندامام احمد بن منبل وغیرہ میں پچھاس طرح مذکور ہے فتح ملہ کے وقت ایک مخزوی عورت نے چوری کی تھی یہ عورت چونکہ شریف اور بڑے خاندان سے تعلق رکھی تھی جس کی وجہ سے قریش کیلئے اس کا ہاتھ کا ٹنا شاق تھا، اسلئے قریش نے حضرت اسامہ بن زید ہے آنحضرت بیلاتی کی خدمت میں سفارش کرائی، آپ کو بیسفارش سکر غصر آگیا تو آپ نے فر مایا تعزیرات الہی میں بھی بندوں کی سفارش کا پچھوڈ کی خدمت میں سفارش کرائی، آپ کو بیسفارش کا پچھوڈ کی خدمت میں سفارش کرائی، آپ کو بیسفارش میں بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائیگا، غرض آپ نے اس عورت کا ہاتھ کا لیے کا حدمت کی حدمت کی خدمت کی ان میں بھی ہوری کرے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائیگا، غرض آپ نے اس عورت کا ہاتھ کا سے کا خدی کا ہائیگا کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائیگا، غرض آپ نے اس عورت کا ہاتھ کا سے کا خدی کا ہائیگا کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائیگا، غرض آپ نے اس عورت کا ہاتھ کا خور کی کرے کے دوری کرے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائیگا، غرض آپ نے اس عورت کا ہاتھ کا خور کی کر کرے تو اس کا ہاتھ کی بھی کر کر کر کے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائیگا، غرض آپ کے دوری کر کے دوری کر کے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائیگا، غرض آپ کے دوری کر کے دوری کر کے دوری کر کے دوری کر کے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائیگا، غرض آپ کے دوری کر کر کے دوری کر کر کے دوری کر کے دو

تھم صادر فرمایا، جب اسعورت کا ہاتھ کٹ چکا تو اسعورت نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ حضرت میری توبہ بھی قبول ہوگی آپ نے فرمایا تو اب ایسی ہوگئ جیسے آج ہی تیری ماں نے تجھے جناہے۔

## مال مسروقه كي مقدار پر ہاتھ كاٹنے پراعتراض:

ابوالعلاء شاعرنے بغداد کے فقہاء پرایک اعتراض کیا تھا جو مال مسروقہ کی مقدار کے بارے میں تھا، اعتراض کا حاصل بے تھا کہا گرکوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹ دیے تو اس کی شرعی دیت پانچہو دینار ہیں، ادرا گرکوئی شخص کسی کی کوئی چیز چرالے تو تین پریادس درہم پریانچہو دینار کی مالیت کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔

جِ النبيع: جب تک وه ہاتھ چوری میں ملوث نہیں ہواتھا تو اللہ کے نز دیک معزز اور معصوم تھا جو کہ عنداللہ گراں قدرتھا، مگر جب وہ چوری کی گندگی میں آلودہ ہو گیا تو وہ عنداللہ بے حیثیت اور بے قیمت ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹ گئے۔

بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ شریعت کے احکام برے کا موں سے رو کئے کیلئے ہیں اسلئے چورکوتو یوں روکا کہ تین درہم تک ہاتھ کٹنے کا خوف رہے اورخون خرابہ کرنے والوں اور ملک میں فساد برپا کرنے والوں کو یوں روکا کہ اگرتم کسی کا ہاتھ کا ٹو گے توپانچ سواشر فیاں تا وان دینا ہوگا۔

### شان نزول:

یک آیگها السوسول لا یعوزنگ (الآیة) آیت اسماور ۲۳ کے شان نزول میں دوواقع بیان کئے گئے ہیں ایک تو شادی شدہ مردوعورت کا ہے، تورات میں شادی شدہ فرانیوں کی سزاسنگار تھی اور آج بھی ہے لیکن بیواقعہ چونکہ ایک بڑے گھرانے کا تھا اس لئے وہ سنگاری کی سزا سے بچنا چا ہتے تھے، اس لئے انہوں نے مشورہ کیا کہ محمد بیسی ایسی فیصلہ کرائیں، اگرانہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقہ کے مطابق یعنی کوڑے مار نے اور مند کالاکر کے گھمانے کی سزا تبحد بن کی تو مان لیس گے اور اگر سنگاری کا فیصلہ کیا تو نہیں مانیں گے، چنا نچے عبداللہ بن عمر مفتحات کی گئا ہے ہیں کہ یہودی نی کریم بیسی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور فیصلے کے طالب ہوئے آپ نے ان سے دریا فت فرمایا کہ تورات میں زنا کی کیا سزا ہے، عبداللہ بن موسی کہتے ہوتو رات میں تورجم کا تم ہے، جاو تو رات لیکر آؤ، یہود تو رات لاکر پڑھنے لگئو آیت رجم موجود تھی بالآخر سلام نے کہا تم جموٹ کہتے ہوتو رات میں تو رہم کا تھم ہے، جاو تو رات لیکر آؤ، یہود تو رات لاکر پڑھنے لگئو آیت رجم موجود تھی بالآخر پر ہاتھ رکھ کرتا گے بیچھے کی آیات پڑھیں، عبداللہ بن سلام نے کہا ہا تھا تھاؤ ہاتھ ہٹایا تو وہاں آیت رجم موجود تھی بالآخر اور کرتا گیا۔ اعتراف کرتا پڑا کہ محمد بیسی تو رات میں آیت رجم موجود ہے چنا نچید دونوں زائیوں کورجم کردیا گیا۔ اعتراف کرتا پڑا کہ محمد بیسی تو رات میں آیت رجم موجود ہے چنا نچید دونوں زائیوں کورجم کردیا گیا۔ اعتراف کرتا پڑا کہ محمد بیسی تو رات میں آیت رجم موجود ہے چنا نچید دونوں زائیوں کورجم کردیا گیا۔ اعتراف کرتا پڑا کہ محمد بین اور دیگر تھیں)

#### دوسراواقعه:

دوسراواقعه اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ خودکو یہود کے دیگر قبیلوں سے زیادہ معزز اور اعلی سمجھتا تھا ، اور اسی وجہ سے اپنے مقتول کی دیت سووس اور دیگر قبیلوں کے مقتول کی قیمت بچاس وس مقرر کرر کھی تھی ، جب آپ بیسی ایک لائے تشریف لائے تو یہود کے دوسر نے قبیلوں کو بچھ حوصلہ ہوا تو انہوں نے سووس دیت دینے سے انکار کر دیا ، قریب تھا کہ ان کے درمیان اس مسئلہ پر جنگ چھڑ جائے ، لیکن ان کے مجھد ارلوگ نبی بیسی تھی گئے گئی ہے باس فیصلہ کرنے پر دضا مند ہوگئے ، اس موقع پر بیآیات نازل ہو کئیں ، جن میں سے ایک آیت میں قصاص میں برابری کا تکم دیا گیا ہے۔

وَإِنْ حَكَمَتَ فَاحِكُم بِينَهُمُ بِالقَسط، ابتداء جب مدینه میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی ہودی اس وقت تک با قاعدہ اسلامی ریاست کی با قاعدہ رعایا نہیں تھے بلکہ اسلامی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات معاہدات پر بنی تھے، ہیود یوں کواپنے اندرونی معاملات میں آزادی حاصل تھی ان کے ذہبی مقد مات کے فیصلے انہی کے قوانین کے مطابق ان کے اپنے وہ کے اپنے آج کرتے تھے، نبی ظری ان کے پاس یا آپ کے مقررہ کردہ قاضوں کے پاس اپنے مقد مات لانے کیلئے وہ ازروئے قانون مجورنہ تھے لیکن میلوگ جن معاملات میں خوداپنے فیہی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا نہ چاہتے تھے ان کا فیصلہ کرانے کے لئے نبی بی تھی تھی کے پاس اس امید پر آجاتے تھے کہ شاید آپ کی شریعت میں ان کیلئے کوئی دوسر اٹھم ہواور اس طرح وہ اپنے قانون سے نج جائیں۔

#### شان نزول:

ابن جریراورابن ابی عاتم وابن آخی نے عبداللہ بن عباس کے کافٹ کا لئے ان آیوں کے زول میں یہ قصدروایت کیا ہے کہ عبداللہ بن صوریا اور شاس بن قیس اور یہودی علاء نے ایک روز آنخضرت کے تعلق سے یہ فریب کیا کہ آپ کی خدمت میں عاضر ہو کر کہا کہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان کچھ معاملات میں اختلاف ہوگیا ہے ہم چندمقد مات آپ کے پاس لائے ہیں ان مقدموں کو اگر آپ ہماری خواہش کے مطابق فیصلہ کردیں گے تو ہم اسلام قبول کرلیں گا ورہم چونکہ علاء ہیں ہمارا قوم میں اثر ہما سلئے دیگر لوگ بھی مسلمان ہو جا کیں گے، مگر باطنی طور پر ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ دھوکا کھا کر تھم الہی کے خلاف فیصلہ کردیں تو آپ کی نبوت میں طرح طرح کے شہرات ڈالیں ، مگر آپ نے اس طرح فیصلہ سے انکار فرمادیا، اللہ تعالی نے آپ کو ہوشیار اور باخبر کرنے کے لئے یہ آیات نازل فرما کیں ، اور فرمایا اے رسول اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرتا منظور فرما کیس تو انسان سے فیصلہ کریں ، اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پند فرما تا ہے ، کیکن اگر ان کو انصاف منظور ہوتا تو یہ لوگ تو رات کے اصلی تھم سے نہ پھرتے جن پرتمام انبیاء بنی اسرائیل کاعمل تھا۔

ھ (مِسْزَم پِسَالشَرِن) ≥ -

إِنَّٱ**انْزَلْنَاالتَّوْرِلِةَ فِيْهَا هُدَّى** مِن الضَّلَالَةِ **ۗ وَّنُوْرُ ۚ** بَيَانٌ لِلْاَحُكَام **يَحْكُمُ بِهَاالنَّبِيُّوْنَ** مِن بني اِسُرَائِيُلَ <u> الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا</u> انْقَادُوا اللَّهَ لِ**لَّذِيْنَ هَادُواوَالرَّيْنِيُّوْنَ** العُلْمَاءُ سنهم وَ**الْاَحْبَارُ** الفُقَهَاءُ بِمِمَا اي بسَبَب الذي الله الله المُتُوفِظُوا اسْتُوفِعُوهُ اي اِسْتَحْفَظَهُمُ اللهُ اياه مِنْ كِتْبِ اللهِ أَنْ يُبَدِّلُوهُ وَكَانُوْاعَلَيْهِ شُهَدَاءً \* اَنَّهُ حَقِّ فَ**لَاتَخَشُوُ النَّاسَ** اَيُّهاَ اليَهُودُ في اِظُهَارِ ما عندَكم من نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُم وغَيُرهما وَالْحَشُونِ في كِتُمَانِهِ وَلاَتَشْ تَرُولا تَسْتَبُدِلُوا بِاللِيِّي ثُمَنًا قَلِيلاً من الدُّنيا تَالحُذُونَةُ على كِتْمَانِهِ وَمَنْ لَمْرَيْحَكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَإِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ ﴿ بِهِ وَكَتَبْنَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اي التورةِ أَنَّ النَّفْسَ تُقتَلُ بِالنَّفْسِ اذا قَتَلَتُهَا وَالْعَيْنَ تَفقاً بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ تُجُدعُ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ تَقُطعُ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ تَقُلَعُ بِالسِّنِّ وَفِي قِرَاءَ وَ بالرفع فِي الأَرْبَعَةِ وَالْجُرُونَ بالوَجُهَيْن قِصَاصٌ اى يُقُتَصُّ فيما أَمْكَنَ كَالْيَادِ والرِّجُلِ والذُّكرِ ونَحُو ذَلِكَ وَمَا لَا يُمْكِنُ فيه الحُكُوْمَةُ وهذا الحُكُمُ وان كُتِبَ عليهم فهو مُقَرَّرٌ في شَرُعِنَا فَمَنْ تَصَرَّقَ بِهِ القِصَاصِ بِأَنُ مَكَّنَ مِنْ نَفُسِهِ فَهُوَكَفَّا رَقُّلُهُ لَمُ اَتَاهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ مِمَا آنْزَلَ اللهُ في القِصَاص وغيره فَأُولَلِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ@ وَقَفَّيْنَاعَلَى اثَارِهِمُ اَتُبَعْنَا اى النَبِيِّينَ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَعُمُ صَدِّقًا لِمَا ابَيْنَ يَدَيْهِ قَبَلَهُ مِنَ التَّوْرِلَةٌ وَاتَّيْنَهُ الْإِنْجِيْلَ فِيهِ هُدَّى سَ النَّلَالَةِ وَيُورُ لِنَي ان لِلاَحْكَام وَ مُصَدِقًا حَالٌ لِمَالِينَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِيةِ لَما فيها من الاحكام وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ وقُلناً وَلْيَحُكُمْ إَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللَّهُ فِيلْةٍ من الاحكام وفي قِرَاءَ قِبنَصُب يَحُكُمَ وكَسُرِ لاسِهِ عَطُفًا على معمول التَيْنَاهُ وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَلِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ® وَأَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ يا محمدُ الْكِتْبِ القرانَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِق باَنْزَلْنَا مُصَدِّقًالِمَابَيْنَ يَدَيْهِ قبله مِنَ الْكِتْبِوَمُهَيْمِنًا شاهدا عَلَيْهِ والكتُّبُ بِمَعْنَى الْكُتُب فَلْحُكُمْ بِينَهُمْ بَيْنَ أَهُلِ الْكِتْبِ اذا تَرَافَعُوا اِلَيك بِمَّأَانُزَلَ اللَّهُ اليك وَلَاتَتَبِعُ اهْوَاءَهُمْ عَادِلا عَمَّاجَاءَكُمِنَ الْحِقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنْكُمْ اَيُّهَا الْاَسَمُ شِرْعَةً شَرِيعَةً وَمِنْهَا مَا طَريُقًا وَاضِحًا في الدِّين تَمُشُونَ عليه وَلُوْشَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمُ إِمَّةً وَّالِحِدَةً على شَريُعَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَكُنُ فَرَقَكُمُ فِرَقًا لِلْمِبْلُوكُمْ لِيَخْتَبِرَكُمُ فِي مَا الثَّكُمْ من الشَّرَائِع المُخْتَلِفَةِ لِيَنْظُرَ المُطِيْعَ منكم والْعَاصِي فَاسْتَبِقُوالْكَيْرِتِ سَارِعُ وَاليها إِلَى اللَّهِ مَرْجُعُكُمْ جَمِيعًا بِالْبَعْبِ فَيْتَبِنُّكُمْ بِمَاكُنْتُو فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ مِن اَسُرِ الدِّين ويَجْزِيُ كُلَّا مِنكُمْ بِعَمَلِهِ وَأَنِ الْحُكُمْرِيْنَهُمْ مِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَتَنَّبِعُ اهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ آَنْ لا يَّفْتِنُولُكَ يُضِلُوكَ عَنْ بَغْضِ مَّا أَنْزَلَ اللهُ الله في الدنيا بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ التي أتَـوُهَا ومنها التَّوَلِي ويُجَازِيبِمُ على جَمِيعِهَا في الأخُرى <u>وَالْاَكْتِيْرُامِّنَ النَّاسِ لَفْسِقُونَ ﴿ أَكُلُمُ الْحَاهِلِيَّةِ يَنْغُوْنَ بِالياءِ والتاءِ يَـطُلُبُونَ من المُدَاهَنَةِ والمَيْلِ اذا تَولَّوُا</u>

﴿ (مَكْزُمُ بِبَالشَّهُ ﴾ -

﴾ استفهامُ اِنْكَارِ وَمَنْ اى لاَ اَحَدَ اَحْسُنِ مِنَ اللهِ مُحَمَّا لِقَوْمِ عندَ قَوْمٍ يُتُوقِنُونَ أَ به خُصُوا بالذِ كُرِ لانهم يَتَدَبَّرُونَهُ.

جر ن احکام کابیان تھا، بن اسرائیل علی جس میں گراہی ہے ہدایت اور روشی تھی (یعنی) احکام کابیان تھا، بن اسرائیل کے تمام انبیاء جو کہ سلمان اللہ کے تابع فرمان تھے ، یہودیوں کے لئے <del>اس کے ذریعہ نیصلے کرتے تھے اوران کے عل</del>اءاور فقہاء <u>بھی</u> (اس کے ذریعہ فیصلے کرتے تھے ) اس سبب سے کہ ان کو اللہ نے اس کا محافظ بنایا تھا بینی ان کواس پرامین بنایا تھا بایں طور کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت کا مطالبہ کیا تھا، اس میں ردوبدل کرنے ہے، اوروہ اس کے برحق ہونے پرشاہر تھے، پس اے یہودتم محمد ﷺ کی ان صفات کے اور رجم وغیرہ کے اظہار کے بارے میں جوتہارے پاس ہیں لوگوں سے مت ڈرو (بلکہ)ان کے چھپانے کے بارے میں مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو دنیوی قلیل معاوضہ کے بدلے جس کوتم اس کو چھپانے کے عوض میں لیتے ہو مت پیچو،اور جولوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں اور ہم نے ان پر تورات میں مقرر کردیاہے کہ جان کو جان کے بدلے تل کیا جائیگا جب ( قاتل ) اس گفتل کرے، اور آنکھ، آنکھ کے بدلے بھوڑی جائیگی اور ناک ناک کے بدلے کاٹی جائے گی، اور کان کان کے بدلے کاٹا جائیگا، اور دانت رانت کے بدلے اکھاڑا جائیگا اور ایک قراءت میں چاروں جگہ رفع کے ساتھ ہے، اور زخموں میں برابری ہے (جروح) میں بھی دونوں وجہ (رفع ونصب) ہیں، یعنی ان میں برابری کی جائیگی جبکہ ممکن ہو، جسیا کہ ہاتھ ، پیراور ذَ کروغیرہ میں اور جس میں برابری ممکن نہ ہواس میں عادل کے فیصلہ کا عتبار ہوگا یہ (مذکورہ) حکم اگر چہان پرفرض کیا گیاہے مگروہ ہماری شریعت میں بھی ثابت ہے چر جوقصاص کا صدقہ کردے اس طور پروہ ا پی ذات پر قدرت دیدے تواس کا عمل اس کے تعل (قتل) کا کفارہ ہے اور جولوگ قصاص وغیرہ کے معاملہ میں اللہ کے نازل کردہ قانون کےمطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں اور ہم نے ان نبیوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کوان سے پہلی کتاب تورات کی تقیدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اوران کو انجیل عطا کی جس میں گمراہی سے رہنمائی تھی اوراحکام کا بیان تھا حال یہ ہے کہ وہ اپنے ے سابق کتاب تورات بعنی اس کے احکام کی تصدیق کرنے والی ہے اور خداتر س لوگوں کے لئے ہمراسر ہدایت اور نصیخت ۔ تھی، اور ہم نے حکم دیا کہ اہل انجیل ان احکام کے مطابق فیصلہ کریں جو ہم نے اس میں نازل کئے ہیں اورایک قراءت پرعطف کرتے ہوئے، اور جولوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں ،اورا مے محرہم نے آپ کے پاس کتاب قرآن حق کے ساتھ نازل کی ہے (بالحق) انزلنا کے متعلق ہے، اوراس کتاب کی تقدیق کرنے والی ہے جواس سے پہلے ہے اوراس پرشامدہ اور کتاب جمعنی کتب ہے، الہذائم اہل کتاب کے درمیان جب وہ تمہارے یاس فیصلہ لائیں تو آپ ناز ال كرده خدائى قانون كے ذريعه فيصله كريں، اور جوئ آپ كے پاس آيا ہے اس سے روگردانى كركے ان كى خوہشات کی پیروی نہ کریں ،اورتم میں سے ہرایک کے لئے اےلوگوہم نے ایک شریعت اور دین کا واضح طریقہ متعین

کیا ہے کہ جس پرتم چلو، اورا گرخدا چا ہتا تو تم کوا کی امت بھی بنا سکتا تھا ایک شریعت کے مانے والی، لیکن اس نے تم کو مختلف فرتے بنایا تا کہ وہ تم کو ان شرائع مختلفہ میں آز مائے جوتم کو دی ہیں تا کہ وہ تم میں سے فر ما نبر دار اور نا فر مان کو دی کھے، لہذا بھلا ئیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو تعین اس کی طرف جلدی کرو تم سب کو بعث کے بعد خدا ہی کی طرف پلیف کر جانا ہے پھر وہ تم کو اس کی اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے بعنی دینی امور میں ، اور تم میں سے ہرا کیک کو اس کے مل کی جزاء دے گا اور آپ ان کے درمیان نازل کر دہ خدائی قانون کے ذریعہ فیصلہ کرتے رہے اور ان کی خواہشات کی ہیروی نہ جیجے اور مختاط رہئے کہ کہیں پیلوگ آپ کو ان میں سے جو آپ پر اللہ نے نازل کی ہیں بعض باتوں سے مخرف نہ کر دیں ، پس اگر پیلوگ نازل کر دہ حکم سے انحواف کریں اور اس کے ملاوہ کا قصد کریں تو سبحے کو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پا داش میں جن کے وہ مرتکب ہوئے ہیں ان کو دنیا ہی میں مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر ہی لیا فیصلہ جو بی بیان میں ہوئے ہیں ان میں سے انحراف کر ہی ان میں سے انحراف کرتے ہیں تو کیا یہ پھر جا بلیت کا فیصلہ چا ہتے ہیں (بد بعو ن) یا ءاور تاء کے بیاتھ ہے ، اور استفہام انکاری ہے حالانکہ جولوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے زد کیا اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والاکوئی تہیں ہے ، اور ابلی ایمان کو خاص طور پر اس لئے ذکر کیا گیا کہ وہ کی اس (فیصلہ میں) غور وفکر کرتے ہیں۔

## عَمِقِيقَ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قِوُلْكَ)؛ الذِيْنَ هَادُوْا، الإكاتعالى يحكم سے بعنى يبوديوں معلق فيل كرتے تھے۔ قَوُلْكَ)؛ الذين اَسْلَمُوا، النبين كي صفت ہے۔

قِولَ الربانيونَ، يفلاف قياس رب كى طرف نبت ب، راء كسره كساته بهى بولاجاتا بـ

قِوُلْ ؟ اَلْآحبار، بيكسره اورفته كے ساتھ حمرى جمع ہے بمعنی فقہاءفر اءنے كہاہے كسرہ فضیح ہے بیخیر سے ماخوذ ہے بمعنی تحسین۔ قِوُلْ ﴾ : اُسُدُّٹ فِيظو ا ، اِسْتِ ٹُ فَاظ ہے ماضی مجہول جمع ذکر غائب وہ نگہبان مقرر كئے گئے، يعنی احبار كوكلم دیا گیاتھا كہوہ تورات كی تحریف سے حفاظت كریں۔

فِيُولِكَمْ): وفِي قِرَاء قِ بالرَّفْع في الأَرْبَعَةِ، چارول جَدْم بتداء وخر بونے كى وجه ايك قراءت ميں مرفوع بھى پڑھا گيا ہے۔ فِيُولِكُمْ): يُقُدَّضُ، قصاص كَيْفِيريُقدَّصُ سے كرنے كامقصد حمل كودرست كرنا ہے۔

قِوُلَى ؛ نحو ذلك ، كالشفتين والانثيين والقدمين ،اورجس زخم مين برابرى اورمساوات ممكن نه بومثلاً زخم لكادينايا بدن كرس حصه على وشت اتارلينايا بدى تو دينا،اس مين چونكه مساوات ممكن نبين بهاسك حاكم عادل كافيصله معيار بوگاه قِوُلِ ؟ ؛ اى بالقصاص بان مَكَّنَ مِنْ نفسه ، يتشرح امام شافعى رَحْمَلُلالْمُ تَعَالَىٰ كه نهب كه مطابق ب، ورندامام ابوحنيفه رَحَمُكُلُسُّهُ وَكَالَا كَنْ وَيَكَ مَنْ مَعَافَ كُرِنَ كَ مِي لِينَ الرَّمَقُولَ كَورَثَاءَ فَقَالَ كَا قَصَاصَ مَعَافَ كُرُو يَا تُويِدِ ان كَوْقَ مِينَ صَدَقَهِ ہِـ۔ قِوَفُلِنَ ؟ قَلْنَا .

سَيْوُلْكِ: يهال قلنا محذوف مانے سے كيافا كده ہے؟ جَوَلَ نِيْكِ: تاكه قَفَّيْنَا يراس كاعطف سِج موجائ ـ

قِولَ الله بنصب ليحكم، لام كل ك بعدان مقدره كى وجد ي وحكم منعوب بـ

قِوُلْكَ): عطفاً عَلَى مَعْمُولِ آتينا ، اوروه عمول مقدر هدًى وموعظة ، ب، آتينا فكامفعول له بونى كوجب منصوب ب، تقدير عبارت بيهوگ ، و آتينا فه الإنجيل للهدى والموعظة و حكمهم به.

### تَفْيِيرُوتَشِينَ حَ

اِنَّا اَنْوُلْنَا اللّهِ وَاقَ فَيها حُكُمُ اللّه ، سابقہ آیت کے شان بزول کے سلسلہ میں سازش کا ایک قصد ابن جریر ابن الی حاتم فی ابن عباس کے حوالہ سے بیان کیا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ عبداللہ بن صور یا جو کہ اپنے زمانہ میں تو رات کا بڑا ماہر عالم سجھا جا تا تھا اور شاس بن قیس اور دیگر چند بیرودی علاء کا ایک وفد آنخضرت ﷺ کی خدمت میں فریب وہ ہی کے ارادہ سے حاضر ہوا ، اور ایک فرضی مقدمہ ش آپ سے غلط فیصلہ کر انا چا ہا گر آپ نے منع فرماد یا اور فرما یا کہ تو رات میں اس مقدمہ کا حکم کھا ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر ان چا کہ گرنے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی ، جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ اگر بیلوگ آپ سے مطابق فیصلہ کر انا ہی چا بیل تو آپ سے اللہ کو بیل پند ہے ، اگر ان لوگوں کو انصاف منظور ہوتا اپنے مقدمات کا فیصلہ کر انا ہی چا بیل ہوا ہو آپ کے اس آیت میں آپ تو یہ لوگ تو رات کے ان احکام سے انحراف ند کرتے جن پرتمام انہیاء بنی اسرائیل اور علاء وفقہا ء کا ممل رہا ہے ، اس آیت میں آپ مالداروں سے رشوت لینے کے لائے سے قرات کے احکام بدلنے کے بارے میں اللہ تعالی کے عذا ب سے ڈرنا چا ہے ، ورنہ منہارا شارا دکام الی کے منکرین میں ہوگا ، اگر چہ نہ کورہ آیات یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کیکن اس امت میں سے بھی اگرکوئی دانست قرآنی آیات کا منکر ہواور اس میں تحریق کیے رہے کہ میں داخل ہوگا ، اورا گرکوئی خض قرآنی آ بیت کے حق اگرکوئی دانست قرآنی آیات کا منگر ہواور اس میں تو گر گر گر گر ہوگا ۔ اور جو داس پر گل نہ کر ہے تو گراہ وگا ۔

و کتبنا عَلَیهم فیها اَن النفس بالنفس (الآیة) سابقه آیت میں یہودگیاس کارستانی کابیان تھا کہ انہوں نے تورات میں آیت رجم کا انکار کیا تھا،اس آیت میں ان کی دوسری کارستانی کا ذکر ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ قورات کے تھم کے مطابق ان پر قصاص فرض تھا، لیکن یہود کے بعض قبیلوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا تھا،اوراپی طرف سے تھم الہی کے بر خلاف ایک اوردستور گھڑلیا تھا۔

﴿ (فَرَرُم بِبَالشَّهُ ﴾

### واقعه كى تفصيل:

مدینہ کے گردونواح میں یہودیوں کے دوقبیلے آباد تھے، بنوتر یظہ اور بنونضیر، بنوتر یظہ کے ہاتھوں اگر بنونضیر کے کئ کاقل ہوجاتا تو اس کا قصاص لیا جاتا تھا، اور دیت بھی اور اگر بنوقر یظہ کا کوئی بنونضیر کے ہاتھوں مارا جاتا تو قصاص نہیں لیا جاتا تھا،صرف دیت دی جاتی تھی۔

## بنوقريظه اور بنونضير كامقدمه آپ كى خدمت مين:

بنوقریظہ و بنونضیر کاقتل کا ایک مقدمہ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں پیش ہوا، بنونضیر نے بنوقریظہ کو اپنی قوت وطاقت کے بل بونہ پر مذکورہ خودساختہ دستور پرمجبور کررکھا تھا، اس آیت میں حق تعالی نے ان لوگوں کی اس زور زبردتی اور بددیا نتی کا پردہ فاش فرمادیا کہ خود تورات میں بھی قصاص کے معاملہ میں مساوات کے احکام موجود ہیں بیلوگ دانستدان سے انحراف کرتے ہیں، اور محض حیلہ جوئی کے لئے اپنامقد مہ آنخضرت ہیں تھا کی خدمت میں لائے ہیں۔

الكفر وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مُوَالِكُهُ وَالنَّهُ مِنْهُ مُرْ مِن عَنْ اللَّهُ وَالْعُوْمُ الْكُوْرُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مُوَالِكُمْ وَالْعَالَمُ مِنْهُ مُرْ مَن عَنْ اعتقاد كعبد اللهِ بنِ ابي المُنافِق يَسُارِعُونَ فَيْهُمْ فَى مُوالاتِهِمُ الْكُفَّارَ فَعْنَى الْمُنَافِق يَسُارِعُونَ فَيْهُمْ فَى مُوالاتِهِمُ الْكُفَّارَ يَقُولُونَ مَعْنَ اعتقاد كعبد اللهِ بنِ ابي المُنافِق يَسُارِعُونَ فَيْهُمْ فَى مُوالاتِهِمُ اللَّهُ اللهِ اللهِ بنِ ابي المُنافِق يَسُارِعُونَ فَيْهُمْ فَى مُوالاتِهِمُ اللهِ اللهُ اللهِ وَالاِ وَالاَوْمَ اللهِ وَالْوَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عليه وسلم هُمْ قَوْمُ هذَا واَشَارَ إلى الي موسى الاَسْعَرِي رَوَاهُ العاكمُ في صحيحِهِ الْمُلْقِ صلى عليه عَلَيْ اللهُ عليه وسلم هُمْ قَوْمُ هذَا واَشَارَ إلى الي موسى الاَسْعَرِي رَوَاهُ العاكمُ في صحيحِهِ الْمِلْقِ عَلَيْ اللهُ عليه وسلم هُمْ قَوْمُ هذَا واَشَارَ إلى الي موسى الاسْعَرِي رَوَاهُ العاكمُ في صحيحِهِ الْمُلْقِي عَلَى اللهُ عليه وسلم هُمْ قَوْمُ هذَا واشَارَ إلى المُوسَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عليه وسلم هُمْ قَوْمُ هذَا واشَارَ إلى المُوسَى اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

يَخَانُ المُنَافِقُونَ لَوْمَ الكُفَّارِ ذَلِكَ المذكورُ مِنَ الأَوْصَافِ فَضَلُ اللّهِ يُوْتَيُهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَالسَّعَ كَثِيرُ اللّهِ عَلَيْمُ بَمِن هُو اَهُ لَهُ وَنَوْلَ لَهَا قَالَ ابنُ سَلَام يَارسولَ اللّهِ إِنَّ قَوْمَنَا هَجَرُونَا النَّفَا وَلَيُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُواالَّذِيْنَ يُقِينَمُونَ الصَّلُوةَ وَيُوكُونُ وَكُولُونَ الرَّكُونَ وَهُمُ مِلْ حَعُونَ هَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ المَنُواالَّذِيْنَ المَنُواالَّذِيْنَ المَنُواالَّذِيْنَ اللّهُ وَيُنْكُونُ الرَّحَاوَةُ وَهُمُ مِلْ حَعُونَ هَوَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

مرے ہے۔ اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو، یہود ونصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، کہان سے دلی دوسی ادر محبت کرنے لگو، یہ تو آپس ہی میں ان کے کفر میں متحد ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اگرتم میں سے کوئی ان کواپنا دوست بنا تاہے تو وہ بھی منجملہ ان ہی میں شار ہو گایقیناً اللہ تعالی کفار ہے دوئتی کر کے ظلم کرنے والوں کی رہنمائی نہیں کرتا ہتم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں (نفاق کی) بیاری ہے لیعنی ضعف اعتقاد ہے جبیبا کہ عبداللہ بن اُبی منافق ان کی دوسی میں سبقت کرتے ہیں ، اور عذر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کس چکر میں نہ پھنس جا کیں ، یعنی گردش زمانہ ہمارے اوپر قحظ سالی یا مغلوبیت ندد الدے، اور (ادهر) محمر علاقال کامش پایئے کمیل کوند پنچے توبیلوگ ہمیں غلہ بھی نددیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ این نبی کی نصرت کے ذریعہ اس کے دین کوغالب کر کے اس کو فتح عطافر مادے، یا کوئی دوسری صورت اپنی جانب سے منافقین کی پردہ دری کر کے اور ان کورسوا کر کے ظاہر فر مادے ، توبیہ (منافق) اس نفاق اور کفار سے دوسی پر جسے اینے دلوں میں چھیائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے ،اس وقت اہل ایمان آپس میں تعجب ہے کہیں گے (یے قبو کُ) رفع کے ساتھ بطور استینا ف کے ،واؤ کے ساتھ اور بغیرواؤ کے اور نصب کے ساتھ، باتھی پرعطف کی وجہ ہے، جبکہ ان کی پردہ در ڈی کردی جائے گی، کیا یہی ہیں وہ لوگ جواللہ کی بوی زوردارقشمیں کھایا کرتے تھے ، کہ بلاشبہم دین میں تمہارےساتھ ہیں آئ کےسب اعمال صالحہ ضائع ہوگئے اور دنیامیں رسوائی کی دلجہ سے اور آخرت میں عذاب کی وجہ سے زیاں کاروں میں ہوں گے، اے لوگو جوایمان لائے ہوتم میں سے جوایے ِ رَين سے کفری طرف چرتا ہے (تو پھر جائے) (مَوْ تَدُّ) إدعام اوْرترک ادعام (دونوں جائزیں) بمعنی مَوْ جعُ ، بیاس واقعہ کی خبر ویناہے جس کے وقوع سے اللہ واقف ہے، چنانچہ آپ ﷺ کی وفات کے بعدایک جماعت مرتد ہوگئ، عنقریب اللہ تعالی ان كے بدلے ميں السے لوگ بيداكرد ے كاكہ جواللہ كومجوب ہول كے اور اللہ ان كومجوب ہوكا، آنخضرت علاق الدوى اشعرى کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ اس کی قوم ہوگی ، اس کو حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے ، جومونین سے بارے میں نرم (مہربان) اور کفار کے معاملہ میں سخت ہوں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور اس معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے ، جبیبا کہ متافق کا فروں کی ملامت سے ڈرتے ہیں یہ مذکورہ اوصاف اللّٰد کافضل ہے اللّٰہ جس کو <u> جا ہتا ہے عطا فر ما تا ہے اور الله بڑے فضل والا ہے اور فضل کا کون اہل ہے؟ اسے خوب جاننے والا ہے (آئندہ آیت اس وفت</u> ﴿ الْمُؤْمُ بِهِ الشَّرْ إِ

نازل ہوئی) جب عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو ہماری قوم نے چھوڑ دیا (آپ نے فرمایا) تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اس کارسول اور وہ اہل ایمان ہیں جونماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں یانفلی نماز پڑھتے ہیں، اور جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو اپنار فیق بنالیا تو وہ ان کی اعانت اور نصرت کرے گا، (وہ سمجھ لے) کہ اللہ کی جماعت ہی اس کی مدد کی وجہ سے غالب رہے گی، اِنتھے مُر، کے بجائے، جِزْبُ اللّه ، یہ بیان کرنے کے لئے فرمایا کہ پیلوگ اس کی جماعت اور اس کے تبعین میں سے ہیں۔

## عَجِقِيق اللَّهِ السِّيسَ اللَّهُ لَفَيِّسُهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قِكُولَى : تُوَالُونَهُمْ وَتُوادُّونَهُمْ

فَحُوَّلَیْ، تُو الونَهُمُ اصل میں تُو الِیُونَهُمَ تفاضمہ یاء پردشوار ہونے کی وجہ سے لام کودید یاواؤاور یاء دوحروف ساکن جمع ہوئے یاء کوحذف کردیا، لام کا کسرہ ساقط ہونے کے بعدتُ والُونَهم ہوگیا تُو ادّون اصل میں تُو اددون تھا، دال کودال میں ادغام کردیا تو ادّون ہوگیا و دونوں صیغے مفاعلہ ) سے مضارع جمع نذکر حاضر کے ہیں، اُو لیاء، وَلِی جمع ہے، وَلِی کی خرورت کے مختلف معنی آتے ہیں، محبت کرنے والا، دوست، مددگار، قریب، پڑوی، حلیف، تا لع وغیرہ، اسلے تعین معنی کی ضرورت ہوئی، مفسر علام نے تو ادّو ھم، کہہ کرمعنی کی تعیین کردی۔

چَوُلْکَ) : مِن جُمُلِقِهِمْ، يهودونصاريٰ سے اجتناب ميں شدت کو بيان کرنے کے لئے يہ جملہ لا يا گياہے، مطلب بيہ که حکمه کحکمه هه.

قِكُولْكُونَ ؛ إِنَّ اللَّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِيْنَ، يه إِنَّهم مِنْهُمْ كَاعَت مِـ

فِوْلِلْنَا: يُسارِعُونَ يه قلوبهم كالمميرهم عال -

فَحِوُلِیکَ : دَائِرَة ، گردش ، مصیبت ، بیدور سیمشتق ہے جس کے معنی گھو منے پھرنے کے ہیں ، دَائـرَة ، ان صفات میں سے ہے کہ جن کا موصوف نہ کورنہیں ہوتا ، دائر ة موصوف یَدُورُ بھا اس کی صفت ہے۔

فَيُولِنَى : اَلْمِيرَة، عَله، كَانا، اى اليهود والنصارى لا يعطوننا المِيْرة، لعنى يهودونسارى بهم كوغلددينا بندكردي كـ

### تَفَسِّيرُوتَشِينَ عَ

سنگیا الگذیت آمنُوا لا تتخذوا الیهو د والنصاری اُولیاء، اس آیت میں یہودونصاری سے دلی مجت اوردو تی کا تعلق قائم کرنے سے تخق سے منع کیا گیا ہے، اوراس پر سخت وعید فر مائی ہے کہ جوان سے دلی دوتی کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائیگا، اس کا مطلب سے ہر گزنہیں ہے کہ غیر مسلموں سے رواداری ہدردی اور خیر خواہی نہیں کرنی چاہئے، غیر مسلموں سے رواداری ہدردی، خیر خواہی عدل اونصاف اوراحسان وسلوک سب کچھ کرنا چاہئے، اسلئے کہ اسلام کی یہی تعلیم ہے اسلام تو جانوروں کے ہدردی، خیر خواہی عدل اونصاف اوراحسان وسلوک سب کچھ کرنا چاہئے، اسلئے کہ اسلام کی یہی تعلیم ہے اسلام تو جانوروں کے

حقوق کی حفاظت کا بھی علم بردار ہے چہ جائیکہ انسان! البتہ ان سے ایسی گہری دوسی اور اختلاط جس سے اسلام کے امتیازی نشانات کونقصان پنچے اس کی اجازت نہیں، یہی وہ مسلہ ہے جوترک موالات کے نام سے مشہور ہے۔

### شان نزول:

مٰدکورہ آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں مفسرین نے متعددوا قعات نقل کئے ہیں۔

#### پېلاواقعه:

حضرت عبادہ بن صامت تفتی افعائی افعاری اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں زمانہ جاہلیت سے یہود کے قبیلے بی قدیقاع کے حلیف چلے آرہے تھے، اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد عبادہ بن صامت نے یہود کی دوئی سے اظہار بیزاری کردیا رسول اللہ بین اللہ مرتبہ تیز کلامی بھی کے ساتھ دوئی قائم رکھنے پرمھر تھا اس کا کہنا تھا کہ اسلام کا ابھی کوئی ٹھکا نہ نہیں ہے نہ معلوم اونٹ کس مروث بیٹے، اور محمد بین تھی اور اللہ قائم کے ساتھ تھے، اور محمد تھیں ایک میں ایک این بین کا میا تھا کہ اسلام کا ابھی کوئی ٹھکا نہ نہیں ہے نہ معلوم اونٹ کس کروٹ بیٹے، اور محمد بین تھی ایک میں ایک این ہوں یا نہ ہوں ، اس لئے ضروری ہے کہ یہود کے ساتھ تعلقات وروا اللہ قائم رکھے جا کیں تا کہ آڑے وقت میں کام آئیں، اسی واقعہ میں بیآ بیت نازل ہوئی۔

#### دوسراواقعه:

آنخضرت الولبابدكوبن قریظه سے ابولبابد کو بنی قریظه سے فہماش کرنے کے لئے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، ہنوقر بظه سے ابولبابدکے در پید تعلقات ہے، بنوقر بظہ نے ابولبابہ سے معلوم کیا کہ اگر ہم لڑائی موقوف کر کے اپنے قلعہ سے اثر آئیں تو آخر ہماراانجام کیا ہوگا ؟ حضرت ابولبابہ نے ہاتھا ہی چھیر کراشارہ کردیا کہ تہماراانجام قل ہوگا، حالانکہ یہ ایک راز داری کی بات تھی جس کا اظہار ابولبابہ کونبیس کرنا چا ہے تھا، مگر تعلقات اور دوئتی کی بنا پرخفیہ راز سے بنوقر یظہ کوآگاہ کردیا ، اس پر ذکورہ آیت نازل ہوئی۔ الطہار ابولبابہ کونبیس کرنا چا ہے تھا، مگر تعلقات اور دوئتی کی بنا پرخفیہ راز سے بنوقر یظہ کوآگاہ کردیا ، اس پر ذکورہ آیت نازل ہوئی۔

فَتَرَى اللّذين في قلوبهمرموض يسادعون فيهمر، (الآية) لينى ترك موالات كاحكم شرى سكروه لوگ جن كردول ميں مرض نفاق ہے اپنے كافر دوستوں كى طرف دوڑنے لگے اور كہنے لگے كه ان سے قطع تعلق كرنے ميں تو ہمارے لئے خطرات ميں ،اگركوئى حادثة پيش آگيا توبيلوگ آڑے وقت ميں ہمارے كام آسكتے ہيں۔

يَانَهُا الَّذِيْنَ امَنُوا الاَتَتَخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمْ هُزُوًا مَهُ وُوَّا بِهِ وَلَعِبَاضِّ لِلبَيَانِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الكِتْبَ - المَنَ مِنَا عَنَى اللَّذِيْنَ التَّخَذُ وَالدِيْنَ التَّخَذُ وَالدِيْنَ الْحَدُوا الكِتْبَ وَلَعِبَاضِّ لِل

**مِنْ قَبْلِكُمْ وَالكُفَّالَ** الــمُشُــركِيُــنَ بــالـجَـرّ والنَّـصُــب أَ**وْلِيَآءٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ** بتَــرُكِ مُـوَالاَتِهِـمُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِيْنَ @ صَادِقِيُنَ في ايمانِكُمُ ۗ وَ الذين إ<u>ذَا نَادَيْتُمْ</u> دَعَوْتُمُ الْ**لَالْقَلُوقِ** بالاَذَانِ التَّخَذُوْهَا اى الصَّلوةَ هُزُوًّا مَهُزُوًّا بِهِ وَلَعِبًّا بِن يَسْتَهُزءُ وَابِهِا يَتَضَاحِكُوُا ذَلِكٌ الا تِّخَاذُ بِأَنَّهُمْ بِسَبَبِ أَنَّهُمُ قُوْمُ لِلْأَيْعُقِلُونَ ﴿ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ اليهودُ للنبِيّ صلى الله عليه وسلم بمن تُؤْمِنُ من الرُّسُلِ فَقَالَ باللهِ وَمَا أُنْزِلَ الينا الآيةَ فَلَمَّا ذَكَرَ عيسنى قَالُوا لاَ نَعُلَمُ دِيْناً شَرًّا مِن دِيْنِكُمُ قُلُ لِلَّهِ لَكُلْبِ هَلَّ تَنْقِمُونَ تُنْكِرُونَ مِنَّالِالْ أَنْ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ اللَيْنَاوَمَّا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ اى الانبياءِ وَاَنَّ ٱكْثُرَكُمْ فِيقُوْنَ ﴿ عَطُفٌ على ان امَنَّا الْمَعُنى مَا تُنْكِرُونَ الا إِيمَانَنَا ومُخَالَفَتُكُمُ في عَدَمِ قَبُولِهِ الْمُعَبَّدِ عَنْهُ بِالْفِسُقِ اللَّازِمِ عنه ولَيْسَ هذَا مِمَّا يُنكرُ قُلُ هَلُ أَنْ يَكُكُرُ الخبركم بِشَرِيِّنَ آهلِ ذَلِكَ الذي تَنْقِمُونَهُ مَثُوْبَةً ثَوَابًا بِمَعْنَى جَزَاءٍ عِنْدَاللَّهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللَّهُ ابْعَدَهُ عن رَحْمَتِهِ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَانِيْرَ بَالْمَسْخ وَ سَ عَبُكَالطَّاعُونَ الشَّيطانَ بِطَاعَتِه ورَاعِي في منهم مَعُني مَنْ وفيما قبلَهُ لَفُظَمَا وهو اليهودُ وفي قراءةٍ بِضَمِّ باء عَبَدَ واضافَتِهِ الى مَابَعُدَهُ اسمُ جَمُع لِعَبُدٍ ونَصُبُهُ بِالْعَطُفِ على الْقِرَدَةِ أُولَلِّكَ شَنَّ مَّكَانًا تَمِيُزٌ لان مَاوُهُم النارُ وَّالْصَّلُّعَنْ سَوَا عِالسَّيِيلِ ﴿ طَرَيْقِ الْحَقِّ وأَصُلُ السَّوَاءِ الْوَسُطُ وذِكُرُ شَرِّ وأَضَلُ في مُقَابَلَةِ قَـوْلِهِمُ لاَ نَعْلَمُ دِيْناً شَرّا من دِيْنِكُمُ وَالْحَامُولُمُ اى مُنافِقُوا الْيَهُودِ قَالُولَ المَنّاوَقَدُ دَّخَلُوا اليكم مُتَلَبّسِينَ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ نَحَرُجُوْلَ مِن عندِ كَم مُتَلِبِّسِينَ بِهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاكَانُوْالِكُتُمُونَ ﴿ مِن النَّفِان وَتَرَى كَيْثِيرًا مِنْهُمْ اى اليهودِ لَيْمَارِعُونَ يَقَعُونَ سَرِيعًا فِي الْإِثْمِ الْكَذِبِ وَالْحُذُوانِ الظُّلُم وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ الحرامَ كالرُشى لَبِئُسَمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴿ عَمَلُهُمُ هِذَا لَوْلَا هَلا يَنْهُهُ مُ الرَّبْنِيُّونَ وَالْحَبَالُ سنهم عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ الكَذِبَ وَأَكْلِهِمُ الشُّحْتُ لَيِئُسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ﴿ تَرُكُ نَهْيِهِمُ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَمَّا ضُيِّقَ عليهم بِتَكُذِيبِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنْ كَانُوُا أَكْثَرَالنَّاس مَا لا يَكُ اللهِ مَعْلُولَةٌ مَقْبُوضَةٌ عَن إِدْرَارِ الرِّرُقِ علينا كَنَوُابِهِ عن البُخُلِ تعالى عن ذلك قَالَ تعالى عَلَّتُ أُسُسِكَتَ الدِّيْهِمُ عن فعل الخَيْرَاتِ دُعَاءٌ عليهم وَلُحِنُوْابِمَا قَالُوْ أَبُلْ يَلْهُ مَبْسُوطَاتِيْ مُبَالَغَةٌ في الوصفِ بِالْجُودِ وثُنِي الْيَدُ لِإِفَادَةِ ﴿ الْكَثْرَةِ إِذْغَايَةُ مَا يَبُذُكُ السَّخِيُّ من مَالِهِ أن يُعُطِى بِيَدَيْهِ فَيْفِقُكُمُ فَكُنَّا أَعْ من تَوسِيع أو تَضييقِ لا اعتسراصَ عليه وَلَيَزِيدَنَّ كَتِيرًا مِّنْهُمْ مَمَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ لَيْكَ مِنْ لَيْكَ مِن القُران كُلغُيكًا كَافَوْكُو لِـ كُـفُ رِهِمَ به وَالْقَيْنَابَيْنَهُ مُوالْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ وَكُلُّ فِرُقَةٍ منهم تُخَالِفُ الأخُرى كُلُّمَ آوُقَدُ وُانَارًا لِلْحَرْبِ اى لِحَرْبِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَطْفَأَهَااللهُ الله الله عليه وسلم أَطْفَأَهَاالله الله عليه وسلم أَطْفَأَهَاالله الله عليه وسلم أَطْفَأَهَاالله الله عليه وسلم أَطْفَأَهَا الله عليه وسلم أَطْفَأَها الله عليه وسلم أَطْفَأُها الله عليه وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله وسلم ا مُفْسِدِيْنَ بَالمَعَاصِيُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ بِمَعْنَى انَّهُ يُعَاقِبُهُمْ وَلَوْاَنَ اَهْلَ الْكِتْفِ اَمَنُوْ بِمُحَمَّدِ وَاتَّقُوْلَ الكفر

لَكُفُرُنَا عَنْهُمْ سِيَّاتِهِمْ وَلَا خُلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيلَ بِالْعَمَل بِما فيهما ومنه الايمان بالنبيّ صلى الله عليه وسلم وَمَا أَنْزِلَ الْيَهِمُ من الكُتُب مِنْ مَنْ يَقِيمُ لَا كُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ الْجُلِهِمْ بان يُوسِّعَ عليه الرِّرُقَ ويُفِيضَ من كُلِّ جِهَةٍ مِنْهُمُ الْمَدُّ جَمَاعَةً مُّقَتَصِدُةٌ تَعُمَلُ به وهم مَنُ المن بالنبي ع صلى الله عليه وسلم كعبدِ الله بن سلام واصحابه وَكَيْنِيْرُ مِنْهُمُوسَاءً بنُسَ مَايَعْمَلُونَ ﴾

.بنایا ہے اور من بیانیہ ہے اور کافروں مشرکوں کو (اپنا) دوست نہ بناؤھزوًا بمعنی مھزوًابه ہے، یعنی مصدر بمعنی مفعول ہے نصب کے ساتھ ہے، ان سے ترک موالات کر کے اللہ سے ڈرواگرتم مومن ہو، (یعنی ) اپنے ایمان میں سیّے ہو اور ان لوگوں کو بھی کہ جو تم نماز کیلئے اذان دیتے ہوتو وہ اس نماز کا نداق اڑاتے ہیں اور کھیل بناتے ہیں اس طریقہ پر کہ اس کا استہزاء کرتے ہیں اوراس کی تضحیک کرتے ہیں اوران کا یہ استہزاء وغیرہ کرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں جب یہود نے نبی ﷺ ہے کہارسولوں میں سے تم کس رسول پرایمان رکھتے ہو؟ تو آپ ﷺ فرمایا! الله پراوراس پرجو ہماری جانب نازل کیا گیا (الآية )جب حضرت عيسى عليفكة كاذكر فرمايا تو كهنج لگه جمتمهارے دين سے كى دين كوبدتر نہيں سجھتے ، تو ( آئندہ ) آيت نازل ہوئی،ان سے کہو،اے اہل کتابتم ہم کو صرف اس وجہ سے ناپند کرتے ہو کہ ہم اللہ پراوراس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیاایمان رکھتے ہیں اوراس پر جوانبیاء سابقین پر نازل کیا گیاہے ایمان رکھتے ہیں اور بلاشبتم میں ہے اکثر فاسق ہیں،اس کا عطف اَن آمناً پرہم عنی یہ ہیں کہم صرف ہارے ایمان کو تاپیند کرتے ہواورتم سے ہاری مخالفت ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہے جس کونس سے تعبیر کیا گیا ہے جو کہ ایمان کے عدم قبول کولازم ہے اور بینا پسندیدہ باتوں میں سے نہیں ہے، ان سے کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کردوں (ہلا دوں) جوسز اکے اعتبار سے اللہ کے نزدیک ان سے بدتر ہیں جن کوتم سجھتے ہو مشوبة مجمعنی جسزاءً ہے اوروہ ، وہ خص ہے جس پراللہ نے لعنت کی یعنی جس کواپنی رحمت سے دور کردیا ، اوراس پرغضبنا ک ہوا ، اوران میں سے بعض کو مسخ کر کے بندر بنادیا اور بعض کوسور بنا دیا اور وہ محف ہے جس نے شیطان کی بندگی کی اس کی اطاعت کر کے ، اور مِنْهُمْ میں،مَنْ کے معنی کی رعابیت کی ہے اور اس کے ماقبل میں مَنْ کے لفظ کی رعابیت کی ہے اور وہ یہود ہیں، اور ایک قراءت میں عبد ، کی باء کے ضمداوراس کی مابعد کی طرف اضافت کے ساتھ ہے، عبد اسم جمع ہے اور (طاغوت) کا نصب، المقودة پر عطف کی وجہ سے ہے، بیروہ لوگ ہیں کہ جن کے درجے اور بھی زیادہ برے ہیں مکانا تمیز ہے اسلئے کہ ان کا ٹھکانا آگ ہے اور راه راست سے زیادہ بھلے ہوئے ہیں، (لینی) طریق حق ہے، اور سواءً کی اصل وسط ہے اور شورٌ اور اصَلُّ کا ذکران کے قول "لا نعلم دينا شرًا من دينكم" كمقابله من ب، اورجب بيمنافق يهودى تمهارك ياس آت بين توكية بيل كهم ایمان لائے ہیں،حالاتکہ گفر لئے ہوئے آئے اوروہ تمہارے پاس سے گفر ہی لئے ہوئے واپس گئے ،اورایمان نہیں لائے ،اور

الله خوب جانتا ہے اس نفاق کوجس کو یہ چھپائے ہوئے ہیں اور آپ ان میں سے یعنی یہود میں سے بہت سوں کو د کیھتے ہیں کہ گناہ کذب اورظلم کی طرف لیکتے ہیں تیعنی گناہ میں بعجلت ملوث ہوجاتے ہیں اورحرام کھاتے ہیں جبیبا کہ رشوت، یقینا یہ جو پچھ کرتے ہیں بہت بری حرکت ہے اور کیوں ان کے علاء اور مشائخ گناہ یعنی جھوٹ بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے نہیں روکتے ؟ان کومنع نہ کرنا یقیناً بہت بری حرکت ہے اور جب یہود پر نبی کریم ﷺ کی تکذیب کی مجہ سے تنگدی ڈالدی گئی حالانکہ وہ لوگوں میں کثیر المال تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تینی ہارے اوپر رزق میں کشادگی کرنے سے بندھے ہوئے ہیں، (ید الله مغلولة) ہے بنل کی طرف کنایہ کیا ہے (حالانکہ) الله تعالی بخل ہے بری ہے، الله تعالی نے فرمایا، ان کے ہاتھ نیک کام سے روک دیئے گئے ہیں (یہ)ان کے لئے بددعاء ہے، اوران کی بکواس کی وجہ سےان پرلعنت کی گئی بلکہ (حقیقت بیہے) کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں بیصفت سخاوت میں مبالغہہے، کثرت کا فائدہ دینے کے لئے یَسڈ کو تثنيه لايا گيا ہے، اس لئے كہ تخى اپنے مال ہے جس چيز كى سخاوت كرتا ہے، اس كا انتہا كى درجہ بيہ ہے كہ دونوں ہاتھوں سے لٹائے، <u> </u> آپ پرنازل کی گئی ہے ( یعنی ) قرآن <u>تقیناً اس نے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کیا ان کے اس ( قرآن )</u> ے منکر ہونے کی وجہ سے اور (اس کی پاداش) میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لئے عداوت اور بغض ڈالدیا ہے اور جب بھی بیلوگ آپ ﷺ <u>کساتھ جنگ کی آگ بحثر کاتے ہیں</u> اللہ اس کوٹھنڈ اکر دیتا ہے بینی جب بھی وہ حملہ آور ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو پس پا کر دیتا ہے، بیلوگ زمین میں فساد بریا کرنے کی کوشش کررہے ہیں بعنی معصیت کے ذر بعیہ فساد کرنے والے ہیں ، اللہ تعالی مفسدہ پر دازوں کو پہند نہیں فرماتے ،مطلب بیر کہ وہ ان کومزا دیگا ، اوراگر (اس سرکشی کے بجائے ) اہل کتاب محمد ﷺ پرایمان لے آتے اور کفر سے بچتے تو ہم ان کے گناہوں کومعاف کردیتے اور ان کونعمت بھری جنتوں میں پہنچادیتے اگران لوگوں نے تورات وانجیل میں مذکور (احکام) پڑمل کر کے ان کوقائم کیا ہوتا اوران ہی میں سے نبی ﷺ پرایمان لا نابھی ہے اور ان (دوسری) کتابوں کوقائم کیا ہوتا جوان پران کے رب کی جانب سے نازل کی گئیں، تو ان کے لئے اوپر سے بھی رزق برستااور پنیچے ( زمین ) ہے بھی رزق ابلتاً، بایں طور کدان پر رزق کی وسعت کر دی جاتی اور چاروں طرف سے رزق کی ریل ہیل ہوتی ، ان میں کچھ لوگ اعتدال پند بھی ہیں جواسی پڑمل کرتے ہیں ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نبی ﷺ پرایمان لائے جیسا کہ عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی ، <del>لیکن ان کے اکثر لوگ سخت بدعمل ہیں</del>۔

## جَعِقِيق عَرِكُ فِي لِيَهِ أَلَا كَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَيُولِكُنُ : لا تَتَّخِذُوا ، النع، كلام متانف ، لا تتخذوا ، فعل مضارع مجزوم بلا، اس كاندر ضمير فاعل الّذى اسم موصول إتخذوا فعل بإفاعل ديسنكم مفعول بداول، هُزُواً معطوف عليه لَعِباً معطوف، معطوف بالمعطوف عليه مفعول به ثاني، جمله هوكر صله موصول صله مع في كرمفعول اول لا تقدخلوا كاءاًو ليهاءً مفعول ثانى ، لا تقدخدو اضمير فاعل اورمفعول سيل كرجواب نداء ، ندااسيخ منادي اورجواب نداسي ل كرجمله ندائيه موكر ، قُلُ فعل محذوف كامقوله .

فِوَلِينَ ؛ مَهْزُوًا به، يعنى هُزُوًا مصدر مفعول كمعنى ميس ب-

قِوُلْكُ ؛ بالجرِّ، جو الّذين يرعطف كى وجب بـ

قِحُولَكُ : النصبُ، اور كفّار كانصب، الَّذِينَ إِتَحَدُّوا بِيعَطَف كَ وجبت \_

قِوُلِي ؛ فقال بالله ومَا أُنزِلَ الينا (الآية) مطلب بيه كديبودك جواب مين آپ النظام في سورة بقره كي فدكوره آيت تلاوت فرما كي جس مين حضرت عيسى عليه الألافي كي نبوت كا بھي ذكر ہے۔

قِوَلْنَ : تَنْقِمُونَ، ثم الكاركرت بوتم وثمنى ركعت بوبم عيب جوئى كرتے بو، يدنقَمُّ سے ماخوذ ہے، مضارع جمع مذكر

فِيَوْلِكُونَ ؛ وَذُكِرَ شَرٌّ وَاصَلُّ فَي مُقَابَلَةِ النج اسعبارت كاضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب ٢-

مَنْ وَكُولُانَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُم

جِحُولَثِيْعِ: يبال شرارت اور ضلالت كاستعال مقابله اور مشاكلة كيطور يربوا باسك كديبود في كها تقا، لا نعلم ديناً شرًّا من دينكم ، جيسا كه جزاء السيئة سيئة مين جزاء كم من دينكم ، جيسا كه جزاء السيئة سيئة مين جزاء كم من دينكم ، جيسا كه جزاء السيئة سيئة مين كالم المسيئة كها كيا ہے۔

فَكَوْمِينِ مُنْ لَهِ جَوَلَ مُنِي الله وقات اسم تفضيل نفس زيادتى كوبيان كرنے كے لئے بھى آتا ہے اس وقت اس كومفضل عليه كى ضرورت نہيں ہوتى، يعنى اسم فاعل كے معنى ميں آتا ہے اور قر آن كريم ميں اس كا استعال بكثرت ہے۔ فَحَوْدَ ہے اسم فاعل واحدمؤنث، سيد بھراسته پرقائم رہنا۔

### تَفَيِّلُهُ وَتَشَيِّنَ حَ

یا یہا الگذین آمَنُو الا تتخذوا الگذین اتخذوا دِیْنَکُم هُزُوًا الْح الل کتاب سے یہودونساری اور کفار سے مشرکین مراد ہیں، یہاں بیتا کید کی جارہی ہے کہ دین کا نداق اڑا نیوالے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دیمن ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اہل ایمان کی دوی نہیں ہونی چاہئے۔

﴿ وَمُؤْرُمُ بِهَاللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا إِنَّ اللَّهُ إِنَّ أَنَّ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ الللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللّ

#### شان نزول:

تفیرابن جریراورتفیر ابوانیخ ابن حبان میں حفرت عبداللہ بن عباس حفی النہ کا اللہ عبودی کے بعضے بہودی خاہر میں تو مسلمان ہوگئے تھے گر باطن میں اسلام کے خالف تھے، بعض سید ہے سادے مسلمان ، یہود یوں کوسپا مسلمان کی وجہ سے ان سے دلی دوئی اور گہرے تعلقات رکھتے تھے اس پراللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما کر بتلادیا کہ بیلوگ دین اسلام کا فداتی اڑا نے والے اور مسلمانوں کی تفخیک کرنے والے ہیں لہذاان سے دلی دوئی انجھی نہیں۔ کہ بیلوگ دین اسلام کا فداتی اڑا نے والے اور مسلمانوں کی تفخیک کرنے والے ہیں لہذاان سے دلی دوئی انجھی نہیں۔ و اِذا نَادیت می ہے کہ جب مدینہ میں اذان ہوتی تھی تو ایک نفرانی الشہدان محمدا در سول الله سکر کہا کرتا تھا کہ خدااس جھوٹے مؤذن کو چولھے میں ڈالے ، ایک روزاس نفرانی کے گھر میں آگر گی وہ اور اس کے اہل وعیال سب جل کرخا کشر ہوگئے تو رات اور انجیل میں یہ بات صاف کھی ہوئی ہے کہ مکہ کے پہاڑوں میں سے جس نبی کا ظہور ہونے والا ہو وہ نبی آخر الزمان ہوگا ، اس کے باوجوداس نفرانی نے دانستہ اللہ کے رسول کی شان میں گئا تو کی کی اس پر اللہ تعالی کی خشکی ہوئی۔

قبل یہ اہل الکتاب ہل تنقمون مِنا الا أن آمناً، (یعنی) اے اہل کتابتم ہم سے بلاوجہ ناراض ہوجبکہ ہماراقصور اس کے سوا پجھنہ بیں کہ ہم اللہ پراورا سکے رسول پراوراس سے پہلے اتاری ہوئی کتابوں پراہیان رکھتے ہیں، کیا یہ بھی کوئی قصوراور عیب کی بات ہے، البتہ ہم تہمیں بتاتے ہیں کہ بدترین اور قابل نفرت کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پراللہ کی لعنت اور غضب ہوا جن میں سے بعض کو اللہ نے بندراور بعض کو سور بنادیا، اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی، اس آئینہ میں تم اپنا چہرہ و کھو تم کو صاف نظر آئے گا کہ یہ کن کی تاریخ ہے؟ اور وہ کون لوگ ہیں؟ کیا ہے تم ہی نہیں ہو؟ یا در ہے کہ یہود کے اسلاف کو یوم السبت کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جوانوں کو بندراور بوڑھوں کو سور بنادیا تھا۔

#### شان نزول:

معترسند سے تفسیر ابن جربر میں ہے کہ بعض یہود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ آپ کن کن بنیوں کو برحق مانتے ہیں ، آپ ﷺ نے حضرت موسی علیج الافلاط اور حضرت عیسی علیج الافلاط الافلاط الدر عیسی علیج الافلاط الله کا نام سکر چنگاری زیر یا ہوگئے اور بہت چڑے ، تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَإِذَا جَاءَ وَكُمْ ، (الآیة) بیمنافقین جب دعوائے اسلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو کفر لے کرآتے ہیں اور کفر ہی لے کرواپس چلے جاتے ہیں، آپ ﷺ کی کیمیا تا شیر گفتگو بھی ان کے سنگ لاخ دلوں پر کچھا اڑنہیں کرتی اسلئے کہان کے دل کفر ونفاق کی گندگی سے آلودہ ہوتے ہیں، آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد ہدایت کا حصول نہیں بلکہ فریب اور دھوکہ ہوتا ہے، اور اللہ ان کے دلوں کے فنی رازوں کو بخو بی جانتا ہے، آپ دیکھیں کہان میں کے اکثر لوگ گناہ کے میں اور دھوکہ ہوتا ہے، اور اللہ ان کے دلوں کے فنی رازوں کو بخو بی جانتا ہے، آپ دوکھیں کہان میں کے اکثر لوگ گناہ کے اس اور دھوکہ ہوتا ہے، اور اللہ ان میں کے اکثر لوگ گناہ کے دلوں کے فنی رازوں کو بخو بی جانتا ہے، آپ دوکھیں کہان میں کے اکثر لوگ گناہ کے دلوں کے فنی رازوں کو بنو بی جانتا ہے۔ اور انٹرا کی بیٹر کینٹر کی بیٹر ک

کاموں اورظلم وزیادتی کی طرف لیکتے ہیں اور حرام خوری ان کاشیوہ ہے۔

کولا یہ نہا کہ مرائبیوں (الآیة) بیعلاءاورمشائ دین پرنگیرہے کہ عوام کی اکثریت تمہارے سامنے سق وفجو راورحرام خوری کا ارتکاب کرتی ہے لیکن تم انھیں منع نہیں کرتے ، ایسے حالات میں تمہارا بیہ بڑا جرم ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ، کتنی اہم اور ضروری چیز ہے اور اس کے ترک پر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔

# قدرت کے باوجودامر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت بڑا جرم ہے:

تر مذی،ابوداؤ دوابن ماجہ وغیرہ میں معتبر سندوں سے جوروایتیں اس باب میں نقل ہوئی ہیں ان کا حاصل بیہ ہے کہ جو کوئی اچھا آ دمی کسی برے آ دمی کوکوئی برا کا م کرتے دیکھےاور قدرت کے باوجو دمنع نہ کریے تواس کودنیا ہی میں منع نہ کرنے کا وبال ضرور بھگتنا پڑےگا۔

### شان نزول:

وقالت المیهو که ید الله معلولة، طرانی اور ابوالشخ نے جوشان نزول اس آیت کا حضرت عبدالله بن عباس تعکالی الگیالی کی روایت سے بیان کیا ہے اس کا حاصل بیہ ہے کہ شاس نے جو یہود کے قبیلہ قینقاع کا سردار تھا ایک دوسر سے یہودی سے جس کا نام نباش بن قیس تھا ایک روز کہا کہ یہود کی طرف سے اللہ نے سخاوت اور کشائش رزق کا ہاتھ روک لیا ہے اسلئے کہ نعوذ باللہ ، اللہ بخیل ہوگیا ہے اس پرید آیت نازل فرمائی۔

الايمان بالله ورُسُلِه وَالْسَلَنَا الْيُهِمْرُسُلَا كُلَّمَاجَاءَهُمْرَسُولُ منهم لِمَالَاتَهُوكَانَفُسُهُمْ من الحق كَذَّبُوهُ فَرِيْقًا منهم كَلَّابُوا وَفِرِنُقًا منهم يَقْتُلُونَ ﴿ كَـزَكَرِيّا ويحيى وَالتَّعْبِيرُ بِهِ دُونَ قَتَلُوا حِكَايَةٌ لِلُحَالِ الْمَاضِيَةِ لِلْفَاصِلَةِ وَكَمِيْبُوا ظَنُّوا ال**َّلَكُونَ** بالرَّفُع فَانُ مُخَفَّفَةٌ والنَّصُبِ فهي نَاصِبَةٌ اي تَقَعُ فِ**تُنَةُ** عَذَابٌ بهم على تكذيبِ الرُّسُلِ وقَتُلِهِمُ فَعُمُولاً عن الحَقِّ فلم يُبُصِرُوهُ **وَصَمُّول**اً عن اسْتِمَاعِهِ ثُمُّرَتَابَاللَّهُ عَلَيْهِمُ لَمَّا تَابُوُا ثُمُّكُمُوْ أَوَصَّمُوا ثَانِيًا كَثِيْرُونَهُمْ بَدَلٌ سَن الضَّمِيُر وَاللَّهُ بَصِيرُكُمِ ايَعْمَلُونَ ﴿ فَيُجَازِيُهِمُ بِهِ لْقَذَكَفَرَالَّذِيْنَ قَالُوَّالَ اللَّهَ هُوَالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمٌ سَبَقَ مِنلهُ وَقَالَ لهم الْمَسِيْحُ لِبَنِي اِسْزَاءَيْلَ اعْبُدُوااللَّهَ رَبِّيْ وَمَ أَكُمْرُ فَانِّى عَبُدُ ولسنتُ بِالهِ لَنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَي العِبَادَةِ غَيْرَهُ فَقَدُّحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ سَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَهَا <u>وَمَاْ وَمُهُ النَّاارُ وَمَا لِلطِّلِيْنَ مِنَ</u> زَائِدَةً أَنْصَارِ® يَـمُنَعُـوُهُمُ مِن عَذَابِ اللَّهِ لَ**قَذَكَ**فَرَالَّذِيْنَ قَالُوَّالِكَ اللَّهَ ثَالِثُ اللّهَ ثَالِثُ اللّهَ ثَالِثُ اللّهَ ثَالِثُ اللّهَ ثَالِثُ اللّهَ ثَالِثُ اللّهَ ثَالِثَ تَلْتَهِ اللهِ اللهُ الل من التَّثُلِيُثِ ولم يُوَجِّدُوا لِي**َمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا** اى ثَبَتُوا على الكُفُر مِ**نْهُمُّ كَذَابُ الْيُمُ** مُؤلِمٌ هو النارُ اَفَلَايَتُوْبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغَفِّرُونَهُ مِـمَّا قَـالُـوُه استفهامُ تَوبِينخ وَاللَّهُ عَفُورٌ لـمن تَـابَ تَحِيمُ مَاالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ لِلْاَرْصُولُ قَدْخَلَتْ مَضَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَهِ و يَمُضِي مِثْلَهُم وليس باله كما زَعَمُوا والا لَمَا مَضَى وَأُمُّهُ صِدِّيقَةً مُبَالغَةٌ في الصِّدُق كَانَايَا كُلْنِ الطَّعَامِّ كَغَيُرهِمَا من الحَيُوانَاتِ ومن كَانَ كذلك لا يَكُونُ إلهَا لِتَرُكِيبِه وضُعُفِه وما يَنْشَأُ منه من البَولِ والغَائِطِ أَنْظُلُ مُتَعَجّباً كَيْفَ مُبَيِّنُ لَهُمُ الْلابِ على وَحُدَانِيَّتِنَا ثُمُّرًانُظُرُالِيُّ كَيُفَ مِ**يُؤْفَكُونَ** ﴿ يُصُرَفُونَ عَنِ الحَقِّ مَعَ قِيامِ البُرُهانِ فُلُ الْ**غَبُدُونَ مِنَ دُونِ اللّهِ** أَى غَيْرِهِ مَالَايِمَلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَكَانَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ لِاقْهَالِكُمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ وَالِاسْتِفْمَامُ لِلْإِنْكَارِ <u>قُلْ يَالْفُلُ الْكِتْبِ</u> اليهود والنَصاريٰ لَا تَغُلُوٓا تُجاوزُ واالحَدَّ فِي**ْدِيْنِكُمْ عُلُوًا غَيْرَالْحَقِّ** بِاَنُ تَضَعُوا عِيُسْي اَوُ تَسُوْفَعُوهُ فَوْقَ حَقِّهِ **وَلِاتَتَّبِعُوٓ الْهُوٓاءَ قَوْمِرِقَدُ ضَلُّوْامِنْ قَبْلُ** بِغُلُوّهِمُ وهُم اَسُلاَفُهِم **وَاَضَلُّوْاكَتِيْرًا** مِّنَ النَّاس وَّضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّيِيلِ ﴿ طَرِيقِ الحَقِّ وَالسَّوَاءُ فِي الْأَصْلِ الوَسَطُ.

ترکیم اس الوگوں تک کی بنچادو اوراس میں سے کھنہ چھپاؤ، اوراگرتم نے یہ کام نہ کیا لینی جو کھتمہاری خوف سے کہ اس کی وجہ سے تم کوکوئی پریشانی لاحق ہوگی، اس میں سے کھنہ چھپاؤ، اوراگرتم نے یہ کام نہ کیا لیمنی جو کھتمہاری طرف نازل کیا گیا ہے وہ سب (لوگوں تک ) نہ پہنچایا تو تم نے اس کی رسالت کاحق ادانہ کیا، (دسالة) افراداور جمع کے ساتھ ہے، اس لئے کہ بعض کا چھپانا کل کے چھپانے کے مانند ہے، اللہ تم کولوگوں کے شر سے بچائیگا کہ تم کوئل کریں، اور نبی ﷺ کی حفاظت کی جاتی ہوئی تھی یہاں تک کہ آیت 'نہ مع صمك من الناس' نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے چلے جاواس سے اللہ من الناس' نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے جلے جاواس سے اللہ من الناس' نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے جلے جاواس

لیے کہ اللہ تعالی نے میری حفاظت کردی ہے رواہ حاکم ، یقین رکھو کہ اللہ کا فروں کو (تمہارے مقابلہ میں کامیابی کی ) راہ نہ د کھائیگا،آپ کہدد بیجئے کہا ہے اہل کتاب تم معتد بددین پر قائم نہیں ہو جب تک کہتم تورات اور انجیل اور اس کے (احکام) پر قائم نہ ہو کہ جوتہ ہارے رب نے تمہاری طرف نازل کئے ہیں ، بایں طور کہ جواس میں ہے اس پڑمل کرواوران (احکام میں ) میری تصدیق کرنا بھی شامل ہے جو قرآن آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کردے گا، ان کے منکر ہونے کی وجہ ہے، اگر منکر قوم رب پر ایمان نہ لائے تو آپ افسوس نہ کریں یعنی ان پرغم زدہ نہ ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ (خواہ) مومن ہوں یا یہودیت اختیار کرنے والے ہوں اوروہ یہودی ہیں مبتداء ہادر صابی اورنصاری (یاہوں) (صابی) یہود کا ایک فرقہ ہادر مَنْ آمَنَ، مبتداء سے بدل ہے، ان میں سے جو بھی الله پراور يوم آخرت يرحقيقت ميں ايمان لائيگا اور نيك عمل كرے گاتو آخرت ميں ندان پرخوف ہوگا اور ننم (فلا حو ف عليه هرو لاهمر یحزنون )مبتداء کی خرے جو کہ اِنگی خر پردال ہے، ہم نے بنی اسرائیل سے اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لانے کا پخت عہد لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف بہت ہے رسول بھیج ، (گر) جب بھی ان کا کوئی رسول ان کی خواہشات فنس کے خلاف حق کے کرآیا تو اس کی تکذیب کی ، ان میں سے بعض کی تکذیب کی اور ان میں سے بعض کولل کر ڈالا جبیا کہ حضرت زکریا مقصود ہے اور وہ بزعم خویش میر سمجھے کہ کوئی فتنہ رونمانہ ہوگا لینی ان کے رسولوں کی تکذیب اور قتل کی وجہ سے ان پر کوئی عذاب واقع نہ ہوگا، (الا تكونى) رَفع كے ساتھ ہے، اس صورت ميں اَن مخفف عن المثقله ہوگا، اورنصب كے ساتھ بھى ہے، اس صورت میں اَن ناصبہ ہوگا، اَن تکونَ ، بمعنی اَن تقع ہے، حق سے اندھے ہوگئے کہ اس کود کیھے نہیں ہیں اور اس کے سننے سے بہرے ہوگئے پھر جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کرلی پھر دوبارہ ان میں سے اکثر لوگ اندھے بہرے ہو گئے اور (کثیر منهم) صَمُّوا کی ممیرے بدل ہے، بیلوگ جو کچھ کرتے ہیں الله وهسب کچھ دیکھا ہے توان کواس کی سزادیگا، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہااللہ وہ عیسی ابن مریم ہی ہے ،اسی شم کی آیت گذر چکی ہے، اور ان سے مسی علیہ الافاق کا نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کروجومیر ابھی رب ہے اور تمہار ابھی رب ہے کیونکہ میں بندہ ہوں معبود نہیں ہوں، جس نے عبادت میں غیر کو اللہ کا شریک گھبرایا تو اللہ نے اس کے لئے جنت کوحرام کردیا ، لینی جنت میں اس کے داخلہ پریابندی لگا دی ، اور اس کاٹھکانہ دوزخ ہے اورا پسے ظالموں کا کوئی مددگا زہیں، کہان کواللہ کے عذاب سے بچاسکے، مِن زائد ہے بقیناان لوگوں نے کفرکیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے ایک ہے لینی ایک اللہ اور دوسرے دوعیسی علیہ کا اور ان کی والمدہ ب نصاریٰ کا ایک فرقہ ہے حالائکہ ایک خدا کے سواکوئی خدانہیں اگریہ لوگ مثلیث کی بکواس سے بازنہ آئے اور تو حید کے قائل نہ ہوئے تو جس نے ان میں سے کفر کیا ہوگا یعنی کفر پر قائم رہا ہوگا تو ان کو در دنا ک سزادی جائے گی اور وہ آگ کی سزاے تو پھر کیا یاوگ اپنی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے اللہ اس سے جس نے توبہ کی ح (مَكْزَم بِسَالَسَ لِهَ ﴾

درگذرکرنے والے اوراس پرجم کرنے والے ہیں، تے اہن مریم اس کے سوا پھڑییں کہ وہ ایک رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول گذر پچے ہیں یہ بھی ان کی طرح گذر جا کیں گے وہ معبود نہیں ہیں جیسا کہ انہوں نے مان رکھا ہے ور نہ وہ وہ نہ گذر تے ، ان کی والدہ ایک راست بازعورت بھی ، صدافت میں مبالغہ کرنے والی ، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے جس طرح ویگر جا ندار کھاتے ہیں اور جوابیا ہووہ معبود نہیں ہوسکتا اپنے مرکب ہونے کی وجہ سے اور اپنے ضعف کی وجہ سے اور اس بول و براز خارج ہونے کی وجہ سے اور اپنے ضعف کی وجہ سے اور اس بول و براز خارج ہونے کی وجہ سے اور اپنے ضعف کی وجہ سے اور اس کے لئے اپنی و صدائیت پر کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر دیکھو دلیل قائم ہونے کے باوجودی شرح کے باوجودی میں اس کے لئے اپنی و صدائیت پر کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر دیکھو دلیل قائم ہونے کے باوجودی سے کیسے الٹے پھر ے جارہ ہیں ، آپ ان سے کہوکہ کیاتم اللہ کو چھوڑ کر دوسر سے والا ہے ، استفہام تہمارے نشانیاں کا مالک ہے اور نہ نفع کا حالانکہ اللہ ہی ہسب کی باتوں کا سننے والا اور سب کے احوال کا جانے والا ہے ، استفہام انکار کے لئے ہے ، کہوا ہ اہل کتا ہے بہود ونسار کی ناحق اپنے دین میں غلونہ کر وقعی اپن کے بارے میں صد ہے باور ن ان کے اسلاف ہیں ، اور دہوا دو اور ان لوگوں کے خیالات کی چیرو کی نہ کر دوجو تھوں کے بین اور داہ وال کہ اور کہ تھے ، یعنی راہ حق سے میں اور دہوں کے ہیں اور دہوں کے ہیں اور داہ والی کے ہیں ۔ پہلے اپنے غلو کی وجہ سے گراہ ہو چکے ہیں اور دہوں کے ہیں ۔

## جَيِقِيق فَيْرَكِي فِي لِسَمْ الْحِ تَفْسِّلُ يَوْلُولُا

فَوُلْكَ : لِأَنَّ كَتَمَانَ بَعْضِهِا كِكَتُمَانِ كَلَّهَا، يرسالات كوجم لان كاعلت بـ

قِكُولَيْ ؛ أَنْ يَقْتُلُوا، اس جمله كومقدر مانعَ كامقصد ايك سوال مقدر كاجواب بـ

سَيُخُواْكَ: الله تعالى كَوْل "والسَّله يعصمك من الناس" كامطلب بكرالله تعالى آپ الله الله كوانسانوں كى جانب سے برشم كى گزندسے محفوظ ركيس كے، حالائك آپ الله الله كوانسانوں كى طرف سے گزند پېنى تھى ، مثلاً غزوة احد ميں آپ كے چېرة انور كارخى بوجانا آپ كى رباعى مبارك كا ٹوٹ جاناوغيره وغيره۔

> جِحُولَثِيْ: حفاظت سے مراقل سے جفاظت ہے نہ کہ مطلقاً گزند سے حفاظت لہٰذااب کوئی اعتراض نہیں۔ میٹر میں

فِيُوْلِكُمُ : مِن الدِّيْنِ مُعُتَدِّبه بيهوال مقدر كاجواب بـ

مینی<mark>خان</mark> کے یہودونصاری ومشرکین کیلئے یہ کہنا کہتم کسی شکی پڑہیں ہودرست نہیں ہےاسلئے کہوہ جس دین دھرم پر تھےوہ بھی توایک شی تھی اس کا جواب دیا۔

جِي الْبِيعِ: شَكَ سے مرادعنداللّٰدوین معتدبہ ہے، نہ كدان كا اختيار كرده دین ودهرم۔

فَوْلَكُونَا : الصّبِلُونَ ، صَابِيّ، كى جمع ہے اسم فاعل دين سے خارج ہونے والا ، جب كوئى مخص اسلام لاتا تو عرب كہتے قد صَبَاً ، وه دين سے فكل كريا يوفرقد اس تام سے اسليم موسوم ہوا كہوہ يہوديت اور نصر انيت سے فكل كرستاروں كى پرستش كرنے لگا،

ان كامركز ان ب، ابوالحق صابى اسى فرقد ي تعلق ركها تها-

قِوُلْكَ): إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْ ا، اس جمله مِن نوتر كبيل بوعتى بين ان مِن سے آسان بين تركيبين كسى جاتى بين -اِنَّ حرف مشه بالفعل ناصب، المدين اسم موصول آمنوا صله موصول صله سيل كر، إنَّ كااسم، فيلا حوف عليهم و لاهم يحزنون، جمله بوكران كي خرمي ذوف -

وَاللَّذِينَ هَادُوا والصابِئُونَ والنصارى مَن آمَنَ باللَّه واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.

- واو، استینافیه الّذین اسم موصول هَادُوا صله موصول صله موصول صله والسطابنون معطوف علیه، والسطابنون معطوف علیه معطوف علیه معطوف تینول معطوف تینول معطوف تا کرمبدل منه مَنْ آمَنَ باللّه والیوم الآخر جمله بوکه معطوف علیه وعدل صالحاً معطوف معطوف علیه سے لکربدل، بدل مبدل منه سے لکرمبتداء، فد لا خوف علیه ولاهم یحزنون، جمله بوکرمبتداء کی خبر ہے۔
- وَ اِنَّ حَفَ مَشِهِ بِالْفَعَلِ الْمَدْيِنَ اسم موصول آمنوا، صله موصول صله على كرمعطوف عليه واو عاطفه المدنين اسم موصول ها دوا صله اسم موصول ها واو حرف عطف موصول ها واو حرف عليه النصارى معطوف تينول معطوف الله على معطوف تينول معطوف الله على معطوف عليه والاهم يحزنون. إنّ كاسم فلا خوف عليه والاهم يحزنون. إنّ كا جرد

قِولَكُ ؛ كَدَّبُوهُ يه كلما كى جزاء محدوف بـ

چَوُلِیْ) : والتَعْبِیُـرُ بِه تعنی موقع ماضی کاتھا گر بیقتیلون مضارع استعال ہوا ہے ایک تو حکایت عال ماضیہ کے طور پر یعنی بیہ بتانے کے لئے کہ گویا کوتل کا معاملہ اس وقت ہور ہاہے، دوسرا مقصد فواصل کی رعایت ہے۔

فِحُوُلِكَمُ ؛ تَقَعَ، اس مِمْن اشاره ہے کہ تکون تامہ ہے البذااس کوخبر کی ضرورت نہیں ہے، فِتندُّ، تکون کا فاعل ہے۔ فِحُولِكُمُ ؛ بَدَلُ مِنَ الضَّمِيْرِ تِعنی کثيرٌ منهم، عَموا وصمّوا ، کی خمير ہے بدل البعض ہے اور يہ بھی ہوسکتا ہے کہ کثيرٌ منهم، اُولیُكَ مبنداء محذوف کی خبرہو۔

### تِفَيْهُ رُوتَثِينَ حَ

يَا يُنها الرسول مَلِغُ مَا مُنْزِلَ (الآية) آپ عَنْ الله كواس آيت مين تاكيدى علم ديا جار باب كه آپ پرجو كهنازل كياجا تا بهاس كوآپ به كوكست اور بلاخوف لومة لائم لوگول تك پهنچادي چنانچه آپ عِنْ الله الله الله الله كيا، حضرت عائشه صديقه

تَحَوَّكُ الْكُنَّ الْمُتَّ الْكَنْ بِينَ كَهِ جُوْحُصْ بِهِ كَمَانُ كَرِ هُ كَهِ بِهِ اللَّهِ مِنْ بِينَ جَوف بولا، (صحيح بخارى) حضرت على تَحْكَانْ لَمُتَعَالَ الْكَنْ مُنْ اللَّهِ وَجَلَّ اللَّهُ وَعَلَيْ الْمُؤْمِلُونَ وَمِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَجَلَالُهُ وَمِنْ اللَّهُ وَجَلَاللَّ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا مُعَلِيمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ المُورِقُعُ وَمُواللَّ اللَّهُ وَمَا مُعَلِيمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الْمُورَانُ لَكُنَّ مُ حَمِدً كَا تَما شَيْئًا مِنَ القَرْ آنَ لَكَتَمَ هَذَهُ الآية . (ابن حَيْنَ مُحمد كَا تَما شَيْئًا مِنَ القَرْآنَ لَكَتَمَ هَذَهُ الآية . (ابن حَيْنَ مُحمد كَا تَما شَيْئًا مِنَ القَرْآنَ لَكَتَمَ هَذَهُ الآية . (ابن حَيْنَ

جة الوداع كے موقع پرآپ نے صحابہ كے لا كھوں كے مجمع ميں فرماياتم مير بے بار بي ميں كيا كہو گے؟ صحابہ وَ فَحَانَ اللَّهُ اللَّهُ فَعَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّا فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّا فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَّا فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا فَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَّا فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْ

والله يَغْصِمُكَ مِنَ الناس ، آپ كى حفاظت الله تعبالى نے مجزانہ طریقہ پر بھی فرمائی اور دنیاوی اسباب كے تحت بھی ، اس آپ كى الله يَغْصِمُكَ مِنَ الناس ، آپ كی حفاظت کے ظاہری اسباب کے طور پر الله تعالی نے آپ کے چیا ابوطالب کے دل میں آپ كی طبعی محبت ڈال دی اور وہ آپ كی حفاظت كرتے رہے ، ان كی وفات کے بعد الله تعالی نے بعض قریش کے سرداروں کے ذریعہ پھر انصار مدینہ کے ذریعہ آپ كا تحفظ فرمایا ، جب به آیت نازل ہوئی تو آپ نے تحفظ کے ظاہری اسباب جن میں صحابہ کرام كا پہرہ بھی شامل تھا اٹھوا دیا اس کے بعد بار ہا علین خطرے پیش آئے لیکن اللہ نے آپ كی حفاظت فرمائی ، چنانچہ بذریعہ وحی ' وقا فو قا ''اللہ نے یہو دیوں کے مروكید ہے مطلع فرما کر خطرہ ہے بچالیا۔

قبل یااله الکتاب کَسُتُمْ علی شئیءِ النع، یه ہدایت اور گراہی اس اصول کے مطابق ہے جوسنت اللہ رہی ہے یعنی جس طرح بعض نیک کا مول سے اہل ایمان کے ایمان وتصدیق وعمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا ہے، اس طرح معاصی اور تمرد سے کفروطغیان میں بھی زیادتی ہوتی ہے، یہ ضمون قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان ہوا ہے۔

و لا تتبعوا اهواءَ قوم قدضلوا من قبل، لینی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو جوایک نبی کو إلله بنا کرخود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفُووْامِنَ بَنِي اِسْرَآءِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ بِأَنْ دَعَا عَلَيْهِمُ فَمُسِخُوا قِرَدةً وهُم اصحَابُ اَيْلَةَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْتِيمَ لَكُورَا قِرَدةً وهُم اصحَابُ اَيْلَةَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْتِيمَ لَكُ

بان دعا عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة فلك اللغن بما عَصَوْلَ كَانُوالا يَتَناهُونَ وَعَلَمُ اللهُ وَمَعَ الْعَنْ بِمَا عَصُولَ وَعَلَمُ اللهُ عَنَى المَعْدَة وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهِم وَفِي الْعَذَابِ هُمُ لِللهُ وَلَوْكَانُوا يَوْمَنُونَ اللهُ وَالنّبِي الله وَالنّبِي الله وَالنّبِي الله وَالنّبِي اللهُ وَاللّبَي اللهُ وَاللّبَي اللهُ وَاللّبَي اللهُ وَاللّبَ اللهُ وَاللّبَي اللهُ وَاللّبَا اللّبَهُ وَاللّبَهُ وَاللّبَهُ وَاللّبَ اللّبَهُ وَاللّبَا اللّهُ اللّهُ اللّبَا اللّبَاقُ اللّبَاللّبَا اللهُ وَاللّبَا اللّبَاقُ اللّبَا اللّبَاقُ اللّهُ اللّهُ وَاللّبَاللّبَا عَلَاللّبَا عَبَادَة الحَق كَمَا عَبَادَة الحَق كَمَا يَسْتَكُمُ النّهُ وَو وَاهُلُ مَكَة .

گئی،جس کی وجہ سےان کو ہندر کی شکل میں مسخ کر دیا گیا ،اور وہ ایلہ کے باشندے تھے، اور حضرت عیسلی ابن مریم کی زبانی ۔ لعنت کی گئی اس طریقہ پر کہ حضرت عیسیٰ علیفٹلاؤللٹاکو نے ان کے لئے بددعاء کر دی جس کے نتیج میں ان کوسور کی شکل میں مسخ کردیا گیا، اوروہ اصحاب مائدہ تھے، پیلعنت اس وجہ سے کی گئی کہوہ نافر مانی کرتے ہوئے حدسے تجاوز کر گئے تھے ، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بُرے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، ان کا پیطرز عمل براتھا، جوانہوں نے اختیار کیا،اے محمد آپان میں سے بہت ہے لوگوں کو دیکھتے ہو کہ جوآپ کی عداوت میں مکہ کے کافروں سے دوئتی کرتے ہیں ہتم ہے (ہماری عزت وجلال کی ) کہ ان کے نفسوں نے جواعمال اپنی آخرت کے لئے بھیجے ہیں وہ نہایت برے اعمال ہیں جوان کے اویراللہ کی ناراضگی کا باعث ہوئے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے،اگر فی الواقع بہلوگ اللہ یراور (اس کے ) نبی محمد ﷺ پراوراس چیز پرجونازل ہوئی تھی ایمان رکھتے تو کفارکوبھی دوست نہ بناتے مگران میں سے اکثر ایمان سے خارج ہو چکے ہیں اے محمر عیں آپ اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہوداور مکہ کے مشرکوں کو پاؤگے ان کے کفر کے دوگنا ہونے اوران کے جہل اوران کی خواہشات میں منہمک ہونے کی وجہ ہے، اورا بمان والوں کے لئے دوستی میں قریب تران لوگوں کو یا وُ گے جنہوں نے کہا ہم نصاریٰ ہیں اور یہ لیعنی دوستی میں مومنوں سےان کا قریب ہونا اس وجہ سے ہے کہ ان میں علاء اور عبادت گذار (تارک الدنیا) یائے جاتے ہیں اور حق کی بندگی سے غرور نہیں کرتے جبیہا کہ یہوداوراہل مکےغرورکرتے ہیں۔

ح (فَرَمُ بِهَاللَّهُ إِلَا

# عَجِقِيق ﴿ لِلَّهِ لِلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فِي وَلَكُونَ : أَيْلَة ، برطريك ساحل برايك بستى كانام بـ

فَحُولُكُمْ : مُعَاوَدَة، بیاسوال مقدر کا جواب ہے کہ مکر کوکرنے کے بعداس سے نبی کا نہ کوئی فائدہ اور نہ امر معقول اسلئے کہ جس چیز کا دقوع ہوگیا اس کا اصلی عدم مکن نہیں ، مُعَاوَدَة، مضاف محذوف مان کرمفسر علام نے اِشارہ کردیا کہ مکر کے دوبارہ ارتکاب سے ممانعت مقصود ہے۔

فِوَلِكُورُ ؛ فِعْلِهِمْ ، يهماكابيان بـ

فِيُولِنَهُ: هذا، يخصوص بالذم بــــ

قِولُن ؛ مِنْهُ رأى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

قِوُلْكُونَ الموجَّب بِإِيك والكاجواب بـ

سَيُحُوانينَ؛ المُوجب مقدر مان كي كياضرورت بـ

جِوَالْبُنِي: اسلے کہ ان سخط الله مخصر مبالذم ہاور مخصوص بالذم فاعل کا بیان ہوتا ہے اور سخط الله علیهم کا ماقدمت کا بیان واقع ہونا سیح نہیں ہے جب تک کہ المدو جب مضاف محذوف ندمانا جائے اسلے کہ ماقدمت اہل کتاب کا فعل ہے اور سخت اللہ کافعل ہے نہذا حمل درست نہ ہوگا۔

فِيَّوْلِكُونَ : فِسِينِينَ، روى زبان مِين عالم كوكبتر بين \_

### ێؚڣٚؠؙڒ<u>ۅڗۺٛؠؗ</u>ڿ

لُعِنَ اللّٰهِ بِنَ كَفُووا مِنْ بِنِي اسوائيل ، زاريل حفرت داؤد عَلَيْ لاَهُ اللّٰهُ كَارْ بِانْي اورانجيل مِن حنرت يُسلُّ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

# ايك امي عربي كا تاريخ كي حقيقت كوسيح سيح بيان كرنا:

جولاً مستست کا بندائی تاری پرنظرر کھتے ہیں اورخودفرنگیوں کی موجودہ انا جیل سے واقف ہیں وہ قرآن مجید کے اس بیان پرعش عش کے بغیر نہیں روسکتے کہ پھٹی ص کی عیسوی کا ایک عرب امی لا کھنے ہین وباخبر ہوان اہم تاریخی حقائق پرنظرر کھ ہی کیسے سکتی تھا؟ تا وقتیکہ عالم الغیب والشہادة براء راست اسے تعلیم نیم رے رہا تھا۔

### دونول بعنتول كاذ كرعهد عتيق اورعهد جديد مين:

ندکورہ دونوں لعنتوں کا ذکرعہد عتیق کے صحیفہ زبور اور عہد جدید کے صحیفہ متی میں علی التر تیب موجود ہے، زبور میں لعنت کا ذکر ان الفاظ میں ہے۔

خداوند نے سنااور نہایت غصہ ہوااسلئے لیعقوب میں ایک آگ بھڑ کائی گئی اور اسرائیل پر قبراٹھا، کیونکہ انہوں نے خدا پر اعتماد نہ کیا اور اس کی قیامت پر اعتماد نہدکھا۔ (نبور -۲۳،۲۷، ۲۳،۲۲)

## حضرت عيسلى عَلا الله الله الله الله كالناف كان الفاظ:

غرض اپنے باپ دادوں کا پیانہ بھر دو،اے سانپو،اے افعی کے بچوتم جہنم کی سزاسے کیونکر بچوگے۔ چنانچہ اسرائیلیوں نے داؤ د علیق کلا کلاتھ کا کہ انہ میں قانونِ سبت کوتو ڑااور حضرت عیسیٰ علیق کلاتھ کا کھی توخودان کی نبوت کا شدت سے انکار کیا۔

ان کی مسلسل نافر مانیوں کی داستان سے اسرائیلیوں کے مذہبی نوشتے اور صحیفے بھرے ہوئے ہیں نمونے کے طور پرصرف ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

(۲ اسلاطین \_۱۸۰۱ ۲:۱۷) (تفسیر ماحدی)

## بن اسرائیل پرلعنت کے اسباب:

لعنت کے اسباب میں سے عصیان لینی واجبات کا ترک کرنا اور محر مات کا ارتکاب، اوراعتداء لینی دین میں غلواور بدعات ایجاد کرکے انہوں نے حدسے تجاوز کیا ،مزید بریں بید کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے جو بجائے خودا یک براجرم ہے بعض مفسرین نے ای ترک نہی کو عصیان اور اعتداء قرار دیا ہے جولعت کا سبب بنا، بہر حال برائی کودیکھتے ہوئے برائی سے نہ رو کنا بہت بڑا جرم اور لعنت وغضب اللی کا سبب ہے، حدیث میں جم پر بڑی شخت وعید وار دہوئی ہے، ایک حدیث میں نبی اس جرم پر بڑی شخت وعید وار دہوئی ہے، ایک حدیث میں نبی میں قرایا، سب سے پہلی خرابی جو بنی اسرائیل میں داخل ہوئی یہ تھی کہ ایک شخص دوسر ہے خص کو برائی کرتے و یکھتا تو کہتا اللہ سے ڈرواور یہ برائی چھوڑ دویہ تمہارے لئے جائز نہیں، لیکن دوسر ہے، ہی روز پھراسی کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی عاریا شرم محسوس نہ ہوتی، درانحالیہ ایمان کا تقاضہ اس سے نفر ساور ترک تعلق تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت اللی کے ستی ہوئے، پھر فر مایا: کہ اللہ کی تیم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا تھم دیا کر واور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑلیا کرو، ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا، (ابوداؤ دکتاب الملاحم) دوسری روایت میں اس فریقے ہے ترک پر یوعید سنائی تھی کہتم عذاب اللی کے ستی بن جاؤگے، پھرتم اللہ سے دعا ئیں بھی ما نگو گے تو قبول نہ ہوں گی۔

لَتَ جدَدُنَّ اشد الناس عداو قُللدین آمنو الیهود (الآیة)، اہل ایمان سے یہود کی شدید ترین عداوت کی وجہ عنا داور جو دحق ہے جہ تی ہود کی شدید ترین عداوت کی وجہ عنا داور جو دحق ہے جہ دحق ہے جہ ترین ہے۔ جو دحق ہے دخیوں کا حقیم دحق ہے کہ نبیوں کا حقیم کا اوران کی تکذیب ان کا شعار رہا ہے ، حتی کہ انہوں نے رسول الله ﷺ کے تل کی بھی گئی مرتبہ سازش کی آپ ﷺ پر جادو کیا، کھانے میں زہر دیا، پھر گرا کر ہلاک کرنے کی ندموم کوشش کی غرضیکہ نقصان وایذ اور سانی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور یہی صورت حال مشرکین مکہ کی تھی۔

## بنسبت یہود کے، نصاری میں جو دواسکبار کم ہے:

یعنی نصاری میں علم وتو اضع ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں یہود کی طرح جو دوا تنگبار نہیں ہے اس کے علاوہ دین سیحی میں زی وعفو و درگزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت حاصل ہے ، ان ہی وجوہ کی بناء پر نصار کی بنسبت یہود کے مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں عیسائیوں کا بیوصفِ قربت یہود کے مقابلہ میں ہے ، تا ہم جہاں تک اسلام دشمنی کا تعلق ہے کم وہیش کچھ فرق کے ساتھ اسلام کے فلاف بی عنادعیسائیوں میں بھی موجود ہے جیسا کہ صلیب وہلال کی صدیوں پر محیط معرکہ آرائی سے واضح ہے اور جس کا سلسلہ تا حال جاری ہے اور اب تو اسلام کے فلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مل کرسر گرم عمل ہیں ، اس لئے قرآن نے دونوں ہی سے دلی دوتی کرنے سے منع فرمایا ہے۔

### يهود ونصال ي ميس وصف مشترك:

 مسلمانوں کےخلاف یہودونصارٰی کی ساز باز قرآن مجید کی اس پیش گوئی کی معجزانہ تصدیق پیش کررہی ہے۔

### یہود کی قل سے سے براءت:

اس سے بڑھ کر جیرت انگیز اور دنیا کو دنگ کر دینے والی یہود ونصارٰ ی کے اتحاد کی وہ مثال ہے جو ۱۹۲۳ء میں پیش آئی جب یہود نے صفر ت میں کیا چھ کا گلائے کا کی ذمہ داری سے براءت نامہ پیش کیا ،اور دنیائے میں کے پیشوائے اعظم نے انجیلوں کے واضح ترین شہادتوں کے باوجود قبول کرلیا۔

## عَجِقِيق عَرِكُن فِي لِيَسْمُ الْحِ لَفَسِّلُ يَعْفُولُولُا

فَوَّلَى الله وَإِذَا سَمِعُوا (الآية) واوَاگراستينافيه ماناجائة يكلم متانف بوگا اورمفسر علام فقال تعالى كهكراى تركيب كي طرف اثاره كياب، اوراگرعا طفه ماناجائج بيماكه ابوسعودكى يهى دائه به تواس كاعطف لا يستكبرون پربوگا، اى ذلك بسبب أنَّهم لَا يَسْتكبرون.

فَوَّلِكُ ؛ يَفُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا، يهجمله متانفه بجوكه ايك سوال مقدر كاجواب ب، يعنى قرآن سكر جب ان كى فدكوره حالت موتى بيتو وه كيا كميته بين ، اس كاجواب بيقو لون ربنا آمَنَا الخ.

چَوُلِی ؛ مُقْتَضِیه این جَبَدایمان کاموجِب موجود ہے اور وہ صالحین میں داخل ہونے کی ان کی رغبت وخواہش ہے۔ چُوُلِی ؟ عَطْفٌ عَلٰی نُوْمِنُ ، لین نظمع کاعطف نؤمِنُ پر ہے نہ کہ مبتداء محذوف کی خبر ،ای نحن نظمع اسلئے کہ حذف خلاف ظاہر ہے۔

#### تِفَيِّدُ رُوتَشِينَ عَيْ

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا آنَوْلَ إِلَى الرسول (الآبة) گزشة آیات میں بدارشادفرمایا گیاتھا کہ یہودومشرکین کی عام اخلاقی حالت کے مقابلہ میں سلمانوں کے حق میں نصاری کاروبہ قابل قدر ہاوراس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ نصاری میں ایسے افراد موجود ہیں جوعلم دوست اور دنیا سے کنارہ کش ہیں اور نہوہ متئبر ہیں اب موجودہ پیش نظر آیتوں میں پچھا لیے خدا ترس نصاری کا خصوصی تذکرہ ہے جن کوآپ ﷺ پرایمان لانے کی سعادت حاصل ہوئی ،ان حضرات کی حق شناسی کا واقعہ چونکہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے اسلے اس واقعہ کوقدر نے تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔

### ہجرت حبشہ کے واقعہ کی تفصیل:

مشرکین مکدنے جب بید یکھا کہ دن بدن لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے جارہے ہیں اور اسلام کا دائر ہوسیج ہوتا جاتا ہے تو متفقہ طور سے منصوبہ بند طریقہ پرمسلمانوں کے دریٹے آزار ہوگئے ،اور طرح طرح سے مسلمانوں کوستانا شروع کر دیا کوئی دن ایسا نہ گذرتا تھا کہ ایک نہ ایک مسلمان مشرکین کے دستِ ستم سے زخم خور دہ ہوکر نہ آتا ہو، پوری صورت حال آپ بیسی بھی کے سامنے تھی مگر آپ بیسی کی تہیں کر سکتے تھے ،مجوراً آپ نے مکہ سے ،جرت کرنے کی اجازت دیدی ، آپ نے فرمایا:

تفرّقوا في الارض فإن الله يجمعكم قالوا الى اين نذهب قال الى هنا وَاشارَ بيده الى ارض الحبشة. (عبد الرزاق عن معمر عن الزهري)

آپ نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ فرمایا۔

اورآپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جس کی قلمرو میں کوئی کسی پرظلم نہیں کرسکتا اور نہ وہ خود ظالم ہے چنانچہ ماہ رجب ہے۔ نبوی میں نفوس قد سید کے مندرجہ ذیل قافلے نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔

### حبشه کی پہلی ہجرت:

نفوس قدسیہ کامیقا فلہ سولہ (۱۲) افراد پر مشتمل تھا،جن میں گیارہ مرداور پانچ عور تیں تھیں،جن کے اساءگرامی مندرجہ ذیل ہیں۔

#### عورتنس

🗨 حضرت رقيه رضيًا للكتَّ التَّافَا التَّافَا التَّافَا التَّ

(آپﷺ کی صاحبزادی) اور حضرت عثمان عنی کی

زوجه محترمه،

 سہلہ بنت سہیل ابوحد یفہ کی بیوی ،

🗀 ام سلمه بنتِ ابی امیه ابوسلمه کی بیوی جو ابوسلمه کی

وفات کے بعد آپ ﷺ کی زوجیت سے مشرف ہوکرام

المومنين كے لقب سے ملقب ہوكيں،

کالینت الی شمه عامر بن رسید کی بیوی،

🙆 ام كلثوم بنت سهيل بن عمر تفعًا فله متعلاق ابوسره كي

يوكى، (سيرت المصطفى)

#### مرد

- 🛭 حضرت عثمان بن عفان تَفِعَانَلُهُ تَعَالِكُهُ ،
- حضرت عبد الرحمٰن بن عوف تفعّاً للهُ تَعَاللهُ تَعَالِقُ تَعَاللهُ تَعَاللهُ تَعَاللهُ تَعَالِقُ تَعَالِيهُ تَعَالِقُ تَعَالِقُ تَعَالِقُ تَعَالِقُ تَعَالِقُ تَعَاللهُ تَعَالِقُ تَعَالِهُ تَعَالِقُ تَعَلَّقُ تَعَالِقُ تَعَال مع المعالِمُ العَلَيْعِلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ
  - وبيربن عوام تعَمَّا للهُ مُعَاللًا اللهُ
  - الوحديف بن عتبه تفعالله المالية
  - ه مصعب بن عمير لا عَمَاللهُ اللهُ ال
  - 🜒 ابوسلمه بن عبد الاسد وَ عَلَالُكُ مُ
- 🗗 حضرت عثمان بن مظعون تؤخَّانلهُ مَعْلَاتُهُ ،
  - ♦ حضرت عامر بن ربيعه وفعاً الله تعاليق ،
    - 🗨 سهيل بن بيضاء تؤى الله تعاليقة،
- ابوسره بن الى رجم عامرى وَعَمَانَلُهُ اللَّهُ ،

#### 🛈 حاطب بن عمر تفعَّاللهُ تَعَالَكُ -

بعض حفرات نے عبداللہ بن مسعود رکھ کا نام بھی ذکر کیا ہے حافظ عسقلانی رَحِّمَ کُلاللُمُ تَعَالِیّ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللّہ بن مسعود حبشہ کی بہلی ہجرت میں شریک نہیں تھے،البتہ دوسری ہجرت میں شریک تھے۔

ندکورہ سولدافراد کا قافلہ چھپ چھپا کر مکہ سے روانہ ہواحسن اتفاق کہ جب بید حضرات جدہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو دو تجارتی کشتیاں حبشہ جانے کیلئے تیارتھیں پانچے درہم اجرت دیکر بیسب حضرات سوار ہوگئے،مشرکین مکہ کو جب اس کاعلم ہوا تو ان کشتیاں حبشہ جانے کیلئے تیارتھیں پانچے درہم اجرت دیکر بیسب حضرات سوار ہوگئے تھیں (سیرت مصطفیٰ) بید حضرات رجب سے کے تعاقب میں آدمی دوڑائے، جب بیلوگ بندرگاہ پہنچے تو کشتیاں روانہ ہو چکی تھیں (سیرت مصطفیٰ) بید حضرات رجب سے شوال تک حبشہ میں مقیم رہے، ادھر بیخ برمشہور ہوگئی کہ اہل مکہ مسلمان ہوگئے، اس خبر کو سیحے کہ بید حضرات حبشہ سے مکہ کے مسلمان ہوگئے، اس خبر کو سیحے کی کہ اور میں کہ سیکھیں اس خبر کو سیکھیں کہ بید کی کہ اہل مکہ مسلمان ہوگئے ہوں کے دور اس کی کہ بید کی کہ اس خبر کو سیکھیں کے دور اس کی کہ بین کے دور اس کی کہ بین کے دور ان کی کہ بین کی کہ اور کی کہ ان کو کھی کہ بین کے دور اس کی کہ بین کی کہ بین کہ کہ کہ بین کے دور اس کی کہ بین کے دور اس کے دور اس کی کہ بین کو کہ بین کو کہ بین کے دور کھی کہ بین کے دور اس کے دور اس کی کہ بین کے دور اس کی کہ بین کی کہ بین کے دور اس کی کہ بین کی کہ بین کے دور اس کی کھیں کی کہ بین کہ بین کر دور اس کے دور اس کے دور اس کی کہ بین کی کہ بین کی کہ بین کی کہ بین کے دور اس کے دور اس کی کہ بین کہ بین کے دور اس کی کہ بین کے دور اس کی کہ بین کے دور اس کے دور اس کی کہ بین کے دور اس کی کہ دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کی کھیں کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کی کہ بین کے دور اس کی کے دور اس کے دور اس کی کہ دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کی کہ دور اس کے دور اس کے

لئے روانہ ہو گئے مکہ کے قریب پہنچ کرمعلوم ہوا کہ بیخبر غلط ہے چنانچہ بیلوگ بخت کشکش میں مبتلا ہو گئے ،کوئی حجیپ کراور کوئی کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوا۔

## حبشه کی جانب دوسری هجرت:

اب تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کواورزیادہ ستانا شروع کردیا آپﷺ نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دیدی نفوس قدسیہ کا بیقا فلہ ایک سوتین افراد پر مشتمل تھا جن میں چھیاسی (۸۲) مرداور سترہ (۱۷) عورتیں شامل تھیں، شرکاءوفد کے نامول کے لئے سیرت المصطفی کی طرف رجوع کریں۔ (سیرت ابن هشام، سیرت المصطفی)

#### قريش كاوفد حبشه مين:

قریش نے جب بید یکھا کہ صحابہ کرام جبشہ میں جاکراطمینان کے ساتھ ارکان اسلام اداکر نے لگے ہیں تو مشورہ کر کے عمرو

ہن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو نجاشی اور اس کے تمام ارکان و مصاحبین کے لئے تعانف وہدایا دیم رجشہ بھیجا، چنانچہ بید دونوں
صاحبان جبشہ بینج کر اول ارکان سلطنت اور مصاحبین سے ملے اور ان کوہش بہا نذرانے پیش کئے اور دوران گفتگو کہا کہ ہمارے شہر کے چند نا دانوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کیا ہے اور وہ آپ کے شہر میں پناہ گریں ہوگئے ہیں ہماری قوم
شہر کے چند نا دانوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کیا ہے اور وہ آپ کے شہر میں پناہ گریں ہوگئے ہیں ہماری قوم
کے اشراف اور سربر آوردہ لوگوں نے ہم کو بادشاہ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ بیلوگ ہمارے والہ کر دیئے جا کیں ، آپ چھڑات
بادشاہ سے سفارش کیجئے کہ ان لوگوں کو بغیر کی مکاملہ اور گفتگو کے ہمارے سپر دکر دے چنانچہ جب بیلوگ دربار میں باریاب
ہوئے اور نذرانے اور ہدایا پیش کر کے اپنا لد عالی تو ارکان سلطنت اور مصاحبین نے پوری تا کیدی ، عمر و بن العاص اور عبداللہ
ہوئے اور نذرانے اور ہدایا پیش کر کے اپنا لد عالی تو ارکان سلطنت اور مصاحبین نے پوری تا کیدی ، عمر و بن العاص اور عبداللہ
مین بخوبی بخوبی بچھتے تھے کہ ہما داکر و فریب ظاہر ہو جائیگا اور مسلمانوں کی زبانوں سے حتی ظاہر ہونے کے بعد اثر کے بغیر نہیں رہ
مین الی میں بخوبی بچھتے تھے کہ ہما دام کور یوال کو تی خوالف کی بات سے بغیر ایک طرفہ فیصلہ کر دے ، اور صفاف کہدیا کہ میں مصاحب کے پاس ان کو بلانے کیلئے روانہ کیا ،
مین المحس میاب کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام بہنچا یا ۔

## صحابه کی حق گوئی اور بیبا کی:

بادشاہ کے دربار کے لئے روانہ ہوتے وقت صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ در بار میں پہنچ کرکیا کہو گے؟ مطلب بیرتھا کہ بادشاہ عیسائی ہے اور ہم مسلمان ہیں بہت سے عقائد میں ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف ہے،اس کے جواب میں صحابہ نے کہا ہم دربار میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے سکھایا ہے، صحابہ کی جماعت دربار میں پہنچی اور صرف سلام پر اکتفاء کیا، عام شاہی ھرفٹر آم پہنکشن کے جو ہمارے نبی نے سکھایا ہے، صحابہ کی جماعت دربار میں پہنچی اور صرف سلام پر اکتفاء کیا، عام

### نجاشي كا قريشي وفدكود وڻوك جواب:

شاہ حبشہ نے قریش وفد سے صاف کہدیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگزتمہار ہے حوالہ نہ کروں گا، جب قریش وفد دربار سے بے نیل ومرام باہر نکلاتو عمر و بن العاص نے کہا کہ میں کل بادشاہ کے سامنے ایک ایس بات پیش کروں گا کہ جس سے وہ ان لوگوں کو بالکل نیست و تا بود کردے گا، اگلے روز قریش وفند نے دوبارہ دربار میں باریا بی حاصل کی اس دوران عمر و بن العاص نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ یہ لوگ حضرت عیسی علیج کھوٹھ کے شان میں بہت سخت بات کہتے ہیں نجاشی نے دوبارہ صحابہ کرام کو بلا بھیجا، اس وقت صحابہ تشویش میں مبتلا ہو گئے جماعت میں سے کسی نے کہا اگر بادشاہ عیسی علیج کھوٹھ کے بارے میں سوال کرے گا تو کیا جواب ہوگا؟ اس پرسب نے متفق ہوکر کہا خدا کی قتم ہم وہی کہیں گے جواللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے،

#### اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی

### نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی دوبارہ حاضری:

مسلمان نجاشی کے دربار میں پنچے تو نجاشی نے دریافت کیا کہتم لوگ حضرت عیسیٰ علیجن اللہ کا اسے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر تفعیٰ اللہ کہ کہا ہم حضرت عیسیٰ علیجن اللہ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے رسول میں ایک فرمایا ہے، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیجن اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خداکی خاص روح اور اس کا خاص کلمہ تھے، نجاشی نے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیجن اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خداکی خاص روح اور اس کا خاص کلمہ تھے، نجاشی نے

﴿ (فَكُورُ مِنْ الشَّالِ ٢٠٠٠) ٢٠٠٠

ز بین سے ایک تکا اٹھا کر کہا، خدا کی قتم مسلمانوں نے جو پچھ کہا عیسیٰ علیہ کا کا کا سے ایک تنظے کی مقدار بھی زائد نہیں، اگر چہ یہ بات بہت سے در باریوں کو نا گوار گذری مگر نجا ثی نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور کہا سونے کا ایک پہاڑ لے کر بھی تم کوستانا پند نہیں کرتا، اور تھم دیا کہ قریش کے تمام تحاکف وہدا یا واپس کر دیئے جائیں، اس کے بعد مسلمان حبشہ میں اطمینان وسکون کے ساتھ دینے، جن ساتھ دینے، منورہ واپس آگئے، جن ساتھ دینے بھی حبشہ سے مدینہ منورہ واپس آگئے، جن میں سے چوبیں (۲۲) آدمی غزوہ برمیں شریک ہوئے، باقی ماندہ لوگ حضرت جعفر ریخی اندہ کا تعلق کی معیت میں بے وقت جبشہ سے مدینہ کہنے۔ دور اور الائن

## حضرت جعفر رفضًا للهُ تَعَالِينَ كَيْ حَبِشْهِ عِنْ مِدِينَهُ ورواتكي:

حضرت جعفر جب جبشہ سے مدینہ کے لئے روانہ ہوئے تو نجاشی نے سب کے لئے سواری اور زادراہ دیا اور مزید براں کچھ ہدایا اور نخا کف بھی دیئے اور ایک قاصد ہمراہ کردیا اور بیکہا میں نے جو پچھ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاع آنخضر سن بھی گاؤی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لئے دعاء مغفرت فرما کیں، چنا نچے مسلمانوں کی جماعت نے مدینہ بھنچ کر پوری صورت حال اور سرگذشت آپ میں گاؤی کی مغفرت فرما اور سب مسلمانوں نے آبین کی ۔

ونَزَلَ لَمَّاهُمُّ قَومٌ سِنَ الصَّحَابَةِ رَضِى اللهُ تعالى عنهم أن يُلازمُوا الصَّوْعُ وَالقِيَامُ وَلاَ يَقُرُبُوا النِسَاءُ وَالطِيْبَ وَلاَ يَاكُلُوا اللَّهُ مَولاً يَنَامُوا عَلَى الْفِرَاشِ يَايُّهُ الَّذِيْنِ الْمَنُوالاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبِي مَا اَحْلَى اللهُ لَكُمُ وَلاَ يَعْدُوا تَعَمَّلُوا اللهُ اللهُ لَكُمُ وَلاَ اللهُ اللهُ لَكُمُ وَلاَ اللهُ وَبَلَى وَاللهُ وَاللهُ

تَنْكُنُوُهَا مَالُمُ تَكُنُ عَلَى فِعُل بِرِ واصلاح بَيْنَ النَّاسِ كَمَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَذَٰ اللَّهُ الذِي يَخَامِرُ العقلَ ما ذَكِرَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّ المُسَكِرُ الذي يُخَامِرُ العقلَ ما ذَكِرَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّ المُسَكِرُ الذي يُخَامِرُ العقلَ ما ذَكِرَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّ الْمُسَكِرُ الذي يُخَامِرُ العقلَ وَالْمَسْرِ القِيمَارُ وَالْمُسْلِ الاَصْنَامُ وَالْمُنْ الْمُرَالِيَّ اللَّهُ اللَّيْعَ اللَّهُ اللَّيْعِلُونَ اللَّهُ وَالْمُسْلِ السَّيْطِينِ اللَّهُ وَالْمُسْلِ اللَّهُ اللَّيْعَ اللَّهُ وَالْمُسْلِ المَا يَعْمَلُ السَّيْعِ اللَّهُ وَالْمُسْلِ اللَّهُ اللَّيْعَ الْمُسْلِ اللَّهُ وَالْمُسْلِ اللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالْمُسْلِ اللَّهُ وَالْمُسْلِ اللَّهُ وَالْمُسْلِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُسْلِ اللَّهُ وَالْمُسْلِ اللَّهُ وَالْمُسْلِ اللَّهُ وَالْمُسْلِ اللَّهُ وَالْمُسْلِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُسْلِ اللَّهُ وَالْمُسْلِ اللَّهُ وَالْمُسْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُسْلِقُ فَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُسْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَال

ت نازل ہوئی جب صحابہ تفعیل کی ایک جماعت نے بیدارادہ کرلیا کہوہ کی ایک جماعت نے بیدارادہ کرلیا کہوہ ہمیشہ روز ہ رکھیں گے اور ہمیشہ نماز میں مشغول رہیں گے، اورعور توں سے ہم بستر نہ ہوں گے اور نہ خوشبو کا استعال کریں گے، اور نہ گوشت کھا ئیں گےاور نہ بستر پرسوئیں گے، اے ایمان والو!اللہ نے جو پا کیزہ چیزیں تہارے لئے حلال کی ہیں ان کوحرام مت <u> کرواور</u> تھم خداوندی سے تجاوز نہ کرواللہ تعالی حدہے تجاوز کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا اوراللہ تعالی نے جوحلال مرغوب چیزیں تم كودى بين ان مين سے كھاؤ (حَلالاً ، كلوا كا)مفعول ہے اور اس كاماقبل (ممة ارز فكمر الله) كامتعلق مقدم حال ہے، اور اس الله سے ڈرتے رہوجس پرتم ایمان رکھتے ہو،اللہ تعالی تمہاری لغو (مہمل) قسموں پرمؤاخذہ نہیں کرے گا،لغواس قسم کو کہتے ہیں جو بلاقصد سبقتِ لسانی سے سرز دہوجائے ،مثلًا لوگ کہتے ہیں، لا واللّٰہ، اور بسلٰی و اللّٰہ، مَّکر جوتشمیں تم جان بوجھ کر کھاتے <u> کفارہ جبتم اس میں حانث ہوجاؤ دس سکینوں کو کھانا کھلانا ہے</u> ہرایک مسکین کو ایک مُد وہ اوسط درجہ کا کھانا ہے جوتم اپنے اہل وعيال کو کھلاتے ہو ، بعنی درمیانی درجہ کا ، غالب حالات کے اعتبار ہے ، نہ بہت اعلی اور نہ بہت ادنیٰ ، یا آھیں کیڑے یہنا و ، وہ کیڑا جس کو (عرف میں )لباس کہا جائے ،مثلاً قیص ،اور دستار ،اورازار ،اور فدکورہ چیزیں ایک ہی مسکین کو دیدینا کا فی نہیں ہے اور سید (امام) شافعی رَحِّمُ کا مذہب ہے، یا آیک مومن غلام آزاد کرنا ہے جیسا کہ کفار وقتل اور کفار و ظہار میں مطلق کومقید پرمحمول کرتے ہوئے، جو محض (ندکورہ نینوں) میں سے کسی پر قدرت ندر کھتا ہوتو اس کا کفارہ تین دن کے روزے ہیں اور اس سے بظا ہر معلوم ہوتا ہے کہ تسلسل شرط نہیں ہے، اور یہی امام شافعی رَئِمَ کللله متعلق کا فدہب ہے، بیتمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قشمیں کھاؤ اور توڑ دو اوراپی قسموں کی توڑنے سے حفاظت کیا کرو جبکہ شم کسی کار خیریااصلاح بین الناس نہ کرنے پرنہو، • (وَرَوْمُ بِهَالمَثَرُ إِلَيْهِ اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَي

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

فَخُولْكَ : مَفَعُولُ وَالْجَارُ وَالْمَجُرُورُ قَبْلَهُ ، حَالٌ مُتَعَلِّقٌ به حَلاً لاً طیبًا موصوف صفت سے ملکر کُلُوا کامفعول بہ ہے اور مِسمًا رزقنا کھ حلا لا سے متعلق ہو کر حال مقدم ہے تقدیر عبارت یہ ہے ، کہلوا شیناً حَلاً لا طیباً حال کو نه مما رزق کے مرالله ،اسلے کہ مِسمًا رزق کھ دراصل کرہ کی صفت ہونے کی وجہ سے مقدم ہو کر حال واقع ہے ،مفسر علام نے ذکورہ عبارت سے ای ترکیب کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فِيُولِنَى : الكَائِن، اس مين اشاره بكه في أيّمانِكم، اللّغوكي صفت بندكه حال.

هِ فَكُلَّ يَهُ مَا يَسْبِقُ إِلَيه اللِّسَانُ مِن غَيْرِ قَصْدٍ، بيام شافع رَحْمُ لللهُ مَتَاكَ كاند بب-

قِخُولَنَى : بِما عَقَدْتِم اى وَثَفْتِم بالنية والقصد. عَقَدْتُمُ، تعقيد (تفعيل) سے ماضى جَعْ ند كر ماضرتم نے كره لكا ئى تم نے پخته عهد كيا ۔

فِيُّوْلِنَى ؛ عَلَيْهِ، اس ميس اشاره بما عَقَدتم ، ميس ما ، موصوله باور عَقَدْتُمْ الْآيْمَان جمله موكر صله به اور جب صله جمله موتا بي قواس ميس خمير عائد كامونا ضرورى موتا باوروه عليه ب-

قِولَكُ : مُؤْمِنَة، هذا عند الشافعي.

قِيُّوْلِكُ اللهُ عَدَى الكِيد كى مقدار ١٨ تولة الله عاد ١٩ كرام ١٨ ملى كرام موتى ہے۔

فِينَ فَكَمَا : كَفَّارُتُه، اس ميس اشاره ب كه فَصِيام ،مبتداء ب اور كفّارة اس كى خبر محذوف بـ

حرم و المستقلی المستقلد و المستحد المرجس کے معنی اکثر کے زو میں اور بعض حضرات نے کہاہے کہ رجس معنی اسم جمع ہے یہی وجہ ہے کہ مشتقلد و کہاہے کہ رجس معنی اسم جمع ہے یہی وجہ ہے کہ مفرد ہونے کے باوجود متعدد کی خبر واقع ہے ، مفسر علام نے مستقدر کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ جس سے مراد نجس طبع نہیں ہے بلکہ نجس عقلی ہے ، زجاج نے کہا کہ کہ رجس فتح کر اء اور کسر ہ راء کے ساتھ ہم کل فتح کو کہتے ہیں۔ فی کے گوگئی ؛ الرجس میا یک سوال مقدر کا جواب ہے۔

مینوان: اِجُدَنِبُوه، کی میرمتعدد یعنی اقبل میں مذکور جار چیزوں کی طرف راجع ہے حالانک ضمیر واحدہ۔

جِوَلَ بُنِ فَعَمِر واحد كامرج الوجس بجواسم جمع بون كى وجد عظم مين متعدد كيب مفسر علام في أنْ تَفْعلوه، إذا التيت موهما، بالاشتغال ،ان تتيول كلمول كالضافه كرك الساعتراض كاجواب دياب كمنع اورهم كاتعلق افعال سي موتاب نه كه ذوات واعيان سه -

فَيُولِكُ اللَّهُ الْمُلَوِّ مَفْرٌ عَلَّام فِي ثَبِيتُوا كَاصَافِدُونَع تَكْرَار كَ لِيَّ كِيابٍ-

### تَفْسِيرُ وَتَشِينَ حَ

#### ربطآيات:

او پر قریبی آیات میں رہبانیت کامدح وستائش کے طور پر ذکر آیا تھا اختال تھا کہ ہیں مسلمان بھی اس کو قابل مدح وستائش نہ سمجھ لیں ای مناسبت سے حلال چیزوں کوحرام سمجھنے کی ممانعت کا ذکر فرمایا۔

### شان نزول:

یایها الّذین آمنوا لاَ تُحرموا طیبتِ (الآیة) إن آیات کے ثان نزول کے سلسلہ میں متعددوا قعات احادیث میں مردی ہیں ممکن ہے کہ پیسب ہی واقعات نزول کا سبب ہوئے ہوں۔

#### پہلا واقعہ:

ابن جریراورابن ابی حاتم نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ ایک روزعبد الله ابن رواحہ تعقیفللہ کا میں ایک عدم ان کی عدم موجودگی میں ایک مہمان آیا،عبد الله ابن رواحہ آپ میں ہے تا خیر سے گھر لوٹے تو معلوم ہوا کہ ان کی اہلیہ نے

ان کے انتظار میں مہمان کو کھا نانہیں کھلا یا عبداللہ ابن رواحہ کواس سے ناگواری ہوئی اور کھا نانہ کھانے کی ، کھو حرام عَلَی ، کہ کر قتم کھالی بیصورت حال دیکھر کان کی اہلیہ نے بھی گھر تو حرام عَلی کہ کرفتم کھالی جب مہمان نے دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ اور کھا کہ ان کی اہلیہ نے کھا نہ کھا کہ جب عبداللہ ابن رواحہ نے دیکھا کہ مہمان نے کھا نہ کہ تھی تھا کہ مہمان نے بھی قتم کھالی تو انہوں نے ہاتھ بو حایا اور فر مایا کہ لوا بسم اللہ ، اور پھر آپ بی تھی کی خدمت میں حاضر ہوکراس واقعہ کی خبردی ، تورسول اللہ بھی تھی نے فر مایا ، "قد اَصَدِّت "تو فہ کورہ آیت نازل ہوئی۔ (فتح الفدیر شو کانی)

#### دوسراواقعه:

ابن مردویہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا یارسول اللہ جب میں گوشت کھا تا ہوں تو مجھے شہوت کا زور ہوجا تا ہے اور اسی وجہ سے میں نے گوشت کواپنے او پرحرام کرلیا ہے، تو فدکورہ آیت نازل ہوئی۔ (ابضا)

#### تيسراواقعه:

ایک روز صحابہ کے جمع میں حضورا قدس بیس نے آخرت کی زندگی اور حالات پر نہایت اثر انگیز تقریر فرمائی ،اس کا اثریہ ہوا
کہ تقریباً دس صحابہ کرام حضرت عثان بن مظعون تفتیان نائے کے مکان پر جمع ہوئے اور باہمی مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ آئندہ
دنیا کو بالکل ترک کردیں گے ، ٹاٹ کا لباس پہنیں گے ، زمین پرلیٹیں گے ، گوشت کو ہاتھ نہ لگا کیں گے ، بال بچوں سے کوئی واسط نہ رہیں گے اور شب بیداری کریں گے ،اس کی اطلاع آپ بیس گا کہ ہوگئی تو ان لوگوں کو آپ شریس گے دن مجر روزے رکھا کریں گے اور شب بیداری کریں گے ،اس کی اطلاع آپ بیس گا تو ان لوگوں کو آپ تو ان لوگوں کو آپ سے کہ بھی بیس کے دن مجر اس ماضر خدمت ہوگئو تو آپ نے واقعہ کی تصدیق جا ہی ان لوگوں نے اس کی تصدیق کردی ،تو آپ بیس کی نہ بھی اور آب ام بھی کرتا ہوں ،اور عور توں سے ہم بستر آپ بیس کو بیس کے دیرا ایس کی اور خس نے میرا طریقہ اختیار نہ کیا وہ میر انہیں ،اس تنم کا واقعہ سے بھی ہوتا ہوں ،الہذا جس نے میرا طریقہ اختیار کیا وہ میر انہیں ،اس تنم کا واقعہ حیمین میں بھی مذکور ہے مگران میں مذکورہ آبیت کا شان نزول ہونے کی صراحت نہیں ہے۔

(فتح الغدیر شوکانی)

#### مذكوره آيت كامطالبه:

اس آیت میں خاص طور پر دوبا تیں ذکر کی گئی ہیں ، ایک بیر کہ خود حلال وحرام کے مختار نہ بنو ، حلال وہی ہے جواللہ نے حلال کیا اور حرام وہی ہے جواللہ نے حرام کیا ، اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرو گے تو قانون الہی کے پیرو ہونے کے بجائے قانون نفس کے پیرو قراریا وکے۔

دوسری بات بیہ کہ عیسائی راہبوں، ہندو جو گیوں، بدھ ندہیب کے بھکشوؤں کی طرح رہبا نیت اور قطع لذّات کا طریقنہ

اختیار نہ کرو، فدہبی ذہبنت کے نیک مزاج لوگوں میں ہمیشہ سے بیہ میلان رہاہے کفس وجسم کے حقوق ادا کرنے کوروحانی ترقی میں مانع سجھتے ہیں۔ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اپنے نفس کو دنیوی لذتوں سے محروم کرنا اور دنیا کے سامان راحت سے رشتہ تو ڑلینا بجائے خودا کید نیکی ہے، اور خدا کا تقرب اس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا، ماسبق میں فہ کورروایات سے معلوم ہونا ہمیکہ صحابہ میں بھی بعض لوگ ایسے سے جواسی قسم کی ذہبنیت رکھتے تھے، جب آنخضرت میں کو بعض صحابہ کے بارے میں گوشہ گیری اور عزلت نشینی کی اطلاع ملی تو آپ نے فر مایا ضبط نفس کے لئے میرے یہاں روزہ ہے اور رہا نیت کے سارے فائدے جہاد سے مل ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کرواس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کروجے وعرہ کرونماز قائم کروز کوق ادا کرواور رمضان کے روزے رکھو، تم سے پہلے جولوگ ہلاک ہوئے وہ اس لئے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے او پر بختی کی ، اور جب انہوں نے خودا سے او پر بختی کی تو اللہ نے بھی ان پر بختی کی۔

## فتم كى اقسام اوران كے احكام:

لا يؤاخذ كمرباللغو الكائن في أيمانِكمر.

## بهاقهم نمين لغو:

بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ تکیہ کلام کے طور پر بلا ارادہ قتم کھایا کرتے ہیں، ہر بات میں واللہ، باللہ، تاللہ، ان کے زبان سے نکل جاتا ہے، اس قتم کی قسموں کو پیمین لغو زبان سے نکل جاتا ہے، اسی طرح ایک شخص کسی بات کو پیج سمجھ کرفتم کھا تا ہے حالانکہ وہ بات غلط ہے، اس قتم کی قسموں کو سمین لغو کہتے ہیں یعنی مہمل قتم اس قسم کی قسموں کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔

## دوسری قشم نیمین غموس:`

اگرگذشتہ واقعہ پر جان ہو جھ کرجھوٹی قتم کھائے اس تیم کوفقہاء کی اصطلاح میں بمین غموں کہتے ہیں، یہ جھوٹی قتم سخت گناہ کمیرہ ہالبتہ اس پر بھی کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا اس سے استغفار لازم ہے، کیونکہ اس قتم کی قتم کھانیوالا گناہ میں ڈوب جاتا ہے اس لئے اس کو بمین غموں کہتے ہیں غموس کے معنی ڈو بنے کے ہیں۔

## تيسرى قتم يمين منعقده:

یمین منعقدہ بیہ کے در ماند آئندہ میں کسی کام کے کرنے یاند کرنے کے بارے میں تتم کھائے، اس تتم کا تکم بیہ کہ اس تتم کو تو ڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے یہ بعض صور توں میں گناہ بھی ہوتا ہے۔

اس جگة قرآن كريم كى مذكوره آيت ميں بظاہر لغو، سے يهي يمين لغومراد ہے جس پر كفاره واجب نہيں خواه گناه ہويا نه ہواسك



كاسك بالقابل عقدتم الايمان فكوزب

# كفارة قسم:

ف کف ارته اطعام عشرة مساکین مِن اوسط ما تطعمون اَهْلیکم او کِسُوتُهُمْ اَوْ تحریو رقبةِ، لیخی ندکوره تین کامول میں سے کوئی ایک ایٹ اختیار سے کرلیا جائے اول یہ که دس مسکینوں کواوسط درجہ کا دونوں وقت کھانا کھلا تا یا یہ که دس مسکینوں کو بقدرستر پوش کپڑا دیدیا جائے مثلاً ایک لمباکرته پائجامه یا تهه بند، یا ایک غلام آزاد کردیا جائے، اگر فدکوره مالی کفاره کے داکر نے برقدرت نہ ہوتو پھرتین دن کے روزے رکھے۔

ا مام ابوحنیفه رَحِّمَ کلاللهٔ تعَالیٰ اوربعض دیگرائمہ کے نز دیک بیہ تین روز ہے مسلسل رکھنے ہوں گے۔

یناییها الذین آمَنُوا اِنّما المخمروا لمیسِرُ، شراب کے بارے میں یہ تیسراتھم ہے پہلے اور دوسرے کم میں صاف طور پرممانعت نہیں فرمائی گئی، لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ جوا، پرستش گاہوں (تھانوں) اور فال کے تیروں کورجس (پلید) اور شیطانی کام قرار دیکر صاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا کھم دیدیا گیا ہے، اس کے علاوہ اس آیت میں شراب اور جوئے کے مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آؤگے یا نہیں؟ مقصد ایمان کی آزمائش ہے، چنا نچے جوانل ایمان تھے وہ منشائے الہی سمجھ کے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہوگئے، اور کہ المحے مزید تھینا ربّنا اسے ہمارے پروردگارہم باز آگئے۔ اِنّما یوید الشیطان ان یوقع بینکھ العَدَاوة و البغضاء ، یشراب اور جوئے کے مزید معاشرتی اوردینی نقصانات کا بیان ہے جومی جومی وضاحت نہیں، اس لئے شراب کوام الخبائث کہا جاتا ہے، اور جوابھی ایسی بری لت ہے کہ یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی اور بسااوقات رئیس زادوں اور پشینی جا گیرداروں کومفلس وقلاً ش بنادیت ہے۔

## بُواشراب کی دنیوی مضرتیں:

شراب نوشی اور قمار بازی کی دنیاوی مفترتوں اور اخلاقی قباحتوں کواگر لکھا جائے تو ایک بڑا دفتر تیار ہوسکتا، قرآن مجید نے یہاں ان کی صرف سب سے بڑی مفترت خانہ جنگی کی طرف اشارہ کیا ہے شراب و قمار دونوں کے مفتراثر ات شروفساد کی شکل میں روز انہ مشاہدے میں آتے ہیں، شراب نوشی اور جرائم میں قریبی بلکہ چولی دامن کا ساتھ ہے آج ماہرین کے فراہم کر دہ اعداد و شار سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوگئ ہے کہ شراب و جو اکا جرائم سے بہت قریبی تعلق ہے جو کے اور شراب نوشی کی لت میں پڑ کر بڑے بڑے مشاہیروا کا برکا پی دولت عزید خی کہ سلطنت تک گنوا بیٹھنا ہندوستان کی قدیم ترین تاریخی قصہ مہا بھارت سے ظاہر ہے۔

عرب جاہلیت کے مہذب باشندے ان دونوں بلاؤں میں بری طرح مبتلا تھے تھیک اسی طرح جس طرح آج فرنگ کی مہذب آبادی پر بھی بیدونوں بلائیں بری طرح مسلط ہیں۔

#### شان نزول:

لیس علی المذین آمنوا وعملوا الصالحات ، لباب میں منداحدے بروایت ابو ہریرہ منقول ہے کہ جب ندکورہ آیت میں تحریم خسم و میسو نازل ہوئی تو بعض لوگوں نے عرض کیایارسول اللہ بہت سے لوگ جو کہ شراب پیتے تھے اور قمار کا مال کھاتے تھے تجریم سے پہلے مرگئے ان کا کیا حال ہوگا؟ اس پریدآیت نازل ہوئی۔

<u>يَّاتُهُا الَّذِينَ امَنُواليَبَالُوَنَّكُةُ</u> لَيَخْتَبِرَنَّكُمُ <u>اللَّهُ بِشَى</u> يُرْسِلُهُ لكم <u>مِّنَ الصَّيْدِتَنَالُهُ</u> اى الـصِغَارَ منه <u>آيُدِيْكُمْرُورِمَاكُكُمْر</u> الكِبَارَ منه وكان ذلك بالحُدَيُبِيَةِ وهم مُحْرِمُونَ فكانت الوُحُشُ والطَّيُرُ تَغُشَاهُمُ في رحَالِمهمُ لِلْيَعْلَمُ اللَّهُ عِلْمَ ظُهُورِ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ حَالَ اى غَائباً لَمْ يَرَهُ فَيَجْتَنِبُ الصَّيْدَ فَمُنْ اعْتَلَى بَعْدَ ذَاكِ النَّهُى عَنْهُ فاصطَادَهُ فَلَهُ عَذَا كُلِيْمُ اللَّذِينَ امْنُولَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمُ حُرُمٌ مُخرِمُونَ بِحَجّ اوعُمْرَة وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْمُ تَعَمِّدُ الْجَزَاءُ بالتَنِوُيُن ورَفُع ما بعدَه اى فعليه جَزَاء هو مِّتُلُكُمَ التَّكُمِ اللَّهِ أَى شِبْهَم في الخِلْقَة وفي قِرَاءَ و بإضافة جزاء يَحُكُمُونِهِ أَى بِالْمِثُلُ رَجُلَان فَوَاحَدُلِ مِنْكُمُ لَهِما فِطُنَة يُمَيّزَان بِهَا أَشَبَهَ الاشياء بِهِ وقدحَكُمَ ابنُ عباسِ وعمرُ وعلى رَضِيَ الله تعالى عنهم في النَّعَامَةِ ببَدَنَةٍ وابنُ عباس وابو عبيدة في بقر الوّحش وحِمَاره ببقرة وابن عُمرَ وابنُ عَوُفٍ في الظبي بشاةٍ وحَكَمَ بها ابنُ عباسٍ وعمرُ وغيرُهما في الحَمَامِ لانه يُشُبِهُهَا في العَبِّ هَدُيًّا حالٌ من جَزَاء لِلْخَالَكُعْبُواي يُبُلَغُ به الحرمَ فَيُذْبَحُ فيه ويُتَصَدَّقُ به على مَسَاكِيْنِه ولا يجُوزُ آنُ يُذُبَحَ حَيْثُ كان ونَصُبُهُ نعتاً لما قبلَهُ وإن أُضِيُفَ لأنَّ اضافتَهُ لفظيَّةٌ لا تُفِيُدُ تعريفاً فإن لم يكن للصيدِ مِثلٌ مِنَ النَعَم كالعُصْفُور والجَرَادِ فعليه قيمتُهُ أَقَ عليه كَفَّالَهُ أَعَيْرُ الْجَزَاءِ وإنْ وَجَدَهُ هي طَعَامُ مَلْكِيْنَ من غالب قُونِ البَلَدِ مِمَّا يُسَاوى الجَزَاءَ لكلِّ مسكينِ مُدٌّ وفي قراءةٍ باضافةِ كَفَّارةٍ لما بعدَهُ وهي لِلْبَيَانِ أَوْ عَليهِ عَذَلُ مِثلُ فَلِكَ الطَعامِ صَيَامًا يَصُوبُهُ عَن كُلِ مُدِّ يوماً وإنْ وَجَدَهُ وَجَبَ ذلك عليه لِيَكُوْقَ وَبَالَ ثِقُلَ جَزَاءِ آمُرِمُ الذي فَعَلَهُ عَفَاللهُ كَالسَّلْفُ مِن قَتُلِ الصَّيْدِ قَبُلَ تحريمه وَمُنْعَلَا عليه <u>فَيُتَتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيْرٌ</u> غالِبٌ على أمُرِهِ **ذُوانْتِقَامٍ ۞** بِمَّنُ عَصَاهُ واُلْحِقَ بِقَتْلِهِ مُتَعَمِّدًا فيما ذُكِرَ الخَطَأُ أَحِلَّ لَكُورُ ايها النَّاسُ حَلاَلًا كنتم او مُحُرمِينَ صَيْدُ الْبَحْرِ ان تَاكُلُوهُ وهو مالا يَعِيشُ الافيهِ كالسَمَكِ بخلافِ ما يَعِيُشُ فيه وفي البَرِّ كالسَرَ طَانِ وَطَعَامُهُ مَا يَقُذِفُهُ الى السَاحِل مَيَّنًا مَثَلُقًا تَمُتِيُعاً لَكُمُّ تَأْكُلُونَهُ وَلِلْسَيَّالَةُ المُسَافِرِيْنَ منكم يَتَزَوَّدُوْنَهُ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ الْكِرِّ وسوما يَعِيشُ فيه من الوحش الماكول أن تَصِيْدُوهُ مَادُمُتُمُوكُومًا فلو صَادَهُ حلالٌ فللمُحْرِمِ أَكُلُهُ كما بيَّنَتُهُ السَّنَّةُ وَالتَّقُوااللَّهَ الَّذِي اللَّيْهِ تُحْشُرُونَ ® جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحُرَامَ المُعَرَّمَ قِيمًا لِلتَّالِي يَقُومُ به أَسُرُ دِيْنِهِمُ بِالحَجّ إِلَيْهِ و دُنْيَاهُمُ باَسُنِ داخلِه

وعدم التعرُّضِ لهُ وجبى شَمَرَاتِ كُلِّ شَيُ اليه وفى قراء ق قِيَما بلا الف مَصُدَرُ قَامَ عَيُنهُ مُعَتَلِّ وَالشَّهُوَ الْحُرُمِ بمعنى الاَشْهُرِ الْحُرُمِ ذوالقعدة وذوالحجة والمحرَّمِ ورَجَبَ قياماً لهم بامنهم القتالَ فيها وَالْهَدْى وَالْقَلَالِاثُ قياسًا لهم بامنهم القتالَ فيها وَالْهَدْى وَالْقَلَالِاثُ قياسًا لهم بامن صاحبهما من التعرُّضِ له ذلك الجعل المصالح لكم لِتَعُلُمُوا اللهُ لَهُ مَا في السَّمُوتِ وَمَا في الرَّهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا في الوجودِ وماهو كان وَعُلهُ ذلك اِجَلبِ المَصَالِح لكم او دَفَع المَضَارِ عنكم قبلَ وُقُوعِهَا دليلٌ على علم بما في الوجودِ وماهو كان المُحَلُوا اللهُ شَدِيدُ الْحِقَالِ لا عدائِه وَآنَ اللهُ عَفُولً لا وليائِه وَيُعَمَّلُ الرَّسُولِ الْالْمَلِي الْمَالِي الْحَرَامُ وَالتَّلْيِينُ اللهُ عَفُولً اللهُ الْحَرَامُ وَالتَّلْيِينُ الحَرَامُ وَالتَّلْيِينُ اللهُ الْحَرَامُ وَالتَّلِيثِ اللهُ الْحَرَامُ وَالتَّلْيِينُ وَاللهُ الْمَن وَكُولُ الْحَدِل وَلَوْاللهُ وَيَعْ الْمَل وَكُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْعَمَل وَمَا لَكُمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِي اللهُ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِي اللهُ اللهُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِ وَاللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِ وَمَا لَكُولُ اللهُ اللهُ

و اے ایمان والو! اللہ تعالی تم کوایک چیز سے ضرور آ ز مائیگا جس کو وہ تمہارے لئے بھیجے گا ،اور وہ چھوٹا شکار ہے، جس تک تہاری رسائی ہوگی اوران میں سے بڑے (شکار) تمہارے نیزوں کی زومیں ہوں گے ،اوراییا حدیبیے کے مقام پر ہوا حال ہیہے کہ وہ حالت احرام میں تھے، وحثی جانوراور پرندےان کے خیموں میں ان کے پاس بکثرت آتے تھے تا کہ اللہ علم ظہور کے اعتبار سے میہ دیکھے کہ کون اس سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے (بالغیب) یے خداف ہ کی شمیر سے حال ہے کہ وہ اس کو بغیر و کھے اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شکار سے اُجتناب کرتا ہے چھر جس نے اس کی ( لینی ) شکار کی ممانعت کے بعد حدے تجاوز کیا ،اورشکار کیا ، تواس کے لئے دردناک سزاہے ،اے ایمان والو ایج یا عمرہ کے لئے حالتِ احرام میں شکار نہ کرو، اورا گرتم میں سے کی نے جان ہو جھ کرشکار کیا تو اس پرشکار کئے ہوئے جانور کے مثل کی جزاء ہے، جے او گئی تنوین کے ساتھ،اور اس کے بعد (یعنی قبل) کے رفع کے ساتھ ہے، یعنی اس پر جزاء ہے، (اور) وہ جزاء مقتول جانور کے مثل ہے یعنی جوخلقت میں اس کے مشابہ ہو،اورایک قراءت میں جزاء کی مثل کی جانب اضافت کے ساتھ ہے، اس مثل کا فیصلہ تم میں سے دوعادل آوی کریں کہ جن کو بھے (تجربہ) ہوجس کے ذریعہ چیزوں کے مشابہ بالصید ہونے کی تمیز کرسکیں ،اورابن عباس اور علی نضحات کا تعنیٰ نے شتر مرغ میں بدنہ کا تھم دیا ہے، اور ابن عباس اور ابوعبیدہ نے نیل گائے اور حمار وحثی میں گائے کا تھم دیا ہے اور ابن عمر اور ابن عوف نے ہرن میں بگری کا حکم دیا ہے اور ابن عمر وغیرہ نے کبوتر میں بکری کا حکم دیا ہے، اس لئے کہ کبوتر پانی چوس کرنہ پینے میں مکری کے مشابہ ہوتا ہے حال یہ کہوہ جزاء ہدی ہے ھَـذیاً جزاء سے حال ہے کہ اس کوحرم میں پہنچایا جائے تا کہ جرم میں ذیح کیا جائے،اوراس کورم کےمسکینوں پرصدقہ کردیا جائے،اور جہاں چاہے وہاں ذبح کرنا جائز نہیں ہےاور (بالغ الحعبة) كانصب اینے ماقبل (هدیا) کی صفت ہونے کی وجہ سے ہا گرچہ (بالغ الکعبة) میں اضافت ہے،اسلئے کہ بیاضافت لفظیہ ہے جو تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اور اگر شکار کا جانوروں (مویشیوں) میں مثل نہ ہو مثلاً چڑیا، ٹڈی تو (شکار کرنے والے پر) اس کی ﴿ (مَكْزُم بِبَالشِّهِ ] ≥٠

الحماء

قیت واجب ہوگی ، <mark>یا اس پر کفارہ ہے</mark> نہ کہ جزاء ،اگر چہاس کی جزاء دستیاب ہواور وہ کفارہ <mark>مساکین کا کھانا ہے ،شہر کی</mark> غالب غذا ہے جو جزاء (کی قیمت) کے مساوی ہو ہر مسکین کوایک مُذ ،اورایک قراءت میں تحفّارة کی اس کے مابعد کی طرف اضافت کے ساتھ ہے، اور بیاضافت بیانیہ ہوگی، <mark>بیاس کے اوپراس طعام کے مساوی روزے ہیں</mark> ہرمُدُ کے عوض ایک روزہ،اگر چہ غلّہ دستیاب ہو بداس پر داجب ہے تا کہ یہ <del>تعمٰق اپنے فعل کی جزاء کا</del> (مزا) <del>تیکھے</del>، شکار کے قبل کی حرمت سے <del>پہلے جو آل صید صادر ہو</del> گیا اللہ نے اس کومعاف کردیا اور جس نے اللہ سے عداوت رکھی اللہ اس سے انتقام لے گا اللہ اپنے امر میں غالب اور اپنی نافر مانی کرنے والوں سے انتقام لینے والا ہے شکار کے قصدا مارنے کے ندکورہ تھم میں خطاء مارنے کے تھم کوشامل کردیا گیا ہے، ا بے لوگوتہارے لئے دریائی شکار یعنی اس کا کھانا حلال کردیا گیا ہے خواہ تم غیر مُرِم ہویا مُحِرِم، اور دریائی جانوروہ ہے جو دریا ہی میں رہتے ہیں مثلاً مچھلی بخلاف اسکے جو دریا اورخشکی دونوں جگہ رہتے ہیں مثلاً کیٹر ااور دریا کا کھاتا تیعنی مردار حلال کر دیا گیا ہے اور (دریا کاطعام) وہ ہے کہ جس کو دریا مردہ کر کے ساحل پر ڈالدے تمہارے فائدے کے لئے کہتم اس کو کھاؤاورتم میں سے ما فروں کے لئے کہ وہ اس کو اپنا زادراہ بنائیں، اور تمہارے لئے خشکی کے جانوروں کا شکار حرام کر دیا گیا ہے اور (خشکی کا شکار) غیر مانوس ماکول (حلال) جانور ہے جب تک کہتم حالت احرام میں ہو پس اگراس کا شکار غیرمُحرم نے کیا ہوتو مُحرم کے لئے اس کا کھانا جائز ہے جبیما کہ سنت (حدیث) نے بیان کیاہے اوراس اللہ سے ڈرتے رہو کہ جس کے حضورتم سب کوجمع کیا جائيگا، اور الله نے کعبہ ( یعنی ) بیت محترم کولوگوں کے حالات درست کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اس کی بدولت اینے دینی معاملہ کو ج کے ذریعہ درست کرتے ہیں، اوراپنے دنیوی معاملات کوحرم میں داخل ہونے والے کے امن کے ساتھ داخل ہونے کی وجہ سے اور اس سے کسی کے تعرض نہ کرنے کی وجہ سے درست کرتے ہیں، اور ہرشی کی پیداوار اس کی طرف میٹی چلی آتی ب،اورايك قراءت من قيماً بغيرالف كقام كامصدر باس كاعين كلم عمل ب،اوراكس والحوام، الاشهر الحوم، کے معنی میں ہے، (اوروہ) ذوالقعدہ ذوالحجہاورمحرم اوررجب ہیں،انمہینوں میں ان کے قبال سے مامون رہنے کی وجہ سے (بید مہینے اَشہرالحرم کہلاتے ہیں )اور ہدی (کے جانور ) کواوران جانوروں کو بھی کہ جن کے گلے میں پیٹے ہوںان کے حالات درست کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے مذکورہ دونوں کے مالکوں کے تعرض سے مامون رہنے کی وجہ سے بی تعل مذکور اس کئے ہے تا کہتم اس بات كا يقين كراوكة سان اورزمين ميس جو يجي بهي جاللدتعالى ان سب كاجان والاسم ، بلاشبداس جعل مذكور كوتمهار حصول مصلحت یاتم سے دفع مضرت کے لئے اس کے واقع ہونے سے پہلے کرنا یہ دلیل ہے موجودہ چیز وں اور آئندہ چیز ول سے اس کے واقف ہونے کی خوب جھے لوکہ اللہ تعالی اپنے دشمنوں کو شخت عذاب دینے والا ہے اور اللہ اپنے دوستوں کو معاف کرنے والا ے اوران پررم کرنے والا ہے اوررسول کی ذمہ داری ہم لوگوں تک پیغام دینا ہے اوربس اور وہ اس عمل کوخوب جانتا ہے جس کوتم <u>ظاہر کرتے ہو،اور جس کوتم پوشیدہ رکھتے ہو</u> تو دہتم کواس پر جزاء دےگا،آپ کہئے کہ حرام اور حلال برابزہیں ہوسکتا،اگر چہ حرام کی کثرت آپ ک<mark>تعجب میں ڈالدے تواع تقلند</mark>واس کے ترک کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہوتا کہتم فلاح پا جاؤ۔

﴿ (مَزَم بِبَاشَلَ ٤

## جَعِيق الرَّدِ السِّهُ الْحَالَةِ الْعَلَيْدِي الْحَالَةِ الْمِلْ الْحَالَةِ الْمِلْ الْحَالَةِ الْمِلْ الْحَالَةِ الْمِلْ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْلِلْلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْ

قِكُولْكَ : حَالٌ ، بالغيب، مَنْ موصول عالى عن كريخافه كي ممير عدورنة والله تعالى كاغائب بونالا زم آيكا ، غانبًا عالى كالمرف الله العيب كي المرف الله العيب كي المرب الغيب كي المرب العيب كي المرب الغيب كي المرب الغيب كي المرب الغيب كي المرب ال

سَيُوال : فَعَلَيْهِ كَاضَا فَهُا كَيَافًا مُدَهِ بِ؟

قِولَلْهُ: يَخْكُمُ بِهِ ذَوَاعَذُلِ.

سَيْحُوالْنَ: ذَوَاعَدُلِ يَحْكُم كافاعل واقع بور بإسم حالانكم صفت كافاعل واقع بوناصح نبيل مع؟

جِوُلَ شِيْ: يَحْكُم، كافاعل محذوف بيعنى رجلانِ مفسر علام نے رجلان محذوف مان كراسى جواب كى طرف اشاره كيا ہے نعنى رجلان دو اعدل موصوف صفت مل كريحكم كافاعل ہے۔

قِوُلْ مَنَ اَنْ مَا كُلُوهُ ، صید البحر كی تغیر تا كلوه سے كرے اشاره كردیا كه صید سے مراد شكار كا جانور ہے نه كفل اصطیاد ، اس لئے اس كے ساتھ لفظ اكل مقدر ماننا ضرورى ہے اسلئے كه نفس حیوان اپنی ذات كے اعتبار سے حلت وحرمت كے ساتھ متصف نہیں ہوتا ، بلك فعل حلت وحرمت كے ساتھ متصف ہوتا ہے اس وجہ سے مفسر علی م نے لفظ تا كلوا ، مقدر مانا ہے۔ فَضَ صَالَ اَنْ تَسَصِيدُ لَهُ وَ اَس مِيں بھی اس بات كی طرف اشارہ ہے كفس صید كی حلت وحرمت كاكو كی مطلب نہیں ہے بلك فعل فی اس میں بھی اس بات كی طرف اشارہ ہے كفس صید كی حلت وحرمت كاكو كی مطلب نہیں ہے بلك فعل

صيد حرام ب

قِوُلَى : يَقُوم به مفرّ علام في قياماً كي تفيريقوم به عرك الساعة اض كاجواب ديديا كه قيامًا كاحمل كعبة البيت پردرست نيس ب-

قِينُ الله عَيْنُه مُعْمَلُ قيامًا اصل من قوامًا تفاواؤ كره ك بعدوا تع مونى كى وجد سے ياء سے بدل كيا-

قِوُلْكَ : الْأَشْهُوَ الْحُومَ ، والشهر الحوام كَ تغير الاشهر الحوم عكر كاثاره كرويا كه الشهر الحوام من الف لام جن كاب المنهو المحوام من الف لام جن كاب -

## تَفْيُهُ وَتَشَهُ

### شان نزول:

منت کی شارجو کہ حالت احرام اور حرم میں حرام ہے عام ہے،خواہ ماکول ہو یا غیر ماکول۔

مسک کی این اور در این جانوروں کو کہا جاتا ہے جو وحثی ہوں، عادة انسانوں سے غیر مانوس ہوں، لہذا جو خلقة اہلی ہوں جیسے بھیڑ بکری گائے اونٹ وغیرہ ان کاذنح کرنا اور کھانا درست ہے۔

مسئل کی البتہ جن جانوروں کو دلیل شری سے متنا کر دیا گیا ہے ان کا پکڑنا اور کھانا درست ہے مثلاً مچھلی اور بعض غیر ماکول جانوروں کو بھی دلیل استثناء کی وجہ سے قبل کرنا درست ہے جیسے، کو ا، چیل، بھیٹریا، سانپ، اور پچھو، اور کا نے والا کتا، اس طرح اگر درندہ حملہ آور ہوتو اس کا قبل کرنا بھی جا کڑ ہے، صدیث میں ان کا استثناء فدکور ہے معلوم ہوا الصید، میں الف لام عہد کا ہے۔
مسئل کی جس حلال جانور کا غیراجرام اور غیر حرم میں شکار کیا جائے تو محرم کے لئے اس کا کھانا جا کڑ ہے، جبکہ محرم اس کے قبل میں کی طرح بھی معین و مددگار نہ ہو۔
میں کسی طرح بھی معین و مددگار نہ ہو۔

مَسْئُلُمُنَا: حرم کے شکارکوجس طرح قصداً قل کرنے پرجزاء واجب ہوتی ہے اس طرح خطا ونسیان میں بھی جڑاء واجب ہوتی ہے۔

منت گذشی از جس جگه اور جس وفت جانور کافتل ہوا ہے بہتر توبہ ہے کہ دو عادل شخص اس جانور کی قیمت کا تخیینہ کریں، اگر مقتول جانور غیر ماکول ہے تب توبہ قیمت ایک بکری کی قیمت سے زیادہ واجب نہ ہوگی، اور اگر مقتول جانور ماکول ہوتو جانور حسب شرائط قیمت الکا کے خریدے اور حدود حرم میں ذرح کر کے حرم کے نقراء پرتقسیم کردے یا اس قیمت کا غلہ حسب شرائط صدفتہ الفطر نصف صاع ہم سکین کو دے، یا فی مسکین نصف صاع جتنے مساکین کو وہ غلہ پہنچ سکتا ہوا معتے ہی روزے رکھ لے، روز وں اور غلہ کی نقسیم

میں حرم کے فقراء کی شرطنہیں ہے بخلاف گوشت کے، اوراگر قیمت نصف صاع سے کم نچ جائے تو اختیار ہے کہ خواہ کسی فقیر کو دیدے یااس کے عوض ایک روزہ رکھ لے،

> مسکنگری، مسکینوں کوغلہ دینے کی بجائے ہر سکین کو دونوں وقت شکم سیر ہوکر کھانا کھلا نا بھی کا فی ہے، مسکنگری، محرم کے لئے جس جانور کاشکار کرنا حرام ہے اس کا ذرج کرنا بھی حرام ہے، نیزمحرم کا نہ بوح مردار ہوگا۔

(معارف القرآن)

حعل الله الكعبة البیت الحرام قیلماً الخ، كعبكوالبیت الحرام اسلئے كہاجاتا ہے كہاس كى حدود میں شكار كرنادرخت وغیرہ كا ثناحرام ہے قیساماً للناس بیت الحرام لوگوں كے قیام اورگزران كا باعث قرار دیا، مطلب یہ ہے كہ كعباوراس كے متعلقات لوگوں كى دینى ودنیوى بقا كے اسباب اور ذریعہ ہیں، الناس اگر چہام انسانوں كے لئے بولا جاتا ہے مگر قرید كى وجہ سے متعلقات لوگوں كى دینى ودنیوى بقا كے اسباب اور ذریعہ ہیں، الناس اگر چہام انسانوں كے لئے بولا جاتا ہے مگر قرید كى وجہ سے بہاں اہل مكم مراد ہو سكتے ہیں اور عام دنیا كے انسان بھى، اسلئے كہ حج بیت الله كا پورے عالم كى اقتصادیات سے گر اتعلق ہے۔

### کعبه کی مرکزی حیثیت: ·

عرب میں کعبہ کی حیثیت محض ایک عبادت گاہ ہی کی نہ تھی بلکہ اپنی مرکزیت اور اپنے نقتن کی وجہ سے کعبہ ہی پور سے ملک کی معاثی و تدنی زندگی کا سہارا ہوتا تھا تج اور عمرہ کے لئے سارا ملک اس کی طرف تھنچ کر چلا آتا اور اس اجتماع کی بدولت انتثار کے مارے ہوئے و لیوں میں وحدت کا ایک رشتہ پیدا ہوتا ، مختلف علاقوں اور قبیلوں کے لوگ باہم تمدنی روابط قائم کرتے ، شاعری کے مقابلوں سے ان کی زبان وادب کو ترتی نصیب ہوتی اور تجارتی لین دین سے سارے ملک کی معاثی ضروریات پوری ہوتیں ، قابل احترام ہمپنوں کی بدولت عربوں کو پورا ایک تہائی زماندامن کا نصیب ہوجاتا تھا، بس معاثی ضروریات پوری ہوتیں ، قابل احترام ہمپنوں کی بدولت عربوں کو پورا ایک تہائی زماندامن کا نصیب ہوجاتا تھا، بس کہی ایک زماندالیا تھا کہ جس میں ان کے قافلے ملک کے ایک سرے سے دوسر بسرے تک امن وامان کے ساتھ بسہولت آتے جاتے تھے قربانی کے جانوروں اور قلادوں کی موجود گی سے بھی اس نقل وحمل میں بڑی مدد ملتی تھی ، کیونکہ نذر کی علامت کے طور پرجن جانوروں کی گردنوں میں بے پڑے ہوئے ، اخسی دیکھ کرعربوں کی گردنیں احترام سے کی علامت کے طور پرجن جانوروں کی گردنوں میں بے پڑے ہوئے ، اخسی دیکھ کرعربوں کی گردنیں احترام سے جھک جا تیں اور کسی غارت گر قبیل کو جھی ان پر ہاتھ ڈالئے کی جرات نہ ہوتی ۔

قبل لا یستوی المخبیث و الطیب المخ، المخبیث، کالفظ نافر مان یا نافر مانی ، حرام اور دی ، کفروشرک وغیره سب کو شامل ہے ، خواہ از قبیل ذات ہو یاصفات یا از قبیل مال یا اعمال ( قرطبی ) اور طیب ، فرما نبر دار اور فرما نبر داری پاک اور لطیف سب کوشامل ہے ، ظاہر بین نظروں میں ہزار روپے سو کے مقابلہ میں یقینا کم ہیں ، مگر خدا کی نافر مانی کر کے ، حاصل کئے گئے ہوں تو وہ ناپاک اور خبیث ہیں ، اور سور و پے جو خدا کی فرما نبر داری کرتے ہوئے حاصل کئے گئے ہوں وہ پاک اور طیب ہیں ، ناپاک مقدار میں خواہ کتنا ہی زیادہ ہو ہر حال وہ پاک قبل کے برابر نہیں سکتا ، غلاظت کے ایک ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے لہذا

دانشمند مخص كوحلال بى پرقناعت كرنى چاہئے خواہ وہ ظاہر ميں كتنابى كم كيول ندہو۔

وَنَزَلَ لِمَّا أَكْثَرُوا سُوَالَه صلى الله عليه وسلم لِّلَيُّهُ الَّذِينَ امْنُوا لَاتَسْعَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ إِنْ ثُنْدَ تَظَهَرُ لَكُوْتَسُوُّوكُو لِمَا فيها مِن المَشَقَّةِ وَإِنْ تَسَّعُلُواْعَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْانُ اي في زَمَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم تُبدَلَكُمْرٌ المعنى اذا سَالتُهُ عن اشياءَ في زمنِه يُنزَّلُ القرانُ بِإِبْدَائِها ومَتى اَبْدَأُها سَاءَ تُكُمُ فلا تستعلُوا عنها عَفَااللَّهُ عَنْهَا مِن مَسْئَلَتِكُمُ فلا تَعُودُوا وَاللَّهُ عَفُورٌ كَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَا اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ فَأُجِينُ وَابِبَيَانِ احْكَامِهَا ثُمُّ كَاصُبُكُوْ صَارُوا بِهَا كَفِرِيْنَ ﴿ بِسَرِكِهِ مِ الْعَملَ بِهَا مَاجَعُلْ شَرَعَ اللهُ مِنْ بَعِيرَة وَلاسَ آبِبَةٍ وَلا وَصِيلَة وَلا كَانِ اللهُ مِنْ بَعِيدِ بن المُسَيَّبِ قال البحيرةُ التي يُمُنَّعُ دَرُّهَا لِلطُّواغيتِ فلا يَحْلِبُهَا احدٌ من الناس والسَّائِبةُ كانوا يُسْيّبُونَهَا اللهتِمهم فلا يُحْمَلُ عليها شيءٌ والوصيلةُ الناقةُ البّكرُ تَبُكُرُ في اولِ نتاج الإبلِ بأنثي ثم تثني بَعدَهُ بانثي وكمانوا يُسَيّبُونها لطواغيتِهم ان وَصَلَتُ احد هما بالاخرى ليس بينهما ذَكرٌ والحامُ فَحُلُ الابلِ يَضُربُ الضرابَ المعدودَ فاذا قَضَى ضرابَهُ وَدَعوهُ للطواغِيتِ وعفَوهُ من الحمل فلم يُحمَلُ عليه شيءٌ وسَمَّوهُ الحَامِي قَلِكِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَّذِبَ في ذلك ونسبتِهِ اليه وَأَحْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ان ذلك إفْتِرَاءٌ لانهم قَلَدُوا فيه أَبَائَهم وَلِذَاقِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا لِلْ مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَالْى الرّسُولِ اى الى حُكْمِهِ من تحليل مَا حَرَّمْتُمُ قَالُوْ حَمْبُنَا كَافِينا مَاوَجَدُنَاعَلَيْهِ المَّاءَنَا مِن الدِّين والشريعةِ قال تعالى آ حسبهم ذلك وَلَوْكَانَ الْبَاقُهُمُولَايَعُهُمُونَ شَيْئًاوَلَايَهُمَكُونَ الى الحق والاستفهامُ للانكار لِيَايَّهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوْاعَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ اى إِحْفَظُوهَا وقُومُوا بِصَلاحِها لَا يَضُرُّكُمُ مِنْ صَلَّ إِذَا الْهَلَائِيثُمُ عَيل المرادُ لا يَضُرُّكُمُ من ضَلَّ من اهل الكتب و قيل المرادُ غَيْرُهم لحديثِ ابي تَعُلَبَةَ الخُشنِيّ سَألَتُ عنها رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم فق ال انتَمِرُوا بالمعروفِ وتَنَاهَوُا عن المنكرِ حتى اذا رايت شُحًّا مُطَاعًا وهَواى متبَعًا ودنيَا مُوثَرَةً وإعُجَابَ كِلَّ ذِي رأى بَسرَأْبِ فِعليك نَفْسَكَ رواهُ الحاكمُ وغرِ رُهُ الْيَاللَّهِمَرْجِعُكُمُ بَحْيِعًا فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَاكُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ® فيجازيُكُمُ به لَيَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْاشَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَلَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ اي اسبابُهُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَنِ ذَوَاعَدُ لِي مِّنْكُمُ خبرٌ بمعنى الاسرِ اى لِيَشُهَ دُوّا اضافةُ شهادَةٍ لِبَيْنَ على الاتِّسَاع وحينَ بدلٌ من اذا او ظَرُفٌ لحَضَرَ <u>ٱوْالْحَرْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اى غير سِلَّتِكُمُ إِنْ اَنْتُمْضَرَبَتُمْ سَافَرُتُمُ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتُكُرُّمُ صِيْبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونِهُمَا </u> تُوقِفُونَهُمَا صفةُ اخَرَان مِنْ كَعُدِ الصَّلَوةِ الْعَصُر فَيُقْسِمِن يَحُلِفَان الْلِهِ إِنِ الْآثِبَاتُم مَسَكَكُتُم فيهما ويَقُولان لْأَنْشَرَى بِهِ بِاللَّهِ ثُمَّنَّا عِوضًا نَاخُذُهُ بِدلَةُ مِن الدنيا بَانُ نَحُلِفَ أَو نَشْمَدَ بِه كَاذِبًا لاجِلِهِ وَلُوكَانَ المُقْسَمُ ل او المَشْهُودُ له ذَاقُرُلِي قَرَابةِ سنا وَلاَنكُتُمُشَهَادَةُ اللهِ التي أَمَرَنَا باقاسِها إِنَّاإِذًا أن كَتَمُنَاها

ا ایمان عند المحمد المح والوائیی (فضول) باتوں کاسوال نہ کرو کہا گرتم پر ظاہر کردی جائیں تو شہیں نا گوار ہوں اس لئے کہاس میں دشواری ہو، اورا گرتم نزول قرآن كے دوران يعني آپ ﷺ كزمانهُ حيات ميں ان باتوں كاسوال كرو گے توتم كوجواب ديديا جائيگا،مطلب يه كه جبتم آپ کے زمانہ حیات میں چیزوں کے بارے میں سوال کرو گے تو قرآن (ان کا جواب) ظاہر کرنے کے بارے میں نازل ہوگا اور جب قرآن ان چیزوں کا جواب ظاہر کردے گا تو تمہیں ناگواری ہوگی، لہٰذا ایس چیزوں کے بارے میں سوال نہ كرو، الله نے تمہارے (ماضى ميں) سوال كرنے كومعاف كرديا، آئندہ اليي حركت نه كرنا الله بردا معاف كرنے والا بردابر دبار ے، ایسی باتیں تم سے پہلی قوم نے اپنے انبیاء سے پ<del>وچھی تھیں</del> ان کے احکام بیان کر کے ان کا جواب دیدیا گیا، پھروہ ان احکام یرترک عمل کرکے ا<u>ن احکام کے منکر ہو گئے اللہ نے نہ بحیرہ کومشروع کیا اور نہ سائبہ کواور نہ وصیلہ کواور نہ حام کو</u> جیسا کہ اہل جالمیت اس کوکرتے تھے، امام بخاری نے سعید بن میتب سے روایت کی ہے کہ بچیرہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کا دود صدوبها بتوں کے نام پرموقوف کر دیا جاتا تھا، چنانچے کو کی مخص ان کا دودھ نہیں دوہتا تھا، اور سائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کووہ اپنے معبودوں کے نام پرآ زاد چھوڑ دیتے تھے، چتانچہوہ اس کو بار برداری کے کام میں نہیں لیتے تھے،اوروصیلہ اس تو جوان اونٹنی کو کہتے تھے جو پہلی ہی بار مادہ بچہ جنے پھر دوبارہ بھی مادہ بچہ جنے کدان کے درمیان نربچینہ ہو،اور حام وہ اونٹ جودس بارجفتی کرے، جب وہ مذکورہ تعداد پوری کر لیتا تو اس کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے ، اور اس پر بار برداری ترک کردیتے کہ اس پر کوئی چیز نہ لادتے،اوراس کا نام حام رکھتے تھے، لیکن (یہ) کا فر اس معاملہ میں اس کی جانب نسبت کرنے میں الله پرجھوٹی تہمت لگاتے تھے، اوران میں اکثر لوگ نہیں جانے کہ یہ تہمت ہے اسلے کہ انہوں نے اس معاملہ میں اپنے آباء کی تقلید کی ہے، اور جب ان ے کہاجاتا ہے کہاس کی طرف آؤجواللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤیعنی اس کے علم کی طرف کہ وہ جس کوتم نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ جس دین وشریعت پر ہم نے اپنے آآباء (واجداد) کو پایا ہے وہ ہمارے لئے کافی ہے الله تعالى نے فرمایا كيا بيان كے لئے كافى موكا أگر چدان كة باء كھ نه جانتے موں؟ اور راه حق كى طرف مدايت يافته نه مول استفہام انکار کے لئے ہے، ا<u>ے ایمان والوائم اپنی فکر کرو</u> بعنی اپنی حفاظت کرواور اس کی اصلاح کے لئے مستعد ہوجاؤ کسی کی

گمراہی سے تمہارا کچھنیں بگڑتا اگرتم خودراہ راست پر ہو کہا گیا ہے کہ مراداہل کتاب ہیں اور کہا گیا ہے کہ مراد غیراہل کتاب ہیں، ابو تعلبہ انتھنی کی حدیث کی وجہ ہے، (ابو تعلبہ نے فرمایا) کہ میں نے مذکورہ آیت کے بارے میں رسول اللہ عظامی اس دریافت کیا تو آپ نے فرمایا بھلی بات کا حکم کرواور بری بات سے روکو، اور جبتم دیکھو کہ بخل کی پیروی کی جارہی ہے اور خواہشات کی اتباع کی جارہی ہےاور دنیا کو (وین) پرترجیح دی جارہی ہےاور ہر مخص آپی رائے میں مست ہے، توتم اپنی فکر کرو، (اس کوحا کم وغیرہ نے روایت کیا ہے ) تم سب کواللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو وہ تم کووہ سب پچھ بتادے گا جوتم کیا کرتے تھے کہ وہ اس کی جزادےگا، آےا بمان والو جبتم میں ہے کسی کی موت آ جائے لینی اس کے اسباب ظاہر ہونے لگیس اور وصیت كرنے كاونت بوتواس كے لئے شہادت كا (نصاب) يہ ہے كة تمهاري جماعت ميں سے دوعاد ل آ دى گواہ بنائے جاكيں ، خبر جمعنی امرے، یعنی ان کوشہادت دینی جا ہے، اور شہادہ کی اضافت بین کی جانب وسعت کی بناء پر ہے، اور حین إذا سے بدل ہے یا <del>ح</del>صفَ کاظرف ہے، اورا گردوران سفرتم پر موت کی مصیبت آجائے تو تمہارے غیروں لینی غیر مسلموں میں سے دوگواہ لے کئے جائیں، اگرتم (اے وارثو) ان دونوں کے بارے میں شک میں پڑ جاؤ تو ان دونوں کوعصر کی نماز کے بعدروک لو (تحبسونهما) آخوان کی صفت ہے تووہ اللہ کی شم کھاکر کہدیں کہ ہم اللہ کی شم کاعوض نہیں جائے کہ اس کے بدلے میں دنیوی عوض لےلیں کہ ہم دنیا کے لئے قتم کھالیں یااس کے لئے جھوٹی شہادت دیدیں ، اگر چہ <sup>جن</sup> کے فائدے کے لئے قتم کھائی جارہی ہے یا جن کے فائدہ کے لئے شہاوت دی جارہی ہے ہمارے رشتہ دارہی کیوں نہ ہوں، اور نہ ہم اللہ کی شہاوت کو <u>چھپا ئیں گے</u> جس کےادا کرنے کا ہم کو حکم دیا گیاہے، <del>اگر ہم نے چھپ</del>ایا تو ہم گنہگاروں میں شار ہوں گے، پس اگر ان کے تتم کھانے کے بعد (کسی طرح) بیسراغ لگ جائے کہ وہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے ہیں بعنی انہوں نے ایسے فعل کا ارتکاب کیا ہوجوخیانت کو یا کذب فی الشہادتین کوواجب کرے بایں طور کہ مثلاً وہ چیز جس کے بارے میں ان کواتہام لگایا گیا ہے وہ ان کے پاس سے برآ مدہو، اور انہوں نے بیدعویٰ کیا ہوکہ انہوں نے میت سے بیچ خریدی ہے یامیت نے ان کے لئے اس کی وصیت کی ہے تو دوسر<u>ے دو گواہ جوان دونوں کے قائم مقام ہوں</u> نیمین کوان کی طرف متوجہ کرنے میں ان لوگوں کی جانب سے کہ جووصیت کے ستحق قرار پائے ہیں او لین، آخو ان سے بدل ہےاوروہ ورثاء ہیں جومیت کے اولیا یعنی میت کے رشتہ دار ہیں اور ایک قراءت میں اَوَّلِین اول کی جمع ہے الذین کی صفت یابدل ہے تووہ شاہدین کی خیانت پر الله کی تشم کھا تمیں، اور کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے راست تر ہے اور ہم نے قتم میں حق سے تجاوز نہیں کیا ہے، بے شک ہم اس وقت ظالموں میں شار ہوں گے۔

# عَجِقِيق عَرَكَي فِي لِيَسْمِيلُ لَقَسِّيلُ يَعْفُولُولُ

قِوُلِيْ ؛ اَشْبِاءَ، اَشْبَاءُ كَاصِل شَيْنَاءُ فَى بروزن فَعْلاءُ، كحمراء، كمرب كنزد يكدوبهمزول كورميان الفُ فَيْل النطق بجس كى وجه سے پہلے ہمزہ كوجوكدلام كلمه بقلب مكانى كركشين سے مقدم كرديا اب اس كاوزن اشياء بروزن لفعاء

﴿ (وَزُم بِبَاسَ لِيَ

ہوگیااب بدالف تانیث مرودہ کی وجہ سے غیر منصرف ہوگیا۔ اعراب الغرآن)

> فِيُولِكُونَ) : اذا سَئَلَتُمر عن أَشْيَاءَ، يه جمله ثانيه كمعنى بين اور متلى أبدأها سائتكم يه جمله اولى كمعنى بين ـ فِيُولِكُونَ) : فلا تَسْئَلُوا عَنْهَا بِمِعْنَ نَهِي بين ـ

> > فِيَوْلِكُمْ : إِذَا سَلَلْتُم عَنْ اَشْيَاءَ مِبْداء بِي نُنَوَّلُ القرآنُ عن إبدائِها اس كى جزاء ب\_

قِوُّلْ الْهُ عَن مَسْلَلَةِ كُم الله مِن الثاره ہے كہ عنها كاخمير مسئلة كى طرف لوٹ رہى ہے جويسٹلون ہے منہوم ہے۔ قِوُلُلْ : شَرَعَ ، جَعَلَ كَيْ تَفْير شوع سے الثاره كرديا كہ جَعَلَ، شَرَعَ كَمْ مَنْ كُوتُسْمَن ہونے كى وجہ سے متعدى بيك مفعول ہے اوروہ بحيرة ہے من ذائدہ ہے۔

فَحُولُنَ؟ : بَحِیْرَة ، باء کفته اور حاء کے سرہ کے ساتھ بروزن فعیلة بمعنی مفعولة اس کے آخر میں تاءغیر قیاسی طور پر لاحق ہوئی ہے اسلئے کہ اس کو وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل کیا ہے جس کی وجہ سے بمنز لہ جامد کے ہوگیا ، بحیرہ کی تعریف میں علماء کا بہت اختلاف ہے منجملہ ایک قول یہ ہے کہ جوقوی تر ہے جب اونٹنی پانچ مرتبہ بچہ جنتی تھی اور پانچواں بچیز ہوتا تو اس کا کان چیر کرا پنے بتوں کے نام پر آزاد کردیتے تھے اور اس پر بار برداری اور سواری کرنا حرام سیجھتے تھے ، اور کوئی شخص اس کو گھاس یانی سے نہیں روکتا تھا۔ (اعراب القرآن للدوویش)

قِوُّلْ اَنَّى : سَائِبَة ، به سابَ يسِيبُ سے اسم فاعل ہے آزاد کرنا ، اس کی صورت به ہوتی تھی که زمانه جاہلیت میں اسطر تنذر مانت سے مثل ، اگر میں سفر سے حجے سلامت والی آگیا یا میں مرض سے شفایاب ہو گیا تو میری اونٹنی آزاد ہے ، اس طریقه پر چھوڑی ہوئی اونٹنی کوسائبہ کہا جاتا تھا۔ (اعراب الفرآن ایضاً)

فِحُولِكَ ؛ البكر بقتح الباءوالكاف جوان اونتى تَبَكَّرَ في اول نتاج الابل با لانشى اى تَلدَ في اول مرة بالانشى، وه نوجوان اونتى جس نے پہلا بچه ماده جنامو۔

چَوُلْنَى ؛ وَصِيلُلَه ، وه نو جُوان اونٹنی جس کے پہلے حمل میں ماده بچہ بیدا ہوا ہو، اور دوسری مرتبہ بھی ماده بچہ جنے سلسل کے ساتھ چونکہ ماده بچے جنے اس لئے اس اونٹنی کو وصیلہ کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو عرب بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے تھے، اور اس سے کسی قتم کی خدمت نہیں لیتے تھے۔ فَحُولَى ؛ حام، حملى يحمى حَمْيًا وحِمَايَةً روكناساس فاعل، إذَا مُنعَ، بعض حفرات نے كہاہ كهمام وه اونث جس كى پشت سے دس نے پيدا ہوئے ہوں، گويا كماس كى پشت بار بردارى اور سوارى سے محفوظ ہوگى اى لا يُسوكب و لا يُسحملُ ولا يُسملُ من ماء لا مرعلى.

### لِفَسْرُوتَشِينَ عَ

### شان نزول:

یآیگها الّذِینَ آمَنُوُ الا تسللوا عن اَشیاء (الآیة)، اس آیت میں فرضی اور دوراز مقصد سوالات کرنے سے مع کیا گیا ہے، مذکورہ آیت کے شان نزول کے بارے میں صحیح ترین روایت وہ ہے جوابو ہریرہ، انس بن ما لک نے روایت کی ہے، '' آپ ﷺ ایک روز'' اپنے گھر سے نکلے اور متجد میں تشریف فرما ہوئے صحابہ کرام آپ ﷺ کے اطراف میں جمع ہوگئے، آپ ﷺ نے فرمایا جس کو جو سوال کرنا ہے کرے، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور سوال کیا یا رسول اللہ میرا اصل باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ حذا فدہے، ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے سوال کیا کہ میرے والد کہاں ہیں آپ نے فرمایا دوز خ میں، قفال نے فرمایا کہ اہل کتاب نے مونین سے کہا تھا کہ آپ نبی سے بیسوالی کرواور وہ سب سوالات فرضی متحقو اللہ تعالی نے فرمایا کے افررہ آیت نازل فرمائی۔

#### دوسراواقعه:

مسلم کی روایت کے مطابق ندکورہ آیت کے شان نزول کا بیوا قعہ ندکور ہوا ہے، جب جج کی فرضیت نازل ہوئی تو اقرع بن حابس تفقائلہ شفالہ نے آپ سے سوال کیا، کیا ہر سال ہمارے ذمہ جج فرض ہے؟ آپ نے سکوت فرمایا تو محرز وہی سوال کیا آپ پھر بھی خاموش رہے جب تیسری مرتبہ وہی سوال کیا تو آپ نے عناب کے لہجہ میں فرمایا، اگر میں تمہارے سوال کیا آپ پھر بھی خاموش رہے جب تیسری مرتبہ وہی سوال کیا تو آپ نے عناب کے لہجہ میں فرمایا، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہد بتا تو ایسا ہی ہوجا تا اور پھراس کو پورا نہ کر سکتے ،اس کے بعد فرمایا ''جن چیزوں کے بارے میں تم کوکوئی تھم نہ دوں تو ان کواسی طرح رہنے دو، ان کی کھود کر بدکر کے سوالات نہ کرو، تمہارے سے پہلے بعض امتیں اسی کر ت سوالات کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہیں۔

﴿ (مَزَم بِبَاشَنِهِ) ﴾

### آپ الله الله كاكثرت سيسوال سيمنع فرمانا:

خود نی ﷺ بھی صحابہ کو کثرت سوال سے منع فرماتے تھے، آپ نے فرمایا'' اِنَّ اعسط سر السعسل میں نفسی السمسل میں سے سب السمسل میں جرماً مَن سَال عَن شی لمریحوم علی الناس فحوم من اجل مسئلته'' ، مسلمانوں میں سے سب السمسلمین جرماہ فیض ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جولوگوں پرحرام نہیں کی گئی تھی اور پھر محض اس کے سے پڑا مجرم وہ فیض ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جولوگوں پرحرام نہیں کی گئی تھی اور پھر محض اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام کردی گئی۔ (بعدی، مسلم)

## كس فتم كے سوالات سے ممانعت ہے؟

ایسے سوالات سے منع کیا گیا ہے جوسراسر فضول ہوں ندان سے کوئی دینی معاملہ متعلق اور ندوینوی ضرورت، یا مثلاً لوگوں کی جزئیات زندگی سے سوالات کرنا، البتہ معاشی یا معادی واقعی ضرورت پیش آجائے یا پیش آنے کا قوی احمال ہوتو ایسے سوالات کرنا، البتہ معاشی یا معادی واقعی ضرورت پیش آجائے یا پیش آنے کا قوی احمال ہوتو ایسے سوالات کرنا، اینے دل سے گھڑ کرمحض امتحان یا ضیق میں ڈالنے کے لئے فرضی سوالات کرنا منع ہے یہاں ایسے ہی سوالات سے ممانعت کی جاری ہے۔

مندسعید بن منصوراورتفیرا بن جریر میل حفرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ فدکورہ آیت میں جو بحیرہ اور سائبہ وغیرہ کا ذکر ہے، ان کے بارے میں بعض صحابہ نے آپ یکھی اسے سوال کیا تھا جس کے جواب میں فدکورہ آیت نازل ہوئی تھی ، حاصل آیت کا بیہ ہے کہ ملت ابرا جبی میں اللہ نے ان جانوروں کو حرام نہیں تھہرایا قریش میں بیرسم عمروبن عامر خزاعی کی ایجاد کردہ ہے، تیجے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنخصرت بھی تھی نے فر مایا ان جانوروں کو حرام کرنے کی رسم قریش میں عمروبن عامر نے جاری کی اور آپ نے بیفر مایا کہ میں نے اس کو دوز خ میں دیکھا اس کی انترایاں دوز خ کی آگ میں نگلی ہوئی بڑی تھیں اوروہ ان کو تھینچا ہوا پھر رہا تھا، اور جل رہا تھا۔ دوز خ کی آگ میں نگلی ہوئی بڑی تھیں اوروہ ان کو تھینچا ہوا پھر رہا تھا، اور جل رہا تھا۔

## ا بني اصلاح براكتفاء كافي نهين:

اسلئے آیت کا میچ مطلب بیہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجودا گرلوگ نیکی کاراستداختیار نہ کریں یا برائی سے بازنہ آئیں تو تمہارے لئے بینقصان دہ نہیں جبکہ تم خودنیکی پرقائم اور برائی سے مجتنب ہوا گرمملی یالسانی طور پرلوگوں کو برائی سے بازر کھنے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو دل سے براسمجھنا ایمان کا آخری درجہ ہے۔

### شان نزول:

یا آیگها الگذین آمنوا شهادهٔ بینکمراذ ا حَضَر احد کم الموت، ندکوره آیات کنزول کاواقعه به کمایک مسلمان جس کانام برکزیل تفاده خصول کے ساتھ جن کانام برکزیل تفاده خصول کے ساتھ جن کانام برکنان میں رکھدی گراس کی اطلاع اپنے ساتھوں کونہ کی جب مرض زیادہ برطی بیارہ وگیاس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کراپنے سامان میں رکھدی گراس کی اطلاع اپنے ساتھوں کونہ کی جب مرض زیادہ برطاقواس نے اپنے دونوں نصرانی ساتھوں کووصیت کی کہ میرا بیسامان میرے وارثوں کو پنچادیا، انہوں نے سبسامان اگر وارثوں کے حوالہ کردیا گرچا ندی کا ایک بیالہ جس پرسونے کے نقش و نگار تصسامان میں سے نکال لیا، وارثوں نے جب سامان کھولاتواس میں ایک فہرست نکلی وارثوں نے اوصیاء سے معلوم کیا کہ کیامر نے والے نے پچھسامان فروخت کیا تھا؟ یا بیاری کے علاج محالجہ میں خرج ہوا تھا اس کا جواب ان وونوں نے نوبی میں دیا، آخر معالمہ نبی بیست کی فرمت میں چیش ہوا چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نبیس تھے تو دونوں نصرانیوں سے تسم کی گئی کہ ہم نے میت کے مال میں کی تسم کی خیانت نبیس کی ، نداس کی کوئی چیز جو پائی آخر کاران سے تسم لے کران کے حق میں فیصلہ ہوگیا، پچھروز کے بعد معلوم ہوا کہ ان دونوں نے وہ پیالہ کہ میں کی سار کے ہوا کہ ان دونوں نے وہ پیالہ کہ میں کی سار کے ہوا کہ ان دونوں نے وہ پیالہ کہ میں کی سار کے ہوا کہ ان دونوں نے وہ پیالہ کہ میں کی سار کے ہوا کہ ان دونوں نے وہ پیالہ کہ میں کی سار کے ہوا کہ ان دونوں نے وہ پیالہ کہ میں کی سار کے ہوا کہ ان دونوں نے وہ پیالہ کہ میں کی سار کے ہوا کہ ان دونوں نے وہ پیالہ کہ میں کی شار کے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔

میت کے دارثوں نے پھرآپ کے مراق کے مراق کے مراق کے مراق کی اب صورت حال بدل گئ اسلئے کہ اب اوصیاء خریداری کے مری اور درثاء مکر تھے، اوصیاء کے پاس گواہ نہ ہونے کی وجہ سے درثاء میں سے دوآ دمیوں نے تتم کھالی کہ پیالہ میت کی ملک تھا، اور یہ دونوں نصرانی اپنی تتم میں جھوٹے ہیں، چنانچہ جس قیت پر انہوں نے فروخت کیا تھاوہ قیت اوصیاء سے درثاء کودلائی گئ ۔

میک کا بھی ہو سکتے ہیں۔

بھی ہو سکتے ہیں۔

مَنْكُ لَيْنَ؛ وصى مِن مسلمان اورعادل ہوناخواہ حالت سفر میں ہویا حضر میں افضل ہے لازم نہیں۔ مَنْكُ الْمِنَّ؛ نزاع مِن جوزیادہ كا مثبت ہووہ مدعى كہلاتا ہے اور دوسرا مدعا عليه كہلاتا ہے۔

منت کی اول مدی سے گواہ طلب کئے جاتے ہیں اگر شریعت کے مطابق گواہ پیش کرد ہے تو مقدمہ کا فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے، اور اگر مدی گواہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ ہے تم لی جاتی ہے اور مقدمہ کا فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے، البتہ مدعا علیہ تتم سے، انکار کرے تو مقدمہ کا فیصلہ مدی کے حق میں ہوتا ہے۔ مَنْ کُنْ کُنْ اگر مدعاعلیہ کسی فعل کے متعلق قتم کھائے تو الفاظ میہ ہوتے ہیں کہ مجھے اس فعل کی اطلاع نہیں۔ منسئ کا پنی اگر میراث کے مقدمہ میں وارث مدعاعلیہ ہوں تو جن کوشرعاً میراث پہنچتی ان پرقتم آئے گی اور جو وارث نہ ہوں ان پرقتم نہ ہوگی۔ (معارف الفرآن ، ملعصٰا)

## كافركى شهادت كافر كے حق میں قابل قبول ہے:

یا یہا الذین آمنوا شہادہ بینکم (الخ) او آخران من غیر کمر،اس آیت میں سلمانوں کو کم دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کو کا اور نیک ہوں اور اگراپی قوم کے جب تم میں سے ہوں اور نیک ہوں اور اگراپی قوم کے آدمی نہوں تو غیر قوم کے وصی بناؤ۔

اس سے امام ابو صنیفہ ترخم کاللہ انتخابی نے یہ مسلم کا استباط کیا ہے کہ کفاری شہادت بعض کی بعض کے حق میں جائز ہے
کیونکہ اس آیت میں کفاری شہادت مسلمانوں پر جائز قراردی ہے، جیسا کہ آو آخر ان من غیر کھرسے ظاہر ہے، تو کفار
کی شہادت بعض کی بعض پر بطریق اولی جائز ہے لیکن بعد میں یا ایھا المذیب آمنو ا إذا تداین تعربدین إلی اجل
مسمّی فاکتبوہ ، (الی قولہ )و استشہدوا شہیدین من دِّ جالکھرسے کفار کی شہادت مسلمانوں کے قل میں منسوخ ہوگئی کیکن کفار میں بعض کی بعض پر اسی طرح باقی ہے۔ (معدن)

قَوُلْكَى؟ : من بعد الصلواة، اس وقت كي خصيص كى وجه يه به كهاس وقت كى الل كتاب بهت تعظيم كرتے تھے، صلو ق سے مراد صلو ة عصر ب، اس سے معلوم ہوا كہ تم كے لئے كسى خاص وقت ياكسى خاص جگہ كى تعيين قتم ميں تعليظ كے لئے جائز ہے۔ صلو ق عصر ب، اس سے معلوم ہوا كہ تم كے لئے كسى خاص وقت ياكسى خاص جگہ كى تعيين قتم ميں تعليظ كے لئے جائز ہے۔ (قرطبی)

المعنى لِيُشهِد المحتضَرُ على وصيتِه اثنين او يُوصِى اليهما من اهلِ دِيْنِه او غيرِهم إن فَقَدَهم لسفرِ ونحوِه فإنِ ارْتَابَ الوَرَثَةُ فيهما فادَّعُوا انهما خَانَا باخذِ شي اودَفُعِه إلى شخص رَعَمَا ان المَيْتَ اَوْصَى له فَلْيَحُلِفَا الخ فانُ اطَلَعَ على اَمَارَةِ تَكُذِيبهما فَادَّعْيَادا فِعًا لَهُ حَلَفَ اقربُ الوَرثةِ على كِذُبهما وصِدُقِ مَا ادَّعَوهُ والحكمُ ثَابِتُ في المُوصِيَّينِ منسُوخٌ في الشُاهِدَيْنِ وكذا شَهَادَةُ غيرِ اهلِ المِلَّةِ منسوخة ما ادَّعَوهُ والحكمُ ثَابِتُ في الوَصِيَّينِ منسُوخٌ في الشُاهِدَيْنِ وكذا شَهَادَةُ غيرِ اهلِ المِلَّةِ منسوخة واعتبارُ صَلواةِ العصرِ لِلتَّغُلِيظِ وتخصِيصُ الحلفِ في الآيةِ باثنين من اقرب الورَثهِ لخصوصِ الواقعةِ التي نَزَلَتُ لما وهي ما رَوَاهُ البخارِي ان رجلاً من بَني سَهُم خَرَجَ مع تَعِيم الدَّارِي وعَدِي بنِ بَدًا وهما نصرانِيَّانِ فمَاتَ السَهُمِيُّ بارضِ ليس فيها مسلمٌ فلمَّا قَدِمًا بِتَرْكَتِه فَقَدُوا جَامًا مِن فِضَّةٍ مُحَوَّصًا اللَّهُ عليه وسلم فَنَزَلَتُ فَاحُلَقَهُمَا ثم وُجِدَ الجامُ بمكَّة فقال ابْتَعْنَاه من المنا اللهُ عليه وسلم فَنَزَلَتُ فَاحُلَقَهُمَا ثم وُجِدَ الجامُ بمكَّة فقال ابْتَعْنَاه من عروبي فَاللهُ عَليه وسلم فَنَزَلَتُ فَاحُلَقَهُمَا ثم وُجِدَ الجامُ بمكَّة فقال ابْتَعْنَاه من تميم وعَدِي فَنَزَلَتُ الأيةُ الثانيةُ فقامَ رجلانِ من أَولِيَاءِ السَّهُمِيّ فَحَلَفَا وفي روايةِ الترمذي فَقَامَ عمرُو

بھر ہے۔ معرفی عند (ندکورہ دونوں آیتوں کا)مطلب ہیہے کہ قریب المرگ شخص اپنی وصیت پرِدو آ دمیوں کو گواہ بنالے اپنی ملت یا غیر ملت کے دوآ دمیوں کووصی بنالے اگر سفر وغیرہ کی وجہ سے اپنی ملت کے گواہ میسر بنہ ہوں ، اگر ورثاء وصیوں کے بارے میں شک وشبہ کریں اور دعویٰ کریں کہان دونوں نے (تر کہ میں ہے ) کوئی چیزلیکریا ایسے خص کو پچھ دیکر جس کے بارے میں وہ بیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میت نے اس کے لئے وصیت کی تھی تو ان دونوں سے تتم لی جائے اگر علامات سے ان دونوں وصیوں کی دروغ گوئی کا پہتہ چلے بایں طور کہوہ دونوں موصیٰ لہ کودینے کا دعویٰ کریں تو ور ثاء کا قریب ترین شخص ان کے کذب اور ور ثاء کے دعوے کی صدافت پرنشم کھائے ،اور حکم وصوں کے بارے میں باقی ہے،اور شاہدین کے بارے میں منسوخ ہے،اسی طرح غیراہل ملت كى شہادت كے بارے ميں آيت منسوخ ب، اور عصر كى نماز كے وقت كاتعين كے اعتبار تغليظ كے لئے ہے اور (ميت كے) قریب ترین ور ٹاء کی شخصیص اس مخصوص واقعہ کی وجہ سے ہے جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور وہ (واقعہ )وہ ہے جس کو بخاری نے روایت کیا ہے، کہ بن مہم کا ایک شخص تمیم داری اور عدی بن بد اء کے ساتھ ( تجارت کے لئے ) فکلا اور بیدونوں نصر انی تھے مہی کا انقال ایسی سرزمین میں ہوگیا کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، تو (مٰدکورہ) آیت نازل ہوئی، چنانچہ جب یہ دونوں حضرات (ملک شام ہے ) مرحوم کا تر کہ لے کرآئے تو جاندی کا ایک پیالہ جس پرسونے کے نقش ونگار تھے لے لیا یہ دونوں (تمیم داری اور عدی ) آپ ﷺ کی خدمت میں پش کئے گئے تو اس وقت مذکورہ آیت نازل ہوئی، ان دونوں سے قتم لی گئی، بعدازاں وہ پیالہ مکہ میں پایا گیا تو اس شخص نے (جس کے پاس پیالہ پایا گیا) کہامیں نے اس کوتمیم داری اور عدی سے خریدا ہے، تو مذکورہ آیت نازل ہوئی سہی کے اولیاء میں سے دوآ دمی کھڑے ہوئے اور قتم کھائی ( کہ بیر پیالہ ہمارے مورث کا ہے) اور تر مذی کی ایک روایت میں ہے کہ عمر و بن عاص اوران میں کا ایک دوسرا هخص کھڑا ہوااور دونوں نے قتم کھائی اور بید دنوں میت کے قریبی رشتہ دار تھے، (تر مذی کی) ایک (دوسری) روایت میں ہے کہ جب مہمی بیار ہوئے تو دونوں کووسی بنایا اوران سے کہا کہ اس کا متر و کہ مال اس کے ورثاء کو پہنچادیں جب اس کا انتقال ہوا (میت کے متر و کہ مال میں سے ) ایک پیالہ لے لیا اور باقی ماندہ مال میت کے درثاء کو پہنچا دیا بیرند کورہ تھم کین قتم کے حق کو ورثاء کو لوٹا دینا اس بات کا قریبی ذریعہ ہے کہ شاہریا اوصیاء اس شہادت کوجس کے وہ تحمل ہوئے ہیں تھیک ٹھیک بغیر کسی تحریف وخیانت کے ادا کریں گے یااس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ اس بات کا خوف کریں گے کہ کہیں (ان کی) قسموں کی جو مدعی ورثاء کے خلاف ہیں تر دید نہ کر دی جائے بایں طور کہ ورثاء راوصیاء کی) دروغ گوئی اور خیانت پرقتم کھالیں جس کی وجہ سے وہ رسوا ہو جا ئیں اور تاوان دینا پڑے، تو وہ جھوٹ نہ بولیس خیانت و کذب کوترک کرکے اللہ سے ڈرواور جس کا حکم دیا جائے اس کو تبولیت کے کان سے سنواللہ فاسق لوگوں کی پینی اس کی طاعت سے خارج ہونے والوں کی راہ خیر کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔

## جَعِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

فِيَوْلِينَ : المعنى لين مذكوره دونول آخرى آيول كمعنى

فِيُولِينَ ؛ لِيُسْهِد المحتضَر الخ، ال ميں ال بات كى طرف اشارہ ہے كہ شَهَادةً بَيْنِكم مصدر بمعنی امر ہے، يعنی قريب المرگ فخص كوچا ہے كدا بي وصيت پردوآ دميوں كوگواہ بنالے۔

قِوُلَنَ الْمِدُوْمِي اِلنَهِمَا، الساهدان اللّذان يشهد ان على وصية الوصى وقيل هما وصيان لِآن الآية نزلت هذين الإثنين فقيل هما الشاهدان اللّذان يشهد ان على وصية الوصى وقيل هما وصيان لِآن الآية نزلت فيهما و لا نه تعالى قال فيقسمان بالله والشاهد لا يلزمه اليمين، مطلب يركه شهادة اثنين سي كيام ادب؟ بعض حضرات ني كها مي كداف نن سي وه دو شام مرادي بن كوموسى ني بوقت مرك وصيت بركواه بنايا بو بعض حضرات ني كها مي خودوسى مرادين، الله كد فدوره واقعداوسياء بى سي متعلق به دومرى بات يدكه شام دول برقتم لا زم نهيل بوكى، ثانى صورت ميل شهادت بمعنى حضور بوگامثلاً تو كه شهدت و صِينة فلان بمعنى حضو تها.

### تَفْسِيرُوتَشِينَ حَ

تر ذی، ابوداؤر تفسیرابن جریر وغیرہ میں امام المفسر ین حضرت عبداللہ بن عباس سے جوروایتیں مروی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ تین شخص دونھرانی اورا یک مسلمان تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف گئے مسلمان جس کا نام بزیل یا بُدُیل سہی تفا سخت پہار ہوکر قریب المرگ ہوگیا تو اس نے اپنے مال سامان کی ایک فہرست بنا کراپنے سامان میں رکھدی اور وہ سامان اپنی تف دونوں نھرانی ساتھیوں کو دیکر وصیت کی کہ میرا بیسامان میرے وارثوں کو دید بنا، اس سامان میں چا ندی کا کٹورا (پیالہ) بھی تھا جس پرسونے کے نقش و نگار ہے ہوئے تھے، یہ کٹورا نھرانیوں نے اس سامان میں سے نکال لیا اور باتی سامان مسلمان سہی کے ورثاء کو دید یا نھرانی ساتھیوں کی نظر اس فہرست پرنہیں پڑی سہی کے ورثاء نے جب سامان کھوا تو وہ فہرست برآ مد ہوئی، اس فہرست کے مطابق وہ کٹوراموجو دنہیں تھا، سہی کے ورثاء نے اس کٹور سے اوقت ہمارے سپر دکیا تھا ہم نے وہ پورامال اس کے ورثاء کو ان نفرانیوں کوشم دی انہوں نے تھے کھالی کہ سہی نے جو مال مرتے وقت ہمارے سپر دکیا تھا ہم نے وہ پورامال اس کے ورثاء کو ان نفرانیوں کوشم دی انہوں نے تھے کھالی کہ سہی نے جو مال مرتے وقت ہمارے بیتر دکیا تھا ہم نے وہ پورامال اس کے ورثاء کو ان نفرانیوں کوشم دی انہوں نے تھے کے مطابی کے جو مال مرتے وقت ہمارے بیتر دکیا تھا ہم نے وہ پورامال اس کے ورثاء کے ان نفرانیوں کوشم دی انہوں نے تھے کہ کی کے درثاء کے اس کھور کے دو ت ہمارے بیتر کیا تھا ہم نے وہ پورامال اس کے ورثاء کو دینے کے درخاء کے درخاء کو دینے کے درخاء کے درخاء کو دینے کے درخاء کو دینے کے درخاء کے درخاء کو دینے کے درخاء کے

پہنچا دیا کچھ مدت بعدوہ کٹورا ایک سنار کے پاس ملاسہی کے ورثاء نے پیچان لیا اور شم کھائی کہ وہ کٹورا ان کے مورث کا ہے، چنانچہ اس کٹورے کی قیمت سہی کے ورثاء کو دلوادی گئی۔

اس روایت کواگر چه تر فدی نے حسن غریب کہا ہے لیکن ابن جربر کی سند معتبر ہے، اس کے علاوہ پیروایت علی بن مدینی کے حوالہ سے سیح بخاری میں بھی ہے علی بن مدینی نے جو بید کہا ہے کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی ابن ابی القاسم نامعلوم الحال ہے، بیابن ابی القاسم محمد بن ابی القاسم ہے جس کو یجی بن معین اور ابو حاتم نے تقد کہا ہے جس کی وجہ سے ابن ابی القاسم کے نامعلوم ہونے کا شہر فع ہوگیا۔

آیت کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان حالت سفر وغیرہ میں اپنے ور ثاء سے دور ہواور اس کے پاس پچھ مال ہوتو اس کو چ چاہئے کہ اس مال کو ور ثاء تک پہنچانے کیلئے دومسلمانوں کو وصی اور وصیت کا گواہ بنادے، اگر یہ واقعہ الی سرز مین میں پیش آئے کہ جہال مسلمان نہ ہوں جن کو وصی بنایا جاسکے تو پھر اسلام کی شرط باتی نہ دہے گی ، اگر اوصیاء کے بیان پرور ثاء کو کوئی اعتر اض نہ ہو تو اوصیاء کے بیان کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اسلئے کہ بید دونوں حضرات وصی بھی ہیں اور وصیت کے گواہ بھی ، اور اگر ور ثاء کو اوصیاء کے بیان کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا کہ وصیت کے بارے میں ان کا بیان صحیح ہے اس صلف کے بعد بھی اگر ور ثاء کی برظنی باتی ہے تو اگر ور ثاء کے پاس اوصیاء کی غلط بیانی کا کوئی شوت ہوتو پیش کرنے کو کہا جائے گا ، ور نہ اوصیاء کی غلط بیانی کا کوئی شوت ہوتو پیش کرنے کو کہا جائے گا ، ور نہ اوصیاء کی غلط بیانی پرمیت کے ور ثاء سے صلف لیا جائے گا ، اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا ، جن علماء نے مدعی اور گواہوں سے قسم لینے کی ممالغت کی برمیت کے ور ثاء سے صلف لیا جائے گا ، اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا ، جن علمار کیا ہے کین حقیقت میں فریقین کا بیصلف اس طرح کا ہے جس طرح لعان کے مسلم میں فیصلہ دیا جاتا ہے۔

من بعد الصلوة کی تفییر بعض علاء نے صلوة العصر سے کی ہے یہ تغلیظ اور شدت ظاہر کرنے کے لئے ہے اسلئے کہ عمر کے بعد کا وقت قبولیت دعاء کے بارے میں خاص آبھیت رکھتا ہے تھے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آبھیٹ رکھتا ہے تھاری میں دور ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ آبخضرت بخص کے بعد جھوٹی فتم کوخوفناک اور رحمت خداوندی سے دور ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔

## ورثاء كي شم كي مصلحت:

آ گے فرمایا کہ در ٹا اوقتم کا حکم اس لئے ہے کہ جب وصیت کے گوا ہوں کو بیخوف رہے گا کہ در ٹا ای قتم کے مقابلہ میں ان کی قتم جھوٹی تھم رائی جاسکتی ہے۔ قتم جھوٹی تھم رائی جاسکتی ہے۔

### ابوموسیٰ اشعری کا واقعه:

ابوداؤ دیں معترسند سے ابومویٰ اشعری کا واقعہ ندکورہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کوفہ کارہنے والا ایک مسلمان شخص حالت سفر میں جب مرنے لگا تو اس نے اہل کتاب میں سے دو شخصوں کو اپنی وصیت کا گواہ قرار دیا، ابومویٰ اشعبری کوفہ کے حاکم تھے اسلئے یہ مقدمان کی عدالت میں پیش ہوا ،انہوں نے اس آیت کے مطابق گوا ہوں سے تتم لے کرمقدمہ کا فیصلہ کر دیا ،اس سے معلوم ہوا کہ بعض مفسرین نے اس آیت کومنسوخ العمل قرار نہیں دیا اسلئے کہ ننخ تو آنخضرت ﷺ کی مدیبے حیات ہی میں ممکن تھا۔

(احسن التفاسير ملخصا)

يَوْمَرِيَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ هُوَ يَوْمُ القِيامَةِ فَيَقُولُ لهم تَوْبِيُخًا لقَوْمِهمُ مَانًآ اى الذي أَجِبُتُمْ به حين دَعَوْتُمُ الى التَّوُحِيْدِ وَالْوَالْاعِلْمِلْنَا لَا بذلك النَّكَ النَّكَ النُّكُوالْغُيُوبِ ما غاب عن العِبَادِ ذَهَبَ عنهم علمه لشِدَّةِ هول يـوم الـقِيٰـمةِ وفـزعـهم ثم يشهدون على اسمهم لما يسكنون اذكر إِذْقَالَ اللَّهُ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَعَ ازُكُرْنِعُمْتِيْ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ مِشُكُرِهَا إِنْهَ أَيَّدُتُكَ قَوْيُتُكَ بِرُفِحَ الْقُدُسِ جبرئيلَ تُكَلِّمُ النَّاسَ حالٌ من الكافِ في عَمَّيْ جبرئيلَ تُكَلِّمُ النَّاسَ حالٌ من الكافِ في عَمَّيْ اَيدَّتُكَ **فِي الْمُهَدِ** اي طِفُلاً **وَكُهُلُأ** يُفِيدُ نُنزُولَهُ قَبُلَ السَّاعَةِ لانه رُفِعَ قبلَ الكُمُولَةِ كما سَبَقَ في ال عمرانَ وَاذْعَلَّمْتُكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ وَالنَّوْرْيَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَاذْ تَخْلُقُ مِنَ الظِّيرِ كَفَيْئَةِ كصورةِ الطَّلْيرِ والكاف اسمّ بمعنى مثل مفعولٌ بِإِذْنِي فَتَنْفُحُ فِيهَافَتَكُونَ طَيُواْ إِذْنِي مِارَادَتِي وَتُبْرِئُ الْأَلْمَهَ وَالْأَبْرَصِ بِإِذْنِي وَاذْتُخْرُجُ الْمَوْلَى من قُبُورِهم أَحْيَاءً بِإِذْنِي كَانَكُ فَأَنْ كُنِي السَّرَاءِيل عَنْكَ حين همُّوا بقَتَلِكَ إِذْجِمُتُهُمْ بِالْبَيْنَتِ المعجزاتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْ امِنْهُمُ إِنْ سَا هَذَا الذي جئتَ به الر سِحْرُمُّبِينَ ﴿ وَفَى قراء ة ساحرٌ اي عيسٰي وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوْرِيِّنَ اَمَرُتُهم على لسَانِهِ أَنْ اى بان الْمِثُوْلِيْ وَبِرَسُوْلِيْ عيسى عليه الصلاة السلام قَالُوَّا أَمَنَا بهما وَاشْهَدْ بِأَنَّنَامُسْلِمُوْنَ® اذكر إِذْقَالَ الْحَوْمِ يُّوْنَ يَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ اي يَفُعَلُ مَّ اللَّكَ وَفَى قراء وَ بالفو قانية ونَصُب ما بعدَهُ اى تَقُدِرُ ان تَسُالَهُ اَنْ يَتُ نَزِّلُ عَلَيْ نَامَ الْإِدَةُ مِنَ السَّمَاءُ <u>قَالَ لهم عيسى اَتَّقُوااللّٰهَ</u> في اقْتِرَاح الأياتِ <u>إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿ قَالُوْ اَبُرِيْدُ</u> سُؤالَهِ ا مِن اَجُل فى ادِعاءِ النُّبُوَّةِ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِينَ ۖ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيُمَ اللهُ مَرَّرَبَنَا انْزِلَ عَلَيْنَامَ لِإِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا اللهِ عَلَيْنَامَ لِإِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا اللهِ عَلَيْنَامَ لِإِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا اللهِ عَلَيْنَامَ لِإِدَاةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا اللهِ عَلَيْنَامَ لِإِدَاةً مِّنَ السَّمَاءِ مَلُونُ لَنَا اللهِ عَلَيْنَامَ لِإِدَاقًا مِنَ السَّعِيْقُ السَّمَاءِ مَنْ السَّمَاءِ مَنْ السَّمَاءِ مَنْ السَّمَاءِ مَنْ السَّمَاءِ مَنْ السَّمَاءِ مِنْ السَّمَاءِ مَنْ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَاءِ مَنْ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَاءِ مَنْ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَاءُ مِنْ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَاءُ مِنْ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَلَمُ السَّمَ السَّمَ السَلَمُ السَّمَ السَلَمُ السَّمَ السَّمَ السَلَمُ السَّمَ السَلَمُ السَلَمُ السَّمَ السَلَمُ السَّمَ السَلَمُ السَّمَ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَّمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلَمُ السُلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَمُ ا يَومُ نُزُولِهِا عِيلًا نُعَظِّمُهُ ونُشَرِّفُهُ لِآوُلَيٰا بَدَلٌ من لنا باعادةِ الجارِ وَالْحِرِنَا مِمَّنُ يَأْتِي بَعُدَنَا وَالْيَةُ مِّنْكَ عَلَى قُدُرَتِكَ ونُبُوَّتِي وَلُرِنُ قَنَ اليَاهَا وَأَنْتَ خَيْرُاللِّرِقِيْنَ®قَالَ الله مُسْتَجِيبًا له إِنِّ مُنَزِّلُهُا بالتَّخْفِيْفِ والتَّشُدِيْدِ عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُوبَهُ اللهِ اللهُ مِنَ السَّماءِ عَلَيْمَا سَبُعَةُ أَرُغِفَةٍ وَسَبُعَةُ أَحُوَاتٍ فَأَكَلُوا مِنْمَا حَتَّى شَبِعُوا قَالَةُ ابنُ عَبَّاسِ رضي الله تعالى عنه و في حديث أنزلَتِ المائِدَةُ مِن السَّماء خُبُزًا وَلَحُمًا فَأُبِرُوا أَنُ لا يَخُونُوا ولا يَدّخِروا لِغَدِ فخانوا وَادَّخُّرُوا فَرُفِعَتُ فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازيُرَ.

وه قیامت کا دن ہوگا،ان کی امتوں کو میں اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گاوہ قیامت کا دن ہوگا،ان کی امتوں کوسرزنش کرنے کے لئے ان سے پوچھے گاجبتم نے ان کوتو حید کی دعوت دی تھی تو تم کوان کی طرف سے کیا جواب ملاتھا؟ انبیاء جواب دیں گے ہمیں اس کی چھے خبرہیں آب ہی پوشیدہ باتوں کو بخو بی جانتے ہیں (یعنی) ان چیز وں کو جو بندوں سے پوشیدہ ہیں، قیامت کے دن کی ہول اور خوف کی شدت کی وجہ سے (امتوں کے جواب) کا ذہول ہو جائیگا ،اور جب ان کوسکون ہوگا تو اپنی این امتوں کے خلاف گواہی دیں گے،اس وقت کو یاد کروجب اللہ تعالی عیسی ابن مریم سے فرمائیگا،ا مے عیسیٰ ابن مریم شکریہ کے ساتھ ان نغتوں کو یا دکروجومیں نے تمہارے اور تمہاری والدہ کے اوپر کی تھیں ، جب میں نے روح القدس جرائیل کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی تم گہوارہ یعنی حالت طفولیت میں لوگوں سے بات کرتے تھے (تکلّم الّناس) ایدتک کی کاف شمیر سے حال ہے، اور بڑی عمر میں بھی ،اس سے حضرت عیسیٰ کا قیامت سے پہلے نزول متفاد ہوتا ہے اسلئے کدان کو کہولت کی عمر سے پہلے ہی اٹھالیا گیا تھا، جیبا کهآل عمران میں گذر چکاہے، اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تو رات اور انجیل سکھائی تھیں اور جب کہ تم مٹی سے میری اجازت سے پرندے کی صورت کا پتلا بناتے تھے (کھیٹیڈ) میں کاف اسم ہے اور مفعول ہے بہ معنی مثل کے پھرتم اس میں پھونک ماردیتے تھے وہ میرے ارادہ سے پرندہوجا تا تھا اورتم مادرزادا ندھے کو اورکوڑھی کومیری اجازت سے احچھا کر دیتے تھے اور جبکہ تم مُر دول کو ان کی قبروں سے میری اجازت سے زندہ کرکے نکالتے تھے، اور میں نے بنی اسرائیل کوتم سے باز رکھا جبکہ انہوں نے تیر نے تل کا ارادہ کرلیا تھا جبکہ تم ان کے پاس مجزات لے کرآئے تھے، تو ان میں جو کا فرتھے انہوں نے کہا جو تم لے کرآئے ہو وہ تو کھلا جادو ہے ،اور ایک قراءت میں ساحر ہے یعنی عیسیٰ علی کا کھا کھا کھا اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا لینی علیف کالفتات کی زبانی ان کو تکم دیایه که مجھ پراورمیرے رسول عیسیٰ پرایمان لا و توانہوں نے کہا ہم دونوں پر ایمان لائے اورآپ شاہدرہے کہ ہمسلم ہیں وہ وفت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب حوار یوں نے کہاا ہے کیے این مریم کیا آپ کارب ایسا كرسكتا ہے كہم برآسان سے ایک خوان نازل كرے اور ایک قراءت میں تستَطیعُ تاء كے ساتھ ہے اور مابعد لعني (ربُّكَ) ك نصب ك ساتھ ہے، لين كيا آپ اس سے (خوان) كاسوال كرسكتے ہيں عيسى عليقلافالله فان ان سے كہاتم فرمائش معجز ب طلب کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو اگرتم (حقیقت میں )مون ہو، وہ بولے ہمارامقصد خوان کا سوال کرنے سے بیہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور یقین کے اضافہ سے ہمارادل مطمئن ہوجائے اور ہمارایہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے دعوائے نبوت میں ہم سے سیج بولااً اُن مخففہ (عن التقیلہ )ہے ای انَّكَ، اور ہم نبوت پر گواہی دینے والوں میں ہوجا ئیں عیسیٰ ابن مریم نے دعاء کی اے اللہ اے ہمارے بروردگارتو ہمارے لئے آسان سے خوان نازل فرماتا کہ خوان کے نزول کا دن ہمارے لئے خوشی کا دن ہو تا کہ ہم اس دن کی تعظیم وتو قیر کریں اور ہم سے پہلوں کے لئے لِاَ وَّلِه نَا، اعادہُ جار کے ساتھ لَه فاسے بدل ہے اور ہم سے بعد والوں کے لئے (یعنی) جو ہمارے بعد آئیں، اور تیرے لئے تیری قدرت پر اور میری نبوت پر ایک نشانی ہوجائے، اور اس خوان کو ہمارے لئے رزق بنااور تو عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے اللہ تعالی نے عیسیٰ علیفی الافاظ کے

ح (نَعَزَم بِسَالشَّهُ ا

کی دعاء قبول کرتے ہوئے فرمایا میں اس خوان کوتمہارے اوپر ناز ل کرنے والا ہوں تخفیف اور تشدید کے ساتھ سواس کے بعد

یعنی اس کے نزول کے بعد جوتم میں سے ناشکری کرے گاتو میں اس کوالی تخت سزادوں گا کہ وہ سزاد نیا جہاں والوں میں سے

کو خددوں گا چنا نچہ آسمان سے فرشتے خوان کیکر نازل ہوئے جس پر سات روٹیاں اور سات مجھلیاں تھیں سب نے اس میں سے

کھایا جتی کہ سب سیر ہوگئے ، ابن عباس تفعی فلائی نے فرمایا ، آسمان سے ایک خوان نازل کیا گیا کہ اس پر روٹیاں تھیں اور

گوشت تھا ، ان کو تھم دیا گیا کہ خیانت نہ کریں اور نہ کل کے لئے ذخیرہ کریں مگر انہوں نے خیانت بھی کی اور ذخیرہ بھی کیا چنا نچہ وہ

خوان اٹھالیا گیا اور ان کو بندروں اور خزیروں کی شکل میں مسنے کردیا۔

## عَجِقِيق الْحَرِينَ لِيَسْبَيلُ لَقَسِّينِ فَوَائِنُ

قِوُلْكَ ؛ تَوْبِينُ حَا لِقَوْمِهِمَ ، يعبارت ايك وال كاجواب ب ، موال يه ب كالله توعد المغيوب ب اسكى شى ك بار عين سوال كرنے كي ضرورت نبيں ب جواب يہ كر سوال مرزنش (تونخ) كے لئے موكا جيسا كه الله تعالى كول "إذا الله وَ أَدَةُ سُئِلَتْ بِأَيّ ذنب قُتِلَتْ" ، ميں سوال تو بخى ب ـ

فَوَكُولَكُمْ: أَى ٱلَّذِي، يوايك سوال مقدر كاجواب بـ

وينوان : فأ، اسم اشاره محسوس كے لئے ہے يہاں اس كامشار اليد جواب ہے جو كه غير محسوس ہے؟

جِكُولَيْنِ يب كه ذَه بمعنى الذى اسم موصول عفالا عتراض\_

قِوَّ لِكُمُ : فَهَبَ عَنْهُمْ عِلْمُهُ ، النح يدايك والكاجواب --

فی خوالی، انبیاء کودنیا میں ان کی دعوت تو حید کے جواب میں ان کی امتوں نے کیا جواب دیا تھا یہ تو ان کو معلوم ہونا چاہئے، پھر انبیاء کا محشر میں خدا کے روبر و یہ کہنا ہم نہیں جانتے کہ ہماری امتوں نے ہمیں کیا جواب دیا تھا؟اس سے کذب لازم آتا ہے جو کہ انبیاء کی شایان شان نہیں اور وہ بھی باری تعالی کے حضور میں۔

جِوَلَ بَيْ: علم كَنْ كذب كى وجه سے نہيں بلكہ قيامت كى ہولنا كى اور خوف كى وجه سے ہوگى اسلئے كه روز محشر ہرنفس پرجلال خداوندى كى اس قدر ہيب جھائى ہوگى كه انبياء كے ذہن سے بھى ذہول ہوجائيگا الله تعالى نے فرمايا" تذهل كلُّ موضعة عَمَّا ارضعت" گريہ جواب ضعيف ہاسلئے كه الله تعالى نے انبياء كے بارے ميں فرمايا ہے" لَا يَسْحُون في الفوع الاكبور"ام المخرالدين رازى نے فدكورہ اعتراض كايہ جواب ديا ہے، انبياء كا جواب سے سكوت وا تكارادب و تعظيم كى وجه سے ہوگا، جيسا كہ صحابہ كرام آنخضرت يَسِيَّ الله كيسوال كے جواب ميں اكثر الله اعلم فرمايا كرتے تھے حالانكه ان كو بعض سوالوں كے جواب معلوم ہوتے تھے۔

فِيُولِنَى : طِفْلًا، فی المهد كی تفییر طفلا سے كر كے اشاره كردیا كه مهدسے مراد حالتِ طفولیت بند كنفس مهداسك كه مهد كا مقابلہ كه لائم سے دان اللہ كھ لائم سے دان اللہ كان اللہ كان اللہ كھ لائم سے دان اللہ كھ لائم سے دان اللہ كھ لائم سے دان اللہ كان اللہ كھ لائم سے دان اللہ كے دان اللہ كھ لائم كے دان اللہ كے دان اللہ كھ لائم كے دان اللہ كھ كے دان اللہ كھ كے دان اللہ كے دان الل

فِيُولِنَى : أَكُمَة ، مادرزاداندها، كُمة سيصيغه صفت مشبد

فِي فَا الله مَا الله مِن الله من الله الله الله المنهور مرض بـ

قِوُلْ ؟ اَمَر تُهم على لسانِه بالسوال كاجواب بكه حوارى تو ني نبيل تنه پهران كى طرف وى كرنے كاكيا مطلب به؟ جواب كا حاصل يه به كه براه راست وى مرادنبيل به بلكه مراد حفزت عيسى عَلَيْنَ اللَّا اللَّهُ كَا واسطه سه ان كو حكم دينا به فلا اشكال -

قِحُولَكَى : تَسْتَطِيعُ ربَّك، اى سوال رَبِّكَ حذف مضاف كـماته اسك كهذات رب سے سوال كاكوئى مطلب نہيں ہے۔ قِحُولَكَى : مِن أَجُل، اس مِيں اشارہ ہے كہ أن ناكل مفعول لِاجلہ ہے۔

### تِفَيْهُ رُوتَشِينَ عَيْ

سوم یہ جسم اللّه الرسُل، النح انبیاء پیہ الیُشاکے ساتھ ان کی قوموں نے اچھابرا جوبھی معاملہ کیا، اس کاتعلق ان اضیں ہوگالیکن وہ اپنے علم کی نئی یا تو محشر کی ہولنا کی اور اللّہ جالّ جلالہ کی ہیب وعظمت کی وجہ سے کریں گے، یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا، علاوہ ازیں باطنی امور کا کلیّا علم تو صرف اللّہ ہی کو ہے اس لئے انبیاء کہیں گے کہ علام الغیوب تو تو ہی ہے نہ کہ ہم ، جی بخاری و مسلم کے حوالہ سے انس بن ما لک اور سہل بن سعد وغیرہ سے روایت نہ کور ہے کہ بعض لوگوں کوروز محشر حوض کو شرسے ہٹا دیا جائیگا، آپ میں گے اور شتوں سے کہیں گے بیلوگ تو فرما نبرداروں میں سے ہیں تو فرشتے جواب دیں گے کہ آپ کی وفات کے بعد بیلوگ فرما نبرداری پر قائم نہیں رہے، یہ حدیثیں اور اس قتم کی اور حدیثیں آیت کی تفسیر ہیں جن سے پوری امت کی حالت کو اللّہ کے علم کے حوالہ کرنے کا حال اچھی طرح سمجھ ہیں آسکتا ہے، حدیثیں آیت کی تفسیر ہیں جن سے پوری امت کی حالت کو اللّہ کے علم کے حوالہ کرنے کا حال اچھی طرح سمجھ ہیں آسکتا ہے، اس سے آپ بیلی کا عالم الغیب نہ ہونا بھی بخو بی معلوم ہوگیا۔

فَ كُلَّمُ الناسَ فَى الْمهد و كَهُلًا، حضرت عيلى عَلَيْهَ الْفَالِانَ فَى الْمهد و كَهُلًا، حضرت عريم اس نومولود كوليكرا بن قوم ميس آئيس اور انهول في اس بجدكود كيدكر تعجب كا ظهار اور اس كى بابت استفساركيا تو الله كحم سے حضرت عيلى عَلَيْهُ لَكُولُولُكُولُ فَي عَلَم مِن كلام كيا۔

 کہولت میں پہنچنے کے بعد کلام کرنا بھی بوجہاس دنیا میں دوبارہ آنے کے معجز ہ ہی ہے۔

وَإِذْ أَوْحَيْتُ الْمَى الْحواريين، حَوَارِين، حَوَارِي كَى جَعْب، يدهرت عيلى عَلَيْكَ اللَّهُ كَاصحاب كاخطاب، وعزت عيلى عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ كَاصحاب كاخطاب، وعزت عبدالله بن عباس سے منقول ہے كہ چونكدان كے كيڑے سفيد تھاس واسطے يدلوگ حوارى كہلائے، ابن ابى حاتم نے ضحاك سے قال كيا ہے كہ حوارى نبطى زبان ميں دهو بى كو كہتے ہيں، ان كى تعداد بارہ تھى يہاں وى سے مرادوى تشريعى نہيں ہے بلكہ يہاں اشارہ اور الہام كے معنى ميں ہے۔

اف قال الحواریون یغیسیٰ ابن مریم النع، مشہور صابی حضرت سلمان فاری فرماتے ہیں کہ جب حواریوں کی جانب سے اس آسانی کھانے کی درخواست پیش ہوئی تو حضرت عیسیٰ علی کا اللہ کا اللہ کا ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو جس طرح روزی ملتی رہی ہے اس پر قناعت کروا سے دستر خوان کی درخواست نہ کرو، اگر مطلوبہ دستر خوان نازل کردیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی جب پوری ہوجا گیگی ،قوم ثمود کا بھی یہی معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد حواریوں نے جب نیک ارادہ کا اظہار کیا تو حضرت عیسیٰ علی کا کا کی جب نیک ارادہ کا اظہار کیا تو حضرت عیسیٰ علی کا کا کا کہ خوان اس شان کے ساتھ نازل ہوا کہ اس کا رنگ سرخ تھا اس کے اور پر نیچے بادل تھا وہ نظروں کے سامنے بڑے تیزی سے نیچ اتر اجب یہ دستر خوان بنچ اتر اتو حضرت عیسیٰ علی کا کا کا کا میں میں کے مالے کا کا کہ اے اللہ ہم کو اس نعمت کا شکر اداکر نے والا بنا دے اے اللہ تو اسے ہمارے لئے رحمت بنادے، مگر یہود نے اس نعمت عظمی اور خوان یعنی کی ناشکری کی جس کے نتیج میں ان کو بندر اور خزیر کی شکل میں اور خوان یعنی کا کردیا، (اللّه مراحفظنا من سخطك و المنار).

وَ اذكر الْآقَالَ اى يَدَّهُ وَلُ اللّه السعيلي في السقيلية وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ

لَهُمُ جَنْتَ تَجْرِئُ مِنْ تَعْمِهَا الْأَنْهُ وَلِمِلِيْنَ فَيْهَا الدنيا صِدْقُهُمُ فيه كالكُفَّارِ لَمَّا يُؤْمِنُونَ عندَ رُوْيَةِ الْعَذَابِ لِلْهِمُلُكُ الْعَوْتِ وَالْأَرْضِ يَنْفَعُ النَّمَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يُؤْمِنُونَ عندَ رُوْيَةِ الْعَذَابِ لِلْهِمُلُكُ السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ يَنْفَعُ النَّمَا وَالْوَقِ وَالنَّالِ وَالرَقِ وَعَيْرِهَا وَمُلْقِيقٌ آتى بما تغليبًا لغير العاقِل وَهُوَكَلُ كُلِّ شَيِّ وَلَارَقِ وَعَيْرِهَا وَمُلْقِيقٌ آتى بما تغليبًا لغير العاقِل وَهُوكَكُلُ كُلِّ شَيِّ وَلَارَقِ وَعَيْرِهَا وَمُلْقِيقٌ آتى بما تغليبًا لغير العاقِل وَهُوكًا كُلِّ شَيِّ وَلَارَقِ وَعَيْرِهَا وَمُلْقِيقٌ آتَى بما تغليبًا لغير العاقِل وَهُوكًا كُلِّ شَيِّ وَلَارَقِ وَمِنْ المَا وَلَا وَعَيْرِهَا لَعَقُلُ ذَاتَهُ تعالَى فليس عليها بقدرٍ.

ت اور وہ وفت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالی قیامت کے دن عیسیٰ علیجھ کا کالٹیکا کے اس کی قوم کوسرزنش کرنے کے لئے فرمائیگا، کہائے میسیٰ علی کا کھا کہ ابن مریم کیاتم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کواور میری ماں کوبھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دیاو حضرت عیسی علی کافیاد کا نینے ہوئے عرض کریں گے آپ تو ہراس چیز (لیعنی) شریک وغیرہ سے پاک میں جوآپ کی شایان شان نہیں ، اور میرے لئے کسی طرح ایسی بات کہنالائی نہیں جسکے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں (بعق) لیس کی خبرہاور (لسی) تبیین کے لئے (زائد) ہے اگر میں نے (یہ بات) کہی ہوگی تو آپ کواس کاعلم ہوگا اسلئے کہتو تو میرے دل کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے دل کی بات کوئیں جانتا ، یعنی تیری مخفی معلومات کا مجھے علم نہیں ، تمام مغیبات کے جاننے والے آپ ہی ہیں میں نے تو ان سے صرف وہی بات کہی جس کو کہنے کا تو نے حکم فر مایا وہ بیر کہتم اللہ کی بندگی اختیار رو کے رہااور جب آپ نے مجھے رفع آسانی کے ذریعہ واکس بلالیا تو آپان کے اعمال کے مگہبان تصاور آپ تو ہر چیز \_\_\_\_\_\_ سے داقف ہیں (خواہ) میری بات ہوجو میں نے ان سے کہی یاان کی بات جوانہوں نے میرے بعد کہی وغیرہ وغیرہ ،ان میں سے جو کفریر قائم رہا اگر آپ ان کوسزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک ہیں ان میں جس طرح چاہیں تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ، اورا گر آپ آخیں معاف کر دیں تو آپ اس پر غالب ہیں اورا بنی صنعت میں باحکمت ہیں اللہ تعالی فرما ئیں گے یہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہاس دن میں دنیا میں سیائی اختیار کرنے والوں کی سچائی نفع پہنچائیگی جبیبا کویسٹی علیہ کا کالٹی کا اسلئے کہ بیصلہ دینے کا دن ہے، ان کوایسے باغات ملیں گے کہ جن کے بنیجے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہ ان سے ان کی اطاعت کی وجہ سے خوش اوروہ اس سے اس کے اجر پرراضی، یہی بڑی کامیابی ہے اور دنیا میں جھوٹوں کو قیامت میں ان کی سچائی کچھ نفع نہ دے گی ،جیسا کہ کفار، جبکہ عذاب کود کی کر ایمان لائیں گے، زمین اور آسانوں اور جو پچھان میں ہے سب کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے ( یعنی ) بارش اور نباتات اور رزق وغیرہ کے خزانے سب اس کی ملک میں ہیں ( بچائے مَن کے ) ما، کا استعال غیر ذوی العقول کوغلبہ دینے کی وجہ ہے، اوروہ ہر چیز پر قادر ہے ان ہی میں سے سیچ کوا جرعطا کرنا اور جھوٹے کوسزادینا بھی ہے،اور عقل نے باری تعالیٰ کو (تحت القدرة) ہونے سے خاص کردیا چنانچہ وہ اپنی ذات پر قدرت نہیں رکھتا۔

## عَجِقِيق تَرَكِيكِ لِسَبِيلُ لَفَسِّيدُ فُولِدِن

قِوَلْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مِی کُولُان ؛ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی علام الغیوب ہے اس سے کوئی شکی مخفی نہیں ہے ان ہی میں حضرت عیسیٰ علاق اللہ کا اپنی امت سے کہنایانہ کہنا بھی ہے۔

جَوَلَ شِيْعِ: جواب كاخلاصہ يہ ہے كہ يہ سوال برائے استفہام نہيں ہے بلكہ تو نَحْ كے لئے ہے، لہذا اب كوئى اعتراض نہيں ہے۔ فَحُولِكُمْ : لِقَوْمِهِ، كااضافه كركے اشاره كرديا كتف يراوركوتا ہى قوم كى تقى نه كه حضرت عيسىٰ عَليْجَ كَافَاتُكُوٰ كى۔

قِوُلْنَى : وَلِنَّى للِتَّبْيِيْن ، اس مِن ان لوگوں پر ردہ جو، لی ، کوئل سے تعلق مانتے ہیں اور وجہ ردیہ ہے کہ جار پر مجر ور کے صلہ کی تقدیم متنع ہے۔

فِيُوْلِينَ وَخصَّ العقلُ ذاته تعالى، اس عبارت كاضافه كامقصدا يك سوال كاجواب بـ

مَنْ وَاللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَلَى كل شيع قدير "مين خودالله تعالى بهي شي داخل باسليّ كدا گرالله تعالى كوشي مين داخل نه ما نين توالله تعالى كالاشي مونالا زم آتا به جوظا برالبطلان بالله تعالى كواشياء كاليك فرد ما نناضرورى بهاور كه شه الله سعلوم موتا به كه برشي بلاك مون والى ب-

جِحُولَ بُینِ؛ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی شک تو ہے مگر دیگر اشیاء کے ماننز نہیں، لہذا عقل نے ذات باری تعالی کو اشیاء سے خاص کرلیا لینی اللہ تعالی ہرشکی پر قاور ہے مگر اپنی ذات پر قاور نہیں ہے اسلئے کہ قدرت کا تعلق ممکنات سے ہوتا ہے نہ کہ واجبات اور محالات سے لہذا شک سے مراد کل موجو دیمکن ایجادہ ہے۔ (حمل)

## ێٙڣٚؠؗڒ<u>ۅۜڗۺٛ</u>ؙؙؗٛڽ

وَإِذْ قَالَ اللّٰه يَعْيِسُى ابن مريم ، أَنْتَ قلتَ للِناسَ النع عيسى عَلَيْ الْأَلَا اللّٰه يَعْيِسُ الروز قيامت مِين بوگا جس كويفيني الوقوع بون كي وجه سے ماضى سے تعبير كرديا ہے ، خطاب اگر چيسى عَلَيْ الْاَلَا اللّٰهُ كو ہے مگر مقصدان لوگوں كو زجر وتو نخ كرنا ہے جنہوں نے غير اللّٰد كومعبود بناليا تھا ، اسلئے كہ جن كومعبود بنايا گيا ہے وہ تو خود اللّٰد تعالى كے سامنے جواب دہ ہيں۔

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کرعیسائیوں نے حضرت عیسی علی کا کھی کا اللہ کا اللہ مریم کو بھی معبود بنایا تھا،اور یہ کی معلوم ہوئی کرعیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ کا کھی کا اللہ کا اللہ کے دو نیک یہ بھی معلوم ہوا کہ من دون اللہ میں صرف سونے جاندی یا پھر لو ہے وغیرہ کے بت ہی شامل نہیں ہیں بلکہ اللہ کے وہ نیک بندے بھی میٹ دون اللہ میں شامل ہیں جن کی لوگوں نے کسی انداز سے عبادت کی ، جیسے حضرت عیسی ومریم اور حضرت عزیر یا بہا ہم اللہ وغیرہ ۔

#### مسحيول كاشرك:

- ح (فِرَمُ بِهَاشَهُ ا

عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ صرف سے کا پھی انگا اور دوح القدس ہی کوخدا بنانے پراکتفاء نہیں کیا بلکہ سے کا پھی انگارہ کی والدہ ما جدہ حضرت مربم بھی انگارہ کو بھی ایک مستقل معبود بناؤالا، حضرت مربم کی الوہیت یا قد وسیت کے متعلق کوئی اشارہ تک بائیل میں موجود نہیں ہے سے کا لکل نا آشاتھی، تک بائیل میں موجود نہیں ہے سے کا لکل نا آشاتھی، تیسری صدی عیسوی کے آخر میں استعدار ہیے بعض علاء نے پہلی مرتبہ حضرت مربم کے لئے ''ام اللہ'' مادر خدا، کے الفاظ استعال کئے، اس کے بعد بندرت الوہیت مربم کا عقیدہ اور مربم پرسی کا طریقہ عیسائیوں میں پھیانا شروع ہوا، لیکن اول استعال کئے، اس عقیدہ کو با قاعدہ طور پر تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھا، بلہ مربم پرستوں کو فاسدالعقیدہ قرار دیتا تھا، پھر جب نمطور لیس کے اس عقیدہ پر کہ سے کی واحد ذات میں دوستقل جدا گانہ شخصیتیں جمع تھیں، سیحی دنیا میں بحث وجدال کا ایک طوفان اٹھ گھڑ اہوا تو اس کا تصفیہ کرنے کے لئے اس میں شہرافسوں میں ایک نول منعقد ہوئی اور اس کونسل میں کہلی مرتبہ طوفان اٹھ گھڑ اہوا تو اس کا تصفیہ کرنے کے لئے اس می ایک نوا کہ استعال کیا گیا اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مربم کے ہوئے کے مادر خدا، کا لقب استعال کیا گیا اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مربم کی جو می میں کے بوئے تھے، ان کے جسے الیہ کی ساتھ پھیلنے لگا جی مراسم اور کیا جو مرض الیہ کیا ہو ان میں نصب کے ہوئے تھے، ان کے آگے عباوت کے جملہ مراسم ادا کئے جاتے تھے، ان بی سے دعا میں بی چیتے جسے حضرت مربم اتی بودی وربی کی ساتھ بھیا جاتے ہو ۔ ان بی سے دعا میں بی گی جاتی تھیں اور ان بی کوفر یا درس اور مشکل کشاسم جا بھی جاتے تھے، ان بی سے دعا میں بی گی جاتی تھیں اور ان بی کوفر یا درس اور مشکل کشاسم جا بھی جاتے تھے، ان بی سے دعا میں بی گی جاتی تھیں اور ان بی کوفر یا درس اور مشکل کشاسم جاتے اس می ان کے آگے عباوت کے جملہ مراسم ادا کئے جاتے تھے، ان بی سے دعا میں بیا گی جاتی تھے، ان بی سے دعا میں

#### تُوَفَّيْتَنِي كامطلب:

توفیتنی کامطلب یہ ہے کہ جب تونے ججھے دنیا سے اٹھالیا، تو قئی ترزی کامادہ و فی ہے جس کے اصل معنی پورا پورا لینے کے ہیں انسان کی موت پر جود فات کالفظ بولا جاتا ہے وہ اس لئے بولا جاتا ہے کہ اس کے جسمانی اختیارات کامل طور پر سلب کر لئے جاتے ہیں اس اعتبار سے موت اس کے معنی کی مختلف صور توں میں سے محض ایک صورت ہے نیند میں بھی چونکہ انسانی اختیارات عارضی طور پر معطل کر دیئے جاتے ہیں اس لئے نیند پر بھی قرآن نے وفات کے لفظ کا اطلاق کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کے حقیقی اور اصلی معنی پورا پورا لینے کے ہیں بعض نے اسکے مجازی معنی مشہور استعال کے مطابق موت ہی کے کئے ہیں لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ الفاظ میں تقذیم وتا خیر ہے یعنی دَافِ عُلَی ، کے معنی مقدم ہیں اور مُدَّ وَقِیْکَ ، کے معنی متاخر ہیں ، یعنی میں تم کوآ سان پر اٹھالوں گا اور پھر جب دنیا میں نزول ہوگا تو اس وقت موت سے اور مُدَّ وَقِیْکَ ، کے معنی متاخر ہیں ، یعنی میں تم کوآ سان پر اٹھالوں گا اور پھر جب دنیا میں نزول ہوگا تو اس وقت موت سے ہمکنار کروں گا ، یعنی میہود کے ہاتھوں تیرافل نہیں ہوگا بلکہ تجے طبعی موت ، ی آئے گی۔ (فتح القدیر ، ابن کئیں)

#### إن تعذبهم فإنهم عبادك

مطلب بیہ ہے کہ اے اللہ ان کا معاملہ تیرے سپر دہے اسلئے کہ تو فَ عَسَال لِّہ ما یُسویلہ بھی ہے،

اور تجھ سے کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں "لا یُسٹ اُل عسم ایف اُل وہ مریسٹ لون"

اللہ جو پچھ کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہوگی ، لوگوں سے ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی ، گویا آیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کی عاجزی و بے بی کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی عظمت وجلالت اور اس کے قادر مطلق اور مخارکل ہونے کا بیان مسلمنے بندوں کی عاجزی و بے بی کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی عظمت وجلالت اور اس کے قادر مطلق اور مخارکل ہونے کا بیان مجھی ، پھر ان دونوں با توں کے حوالہ سے عفو و مغفرت کی التجا بھی سبحان اللہ! کسی عجیب و بلیغ آیت ہے ، اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی ﷺ پرنوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایس کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر میں آتا ہے کہ ایک رات نبی ﷺ پرنوافل میں اس آیت کو پڑھتے رہے تی کہ ضبح ہوگئی۔

مسند احمد)



#### ڔڗڎؙٳڵڒۼڵڮؾڔٷڿٷٵٷڿڿؽڽؖڒؿؖڎٳؠڗڰؿؙٷڰٷڰ ڛٷٳڵڒۼؙؙؙڡڮؾڗۊۿٷٵ؆ڰڿؽ؈ۺۣۅڮٷڰڝؿٷڰٷڰ

سُورَةُ الْانْعَامِ مَكِّيةٌ اللهُ وَمَا قَدَرُ اللهُ الآيات الثلث وإلاَّ قُلُ تَعَالَوُ ا، الآياتُ الثلث وهي مائة وخمسٌ اوست وستون اية. سورهُ انعام مَل جَمَّرُ وَمَا قدروا الله سيتين آيتين اور قُلُ تَعَالَوُ اسے تين آيتين اور قُلُ تَعَالَوُ اسے تين آيتين اور الله سيتين آيتين اور الله عنه تين آيتين اوران كي تعداد ١٩٢٤ يا ١٩٢١ ہے۔

سَّ حِراللَّهِ النَّهُ الرَّحْ اللهِ الرَّحِ اللهِ اللهِ المَاءُ اللهِ اللهُ اللهُ

تحتِ سساكنِهم فَاهَلَمُهُمْ لِأُنْوَبِهِمَ بَتَكذيبهم الانبياءَ فَانْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَكُونُونُونَا فَكُونُونُونُونِكُمْ النبياءَ فَانْشُأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَكُونُونُونَا اللهِ فَكَالُونُونُ اللهِ اللهِ فَكُونُونُونُ اللهِ فَلَمُ وَفَالِمُ اللهِ فَلَمُ وَفَالُولُولُونُ الْمُؤْنُ اللهِ فَلَمُ اللهُ اللهِ فَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ فَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ فَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تبعیر ہے۔ پر جیری : ہرتعریف اللہ کے لئے ثابت ہے (اور) یا تواس جملہ خبریہ سے مراد ثبوت حمد پرایمان کی خبر دینا ہے یا مراد ریف میں میں میں انشاءِحد (تعریف کرنا) ہے یا دونوں مرادین (بیتین) اخمالات ہیں تیسری صورت زیادہ مفید ہے، اس کوشیخ جلال الدین محکمی نے سورہ کہف میں بیان کہاہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ان دونوں کو خاص طور پراس لئے بیان کیا ہے کہ یہ دونوں ناظرین کی نظر میں اعظم مخلوقات ہیں اور جس نے <del>ظلمتوں اور روشنی کو پیدا فر مایا</del> یعنی ہر ظلمت اور نور کو بظلمات کوجمع لائے ہیں نہ کہ نور کو ،ظلمات کے اسباب کثیر ہونے کی وجہ ہے، اور بیاللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے ہے <del>پھر بھی کافر</del> اس دلیل کے قائم ہونے کے باوجود غیراللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں لینی غیراللہ کوعبادت میں اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، وہ ایسی ذات ہے کہ اس نے تم کوئی سے پیدا کیا تمہارے دادا آ دم علی کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ا مقرر کی کہ جس کے پورے ہونے پرتم مرجاؤ گے، اور دوسراوقت خاص اللہ کے نز دیک معین ہے جو کہ تمہارے بعث کا ہے، پھر بھی تم اے کا فروشک کرتے ہو (یعنی) بعث بعد الموت میں شک کرتے ہو، باوجود یکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ اس نے تم کو ابتداء پیدا کیا، اور جوابتداء پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بطریق اولی قادر ہے، وہی اللہ مستحق عبادت ہے آسانوں اور زمین میں تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے تعنی جس کوتم آپس میں پوشیدہ رکھتے ہواور ظاہر کرتے ہو، اور جوتم کرتے ہواس کو جانتا ہے ( یعنی ) جوخیر وشرتم کرتے ہواس سے واقف ہے اور اہل مکہ کے پاس قر آن کی جوآیت بھی آئی ہے اس سے اعراض ہی کرتے ہیں، مِن آیةِ ، میں مِن زائدہ ہے انہوں نے حق یعنی قرآن کو جھٹلادیا جب ان کے پاس آیاسو جلد ہی ان کواس کے انجام کی خبرال جائے گی جس کا بیرنداق اڑایا کرتے تھے کیا بیلوگ اپنے شام وغیرہ کے سفر کے دوران نہیں د مکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے سابقہ امتوں میں سے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کردیا ، محسر خبر رہیمعنی کثیر ہے ، جن کوہم نے دنیامیں < (مَزَم بِبَلشَ لِهَ) <

ایی قوت اور وسعت دی بھی کہ جوتم کونہیں دی اس میں غیبت سے (خطاب) کی جانب القات ہے، اور ہم نے ان پرخوب مسلسل ہارشیں برسا کیں اور ہم نے ان کے بیچے نہریں بہادیں پھر ہم نے ان کو انہیاء کی تکذیب کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کے بیچے نہریں بہادیں پھر ہم نے ان کو انہیاء کی تکذیب کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کے بعد دوسری قویش پیدا کر دیں اور اگر ہم کا فذیر برکھا ہوا کوئی نوشتہ ان کی تجویز کے مطابق نازل کرتے پھراس کو پیوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی پیدا کر دیں اور اگر ہم کا فذیر برکھا ہوا کوئی نوشتہ ان کی تجویز کے مطابق کی زیادہ فغی کرنے والا ہے، جب بھی پیکا فراک تعصب اور عناد کی وجہ سے بہی گئے کہ یہ پہر بھی بیکا فراک کوئی فرشتہ نازل کر دیتے (پھر بھی پیکا فرائی کوئی فرشتہ نازل کر دیتے (پھر بھی ) بیا کمیان نہ لاتے تو ان کو ہلاک کر کے ان کا قصہ ہی تھم ہو جاتا پھر ان کو تو بہ یا مغذرت کے لئے مہلت نہ دی جاتی ہیں ان کی تجویز کے مطابق کو کہا کہ کہا ہو ان کی سے کہی امتوں میں فر مائتی مجزہ فلا ہر کر نے کے بعد بجدوہ ایمان نہ لاتے ان کو ہلاک کرنے کا اللہ کا دستور رہا ہے اگر ہم ان کی تھو کی قوت نہیں ، اور اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے اور اس کو ان کی میں ہوتا تا کہ بیاس کو دیکھی ، اسلے کہ ان میں فرشتہ کو کہا ہوں کہا تھر ان کے میں ہوتا تا کہ بیاس کو دیکھی سے میں ان کے ساتھ ہوں کہا تھا ہوں کہا ہوں کہ کہ تو تہاں کو ایک کو ان کی انہوں نے فداق اڑ آیا ، اور وہ عذا ب تھا ، ای اس میں نی سے کہا جو انہیا وہ وہ کے تیں ان کے ساتھ ہی استہ ان میں نی سے کہا تھا ستہزاء کہا گیا اس میں نی شیاف کو سکھی عذا ب تا گھیرے گا۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَوْلُكُونَ؟ : هَلِ الْمُواَدُ ٱلْإِعْلامُ بِذلك ، اس واليه جمله عارتَ علام كامقعدية تانا ہے كه الحمد (ثابت) الله ، جمله خريہ كذريعہ جو جو جدى خرى كئى ہے اس سے تين چزيں مراد ہو كئى ہيں ، ﴿ يا تواس بات كى خردينا ہے كہ الله تعالى كے اوصاف كماليه از لى اورابدى ہيں اور ہمارااس پرايمان ہے ، استمرار پردلالت جمله كے اسميہ ہونے كى وجہ ہوگا اس صورت ميں جمله جملہ لفظا و معنی خبريه وگا ، ﴿ يا مقعدان على عِرجہ اس كو مفرت على م نے او الشفاء به ، تي تعبير فرمايا ہے ، اس صورت ميں جمله لفظا خبريا ورمعنى الشائيہ وگا ، ﴿ يا مقعدان على عِرجه اس كی طرف اپنے تول اَو هُمَا اور فرمايا ہے ، اس صورت ميں الفظا خبريا ورمعنى الشائيہ وگا ، اور پہلی صورت میں خبر میں حقیقت اور انشاء جمد میں مجازہ وگا ، اور پہلی صورت میں خبر میں جملہ کا استعال العمل اور دو سرى ميں بالتبع ہوگا ، اور حقیقت اور خبر میں مجازہ وگا ، مطلب يہ کہ پہلی دونوں ميں ايک ميں جملہ کا استعال بالاصل اور دو سرى ميں بالتبع ہوگا ، اور تير کی صورت میں دونوں میں جملہ کا استعال بالاصل اور دو سرى میں بالتبع ہوگا ، اور خون ميں استعال مقصود بالذات ہے۔ (مزيد تقصيل کے لئے سورة کہف جلد چہارم ملاحظ فرما کيں )۔

﴿ وَوَالَ مِن اللهِ كُلُونَ مِن اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ایک مفعول کی جانب متعدی ہے۔

قَوْلَى : لِكُثْرَةِ اَسْبَابِهَا، ظلمت كاسباب چونكه كثير بين اسليظ مات كوجمع لائع بين، اور نود كانتم چونكه ايك بى باسك اسك اس كوواحد لائع بين - اسك اسكوداحد لائع بين - قول كنه عنه الله عنه عنه الله ع

مَنْ وَاللَّهُ عواقِبُ مضاف محدوف مان كاكيافا كده ي؟

جِحُولَ بِنِيَّ: اسلئے کنفس انباءتو دنیا ہی میں معلوم ہوجا ئیں گی ،البتہ ان کا انجام اور نتیجہ آخرت میں معلوم ہوگا ،اسی فائدہ کے لئے لفظ عوا قب ،محذوف مانا گیا ہے۔

**فِحُولَى ؛ لِاَنَّــهُ اَنَّـفی للشَّلِّ ، یعنی معاینہ کے بجائے مس کا استعال نفی شک میں زیادہ ہے اسلئے کہ دیکھنے میں تو بھی سحر یا نظر** بندی کا دھوکا بھی ہوسکتا ہے مگر کمس اور ٹول کر معلوم کرنے میں دھو کہ اور مغالطہ کا اندیشے نہیں ہوتا۔

قِكُولَى ؛ لَلَبَسْنَاه ، يشرط محذوف كاجواب م، تقرير عبارت يدم، "اى لَوْ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا لَلَبَسْنا".

## تَفَيْدُرُوتَشَحْجَ

#### فضائل سورة انعام:

متدرک حاکم نے حفرت جابر سے روایت کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے سب سب حان اللّٰ العظیم فر مایا، اور یہ فر مایا کہ آسان سے زمین تک ستر ہزار فرشتے اس سورت کے نازل ہونے کے وقت ساتھ سے، حاکم نے اس حدیث کو تھے کہا ہے۔

#### سورت كانام:

اس سورت کے رکوع ۱۱، کامیں بعض اُنعام (مویشیوں) کی حرمت اور بعض کی حلت کا ذکر ہے ای مناسبت سے اس سورت کا نام' انعام' رکھا گیا ہے، بجر چھآیات کے یہ پوری سورت کی ہے۔

#### سورة انعام كےمضامين كاخلاصه:

خدا کی توحید، پیغیروں کی رسالت، توحید کے سلسلہ میں چندا نبیاء کرام کے واقعات، قرآن کی صداقت، آخرت کی زندگی کا ثبوت، ممکرین حق وصدافت کے کردار کی وضاحت اوران کا انجام، یہ ہے اس سورت کے مضامین کا خلاصہ۔ حَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالاَدْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ والنودِ. یہاں خلق، ایجاد وابد اع یعنی نیست ہے ہست کرنے کے معنی میں ہے (قرطبی) پوری کا نتات دوقسموں میں مخصر ہے، جو ہر اور عرض ، السَموٰتِ وَالْادِ ض ، ہے جو ہر کی طرف اور السظلمت و النود ہے عض کی طرف اشارہ ہے مطلب بیہ کہ اس کا نتات میں جو ہر ہو یا عرض ہر چیز کا خالق بلا استثناء وہی ایک خدا ہے السظلمت، کوجمع کے صیغہ کے ساتھ اور النود کوصیغہ واحد کے ساتھ و کر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ گر اہیاں ایک نہیں بہت ہو سکتی ہیں اور راہ حق صرف ایک ہی ہوتی ہے، دو نقطوں کے درمیان خطوطِ منحنی بہت ہو گر آن مجید میں نور، جہاں نقطوں کے درمیان خطوطِ منحنی بہاں فیمر، باوجودیا اس پر بھی کے معنی میں ہے۔ (ماحدی)

ندکورہ آیات کامقصود تو حید کی حقیقت اور اس کے واضح دلائل کو بیان فرما کر دنیا کی ان تمام قوموں کو تنبیہ کرنا ہے جو یا تو سرے سے تو حید کی قائل ہی نہیں یا قائل ہونے کے باوجود تو حید کی حقیقت سے نا آشنا ہیں۔

مجوس دنیا کے دوخالق مانتے ہیں یز دان اور اہر من ، یز دان کو خیر کا خالق اور اہر من کوشر کا خالق قر اردیتے ہیں اور انہی دونوں کو نور کا خالت سے تعبیر کرتے ہیں، قرآن مجید نے اس آیت میں اللہ تعالی کو آسان وزمین ظلمت ونور کا خالق بتا کر ان سب خیالات کی تر دید کر دی کہ نور وظلمت اور آسان وزمین اور ان میں موجود تمام چیزیں اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی ہیں پھر کسی کو کیسے خدا تعالی کا شریک و سہیم شہر ایا جا سکتا ہے۔

یہ توانسان کی ابتداء آفرینش کا ذکرتھا، اس کے بعدانتہاء کی دومنزلوں کا ذکرہے، ایک انسان کی شخصی انتہاء جس کوموت کہاجاتا ہے دوسرے پوری نوع انسانی اوراس کے کائناتی خد ام کی انتہاء جس کو قیامت کہاجا تا ہے انسان کی شخصی انتہاء کے لئے فر مایا شہر قصطنی اَجَلاً ،اس کے بعد پورے عالم کی انتہا یعنی کائنات کی قصطنی اَجَلاً ،اس کے بعد پورے عالم کی انتہا یعنی کائنات کی انتہاء کی ایک میعاد مقرر ہے جس کا صحیح علم اللہ کے یاس ہے۔

ثُمَّ آنْتُمُ تمترون، لین توحیداور بعث بعدالموت کے ایسے واضح دلائل کے باوجودتم شکوکشبهات نکالتے ہو۔

تیسری آیت میں پہلی دو آیتوں کے مضمون کا نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسانوں اور زمین میں لائق عبادت واطاعت ہےاوروہی تمہارے ظاہر و باطن اور ہر قول و فعل سے پوراواقف ہے۔

اکسٹریکو اکسر اہلکنا مِن قبلِهِم، لینی جب گناہوں کی پاداش میں تم ہے پہلی امتوں کوہم ہلاک کر چکے ہیں حالانکہ وہ طاقت وقوت میں بھی تم ہے کہیں زیادہ تھیں اور خوشحالی اور وسائل رزق کی فراوانی میں بھی تم ہے بہت بردھکر تھیں تو تمہیں ہلاک کرناہمارے لئے کیامشکل ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی قوم کی محض مادی ترقی اور خوشحالی سے یہ بین سمجھ لینا چا ہے کہ وہ بہت کامیاب وکامران ہے، یہاستدراج اورامہال کی دوصورتیں ہیں جوبطورامتحان اللہ تعالی قوموں کوعطافر ماتا ہے کیکن جب یہ مہلت عمل ختم ہوجاتی ہے تو پھریہ ساری ترقیاں اورخوشحالیاں انھیں اللہ کےعذاب سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوتیں،

#### شان نزول:

وَكُو نَوْلَمُنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قَوْطَاسٍ فَلْمَسُو ہو النج، مقاتل بن سلیمان اورکلبی نے اپی تفییر میں کہا ہے کہ نضر بن الحارث اور عبداللہ بن امیہ نے ایک روز آنخضرت ﷺ ہے کہا کہ ہم اس صورت میں ایمان لا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کے پاس سے ایک نوشتہ اس مضمون کا ہمارے پاس آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور چارفر شتے اس نوشتہ کے ساتھ آکر اس کی تقدیق کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے نوشتہ ہے اور اس کا مضمون حق ہے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

اس کا جواب تن تعالی نے ایک تو یہ دیا کہ پیغفلت شعارا سے مطالبات کر کے اپنی ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں اسلئے کہ دستورالہی ہیہ کہ جب کوئی قوم کی پیغمبر سے کسی خاص مجزہ کا مطالبہ کر ہاوراللہ تعالی ان کا فرمائٹی مجزہ دکھلا دے تو وہ لوگ اگر اسلام لانے میں ذرا تا خیر کریں تو پھران کو عام عذاب کے ذریعہ ہلاک کر دیا جا تا ہے اور بہت سی سابقہ امتیں اسی دستورالہی کے مطابق ہلاک کی جا چکی ہیں، یقین ہے کہ یہ اہل مکہ بھی اپنے ججو دوعناد کی وجہ سے قرطاسی نوشتہ آسانی کو مانے کے لئے تیار نہ مول گے، اوراسے ایک ساحرانہ کرتب قرار دیں گے، جیسا کہ قرآن میں دوسرے مقام پرفر مایا گیا ہے، " لَوْ فَتَحْنَا علیہ ہم باباً من السماء فَظلّوا فیلہ یعوجون لَقالوا اِنّما سکوت ابصار نا بل نحن قوم مَسحورون "اگر ہم ان پرآسان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور بیاس پرچڑھنے بھی کئیں تب بھی کہیں گے ہماری آنکھیں متوالی ہوگئ ہیں بلکہ ہم پر جادوکر دیا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیں اور بیاس پرچڑھنے بھی کئیں تب بھی کہیں گے ہماری آنکھیں متوالی ہوگئ ہیں بلکہ ہم پر جادوکر دیا گیا ہے۔

قالوا کو لا انزل عکیه ملک، (الآیة) الله تعالی نے انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے جتنے بھی انبیاءورسل بھیجوہ سب انسان ہی تھے،اور بیاس لئے کیا گیا کہ اس کے بغیر کوئی نبی اور رسول فریضہ تبلیخ ورعوت اداہی نہیں کرسکتا تھا، مثلاً فرشتوں کو اگر الله تعالی رسول بنا کر بھیجا ایک تو وہ انسانی زبان میں گفتگو نہ کریاتے دوسرے وہ انسانی جذبات سے عاری ہونے کی وجہ سے انسان کی مختلف کیفیات وجذبات کے بچھنے ہے بھی قاصر رہتے ، ایسی صورت میں وہ ہدایت ورہنمائی کا فریضہ کیے انجام دے سنتے تھے؟انسان پر الله تعالی کا ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو بی اور رسول بنا کر بھیجا، چنا نچو الله تعالی نے بھی اس کو بطور احسان بی قر آن کر یم میں ذکر فرمایا ہے،"لقد مُن الله علی المؤ مندین اِذ بعث فیھم در سولاً من انفیسھم" الله نے جرت اور مومنوں پر احسان فرمایا جبہ ان بی میں سے ایک خض کو رسول بنا کر بھیجا لیکن پنج بیش بی مشرکین مکہ رسولوں کی بشریت کا فروں کے لئے حمرت اور رسالت کا باعث ربی وہ بجھتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے ہونا چا ہئے ، گویا ان کے نزد یک بشریت رسالت کے شایان شان نہیں تھی ، جیسا کہ آجکل کے اہل بدعت بھی یہی بچھتے ہیں ، مشرکین مکہ رسولوں کی بشریت کو منکر نہ سالت کے شایان شان نہیں تھی۔ اور خاندانوں سے واقف تھے لیکن رسالت کا وہ انکار کر رہے تھے جبکہ آجکل کے بدعی رسالت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن بشریت کو دہ ان کے حسب ونسب اور خاندانوں سے واقف تھے لیکن رسالت کا وہ انکار کر رہے تھے جبکہ آجکل کے بدعی رسالت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن بشریت کو دہ ان کے حسب ونسب اور خاندانوں سے واقف تھے لیکن رسالت کا وہ انکار کر رہے تھے جبکہ آجکل کے بدئی رسالت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن بشریت کو دہ ان کے حسب ونسب اور خاندانوں سے واقف جو لیکن رسالت کا وہ انکار کر رہے تھے جبکہ آجکل کے منافی سمجھنے کی وہ سے رسولوں کی بشریت کا انکار کر رہے تھے جبکہ آجکل کے منافی سمجھنے کی وجہ سے رسولوں کی بشریت کو ان کے حسب ونسب اور خاندانوں سے واقف جو کی خور سے رسولوں کی بشریت کین بھی ہو کی بھی سے دست کی ان کی بشریت کے دور ان کے حسب ونسب اور خاندانوں سے منافی سمجھنے کی وہ سے درسولوں کی بشریت کے اس کی سولی کی سے درسولوں کی بھی ہو کی دور ان کے حسب ونسب ایک کو درسال سے درسولی کی میں کی کے درسولی کی درسولی کی دور ان کے دور ان کے درسولی کی درسولی کی درسولی کی

لَوْجَعَلْناہ مَلَكًا اللّٰج، لَعِنی الرّہم فرشتے ہی کورسول بنا کر بھیجے تو ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتے کی اصل شکل میں تو آنہیں سکتا تھا، کیوں کہ انسان اس سے خوف ز دہ ہوتے اور قریب و مانوس ہونے کے بجائے دور بھاگتے اسلئے ناگز برتھا کہ اسے انسانی شکل میں بھیجا جاتا اس میں بھی یہی شبہ ہوتا کہ بیتو انسان ہی ہیں تو پھر فرشتے کو بھیجنے سے کیا فائدہ ہوتا، حضرت واؤد علیہ کا کا کا کا کا کا کا کہ بیتو انسان ہی جی کے مشکل میں آئے تھے۔ حضرت ابر اہیم علیہ کا کا کا میں جوفر شتے آئے تھے وہ انسان ہی کے شکل میں آئے تھے۔

قُلَ لهم سِيْرُوْا فِي أَلْاَرْضِ ثُمَّا انْظُرُو لَكِف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ ﴿ الرُّسُلَ من هلا كِهم بالعذاب لِتَعْتَبُووْا قُلْ لِمَنْ مَّافِي السَّمَوٰتِ وَالْرَمْضِ قُلْ يَلْدُ إِن لَم يقولوهُ لا جَوَابَ غَيْرُهُ كَتُبَّ قَضَى عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ فَضُلاً منه وفيه تَلَطُّفٌ في دُعَائِهم الى الإِيْمَانِ لَيَجْمَعَنَّكُمُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَةِ لِيُجَازِيَكُمُ باعمالِكم لَارَبُيبَ شكَّ فِيكِ الَّذِيْنَ خَسِرُوْااَنْفُسَهُمْ بتعريضِها لِلُعَذَابِ مبتدأ خبرُهُ فَهُمُ لِايُؤُمِنُونَ ﴿ وَلَهُ تعالى مَاسَكُنَ حَلَّ فِي الْيُلِ وَالنَّهَارِ اللَّهَ اللَّهُ مَن فَهُ وَخَالَقُهُ وَمَا لِكُهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ لَمَا يُقَالُ الْعَلِيمُ سِما يُفْعَلُ قُلْ لهم أَغَيْرَاللهِ إِنَّخِذُ وَلِيًّا اَعُبُدُهُ فَاطِرِ السَّمُوتِ وَالْأَنْ ضِ مُبْدِعهما وَهُوَيُطْعِمُ يَرُدُقُ وَلَا يُطْعَمُ يُرُزَقُ لا قُلْ إِنْ ٱلْمِرْتُ أَنْ ٱلْوُنَ ٱوَّلَ مَنْ ٱسْلَمَ للله تعالى من هذه الامةِ وَ قيل لي لَاتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ به قُل إِنِّيَ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ مَا لِي بعبادةِ غيرِهِ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْوِ هو يومُ القيامةِ مَنْ يُصَوَف بالبناءِ للمَفْعُول اي العذابُ وللفاعِل اى الله والعائدُ محذوفٌ عَنْدُيْوَمِيدٍ فَقَدْرَهَمُهُ تعالى اى اَرَادَ له النحيرَ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ® النَّجَاةُ النظاهرةُ وَلَنْ يَتَمْسَسُكَ اللَّهُ يِضُرٍّ بَلاءٍ كمرض وَفَقُر فَكَل كَاشِفَ رافعَ لَهُ إِلَّاهُوَ وَإِنْ يَتَمْسَسُكَ بِغَيْرِ كَصِحَةٍ وغنَى فَهُوَ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ فَهُ وسنه مسك به ولا يَقُدِرُ على رَدِّه عنك غيرُهُ وَهُوَالْقَاهِرُ القادرُ الذي لا يُعُجزُهُ شيءٌ مستعليًا فَوْقَ عِبَادِمٌ وَهُوَالْحَكِيمُ في خلقِه الْحَبِيرُ® ببواطنِهم ونَزَلَ لَمَّا قالوا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم اِثْتِنَا بمن يَشُهَدُ لك بالنبوةِ فانَّ اهلَ الكتنب أنْكَرُوكِ قُلْ لِهِم أَيُّ شَيْءً أَكْبُرُ مُهَاكَةً تَمييزٌ مُحَوَّلٌ عن المبتدأ قُلِ الله عن الم يقولوه لا جواب غيرُه هو شَهِيْدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ على صِدقِي وَأُوحِي إِلَيَّ هِذَا الْقُرَّانُ لِأَنْذِرَكُمْ يَاهِلَ سَكَ مِهِ وَمَنَ بَلَغُ عطفٌ على ضميرِ أنْذِركم اى بَلَغَهُ القرآنُ من الإنْسِ والجنّ آبِيُّكُمُ لِكَثَّهُمُ دُونَ آنَ مَعَ اللهِ الهَدَّ أُخْرَى الله الله الله الله الله المراكز المراكز الله المراكز الله المراكز اللَّذِيْنَ الَّذِيْنَ الَّذِيْنَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال غ فَهُو لا يُؤْمِنُونَ الله به.

تربین از آپ ان سے کہتے زمین میں چلو پھر ویکھورسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، تا کہ تم

عبرت حاصل کرد، آپان سے پوچھے که آسانوں اور زمین <del>میں جو پچھ ہے وہ کس کا ہے</del>؟اگروہ اس کا جواب نہ دیں تو کہئے اللہ دعوت دینے میں زمی ہے تم کواللہ قیامت کے دن جمع کرےگا تا کہتم کوتمہارے اعمال کا بدلہ دے ا<del>س میں کوئی شک نہیں کہ ج</del>ن لوگوں نے خودکوعذاب پر پیش کر کے اپنا نقصان کیا ہے بیا یمان لا نیوا لے ہیں ہیں (السذیس السخ) مبتداء ہے (فہ مر لا یؤمنون) مبتداء کی خبرہ، اور اللہ تعالی ہی کی ہے ہروہ چیز جورات اور دن میں طہری ہے بعنی ہرفی کا وہی رب اور وہی خالق اوروہی مالک ہے اور جو پچھ کہا جاتا ہے اس کا سننے والا جو پچھ کیا جاتا ہے اس کا جاننے والا ہے کیا میں اللہ کے غیر کی بندگی کروں وہ الله كه جوآ سانوں اورزمین كاپیدا كرنے والا ہے اور كھلاتا ہے اوراس كوكوئی نہیں كھلاتا ہے (ہرگز)نہیں، آپ كہنے كه مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں اس امت کے پہلے اسلام لانے والوں میں ہوں اور مجھ سے کہا گیا ہے کہتم ہرگز اس کے ساتھ شرک کرنے والول میں سے نہ ہونا آپ کہد بچئے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور وہ قیامت کا دن ہے اگر میں غیراللہ کی بندگی کرکے اینے رب کی نافر مانی کروں ، اور جو مخص اس روز عذاب سے بچالیا گیا (یُصوف) میں مجہول اور معروف دونوں قراء تیں ہیں (معروف کی صورت میں ) فاعل اللہ ہوگا اور عائد محذوف ہوگا ، یقیناً اللہ نے اس پر بڑارتم کیا ، یعنی اس کے لئے خیر کا اراد ہ کیا، <del>نہی بڑی کامیابی ہے کھلی</del> کامیابی ہے، اوراگراللہ تجھ کوکسی آزمائش مثلاً مرض اور فقر <u>کے ذریعہ تکلیف پہنچانا چاہے تواس کو</u> الله کے سواکوئی دورکرنے والانہیں اورا گر تھھ کوکوئی خیر مثلاً صحت پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے ، اور اسی میں سے وہ بھی ہے جو تجھکو لاحق ہوئی،اور تجھ سے اللہ کے سواکوئی اس کو دفع کرئے والانہیں اور وہ اپنے بندوں پرانیا قادرہے کہ کوئی چیز اسکے غالب ہونیکی وجہ سے عاجز نہیں کرسکتی اوروہ اپنی مخلوق کے بارے میں با حکمت اور ان کے سرائر سے ان کے طواہر کے مانند خبرر کھنے والا \_\_\_\_\_ ہے اور جب (اہل مکہ )نے آپ ﷺ ہے کہا کہ اس مخص کو پیش کرو جوتمہاری نبوت کی شہادت دے اسلئے کہ اہل کتاب آپ (كى نبوت) كاا تكاركر يك بي، توية يت نازل موئى، آپان سے يوچھے ككس كى كوابى سب سے برهكر ہے؟ (شهادةً) مبتداء سے منقول ہو کرتمیز ہے، اگروہ یہ جواب نہ دیں تو تم کہومیری صدافت پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اسلئے کہاس کےعلاوہ کوئی جواب ہیں ہے، اور یقر آن میرے پاس وی کےطور پر بھیجا گیاہے تا کہ اے اہل مکہ میں تم کو اور اس مخص کو اس کے ذریعہ ڈراؤں جس کو قرآن پہنچاہے (مَنْ بَلَغَ) کا عطف اندر کمر کی ضمیر پرہے، یعنی جس کوقرآن پہنچا ہوخواہ انسانوں میں سے ہویا جنات میں سے ،کیاتم سے چی بی گواہی دوگے کہ خدا کے ساتھ اور معبود بھی ہیں ،استفہام انکار کی ہے آپ ان سے کہدد بیجئے میں اس کی گواہی نہیں دوں گا آپ کہدد بیجئے کہ بس وہ توایک ہی معبود ہے اور بے شک میں ان بتول سے بری ہوں جن کوتم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، جن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہوہ محمد علاقاتا کوان كى كتاب ميں اس كى صفات پائے جانے كى وجہ سے ايسا پہچانے ہيں جيسا كدا بنے بيۇں كو پېچانے ہيں ، ان ميں جن لوگوں نے خود کونقصان میں ڈالا وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

= [ زَمَزَم يَبَلِثَهُ إِ

## جَعِقِيق الرَّدِ فِي لِيَّهُ مِنْ الْحَالَةِ لَهُ مِنْ الْحَالَةِ فَالْمِنْ الْحَالَةِ فَالْمِنْ الْمُ

قِحُولَنَى : الَّذِيِّن حَسِرُوا آنْفُسَهُم فَهُمُّ لا يؤمنُونَ ، الذين حَسِروا انفسهم مبتداء فَهُمُّ لا يُؤمنون خرر سَيَخُالَي: خبر پرفاء کس وجه سے داخل ہے؟

جِي الله كراني السلف كد موصول مين شائبه شرط ب جس كي وجد في شريس شائبه جزاء ب،اى وجد ف فاءداخل بـ

قِوَّلِ كَمَّى : العائدُ مَحْدُوثُ، يه يَصْرِف كومعروف پڙھنے کي صورت ميں ہوگا، ظاہريہ ہے کہ العدابَ محذوف ہوگا اسلئے کہ نحوی قاعدہ ہے غیر موصول کی طرف عائد کا حذف جائز نہیں ہے۔

فِيَوْلِكُمْ : النَجَاةُ الظَّاهِرَةُ ، اللَّهُ كه يه كاميا بي بالكل ظاهراوردائي موكى بخلاف د نيوى كاميا بي ك\_

فَوَّوُلْكَ ؛ مُستَعْلِيًا، اس مِس اشاره بكه فوق عبادِه، القاهِرُ كَاضمير سے حال ب، اور استعلاءً سے علو في القدرة والشان ہے۔

قِولَ فَي الله اى قل الله اكبر ، لفظ اكبر محذوف إلى كمقول مفرنبيس مواكرتا

جِحَلَ بِيَا الله كومبتداءاور شهيدٌ كوجراس لِعَقراردينادرست نبيس بكه الله شهيدٌ كائ شي اكبر شهادةً كاجواب واقع بونادرست نبهوگا، أي شي اكبر شهادة الله شهيد بيني وبينكم ، اس مي جواب سوال كمطابق نبيس ب-

فِيَّوُلِنَّ : عَطْفُ عَلَى صَمِيْرِ أَنْلِرَكُمْ اليَّى مَنْ بَلَغَ كاعطف انذر كم كَاشمِرمفعول كُمْ رِبن كه انذر كاخميرمشر فاعل رِـ

----- ﴿ (مُزَم بِبَالمَ إِنَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا الللَّهُ اللَّا لَا اللَّلْمُ اللَّلْمُ

## ٚێٙڣٚؠؗڔۅٙڷۺۣ*ڽ*ڿٙ

#### ربطآيات:

مذکورہ آیات میں قریش کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ اگرتم بھی سابقہ امتوں کی طرح آپﷺ سے استہزاء کرتے رہو گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جواس جرم میں سابقہ امتوں کا ہوا،عبرت حاصل کرنے کیلئے ملک شام ویمن وغیرہ کا سفر کرواور سابقہ امتوں کی اجڑی ہوئی معذب بستیوں کود مکھ کرعبرت حاصل کرو۔

قُلُ لَهُمْ سيروا في الارض، امام بغوى نے کہاہے کہ سیر سے مراد سیر بالعقول والا فکار، بھی ہوسکتی ہے بینی کا ئنات اور قدیم آٹار وخرابات میں غور کرواوراس سے عبرت حاصل کرو،اور سیر بالا قدام بھی مراد ہوسکتی ہے، یعنی دنیا جہان کی سیر کرواور خدا کی کا ئنات اور عبر تناک مقامات سے عبرت حاصل کرو۔

تکته: قُدَّ انظروا الهامرازی کی تکتیبی نے یہاں ایک عجب تکتہ پیدا کیا ہے فرماتے ہیں کہ اگر یہاں فانظروا ہوتا تواس کے معنی یہ ہوتے کہ اس عبرت پذیری کی غرض سے سفر کرولینی مقصد سفر عبرت پذیری ہونی چاہئے ، لیکن شمر انسطروا نے سفر کا دارومدار عبرت پذیری پڑ ہیں رکھا، بلکہ مزید وسعت پیدا کرتے ہوئے فرمایا سفر کرواور پھرعبرت آمیز واقعات وحادثات نیز آثار و خرابات سے عبرت بھی حاصل کرو، یعنی سفر ہرجا کر غرض کے لئے مباح ہے مگر دوران سفر عبرت پذیری واجب ہے، امّا قبولله سیسروا فی الارض شمر انظروا فمعناہ اباحة السیر فی الارض للتجارة وغیرها من المنافع وایجاب النظر فی آثار الها لکین . دوران الها لکین . دوران سفر میں انسان کی انتہاں کی انتہاں کو میں کہ سیسروا نہ کا کہ کا میں کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا سیروا نہ کا کہ کا کر کا کہ کا کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کر کا کہ کر کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کی کا کہ کا ک

وَمُنْ اى لا اَحَدَ اَظْلَمُومَ مِن اَفْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبُ السَّهِ الشَّرِيُكَ اليه اَوْكَذَبُ اللّهِ اللهِ اَللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

يُوْسِنُون به وقيل نَزَلَتُ في ابي طالب كان يَنهٰي عن اَذَاهُ ولا يُؤْمِنُ به وَإِنَّ ما يُهُلِكُونَ بالنَّاي عنه الْكَانَهُ مُون مَرَهُ عليهم وَمَايَتُعُونَ الْمَوْرِينَ اللهُ وَلَوْتَرَلَى با سُحَمَّدُ الْذُوقِقُواْ اَعُرِضُوا عَلَى النَّاوِقَقَالُوالِا للتنبيه لِيَتَنَاثَرُدُّ الى الدُنيا وَلاَئكُرِّب بِالتِ رَبِّنَا وَلَكُون مِن الْمُؤْمِنِينَ المُراعظِيمُ الله وَمَا اللهِ مَن التمنى ورفع الاول ونصب الثاني وَجَوَابُ لو لَرَايُتَ اَمُرًا عَظِيمًا قَالَ تَعالى بَلَ لِلْإِضْرَابِ عن إِرَادَةِ الايمانِ المفهومِ مِن التمنى بَكَا ظَهَرَ لَهُمُ وَاللهُ اللهُ وَيَعَلَيْ اللهِ مَن المَن اللهُ وَيَنا ما كنا وَاللهُ مَن بَعْمَ اللهِ وَعَلَيْ اللهُ وَيَنا ما كنا مُشُورِكِينَ بشَمَهَا وَ قَعَد بهم فَتَمَنّوا ذلك وَلَو رُولُواْ الى الدنيا فرضًا لَعَادُوالِمَا نَهُ وَالْحَمَ اللهُ وَيَنا ما كنا وَ اللهُ مُركِدُن فَي في وعَد بهم بالايمان وقالُوا الى الدنيا فرضًا لَعَادُوالِمَا نَهُ وَالْحَمَ اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَالْحَلُقُ اللهُ وَالْحَقُ وَالْحَلُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَمُولُولًا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

ت اوراس سے بڑھ کرناانصاف کون ہوگا؟ جواللہ پر اس کی طرف شریک کی نسبت کر کے جھوٹا بہتان لگائے؟ کوئی نہیں، پاسکی آیتوں (بعنی) قرآن کوجھٹلائے بھینی بات ہے کہ اس شم کے ظلم کرنے والے بھی فلاح نہیں پاسکتے اس دن کو یا دکرو کہ جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھران مشرکوں سے سرزنش کے طور پر پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کے بارے میں تم یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں چھران کے پاس اس کے سوا کوئی عذر (جواب) باقی نہ دہے گا کہ بیہ کہیں گے کہاے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے، (تکن) تاءاور یاء، کے ساتھ ہے، (اور) (فِتُ نَتُهم) نصب اور رفع کے ساتھ ہے (اور فتنةٌ ) کے معنی معذرة کے ہیں، (رَبَّنا) جر کے ساتھ اللّٰدی صفت ہونیکی وجہ سے اور نصب کے ساتھ نداء کی وجہ ہے، اللہ تعالی فرمائیگا، اے محمد ﷺ دیکھوتو انہوں نے اپنے شرک کا انکار کرے اپنی جانوں پرکس طرح جموث بولا، اور جن شرکاءکولیکر پیلوگ اللہ پر بہتان تراشا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہوجا کیں گے،اور ان مشرکوں میں سے پچھ ایسے بھی ہیں جوآپ کی (بات کی) طرف جب آپ تلاوت کرتے ہیں کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تا کہ وہ اس قرآن کو ضبح حییں ، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے تعنی قال ہے ، جس کی وجہ سے وہ قبولیت کے کان سے نہیں سنتے ، خواہ وہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا نیوالے نہیں حتی کہ یہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں، بیلوگ جو کا فرہیں کہ یہ قرآن <u>پہلے لوگوں کی</u> جھوٹی داستا نو<u>ں کے سوا کچھنہیں ہیں</u>، (اَسَساطیس ) بروزن اَضَاحیك اور اَعَاجِيب، (اساطير) أُسطورَة كى جمع ب (بمزه) كضمه كساته اوريالوگولكوآپ سے يعني آپ علاق كا اتباع سے روکتے ہیں اورخود بھی ان سے دور دور رہتے ہیں جس کی وجہ سے بیلوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے ، اور کہا گیا ہے کہ بیآیت ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی کہ (لوگوں کو) آپ کی ایذاءرسانی سے روکتے تھے اورخودایمان نہیں لاتے تھے، اور آپ ﴿ (مُزَمُ بِهَالشَّرْزَ ) ٢

ے دور دور دینے سے وہ خود کو بی ہلاکت میں ڈالتے ہیں اس لئے کداس کا نقصان ان بی کو پہنچے گا، مگران کو اس کا شعور نہیں اے محمد کاش آپ اٹی اس حالت کو دیکھتے کہ جب ان کو دوز خ پرچش کیا جائیگا تو اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم کو دنیا میں لوٹا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آبیوں کو نہ جھٹا کیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں دونوں فعلوں کے دفع کے ساتھ جملہ ستانھہ ہونے کی وجہ سے دونوں نصب کے ساتھ ہیں اور اول کا رفع اور ثانی کا نصب بھی جائز ہے اور لَوْ کو اور بھی آبی کی وجہ سے دونوں نصب کے ساتھ ہیں اور اول کا رفع اور ثانی کا نصب بھی جائز ہے اور لَوْ کو اور بھی آبی کے دونوں نصب بھی جائز ہے اور لَوْ کو اور بھی آبی کی حیال کرتے تھے وہ کی اور اللہ کی اس کے ساتھ ہیں اور اول کا رفع اور ثانی کا نصب بھی جائز ہے وہ کی کا جواب کے رفی ان کے ساتھ ہیں اور آبی کی ان کے ساتھ ہیں اور اللہ وہ ان کی اور اللہ وہ ان کے دونوں نصب کے اور اللہ وہ کی ہو نے ہیں اور اللہ وہ اس کے دونوں نصب کے دونوں نوبوں کی نوبوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں نوبوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں نوبوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں

## جَِّقِيق ﴿ لِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

فَحُولَكَم : الله مشركاء الله ، ال من اشاره مه كه تزعمون كدونول مفعول ماقبل كى دلالت كى دجه معدوف بير - فَحَوُل مَا الله ، الله موخر مونى كا وجه الله مؤخر مونى كى وجه الله مؤخر مونى كى وجه المنصب و الرفع ، فتنتهم برنصب كان كى خبر مقدم مونى كى وجه سه مادر فع الله كا مرفع من مركس مونى كى وجه سه مه - مادر دفع الله كى برنكس مونى كى وجه سه مه -

قِوَّلِكُمْ ؛ اى مَعْدِرَتهُم، يه فتنة كَاتْسرب\_

قِوَلْنَى ؛ اى قَوْلَهم الى مين اشاره بكه (أن قالوا) مين أن مصدريه ب، تأكدا ستناء درست موجائد

فِحُولَكَمُ ؛ بالجرِّ نَعُتُ والنَصْبِ نداءً ، ليني إربَّنَا مين دوقراء تين بي اگر دبنا لفظِ الله کي صفت موتواس پرجر موگااورا گريا حرف نداء محذوف کامنادي موتونصب موگا،اي ربَّنَا.

قِخُولَكُم ؛ ٱلْأَسطورة، اى ماسَطرهُ الاوَّلون مِنَ الاكاذيب.

قِوَلْ فَي بَنَاوِنَ مضارع جمع زكر عائب (ف) مَأَيًا دور مهار

قِولَكُو يا، للتنبيه اى مثل، ألا و أما.

قِوُلْكَى، استيناقًا، يعنى لا نكذب النع سوال مقدر كاجواب ب،اى مَا ذاتفعلون لو رددتم؟اى لا نكذبُ ونكونُ من السمومنين ،اورواو ك بعد أنكى تقدير كساته جواب تمنى واقع بون كى وجه منصوب ب،اوراكة قراءت رفع

نكذبُ اورنصب نكو ذَكِ ساتھ ہے، اول كارفع تمنى اوراس كے جواب كے درميان خروا قع ہونے كى وجه ہے اور ثانى يعنى نكو ذَ، كا نصب جواب تمنى واقع ہونے كى وجه سے، كو ترى كا جواب محذوف ہے جيسا كمفسر علام نے كرأيتَ الله عظيمًا كهد كرظا مركر ديا ہے۔

فِحُولِكَى ؛ بِلُ للاضواب ، اى لِإبطالِ ما يُفهَمُ من التمنّى ، يعنى تمنائے ايمان سے اضراب ہے اسلے كدان كى يتمناعزم وتصديق كى وجہ سے نہيں ہوگى ، بلكه اعضاء كى شہادت كے سبب زجراور رسوائى كى وجہ سے ہوگى۔ فِحُولِكَى ؛ وقالوا ، اس كاعطف لَعَادُوا ير ہے ، اى لورُدّوا لَعَادوا لِمانُهُوا عنه وقالوا .

#### ێٙڣڛؙٚڽؙڔۅٙؾۺ*ٛڂ*ڿٙ

فیر لمرتکن فِتندَّ فَهُمْر، فتنة کے متعدد معنی آتے ہیں، جت، معذرت، جواب، مطلب یہ ہے کہ کفار خداکی پیٹی کے وقت حیل و جمت اور معذرت کے ذریعہ چھٹکا را حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو مشرک نہ تھے، اور یہ جھوٹ اس وقت بولیس گے کہ ہم تو مشرک نہ تھے، اور یہ جھوٹ اس وقت بولیس گے کہ جب ان کے اعضاء خودان کے خلاف گواہی دیں گے تواس وقت وہ لا جواب اور شک ہوکر کذب بیانی اور دروغ گوئی کا سہارالیس گے، حضرت ابن عباس مختلف کفالی کا الحق نے فرمایا کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ اہل تو حید جنت میں جارہے ہیں تو مشرکین آپس میں مشورہ کر کے اپنے شرک سے انکار کردیں گے، تب اللہ ان کے مونہوں پر مہر لگاد ہے گا، اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔

#### شان نزول:

ومنهم من یستیم الیک النج کلی اور ابن جریر نے مجاہد کے قول کے مطابق اپنی تفیر میں اس آیت کا جوشان مزول بیان کیا ہے اس کا حاصل میہ کہ ابوسفیان، ابوجہل، ولید بن مغیرہ، نفر بن حارث، عتبہ بن شیبہ، ایک روز سب نے قرآن کی چند آیتی سنیں، نفر بن حارث بچھلے زمانہ کے قصے بہت جانتا تھا اس کئے ان سب نفر بن حارث سے

مخاطب ہوکر کہا کہتم نے سنامحمد ﷺ نے کیا پڑھا؟ نضر بن حارث نے کہا جس طرح میں تم کو پچیلی کہانیاں سنا تار ہتا ہوں ای طرح یہ بھی ایک کہانی ہے ابوسفیان نے کہا باتیں تو اس کلام کی حق معلوم ہوتی ہیں ابوجہل نے کہا ایسی باتوں کے مانے سے ہم کوموت بہتر ہے ،اس قصہ پراللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی۔

ابوجہل کے دل پر پردہ پڑجانے کے سبب سے جو بات اس نے اپنے منہ سے نکالی تھی کہ ایسی باتوں سے موت بہتر ہے چنا نچہ از لی شقاوت نے اس کے تق میں وہی کیا کہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا اور ابوسفیان نے سعادت از لی کے سبب جو بات منہ سے نکالی تھی آخر کاران کو اسلام نصیب ہوا مطلب سے ہے کہ ابوجہل اور نظر بن حارث جیسے لوگوں کی شان میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہزار ہام ججز سے دکھلائے جا ئیں اور قرآن کی تمام آیات سنائی جائیں تب بھی بیخت دل اور بہر سے بنے رہیں گے ذکری مجز سے کود کی کران کے دل پر سے غفلت کا پردہ اٹھے گانہ کسی آیہ تے قرآن کو کان کھول کر سنیں گے۔

#### شان نزول:

وَلوتسریٰ اِذْ وُقفواَ عَلی ربّهِمُ ؛ (الآیة) لینی عالم آخرت میں عذاب کامشاہدہ کر لینے کے بعد تو وہ اعتراف کرلیں گے کہ آخرت کی فائدہ نہ ہوگا ،اللہ تعالی ان سے فرمائیگا کہ اب کرلیں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے کیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہ ہوگا ،اللہ تعالی ان سے فرمائیگا کہ اب تواپیۓ کفرکے بدلے میں عذاب کا مزاچکھ۔

قَنْخَسِرَالَّذِيْنَكَذَّبُوْ إِلِقَاءَ اللهِ بالبعثِ حَتَى غاية للتكذيب إِذَاجَاءَ هُمُ السَّاعَةُ القِيمَةُ بَغْتَةً فُجاةً قَالُوْلِيُحَسِّرَيْنَا هي شدةُ التَالُمِ وندائها مجاز اي هذا أوانكِ فاحضري عَلَىمَا فَيْكَا قَصَرُنَا فِيهَا اي الدنيا

<u>وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارُهُمْ عَلَى ظَهُوْرِهِمْ لَمِ اللَّهِ مَانِ تَمَاتِيَمِ مُ عندَ البعثِ في أَقُبَح</u> شيءٍ صورةً وانتنِه ريحًا فَتَرُكِبَهم اللَّسَاءَ بنس مَايَزِرُوْنَ ﴿ يَحْمِلُون حَمْلُهُم ذلك وَمَاالْحَيْوَةُ الدُّنْيَا آي الاشتغالُ فيها اللَّلَعِبُ وَلَهُو واسا الطاعاتُ وسايُعينُ عليها فمن امور الأخرة وَلَلدَّالْ الْحِرَّةُ وفي قراءة ولَدارُ الأخرةِ اي الجنةُ خَيْرُ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ الشرُكَ الْكُلْاتَعْقِلُونَ ﴿ بالياءِ والتاءِ ذلك فيؤمنون قَدْ للتحقيقِ نَعْلُمُ إِنَّهُ اي الشانَ لَيَحُرُنُكُ الَّذِي يَقُولُونَ لَك من التكذِيب فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ في السِّر لعلمهم أنَّك صَادق وفي قراءة بالتخفيفِ اى لا يَنْسِبُونَكَ الى الكذب وَلِكِنَّ الطَّلِمِيْنَ وَضَعَ المُضَمر بِاليَّ اللهِ اى القران يَجْحَدُونَ ﴿ يَكُذِبُون اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عليه وسلم اللَّهِ اللَّهِ عليه وسلم فَصَبُرُواعَلَى مَاكِذِبُوا وَأُودُوا حَتَّى أَتْهُمْ مَنْصُرِنَا عَلَى اللهِ عَوسهم فَاصُبرُ حتَّى يَأْتِيَكَ النصرُ باهلاكِ قومك وَلا مُكِدِّلَ لِكُلِمْتِ اللَّهُ مواعيدِه وَلَقَدُجَآءُ <u>كُونَ نُبَائِ الْمُرْسَلِيْنَ ، ما يَ</u>سَكُنُ به قبلك وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَظُمَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ عن الاسلام لحرصك عليهم فَإِنِ السَّطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا سربًا فِي الْأَرْضِ آوْسُلُمًا مَصْعَدًا فِي السَّمَاءَفَا لَيَهُمْ بِأَيَةٍ سمَّا اقترحُوا فافْعَلُ المعنى انك لا تَسْتَطِيعُ ذلك فاصبر حتى يحكُمَ اللهُ وَلَوْشَا وَاللهُ هدايتهم بَعَمَعُهُم عَلَى الْهُدى وَلكن لم يَشَا ذلك فلم يؤمنوا فَلاَتَكُونَنَ مِن الْمِولِينَ® غُوْمَ فَي عَدَمِ السماع يَبْعَثْهُمُ اللهُ في الأخرةِ ثُمُّ الله عِيرُجَعُونَ ﴿ يُرَدُّونَ فَيُجَازِيُهِمُ باعمالهم وَقَالُولَ اي كفارُ مَا لَوْلًا هَلا نُزِّلُ عَلَيْهِ إِيَّةُ مِنْ نَيِّةٍ كَالناقةِ والعصَا والمائدةِ قُلِّ لهم إِنَّ اللهَ قَادِرُعَلَى أَنْ يُنَزِّلُ بالتشديد والتخفيفِ آيَّةً مما اقترحوا وَلَكِنَّ ٱلْمُتُهُمُ لَا يَعَامُونَ ٥ انَّ نزولَها بلاءٌ عليهم لو جوب هلا كِمهم إن جَحَدُوُها وَمَامِنْ زائدةٌ كَالَّهُ تَسْشِي فِي الْأَرْضِ وَلَاظِيرِ يَطِيرُ في الهواء بِحَنَاحَيْدِ الْأَامُمُ الْمُثَالَكُمُ في تقدير خَلْقِهَا ورزقها وأحُوالِهَا مَافَرُطُنَا تَسرَكُنَا فِي الكِتْبِ اللوح المحفوظ مِنْ زائدة شَيْءٍ فلم نكتُبه تُمَّالِكِي مَرَّهِمُوكِي شَوِّرُونَ ﴿ فَيَقُضِي بِينهِم ويَقَتَصُّ للجمَّاء من القرناءِ ثم يقولُ لهم كونوا تراباً <u>وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْ إِلِيْنِنَا</u> القران صُمُّر عن سَمَاعِم اسَماعَ قبولِ وَنَكُمْرُ عن النَّطْقِ بالحَقِّ فِي الظُّلْمَاتِ الكفر مَنْ يَشَااللهُ اضلالَهُ مُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَا هِدَايَتَهُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ طريقٍ مُسْتَقِيْمٍ دين الاسلامِ قُلَ يا محمد لاهل مكة النَّيْتَكُمْ الخُبرُونِي الْ اللَّمْ عَذَا اللهِ في الدنيا الْوَاتَتُكُمُ السَّاعَةُ القيْمَةُ المُشْتَمِلَةُ عليهِ بَغُتَةً اَغَيْرَا لِللهِ وَلَكُنُونَ لَا اِنْكُنُتُمُ صِدِقِيْنَ ﴿ فَي ان الاصنامَ تَنْفَعُكُمُ فَادُعُوهَا بَلَ الْكَاهُ لا غيرَه تَلْعُونَ في الشدائدِ عُ فَيَكْتِنِفُ مَالَّذُعُونَ اللَّهِ اى يَكْشِفُهُ عنكم مِنَ الضرِّونحوه الْنَشَاءُ كَشُفَهُ وَتُنْسُونَ تتركُونَ مَالْشُرُلُونَ ۖ معه من الاصنام فلا تَدْعُونَهُ.

- ﴿ ( مُؤَرِّم بِهَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِن

و نقیناً وہ لوگ نقصان میں پڑگئے جنہوں نے بعث (سے انکار کے ذریعہ) اللہ کی ملاقات کی تکذیب کی (حَتِّسى) تَكذيب كى غايت ہے، يہال تك كه جب قيامت ان پر دفعة آينج گي تويلوگ كہيں كے بائے افسوس دنيا ميں مارى ------کوتا ہی پر بیشدت الم کااظہار ہے،اورحسرت کوندادینا مجاز ہے، (یعنی )اےحسرت بیرتیری حاضری کا وقت ہے لہذا تو حاضر ہو جا، اورحال ان کابیہ وگا کہ وہ اپنے گنا ہوں کا بوجھانی پیٹھوں پراٹھائے ہوں گے ، بایں صورت کہ ان کے اعمال بعث کے وقت نہایت بری صورت اور بدترین بد ہو کے ساتھ آئیں گے اور ان کے اوپر سوار ہوجائیں گے، خوب س لوبری ہوگی وہ چیز جس کووہ ر ہی طاعات اور اس پر مدد کرنے والی چیزیں تو بیامور آخرت میں سے ہیں اور دار آخرت شرک سے بیچنے والوں کے لئے بہتر ہے،اورایک قراءت میں وَلَدَادُ الآخرةِ (اضافت كساتھ ہے) يعنى جنت كيابيلوگ اس كو سجھے نہيں ہيں؟ كه ايمان لے آئیں (معقلون) یاءاورتاء کے ساتھ ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کی تکذیب کی باتیں آپ کو مغموم کرتی ہیں سور پاوگ (در حقیقت) آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیتوں قر آن کی تکذیب کرتے ہیں دل سے یہ بات جاننے کی وجہ سے کہ آپ سیچ ہیں،اورایک قراءت میں (یک ذبوك) تخفیف كے ساتھ ہے ليني كذب كی نسبت آپ كی طرف نہيں كرتے بلكه درحقیقت الله كى طرف كرتے ہيں،اسم خمير كى جگه اسم ظاہر لايا گيا ہے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں كى تكذيب كى جا چكى ہے اس ميں نبی ﷺ کے لئے تسلی ہے، سوانہوں نے اس پرصبر ہی کیااوران کوایذاء پہنچائی گئی یہاں تک کہ ہماری مددان کو پینچی ان کی قوم کو ہلاک کر کے، لہٰذا آپ بھی صبر کریں تنی کہ آپ کی قوم کو ہلاک کر ہے آپ کی نصرت کی جائے اور اللہ کی باتوں یعنی وعدوں کوکوئی بدلنے والانہیں اور آپ کے پاس بعضے رسولوں کی خبریں آچکی ہیں جس سے آپ کے قلب کو سکین ہوگی ، اور اگران کا اسلام سے اعراض آپ کے ان پر حریص ہونے کی وجہ سے گر ان گذرتا ہے تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں سرنگ بنالویا آسانوں میں سیر هی لگالو اوران کا فرماکنی معجزه لا سکتے ہوتو <u>لے آ</u>ؤ ،مطلب بیر کہ بیآ پ سے نہ ہو سکے گالہذا خدا کا حکم آنے تک صبر کرو،اورا گر اللّٰد کوان کی ہدایت مقصود ہوتی تو ان سب کو (راہ) ہدایت پرجمع کر دیتا، لیکن اس نے نہ چاہا جس کی وجہ سے بیلوگ ایمان نہیں لائے، سوآپ اس معاملہ میں نادانوں میں سے نہ ہوجائے آپ کی دعوت پر وہی لوگ لبیک کہتے ہیں جو عبرت اور سمجھنے کے ارادہ سے <u>سنتے ہیں اور مُر دول لیعنی کا فرول کو</u>مُر دول سے عدم ساع میں شبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں زندہ کریگا پھرسب الله کی طرف لائے جائیں گے اوران کے اعمال کی جزادی جائے گی ، اور کفار مکہنے کہاان کے اوپران کے رب کی جانب ے کوئی نشانی مثلًا اومٹنی اورعصا اورخوان <u>کیوں نازلنہیں کی گئی؟ آپان سے فرما دیجئے</u> کہ اللہ تعالی کو بلاشبہ اس کی قدرت <u> حاصل ہے کہ مطلوبہ معجزہ نازل فرمادے (یا نزل) تشدیداور تخفیف کے ساتھ ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں </u> ۔۔۔۔ ہیں یقیناً ان کا نزول ان کے لئے آ زمائش ہوگا ان معجزوں کوشلیم نہ کرنے کی صورت میں ان کی ہلا کت کے واجب ہونے کی وجہ سے نہز مین پر چلنے والے جانوروں کی کوئی قتم مِسن زائدہ ہے اور نہ ہوا میں اپنے باز وُں سے اڑنے والے پرندوں کی کوئی قتم < (مَنزَم بِبَلشَهُ ا

ایی کہ جو ان کی تخلیق اور ان کے درق اور ان کے احوال کی منصوبہ بندی میں تمہارے مانند ندہو، ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ لوح محفوظ میں ندلکھ کی ہومن زائدہ ہے چھرسب اپنے پروردگار کے پاس جمع کئے جائیں گے ، چنانچہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کردے گا، اور جسینگ جانور کا بدلہ سینگ والے جانور سے دلوایا جائیگا، پھر ان سے اللہ فرمائیگا مٹی ہوجاؤ، اور جولوگ ہماری آتیوں قرآن کی تکذیب کرتے ہیں وہ ان کوقبولیت کے کانوں سے سننے سے بہرے ہیں، اور حق بات کہنے سے گونگے ہیں، کفری ظلمتوں میں ہیں اللہ جس کو گمراہ کرتا چاہاں کو گمراہ کردیتا ہے اور جس کی ہدایت چاہتو اس کورہ مستقیم لیعنی دین اسلام پرگامزن کردیتا ہے اے جمد منطقی آپ اہل مکہ سے پوچھے کہ جمھے بناؤاگر تمہارے اوپر دنیا ہیں عذاب آجائے یا جا چک قیامت آجائے جوعذاب پر مشتمل ہو تو کیا تم اللہ کے سواکسی کو بکارو گے ؟ نہیں، اگر تم اس بات میں سیچ ہو کہ بت تم کو نفع دیں گرتو ان کو بکارو، بلکہ خاص اس کو نہ کہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہو بھوٹل بھال جاؤ (اور) ان کونہ بکارو۔ لئے اس سے دعا کررہے ہو ہٹا سکتا ہے اور جن بتوں کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو بھوٹل بھال جاؤ (اور) ان کونہ بکارو۔

# يَجِقِيق اللَّهِ السِّيمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

فَحُولَكَى ؛ حَثْمَى غَايَةً، للتكذيب، مطلب بيب كه حتى تكذيب كى غايت بنه كه خيوكا اسك كهان كخسران كى كوئى غايت ببخلاف تكذيب كا ملسله غايت به بخلاف تكذيب كا مسلسله جارى ره سكتا ب محرقيام قيامت كے بعد تكذيب كا سلسله موقوف موجائيگا۔

قِولَكُ : بَغُنَةً بيباغتة كمعنى مين موكر حال بـ

فَخُولَی ؛ بِدَائها مجاز ، اس لئے کہ ندااس کودی جاتی ہے جس میں متوجہ ونے کی صلاحیت ہو، حسرت میں متوجہ ونے کی صلاحیت نہیں ہوتی البندا حسرت کوعقلاء کے درجہ میں اتار کرندادی ہے۔

فَيُولِكُمْ : حَمْلُهُم ذلك مِيْصُوص بالذم بـ

فَوَلْكُمْ : وَلَدا رالآخرةِ ، اس بيس اضافت موصوف الى الصفت بجوكه اضافت المسى الى نفسه كتبيل سے بهذا مضاف اليه محذوف مان كر تقدير عبارت بيه و كي و لَدا رالساعةِ الأخرةِ .

قِولَكُ : ذلك يوبعقلون كامفعول مـ

سَيُواكَ: في البرِّ كاضافه كاكيافا كده ب؟

جِحُلْثِ اس كامقصدتعارض كادفع كرناب، (تعارض) لا يكذبوك اوريجحدون من تعارض ب، اسك كه لا يكذبون كا

- ح (وَكُرُم بِهَا اللَّهُ لِيَ

مطلب ہے تکذیب نہ کرنا اور بے حدون کا مطلب ہے تکذیب کرنا، (دفع) یعنی تکذیب ہیں کرتے قلب سے اور تکذیب کرتے ہیں زبان ہے۔

قِحُولَى ؛ وَضَعَهُ مَوْضِعَ المُضَمَو، مطلب بيه به كه لكنّهم كه بجائه لكن الطلمين استعال مواب، حالا نكفتمير كافى تقى ، مَر چونكه مقصد كافروں كى صفت ظلم كو بيان كرنا تھا جو ههم ضمير سے نہيں موسكتا تھا ، اس لئے اسم ضمير كى جگہ اسم ظاہر السريون

قِوُّلِی ؛ یکذبون، یَجْحَدُوْنَ کَ تَفیریکذبون سے کرکے اشارہ کردیا کہ یجحدون کا تعدیہ بالباء، یکذبون کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے۔

فِيَوْلَكُ : فَا فَعَلَ يه استطعت كاجواب ب، اوريه جمله شرطيه وكرو إنْ كان كبرَ ، كاجواب بـ

فِوُلِكُمْ : فَي الظلمات ميمبتداء كاخبر ثالث ٢-

فِيَوْلِكُ اللهُ عَوْها ، يران كنتمر صادقين كاجواب محذوف ٢-

#### تَفَسِّيُرُوتَشِينَ عَيْ

قَدُ خَسِرَ الَّذِیْنَ کَذَبوا بِلقاءِ الله (الآیة)الله کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے اپنی کوتا ہیوں پر جس طرح نادم و پشیمان ہوں گے اور بُرے اعمال کا جو بو جھا پنے او پر لا دے ہوئے ہوں گے اس آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔

کل قیامت کے دن آخرت کی بہبودی کے کام کرنے والے جب سم سم کے عیش و آرام میں ہوں گے اور اللہ کی ملاقات کے منکر نیز فکر آخرت سے عاری مختلف سم کے عذابوں میں مبتلا ہوں گے تو یہ لوگ اپنے قصور پر نادم ہو کر حسرت اور افسوس کریں گے مگر اس حسرت و ندامت سے ان کوکوئی فائدہ نہ ہوگا، قیادہ کے قول کے مطابق ایسے لوگوں کی بیٹھ پر بوجھ ہو نیکا یہ مطلب ہے کہ جب بدکار لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے اعمال بدکو ایک بدصورت انسان کی شکل میں تبدیل کردیا جائے گا ایک روایت میں ہے کہ بد تبدیل کردیا جائے گا ایک روایت میں ہے کہ بد اعمال تحق کے قریب کے کہ دنیا میں تو ہمارے اوپر سوار ہو جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہمارے اوپر سوار ہو جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہمارے اوپر سوار رہا جائے ہی اس کے بُرے اعمال اس پر سوار ہو جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہمارے اوپر سوار رہا اب ہم تیرے اوپر سوار ہو ل

فَيْخُولِكَ: يهالَ بيسوال بيدا موتام كه كناه ايك غير مادى شئ مي مغير مادى شئ بيش بركسيلدكى؟

جِحَ الْبِئِ: بعض نے بیہ جواب دیا ہے کہ یہاں محض مجاز اور محاورہ مراد ہے، (قرطبی) کیکن بیشلیم کرنے میں بھی کہ آخرت میں مجر دات بھی مادیات کی طرح باوزن اور مجسم ہوں گے اہل سنت والجماعت میں سے متعدد حضرات تجسیم اعمال کے قائل

ہوئے ہیں۔ (دوح)

#### شان نزول:

قد نعلم إنّه ليحزنك الّذي يقولون (الآية) ترمذي اورحاكم في مخصّرت على دَوْحَالْ اللَّهُ مُنْ سروايت كى ب،اور تر مذی نے اس روایت کوشیح کہا ہے اور حاکم نے اس کوشر طبیخین برشیح کہا ہے کہ ایک روز ابوجہل نے آنخضرت ﷺ ہے کہا کہ معاملات دنیامیں ہمتم کوسیااورامانتدار مانتے ہیں بمین جس کلام کوتم خدا کی طرف سے نازل کردہ کہتے ہوہم اس کی تصدیق نہیں كركت اس يرالله تعالى نے بيآيت نازل فرمائي، اور چونكه آنخضرت ﷺ مشركين كے جمثلانے كى مجه سے رنجيدہ ہوتے تھے اس آیت سے آپ کوٹسلی دینا بھی مقصود ہے مطلب بیہے کہ مشرکین کو آپ کی ذات سے کوئی غرض اور بحث نہیں ہے بلکہ وہ تو آپ کوذاتی طور پر پسندیده امانتدار سمجھتے ہیں ان کی تکذیب کا مقصد تو اس کلام کی تکذیب ہے جس کوہم آپ پر نازل کرتے ہیں، ابوجہل جو آیکا سب سے بڑا دشمن تھا اس کے بارے میں حضرت علی تفخافلہ تفالی کئی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس نے خود نى ﷺ سے الفتالورتے ہوئے كہاإنا لانكذبك ولكن نكذب ما جلت به، ممآپ كوتو جمونانہيں كہتے مرجو كھآپ پیش کررہے ہیں اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں جنگ بدر کے موقع پر اخنس بن شریق نے تنہائی میں ابوجہل سے پوچھا کہ یہاں میرے اور تمہارے سواکوئی تیسراموجو ذہیں ہے سے تاؤکہ تم محمد کوسیا سمجھتے ہویا جھوٹا، اس نے جواب دیا خداک شم محمد ایک سیا آ دمی ہے عمر بھر بھی جھوٹ نہیں بولا ، گر جب لواءاور سقایہ اور حجابہ اور نبوت سب کچھابن قصّی ہی کے حصہ میں آ جائے تو بتاؤ باقی تمام قریش کے ماس کیارہ گیا؟ اس بناء پر یہاں اللہ تعالی اینے نبی کوتسلی دے رہاہے کہ تکذیب دراصل تمہاری نہیں بلکہ ہماری کی جارہی ہے اور جب ہم خمل وبردباری کے ساتھ اسے برداشت کئے جارہے ہیں اور ڈھیل پر ڈھیل دیئے جارہے ہیں تم کیوں مضطرب ہوتے ہو، آ گےمزیدتسٹی کے لئے فرمایا ، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کا فراللہ کے پیغبروں کاا نکارکررہے ہیں بلکہاس سے پہلے بھی بہت رسول گذر چکے ہیں جن کی تکذیب کی جاتی رہی،جس طرح انہوں نے صبر وحوصلے سے کام لیا آپ بھی صبر وحوصلے سے کام لیجئے،جس طرح سابق رسولوں کے پاس ہماری مدد آئی آپ کے پاس بھی ہماری مدد آجائے گی۔

لوگوں کے موجودہ جموداوران کے انکار کی تختی پر آپ سے صبر نہیں ہوسکتا اور آپ کو گمان ہے کہ اس جمود کو تو ڑنے کیلئے کسی محسوں نشانی کا مشاہدہ کرنا ہی ضروری ہے تو خودزور لگاؤ اور اگر تمہارا بس چلے تو زمین میں تھس کریا آسان پر چڑھ کرکوئی ایسام جمزہ لانے کی کوشش کروجیے تم مجھوکہ میہ بے یقینی کو یقین میں تبدیل کردیئے کے لئے کافی ہے مگر جم سے امید ندر کھوکہ جم تمہاری میہ خواہش پوری کریں گے ، اسلئے کہ تدبیر و حکمت میں اس کی کوئی گئج اکثر نہیں۔

ایساہ تعبدون ان کنقر صلیقین ، گذشتا ہے بیں ارشاد ہواتھا کہتم ایک نشانی کا مطالبہ کرتے ہو حالا تکہ تہارے گردو پیش بیس ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں بھری پڑی ہیں ، کا نتاتی نشانیوں کے علاوہ خود منکرین حق کے اپنے نفس میں نشانی موجود ہیں ہر طرف نشانیاں بہوئی اور آباتی ہے اور ت کے ساتھ سامنے آگھڑی ہوتی ہوتا ایک خدا کے جہ جب انسان پر کوئی بڑی آفت آجاتی ہے یا موت اپنی بھیا تک صورت کے ساتھ سامنے آگھڑی ہوتی ہوتو اس ایک خدا کے دامن کے سواکوئی دوسری پناہ گاہ اسے نظر نہیں آتی ، بڑے سے بڑے مشرک ایسے موقع پر اپنے معبودوں کو بھول کر خدا کے وحدہ لا شرک لاکو پکار نے گئے ہیں ابوجہل کے بینے عکر مہ کو ای نشانی کے مشاہدہ سے ایمان کی تو فیق نصیب ہوئی ، جب مکہ معظمہ نبی کر یم شرک لاکو پکار نے گئے ہیں ابوجہل کے بینے عکر مہ گرفتاری کے خوف سے جدہ کی طرف بھا گے اور ایک شقی پر سوار ہو کر حبشہ کی راہ لی ، وراستہ میں شقی طوفا فی موجوں سے دو چارہ ہو کر گزاری کے خوف سے جدہ کی طرف بھا گے اور ایک شقی پر سوار ہو کر حبشہ کی راہ کی ، کشدت بڑھتی ہی چگی اور مسافروں کو یقین ہوگیا کہ اب شتی یقینا غرق ہوجا گئی تو سب کہنے لگے یہ وقت خدا کے سواک کو کشدت بڑھتی ہی چگی گئی اور مسافروں کو یقین ہوگی گئی اور مسافروں کو یون اور دیونا کو اور کو یقین ہوگی ہوگی ہیں اس وقت غرمہ کی چشم عبرت کھی اور اس کے دل نے آواز دی کہ اگر بہاں اللہ کے سواکوئی مددگار نہیں تو پھر کہیں اور کیوں ہو جا یکی ہوں اس طوفان سے بھی گیا تو سے بہدکیا کہ اگر میں اس طوفان سے بھی گیا تو سے عہدکیا کہ اگر میں اس طوفان سے بھی گیا تو سے سردھا محمد میں تھی تھی ہوگی ہیں جاوں گا اور ان کی ہاتھ میں ہاتھ دیوں گا چنا نہوں نے اپنے عہدکیا کہ اگر میں اس طوفان سے بھی گیا تو سیار کیا ہورا کیا۔ سیدھام می میکھوں ہیں جاور کی گور اکیا اور ان کیا تو جب پورا کیا۔

وَلَقَدُ الْسَلْنَالِكَ الْمُعَنِّنِ وَائدة قَبِكَ رُسُلا فَكَذَبُوهُم فَكَخُذُهُمُ وَالْبَاسَاءَ شِدَّةِ الفَقْرِ وَالضَّرَاءَ المَرَضِ لَعَلَهُمُوبِتَضَرَّعُونَ اللهُ اللهُ المُقْتَضِى له وَلَكُنْ قَسَتُ قُلُونِهُمُ فَلَوْلَ فَهِلا إِذْ جَاءَهُمُ وَلَهُ اللهُ ا

ثُمُّهُ يَصْدِفُوْنَ® عنها فلا يؤمنون قُلَ لهم الرَّهَيْتَكُمُ إِنْ الْتُكُمُّ عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً اَوْجَهُرَةً ليلا او نهارًا هَلَيْهُلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الطَّلِمُوْنَ ﴿ السَّافِرونِ اى سا يُهُلَكُ الآهِم وَمَانُرُسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ الْأَمْبَشِّوِيْنَ مَنُ اسن بالجنةِ وَمُنْذِرِيْنَ مَن كفر بالنَّار فَمَنْ امَنَ بهم وَاصْلَحَ عَمَلَهُ فَلَانُوفَ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ فَي الاخرةِ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْ إِلِيْتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْ آيَفُسُقُونَ ﴿ يَخُرُجُونَ عن الطاعةِ قُلْ لهم الْ اَقُولَ لَكُمْ عِنْدِى خَوَا إِنُ اللهِ التي منها يَرُزُقُ وَلَا اني اَعْكُمُ الْغَيْبَ ساغابَ عنى ولم يُوحَ اليّ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلَكُ مِن المائِكَةِ إِنَّ ما أَتَّبِعُ إِلَّامَا يُولَى إِلَّى الْكَافُ وَالْبَصِيرُ عُ المؤمنُ لا أَفَلَاتَتَفَكَّرُونَ فَ في ذلك فَتُوْمِنُونَ.

ورجم نے تم سے پہلے (بہت ی) قوموں کی طرف رسول بھیج تھے مسن زائدہ ہے انہوں نے ان کی تکذیب کی، تو ہم نے ان کوئنگدی اور بیاری میں بکڑا تا کہوہ ڈھلے پڑجائیں (لیعنی) عاجزی کریں اور ایمان لے آئیں سو جب ان کو ہمارا عذاب پہنچا تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہ کی ؟ یعنی انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی حالانکہ اس کامقضی موجودتھا، لیکن ان کے قلوب (مزید) سخت ہو گئے جے کی وجہ سے ایمان لانے کے لئے نرم نہیں پڑے اور شیطان ان کے بُرے اعمال کو انگی نظر میں آ راستہ کر کے پیش کرتار ہا اور وہ ان ہی اعمال پرمصررہے چھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جھلا دیا جو ان کوکی گئی تھی اور جس کے ذریعہ مصائب وآلام سے ڈرایا گیا تھا تو انہوں نے تھیجت حاصل نہ کی تو ہم نے ان کے لئے ڈھیل کے طور پر ہرتشم کی خوشحالی کے درواز ہے کھول دیئے یہاں تک کہ جب وہ بخششوں میں اترانے کے طور پر مگن مست ہو گئے تو ہم نے ان کو عذاب میں اچا تک پکڑلیا (تواب صورت حال یہ ہوئی) کہوہ ہر خیرے تاامید ہوگئے چنانچہ اس ظالم قوم کی جڑکا ف كرركه دى گئي (يعني) ان كة خرى فردكي بھي جڑكا ف دي گئي، بايل طور كدان كو بالكليد جڑسے اكھاڑ يھينكا گيا اور رسولوں كي نصرت اور کا فروں کی ہلاکت پر تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے، (اے محمد) اہل مکدسے کہوتم مجھے بتاؤاگر اللہ تمہاری ۔ قوت ساعت لے لیے (لیعنی) تم کوبہرہ کردے اور تمہاری بینائی سلب کر لے بایں طور کہتم کواندھا کردے اور تمہارے دلوں پر مہراگادے کتم کچھنے میں اللہ کے سواتمہارے خیال میں کون معبود ہے کہ سلب کردہ تمہاری ان قوتوں کو واپس دلادے؟ دیکھوہم اپنی وحدانیت پر کس طرح بار بار دلائل پیش کررہے ہیں پھر (بھی) وہ اس سے اعراض کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے، آبان سے پوچھو کہ بھی تم نے سوچا کہ اگرتم پر اللہ کا عذاب اچا تک یا علانیہ رات میں یا دن میں آجائے تو ظالموں كافروں كے سواكون بلاك بوگا يعنى كافروں كے سواكوئى بلاك نه بوگا، تم رسول صرف اسى لئے بيجيج بيس كمايمان لانے والوں کو جنت کی خوشخری سنائیں اور کا فروں کو جہنم سے ڈرائیں ،سوجوان پرایمان لایا اور اپنے عمل کی اصلاح کرلی ان کے لئے آخرت میں کسی خوف درنج کا موقع نہیں اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلا ئیں تو ان کواینے اعمال فاسقد کی وجہ سے سز اجھکتنی ہی < (مَزَم بِبَاشَلَا) ≥</

ہوگی، یعنی ان کے حد طاعت سے نکل جانے کی وجہ ہے، (اے محمد) تم ان سے کہد و کہ میں تم سے بینیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جس میں سے وہ رزق دیتا ہے اور نہ میں غیب کاعلم رکھتا ہوں یعنی جو مجھ سے غائب ہے اور حال بیہ کہ میری طرف (اس کے بارے میں) وی نہ جبیجی گئی ہو اور نہ میں بیہ کہتا ہوں کہ میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں میں تو صرف اس وی کی بیروی کرتا ہوں جو میری طرف وی کی جاتی ہے، پھران سے پوچھو کہ اندھا (یعنی) کا فر، اور بینا (یعنی) مومن دونوں برابر ہو سکتے ہیں جنہیں، کیا تم اس میں غورنہیں کرتے ؟ کہ ایمان لے آؤ۔

# يَجِقِيق ﴿ لِيَهِ لِيَهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

فَحُوْلِكَى : مِن زائدةً ، مِن قَبْلِكَ مِن مِن زائده ب،اس كَ كَفْر فَرَ فَ رَائده ب،اس كَ كَفْر فَرَ فَ رَائده ب ال فَحَوَّ فَكُلِكَ ، وُسُلًا ، به أَرْسَلُنا كامفعول محذوف ب \_ فَحُولُكَى : وَسُلًا ، مِنَ أَرْسَلُنا كامفعول محذوف ب \_ فَحَدَّ بُوهُمْ.

سَيُواكْ: فكذبوهم محذوف انخ كى كياضرورت بيش آئى؟

جَحُلَثِيْ: تاكه فاحدناهم كَاتفر لِع درست ، وجائے ، تقدیر عبارت بیہ وگی ، "وَكَفَدُ أَرْسَلُنَا إلى امم من قبلِكَ رُسُلًا فكذبوهم فاخ ذنهم "، ورنه تو محض ارسال رسل پرمواخذه كاسوال ، ى پيرائبيں ، وتا ـ

قِوُلْكُ: احذهٔ منكم

سَيُخُوالَيْ: احذهٔ مِن ضمير كوواحد كس لئے لائے بين حالانكه اس كامر جع جمع ہے؟ جَوُلَ بِيْنِ ماخوذ مَدكور كى تاويل كى وجہ سے ضمير واحد لائے بيں۔ قِحُولَ كُمْ : بزعمكم، كاتعلق مَن الله سے ہے، يعنی وہ إللہ كہ جس كوتم اللہ بجھتے ہو۔

#### <u>تَ</u>فَيْدُرُوتَشِي عَ

فَلُولاً إِذْ جَاءَ هِم بِاللَّهِ وَاللَّهِ وَمِين جب اخلاق وكردار كي يستى مين ببتلا ہوكرا بين دلول كوزنگ آلود كرليتى بين تواس وقت الله كاعذاب بھى انھيں خواب غفلت سے بيدار كرنے اور جھنجھوڑنے ميں ناكام رہتا ہے بھراس كے ہاتھ طلب مغفرت كيلئے الله كے سامنے نہيں اٹھتے نہ ان كول اس بارگاہ ميں تھكتے بين اور نہ ان كرخ اصلاح كی طرف مڑتے بين بلكه اپنى بدا عماليوں پر تاويلات اور توجيہات كے حسين غلاف چڑھا كرا بين دل كومطمئن كر ليتے بين ،اس آيت ميں اليي ،ى قوموں كاوه كردار بيان كيا گيا ہے جے شيطان نے ان كے لئے خوبصورت بناديا ہے۔

فَكُمّا نَسُوا مَا ذَكُروا بِهِ فَتَحنا عَلَيْهم ابوابَ كلِّ شي (الآية) الآيت من خدافراموش قومول كي بات الله

تعالی فرماتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پرایسی قوموں پر دنیا کی آسائٹوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں یہاں

تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن مست ہوجاتی ہیں اور مادی خوشحالی وتر قی پر اترانے لگتی ہیں تو پھر ہم اچا تک انھیں اپنی گرفت
میں لے لیتے ہیں، اوران کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، حدیث میں بھی وار دہوا ہے کہ نبی ﷺ نے فر مایا، کہ جب تم دیکھو کہ

اللّٰہ تعالیٰ نافر مانیوں کے باوجود کی کواس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج (وھیل) ہے، پھر آپ نے یہی

آیت تلاوت فرمائی۔ دسند احمد)

قر آن کریم کی اس آیت اور حدیث نبوی سے معلوم ہوا کہ دنیوی ترقی اور خوش حالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایسے افرادیا قوم خداکے چہیتے اورمجوب میں۔

وَانْذُذُ خَوِّ بِهِ بِالقرآنِ الْذَيْنَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشُرُوا اللَّهَ بَعْدُونِ والعرادُ بهم العومنون والموادُ بهم العومنون والموادُ بهم العومنون والموادُ بهم العومنون العاصُونَ لَعَلَهُمْ يَسَعُونَ ﴿ اللّه بِاللّهِ عِهِ عِماهِم فَيه وعملِ الطاعاتِ وَلاَ تَظُوُو الْذِيْنَ يَدُعُونَ مَنَهُمُ مَ اللّه عَلَيه وهم الفقراءُ وكان والمعارون الله عليه وسلم ذلك طَمَعًا في والمعارون طَعَنُوا فيهم وطَلَبُوا ان يَطُرُدُهم لِيُجَالِسُوهُ واَرَادَ الني صلى الله عليه وسلم ذلك طَمَعًا في المستركون طَعَنُوا فيهم وطَلَبُوا ان يَطُرُدُهم لِيُجَالِسُوهُ واَرَادَ الني صلى الله عليه وسلم ذلك طَمَعًا في المسترية مَاعَلَيْكُ مِنْ حَسَالِهِمْ مِنْ الله عَلَيهُ وسلم ذلك طَمَعًا في وسلم ذلك طَمَعًا في وَمِنْ حَسَالِهِمْ مِنْ الله عَلَيْ وَمِنْ حَسَالِهِمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ مِنَ الطّهُمِينَ ﴿ الله عَلَيهُ وَمِنْ مِنَا اللّهُ عَلَيْكُونَ مِنَ الطّهُمُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَلِتَسْتَبِينَ تَظُمَرَ سَبِيلُ طريقُ الْمُجْرِعِينَ فَ فَتُجْتَنَبُ وفي قراءةٍ بالتحتانيةِ وفي أخرى بالفوقانيةِ ونَصُبِ سبيلٍ خطابٌ للنبيّ صلى الله عليه وسلم.

و اورآپ قرآن کے ذریعہ ایسے لوگوں کوڈرائے جواس بات کا اندیشہر کھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے الی حالت میں جائیں گے کہ ان کااس کے سوانہ کوئی ولی ہوگا جوان کی مدد کر سکے اور نہ شفیع کہان کی شفارش کر سکے،اور جملہ منفيه يُسحشرُوا كي شمير سے حال ہے اور يېم كل خوف ہے اور مراداس سے عصاة المومنين ہيں، تو تع ہے كہوہ اپنے معمولات كو چھوڑ کراورا عمال طاعت کو اختیار کرکے خداتری کی روش اختیار کرلیں ،اور ان لوگوں کو (مجلس سے ) نہ نکالئے جوضح وشام اینے رب کی عبادت کرتے ہیں ان کا مقصد ان کی عبادت سے محض خدا کی ذات ہے نہ کہ دنیا کی اور کوئی غرض اور وہ فقراء (نادار) تھے اور مشرکین ان کے بارے میں طعنہ زنی کرتے تھے اور اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ ان کو (مجلس سے ) ٹکالدیں تا کہ وہ آپ کی مجلس میں بیٹھیں، اور آپ میں اور آپ میں اور آپ میں ان کے اسلام کی خواہش کے پیش نظراس کا ارادہ بھی کرلیا تھا۔ اگران (فقراء) کا باطن تا پیندیدہ ہوتو ان کا ذرہ برابر حساب آپ کے ذرمنہیں ، من زائدہ ہے اور نیذرہ برابر آپ کا حساب ان کے ذرمہے کہ آپ ان کو (مجلس) سے نکالدیں یہ جواب نفی ہے، اگرآپ نے ایسا کیا تو آپ کا شار ظالموں میں ہوجائیگا،اوراس طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعہ آزمائش میں ڈال رکھاہے تعنی شریف کو کمینہ کے ذریعہ اور مالدار کوفقیر کے ذریعہ بایں طور کہ ہم نے اس کوایمان <u> کی طرف سبقت کرنے میں مقدم کر دیا، تا کہ</u> شرفاءاوراغنیاءِمنکرین تھہیں کیا یہی فقراء ہیں جن پرہم میں سے ہدایت کا اللہ نے انعام فرمایا یعنی جس (طریقہ) پریہ ہیں اگر دہ ہدایت ہوتا توبیاس کی طرف ہم سے سبقت نہ کرتے اللہ تعالی نے فرمایا، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے شکر گذاروں کو بخو بی جانتا ہے کہ ان کو ہدایت دے، ہاں کیوں نہیں، اور جب وہ لوگ جو ہاری آ بیوں پرایمان لا چکے ہیں آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہئے تم پرسلامتی ہوتہارے رب نے اپنے ذمہ رحت کولازم کرلیا ہے سیاس کارحم وکرم ہی توہے کہ اگرتم میں ہے کوئی نادانی کی وجہ ہے کی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا (اور ) پھر اس ارتکاب کے بعد اس نے اس برائی سے توبیکر لی اور آینے عمل کی اصلاح کر لی تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور ایک قراءت میں ہمزہ کے فتحہ کے ساتھ ہے(لیمنی)اس کے لئے مغفرت ہے،اورجس طرح ہم نے بیندکورہ مضمون بیان کیا ہے اس طرح ہم قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تا کہ دق ظاہر ہوجائے اوراس پڑمل کرے، اور تا کہ مجرموں کی راہ بالکل واضح ہوجائے تا کہاس سے اجتناب کیاجائے،اورایک قراءت میں (یستبین) یاء تحانیے کے ساتھ ہاوردوسری قراءت میں (تاء) فو قانیے کے ساتھ اور سبيل نصب كي ماته إلى اس صورت من )خطاب ني ري الما كالك موالد

قِوَلْنَى ؛ وجُمِّمَلَةُ النَّفِي حَالُ مِنْ صَمِيْرِ يُحْسَرُوا ، ال مين اشاره بكه جمله منفيه ، الَّذِيْنَ يَخَافُونَ كَاصَفَتْ بين ب اسلئے کہ اکسذین معرفہ ہےاور جملہ منفیہ نکرہ اورنکرہ معرفہ کی صفت واقع نہیں ہوتا اور نہ ٹیسحشر و اکی ضمیر سے صفت ہےاس لئے ﴿ (مَزَم بِبَاشَنِ ) ◄

كة قاعده مشهور م الضمير لا يوصف ولا يوصف به بلكه يُحشروا كي خمير سے حال بـ

فِيَوْلِكُمْ : وهِي مَحَلُّ الْمُحَوْفِ، الساضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب بـ

مینوالی: حشرے ڈرانے سے کیا مقصد ہے؟ جبکہ حشرتو لامحالہ واقع ہونے ہی والا ہے اس سے ڈراناممکن نہیں ہے کہ انذار مفد ہو۔

جِوَ لَبُنِي: محل انذار بعنی مخوف بدایسی حالت میں حشر ہے کہ ان کا کوئی والی اور ناصر نہ ہو، اور مرادا گیذین یے خافو ن سے گنهگار مونین ہیں، اسلئے کہ جو محف حشر کا یقین وعقیدہ ہی نہ رکھتا ہوتو اس کوڈرانا بے سود ہے اور جو پہلے ہی سے متق ہے اس کوڈرانا تحصیل حاصل ہے، البذام تعین ہوگیا کہ جن کوڈرانے کا تھم دیا جارہاہے وہ عصاق المؤنین ہیں۔

فَيُولِكُم : جواب النفى، لِعِي فَتَطْرُدَهُمُ ، مَا عَلَيْكَ مِن حسابهم كاجواب، يرتطرد كنصب كى وجكابيان ع-فَيُولِكُم : ان كَانَ بَاطِنُهُمْ غَيْرَ مَرْضِي ، لِعِي بقول المشركين.

قِوَّلِيَّى ؛ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ ، اس میں اشارہ ہے کہ فتکون شرط محذوف کی جزاء مقدم ہے لہذا جواب نفی کی تکرار کا شبختم ہوگیا۔

وَ وَكُولَكُم : بالسبقِ اى بسبب السبق.

قِوَلَى ؛ لِيقولوا من لام عاقبت كابلذابياعتراض خم موكيا كه اللاء كى علت قول فدكوركوقر اردينا درست نبيس بـ قَوَلَ فَكَ وَرَكُومُ اردينا درست نبيس بـ قَوَلَ فَكَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

يَحُولَكَمُ ؛ وَهَى قِرَاءَةٍ بِالْفَتْحِ ، فتح كى صورت مِن رحمة سے بدل ہے اور كسره كى صورت مِن جمله متانفه ہوگا، جوكہ سوال مقدر كاجواب ہوتا ہے يعنی رحمت كے بارے مِن سوال كيا"ما هي" اور مَن عمل النج پوراجمله سوال مقدر كاجواب ہے۔

فِي فَلْنَى : فَالْمُغْفِرَةُ لَه ،اس مِس اشاره م كه أَنَّهُ مِس أَنَّ مع الله اسم كمبتداء م اورلَهُ اس كي خبر م

قِوُلَى ؛ لِيَظَهَرَ الْعَقَّ، اس مِن اشاره م كه لتستبين كاعطف علت مقدره پر مهالهذا سابق پرعطف كى عدم صحت كاشبه ختم ہوگيا آيات كى تفصيل بصيغة مضارع كرنے كامقصدات ترار م البذا تخصيص بالمستقبل كااعتراض فتم ہوگيا۔

#### تَفَيْدُوتَشِينَ

وَاَنَّذِرْ به الَّذِیْنَ یَخَافُوْنَ اَنْ یُحْشَرُوا الی رَبِّهِم الخ، اس آیت میں عُصا ۃ المونین کا ذکر ہے نہ کہ مکرین حشر ونشر کا مطلب یہ ہے کہ انذار کا فائدہ ایسے ہی لوگوں کو ہوسکتا ہے جو توحید اور حشر ونشر کے عقیدہ کے باوجود عملی کوتا ہی کے بھی مرتکب

ہوئے ہوں ورنہ جو شخص بعث بعد الموت اور آخرت میں جوابد ہی کاعقیدہ نہ رکھتا ہوا وروہ اپنے کفر وجحو دیر قائم ہواس کو نہ انذار فائدہ دے سکتا ہے اور نہ کسی کی سفارش کام آسکتی ہے، نبی کا وعظ وضیحت تو سب کے لئے بکساں ہوتا ہے مگراپنی اپنی صلاحیت واستعداد کے مطابق ہی اثر قبول کرتے ہیں۔

صیح بخاری میں اس مضمون کی ایک حدیث ابومولیٰ اشعری تفکانلهٔ مَقَاللَّهُ کے منقول ہے جس میں آنخضرت ﷺ نے قرآن کی نصیحت کی مثال بارش کی اور امت کی مثال اچھی بُری زمین کی فرمائی ہے بیحدیث گویا کہ اس آیت کی تفسیر ہے۔

#### شان نزول:

و لا تبطر د اللذین یدعون ربهم النے، صحیح مسلم، سیح ابن حبان وغیرہ کی روایتوں سے اس آیت کا بوشان نزول متعین کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ عتب بن ربیعہ اور شیب بن ربیعہ اور مطعم بن عدی اور حارث بن نوفل نے جو قریش کے سرواروں اور شرفاء میں شار ہوتے سے ایک روز آنخضرت بی گھیٹا سے درخواست کی کہ بلال، عمار بن یا سر، صہیب، خباب فقراء و مساکین کا آپ کے ادرگر دبجوم رہتا ہے اگر آپ ان کوائی مجلس سے ہٹاوی تو ہم بھی آپ کی مجلس میں ہیٹے میں ان کے بجوں سے بد بو آتی ہے اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھے میں اپنی کسر شان ہجھتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے نزویک الیس شرافت وامارت سے زیادہ افلاص مقبول سے اور یہ فقراء مسلمین اخلاص کے ساتھ آپ کی مجلس ہیں۔ چونکہ اللہ کے نزویک الیس شرافت وامارت سے زیادہ افلاص مقبول سے اور یہ فقراء مسلمین اخلاص کے ساتھ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے سے اسلمی اللہ تعالی نے اشراف قریش کا مشورہ مانے سے منع کردیا، اور فدکورہ آیت نازل فرمائی، ابتداء میں اکثر غریب وناوارت کے لوگ مشرف باسلام ہوئے تھے، یہی چیز روساء کفار کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی اوروہ ان فقراء و مساکمین کا فراتے اور جن پران کا بس چلا آئیں ایزاء رسانی سے بھی نہ چوکتے اور کہتے کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی کوئی خیر و شرف کی چیز موس سے پہلے اس کی طرف ہم سبقت کرتے اور ہم نے سبقت نہیں کی تو اس سے فلام ہوگیا کہ یہ کوئی خیر و شرف کی چیز میں ایک دوسرے مقام پرفر مایا" لو کان حیراً ما سَبقونا". (احفاف)

مطلب بید که الله تعالی ظاهری چنک دمک، گھاٹھ باٹھ اور رئیسانه کرّ وفر وغیرہ نہیں دیکھتا اور نه شکل وصورت ورنگ وروپ کو دیکھتا ہے وہ تو دلوں کی کیفیت کودیکھتا ہے لہذاوہ جانتا ہے کہ اس کے شکر گذاراور حق شناس بندے کون ہیں؟ جس میں شکر گذاری کی خوبی دیکھی انھیں ایمان کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔

لَقُضِيَ الْأَمْرُبِينِيْ وَبَنِيَكُمْ بان اعجلَهُ لكم واستريحَ ولكنه عندَ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظّلِمِينَ ® ستى يُعَاقِبُهم وَعِنْدَةُ تعالَى مَفَاتَحُ الْغَيْبِ خزائنة أو الطُّرُقُ الموصلة الى علمه لَايْعَلَمُهَ اللَّهُو وهي الخمسة التي في قولِه ان الله عندَه علم الساعة الآية كما رَوَاه البخاري وَيَعْكُمُ مَا يَحُدُثُ مَا فِي الْكِيرِ القِفَارِ وَالْبَعْرِ القرى التي على الانهار وَمَاتَسْقُطُ مِنْ وَائدةٌ وَرُقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فَي ظُلْمَتِ الْأَضِ وَلَا رَظْبٍ وَلَا يَالِينَ عطف على ورقة [لافيكتْ مُّبِينٍ هو اللوحُ المحفوظُ والاستثناءُ بدلُ اشتمال من الاستثناء قَبُلَهُ وَهُوَالَّذِي يَتَوَفُّكُمُ بِالْيُلِ يَقُبِضُ أَرُوَا حَكُمُ عند النَّومِ وَيَعْلَمُمَا جَرَحْتُمُ كَسَبُتُم بِالثَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمُ فِيهِ اى النَّهَارِ بردِّ أَرُوَا حِكُمُ عُ لِيُقْضَى لَجَلَّ مُسَمَّى هُو اَجَلُ الحَيْوةِ ثُمَّ الْيُهِمُوجِكُمُ بِالْبَعْثِ ثُمَّانِيْتِكُمُ بِمَا كُنْتُوتَعُمَلُونَ ﴿ فَيجازيكم به.

بالمراق المراق المراق الله الله كالمواجن كاتم بندگى كرتے موان كى بندگى كرنے سے جھے منع کیا گیاہے ، (اوران سے بیجھی) کہو کہان کی بندگی کرنے میں ، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا ،اگر میں نے خواہشات کی پیروی کی تو میں گمراہ ہو گیا ،اور میں ہدایت یا فتہ لوگوں میں ندر ہا ،کہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن د <mark>کیل پر ہوں اور تم نے میرے رب کوچھوڑ دیا ہے</mark> اس لئے کہتم نے شرک کیا، جس عذاب کی تم جلدی مچارہے ہووہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس معاملہ میں اور دیگر معاملات میں صرف اللہ وحدہ ہی کا حکم چاتا ہے وہی برحق فیصلہ کرتا ہے اوروہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اورایک قراءت میں (یقضِ کے بجائے) یقص ہے بمعنی یقول، کہواگروہ چیزجس کی تم جلدی مجارہے ہومیرے اختیار میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا بایں طور کہ میں اس میں تمہارے لئے جلدی کرتا اور راحت حاصل کرتالیکن وہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ ظالموں کو کب سزادے اس کے پاس غیب کے خزانوں کی تنجیاں ہیں یاغیب کے علم تک رسائی کے طریقے اس کے پاس ہیں ان کواس کے سواکوئی نہیں جانتا اوروہ یانچ ہیں جن کاذکر اللہ تعالی کے قول "إنّ اللّه عندہ علم الساعة" (الآية) میں ہے، كمارواہ البخارى اور بحروبر میں جو پچھرونما ہوتا ہے وہ جانتا ہے ، (یعنی) چیٹیل میدانوں اوران بستیوں میں جونہروں کے کنارہ پرواقع ہیں درخت سے گرنے والا کوئی پیۃ ایبانہیں کہ جس کا اسے علم نہ ہوا در نہ کوئی دانہ جوز مین کی تاریکیوں میں ہوا در نہ خشک وتر جو كتاب مبين (يعنى) لوح محفوظ ميں نہ ہو اس كاعطف وَ رَفَةً پرہے، اور (دوسرا) استثناء اپنے ماقبل كے استثناء سے بدل الاشتمال ہے وہ وہی ذات ہے جورات کونیند میں تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن میں جو پچھتم کرتے ہواس سے وہ بخوبی واقف ہے تمہاری روحوں کولوٹا کر (دوسرے) دن تم کوزندہ کردیتا ہے تا کہتم زندگی کی مدت پوری کرو اوروہ مدت حیات ہے آخر کار بعث کے ذریعہ اس طرف تمہاری واپسی ہے پھروہ تمہیں بتادے گا کہتم کیا کرتے رہے اوراس کیتم کوجزادےگا۔

# جَعِقِيق لِلَّذِي لِيَهِ الْمِيلِي اللَّهِ لَفَيْسًا لَهُ كَافِلُونُ

قِولَهُ ؛ قد كَذَّبُتُمْ

سَيْحُوالْ يَ قد محذوف مان كى كياضرورت پش آئى؟

جِوُلِثِيْ: ماضى چونكه بغير فلد كے حال واقع نہيں ہوسكتى اسلئے يہاں فلد مقدر مانا۔

قِولَكُ ؛ القَضَاءَ الحَقّ.

سَيُوالي: القضاء، كمدوف مان كى كياضرورت بيش آئى؟

جَوْلَ بِيَّ: ال میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ السحق مصدر محذوف کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے لہذا اب یہ احتال ختم ہو گیا کہ الحق لفظ کی صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔

فِيُولِكُمُ : وَفِي قراءة يَقُصُّ ،اي يقص الحقّ بمعنى يقول الحقّ.

فِحُولَى : المَفَاتِحُ يه مفتح بكسر الميمر كى جمع بمن كني اوركها كياب كه مَفتح بفتح الميمرك جمع بمن فراند. فَوَكَلَى : القَفُر خالى زمين في المعاميدان القفار والقفور، قَفرك جمع بير.

قِوُلْكُم : الطُرُق المُوصِلة الى عِلْمِه ، ياستعاره بالكنايه كطورير -

قِوُلْ اللهُ الل

## تَفَسِّيرُوتَشِ*ن*َ حَ

#### شان نزول:

فَلُ إِنَّى نُهِيْتُ أَنُ أَعْبُد الَّذِيْنَ تَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّه (الآیة) جیسا که "قبل یا ایها الکافرون" کے شان نزول میں احادیث میں وارد ہوا ہے کہ مشرکین مکہ کی بیفر مائش تھی کہ ایک سال آپ ﷺ اور مسلمان ہم الله تعالی کی عبادت کرلیا کریں گے تاکہ آپس کا نزاع ختم ہوجائے، اسی پر آنخضرت بندگی کرلیا کریں اور ایک سال ہم الله تعالی کی عبادت کرلیا کریں گے تاکہ آپس کا نزاع ختم ہوجائے، اسی پر آنخضرت بندگی سے کہا جارہ ہے کہ اے جمع تم ان مشرکوں سے کہد و کہ اگر میں ایک الله کی عبادت کو چھوڑ کرتمہاری خواہش کے مطابق غیر الله کی بندگی شروع کردوں تو یقینا میں بھی گمراہ ہوجاؤں گا، مجھے الله کی طرف سے بتوں کی بندگی کرنے سے ممانعت غیر الله کی بندگی شروع کردوں تو یقینا میں ملتِ اہرا ہیمی سے تمہاری طرح بھٹک جاؤں گا، اور میں ایسا کر بھی کیے سکتا ہوں؟ کردی گئی ہے اگر میں ایسا کر وی گئی ہے۔ ایک میں ایسا کر وی گئی ہے اگر میں ایسا کر وی گئی ہے اگر میں ایسا کروں گا تو میں ملتِ اہرا ہیمی سے تمہاری طرح بھٹک جاؤں گا، اور میں ایسا کر بھی کیے سکتا ہوں؟ 

اسم میں ایسا کروں گا تو میں ملتِ اہرا ہیمی سے تمہاری طرح بھٹک جاؤں گا، اور میں ایسا کر بھی کیے سکتا ہوں؟ 
اسم میں ایسا کروں گا تو میں ملتِ اہرا ہیمی سے تمہاری طرح بھٹک جاؤں گا، اور میں ایسا کر بھی کیے سکتا ہوں؟ 
اسم میں ایسا کروں گا تو میں ملتِ اہرا ہیمی سے تمہاری طرح بھٹک جاؤں گا، اور میں ایسا کر بھی کیے سکتا ہوں؟ 
اسم میں میں ایسا کروں گا تو میں ملتِ اہرا ہو جاؤں گا میں میں کہا کہ کروں کا تو میں ملتِ ایسا کروں گا کہ کروں گا تو میں میں کیسا کروں گا تو میں میں کروں گا کروں گا تو میں میں کروں گا تو میں میں کروں گا کروں گا تو میں میں کروں گا کروں گا

میرے پاس تواس بات کی قرآنی شہادت موجود ہے کہ ملت ابرا جیمی میں بت پرسی کا کہیں پیتنہیں ہے تم لوگوں نے بے سند ملت ابرا جیمی کو بگاڑ دیا ہے قرآن کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہواور جب تم کو خدائی عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو ڈھیٹ بکر اس عذاب کی جلدی مچاتے ہو، وہ عذاب بچھ میرے اختیار میں نہیں ہے جوتم مجھ سے اس کے جلدی لا ٹیکا مطالبہ کرتے ہووہ عذاب تواللہ ہی کے اختیار میں ہے وقت آنے پراس کا فیصلہ وہ خود فر مائیگا، دنیا میں اس عذاب کا ظہور بدر کی لا ائی کے وقت ہو چکا ہے، مشرکوں میں سے بڑے بڑے سرکش عذاب اللی کی جلدی کرنے والے سرآدی بڑی ذات سے مارے گئے اور سرقید کر لئے گئے ، عقبی کا عذاب بھی اللہ کے وعدے کے مطابق وقت مقررہ پرآجائیگا۔

وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو، اس آیت معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف الله کی ذات ہے،
غیب کے تمام خزانے اس کے پاس ہیں، حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ مفات الغیب پانچ ہیں، قیامت کاعلم، بارش کا
نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، آئندہ کل پیش آنیوالے واقعات اور موت کا مقام، کہ موت کہاں آئے گی، نہ کورہ پانچوں
باتوں کا صحیح علم اللہ کے سواکسی کونہیں۔ (صحیح المحادی تفسیر سورہ انعام)

وَهُوَالْقَاهِرُ مستعليًا فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ ملئكة تُحْصِي اعمالكم حَتْى إذَاجَاءَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ وفى قراءةٍ تَوَفَّاهُ كُ**سُلُنَا** السلئكةُ المُوَكَّلُونَ بِقَبْضِ الارواح و**َهُمْلَايُفَرِّطُوْنَ**® يُـقصِّرُونَ فيما يُؤْمَرُونَ ثُ**تُمَّرُّمُدُّوا** اى الخلقُ الْكَاللَّهِ مَوْللهُمُ مالكِم الْحَقِّ الثابِبِ العادلِ لِيُجَازِيُهم الْكَلُّمُ الْكُلُّمُ القضاءُ النافذُ فيهم وَهُوَالسِّرُعُ الْخِيرِينُ يُحَاسِبُ الخلقَ كلَّمِم في قدرِ نصفِ نهارِ من أيَّامِ الدنيا لحديثِ بذلك قُلُ يا محمد لاهل مكة مَنْ يُنَجِيكُمْ مِنْ ظُلُلتِ الْبِرُو الْبَعْرِ الْهُ وَالهما في اسفاركم حين تَدْعُونَهُ تَضُرُّعًا علانية وَخُفْيَةً عَرا تقولون لَيِنْ لامُ قسمِ <u>ٱخُطِينَا</u> وفي قراء ةِ اَنْجَانَا اي اللهُ مِنْ لَهٰذِهِ الطلمْتِ والشدائدِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ® المؤسنين قُلِ لهم اللهُيُغَيِّنِكُم بالتخفيفِ والتشديد مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّكُرْبٍ غَمّ سوَاها ثُمُّرَانَتُمْ رَثُوْلَ ۖ ﴿ السَّالِمُ السَّالِ اللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ اللَّ قُلْهُوَالْقَادِرُعَلْ أَنْ يَنْجَتُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوَقِكُمْ من السَّمَاءِ كَالْحِجَارَةِ والصَيْحَةِ أَوْمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ كالخسفِ أَوْ يُلْبِسَكُمْ يَخُلِطَكُم شِيعًا فِرَقًا مختلفة الاهواءِ وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ رَأِسَ بَعْضِ بالقتال قال صلى الله عليه وسلم لما نَزَلَتُ هذا أهُوَنُ وأيُسَرُ وَلمّا نَزَلَ ما قبلَهُ قَالَ اعوذُ بوجهكَ رَوَاهُ البخاري ورواي مسلمٌ حديث سَأَلُتُ ربى ان لا يَجْعَلَ بَأْسَ أُمَّتِي بينهم فَمَنَعَنِيُها وفي حديثٍ لما نَزَلَتُ قال اما أنَّها كائنةٌ ولم يَاتِ تاويلُما بَعُدُ ٱنَّطُرُكِيْفَ ثُمَرِّفُ نُبَيِّنُ لمهم الْاليِّ الدالاَّتِ على قُدُرَتِنا لَعَلَّهُمُ يَفِقَهُوُنَ ﴿ يعلمون انّ ماهم عليه باطلٌ وَكَذَّبَ بِهِ بالقرآن قَوْمُكُ وَهُوَالْحَقُّ الصِّدَى قُلْ لهم لَّسَتُ عَلَيْكُمْ بِوَكُيْلٍ ﴿ فَاجَازِيكم انَّما انا سُنَذِرٌ واسرُكم الى الله وهذا قبلَ الامر بالقتالِ لِكُلِّ نَبَلِّ خبر مُّسْتَقَرُّ وقت يَقَعُ فيه ويَسُتَقِرُو منه عذابُكم ير ئي

تعریب : وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اورتم پرنگران فرشتے بھیجتا ہے جوتبہارے اعمال کا حساب رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جبتم میں ہے کسی کی موت کا وقت آجا تا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جوروح قبض کرنے پر متعین ہوتے ہیں اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اورایک قراءت میں تبو قیاہ ہے جس کام کاان کو حکم دیاجا تاہے وہ اس میں ذرہ برابر کوتا ہی نہیں مرتے، پھر مخلوق کو اپنے مالک برحق کی طرف لایا جائے گا جو کہ باقی رہنے والا عادل ہے، تا کدان کو جزاء دے، خوب س لو ان میں اس کا فیصلہ نا فذہے اور وہ حساب لینے میں بہت تیزہے اور پوری مخلوق کا حدیث کی روسے دنیوی دنوں کے اعتبار سے نصف دن میں حساب لے لیگا، اے محمد ﷺ اہل مکہ سے بوچھو کہ صحراء وسمندر کی تاریکیوں کی ہولنا کیوں سے تمہارے سفر کے دوران تم كوكون بچاتا ہے؟ (اوركون ہےوہ) جس كوتم عاجزى كے ساتھ زورزورسے اور چيكے چيكے بكارتے ہوئے كہتے ہوتتم ہے لام قمیہ ہے اگر تونے ہم کواس تاریکی اور تکلیف سے بچالیا تو ہم شکر گذار مومن ہوجائیں گے اورایک قراءت میں "أنْ جَانَا" ہے، لیعنی اگر اللہ نے ہم کو بچالیا، آپ ان سے کہواللہ تم کو اس مصیبت اور اس کے علاوہ ہرغم سے نجات دے گا چھرتم دوسروں کواس کا شريك تهراتے ہو (يُنْجِيْكم) تخفيف اورتشديد كے ساتھ ہے،آپ كہتے كدوہ اس بات پرقادر ہے كہ تہمارے اوپر (يعنی) آسان سے عذاب بھیج دے مثلاً پھراور چنج یا تہارے قدموں کے نیچے سے مثلاً زمین میں دھنسادے یاتم کو مختلف الخیالات <u>گروہ درگروہ کر کے بھڑاد ہے ، اور</u> قال کے ذریعیہ ایک گروہ کود وسرے گروہ کی طافت کا مزا چکھادے جب بیآیت نازل ہوئی تو آپ ﷺ فرمایا''یہ اَهٔ وَنُ اورآسان ہے' اور جب اس کا ماقبل نازل ہوا تو آپ نے فرمایا میں تیری ذات کی پناہ جا ہتا ہوں، (رواہ ابخاری) اورمسلم نے ایک حدیث روایت کی کہ میں نے درخواست کی کہ اے میرے رب تو میری امت کے ﴿ الْمُعَزِّمُ بِهَالِشَهُ إِ

درمیان آپسی اختلاف نہ ڈال، تو اللہ نے مجھے منع کر دیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا'' بید(منازعت) بہرحال ہوکررہے گی ،اورا بتک اس کی تاویل نہیں آئی ، <del>آپ دیکھئے تو سہی ہم کس کس طرح</del> اپنی قدرت پر دلالت کر نیوالی نشانیاں بیان کرتے ہیں تا کہ وہ اس بات کو تستجھیں کہ جس پر وہ قائم ہیں وہ باطل ہے اس قرآن کی آپ کی قوم نے تکذیب کی حالانکہ وہ سے ہے آپ ان سے کہد سجے کہ میں تمہارے اوپر مسلط نہیں کیا گیا ہوں کہ میں تم کواس کی جزادوں، میں تومحض ڈرانے والا ہوں اور تمہارامعاملہ اللہ کے حوالہ ہے، اور بیٹکم جہاد کے تھم سے پہلے کا ہے، ہر خبر کا وقت مقرر ہے کہاس میں داقع اورظہور پذیر ہواوران ہی میں سے تمہاراعذاب بھی ہے، اورتم عنقریب (انجام) جان لو گے ، بیان کے لئے دھمکی ہے، (اورام محمد) جبتم دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں قرآن میں نکتہ چینی کررہے ہیں توان سے کنارہ کش ہوجائے اوران کے پاس نہ بیٹھے میہاں تک کردوسری باتوں میں لگ جائیں،اوراگرشیطان آپ کو بھلادے (اِمّا) میں اِن شرطیہ کا ما زائدہ میں ادغام ہے(یُٹسیکنٹک)نون کے سکون اور تخفیف کے ساتھ اورنون کے فتہ اورتشدید کے ساتھ (بھی) ہے کہ آب ان کے ساتھ بیٹھیں، <del>تویادآنے کے بعدایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہیٹھیں</del> ،اس میں اسم ظاہر کواسم ضمیر کی جگدر کھاہے،مسلمانوں نے کہاجب وہ نکتہ چینی کیا کریں اور ہم اٹھ جایا کریں تو ہم نہ مبجد میں بیٹھ سکتے ہیں اور نہ طواف کر سکتے ہیں ، تو (بیآیت نازل ہوئی ) اور جواللہ <u>سے ڈرتے ہیں تو نکتہ چینی کرنے والوں کے حساب کا اُن سے پچھ مواخذہ نہیں ہوگا جب وہ ان کے پاس بیٹھیں ، (مِن منسیٌ) میں</u> من زائدہ ہے، گران کے ذمہ ان کے لئے تذکیر اور نصیحت ہے شاید کہوہ کلتہ چینی سے بازآ جا ئیں ،اورا پسے لوگوں سے آپ کنارہ کش رہیں جنہوں نے اس دین کا جس کا ان کو مکلّف بنایا گیا ہے استہزاء کرتے ہوئے تھیل تماشا بنا رکھا ہے اور ان کو د نیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھاہے لہذا آپ ان ہے کوئی تعارض نہ کریں، بیتھم جہاد کے تھم سے پہلے کا ہے، اور اس قرآن <u>کے ذریعہ</u> لوگوں کو ت<u>صیحت کرتے رہے</u> ، کہیں ایسانہ ہو کٹفس کوان کے کرتو توں کی وجہ سے ہلاکت کے حوالہ کر دیا جائے کہاس کے لئے اللہ کے سوااس کا کوئی نہ مد دگار ہواور نہ سفارشی کہ جواس کوعذاب سے بچاسکے اورا گریڈ خص بوری دنیا کوبھی فدیہ میں دیدے تو بھی وہ قبول نہ کیا جائے ، یہی ہیں وہ لوگ جواپنے کرتو توں کے سبب پھنس گئے ہیں ، ان کوتو نہایت گرم یانی پینے کے لئے ہاورائے کفر کے سبب در دناک عذاب بھگننے کو ملے گا۔

## عَجِقِيق الرِّيدِ لِيَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قِوُلْكَى ؛ وهو القاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، يكلام متانف ب، اپن مخلوق پر قبر وغلبكوبيان كرنے كے لئے لايا گيا ہے، هُو ، مبتداء بها لقاهِرُ اس كی خبر ہے، فوق ظرف ہے مستعلياً محذوف ئے متعلق ہے جو كہ حال ہے۔ قِوُلْكَى ؛ حَتّى إِذَا جاء الله يد حفظ اعمال كى غايت ہے يعنى مدت حيات ميں تفاظت كرتے ہيں موت تك ۔

قِوُلْكَى ؛ المَلَائِكَة اى ملك الموت وَاعُوانهُ.

ه (فَرَنَ مِن مِن اللّه الله الله على الله قَوُلْكَى : حين لفظ حين مقدر مان كراشاره كرديا كه تدعونة ، يُنجيكم كي خمير مفعولي سے حال ہے۔ قَوُلْكَى : الظلمات و الشدائد ، اس اضافه كامقعد ، هذه اسم اشاره مؤنث كے مشار اليه كي تعيين ہے۔ قَوُلْكَى : هذا مبتداء ہے اور اَهُون و آيسَرُ ، معطوف عليه بامعطوف مبتداء كی خبر ہے۔ قَوُلْكَى : عَلَيْهِم ذكرى ، مبتداء ہونے كى وجہ سے محل مرفوع ہے اس كی خبر محذوف ہے۔ قَوُلْكَى : بكفوهم اس سے اشاره كرديا كه بهما كانوا يكفرون ميں ما مصدريہ ہے نه كه موصوله للذاعدم عاكم كاعتراض وارذيس ہوگا۔

#### تَفْيِيرُ وَتَشَيْحُ حَ

وَهُو الْقَاهِرُ فُوقَ عِبَادِهِ ، وه التِ بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے ، جب تک ان کوزندہ رکھنا منظور ہوتا ہے تو حفاظت کرنے والے فرشتے ان کی حفاظت کے لئے اور گرانی اعمال کے لئے ساتھ رکھتا ہے جو ہر بندے کی ایک ایک جنبش اور ایک ایک بات پر نگاہ رکھتے ہیں اور ہر ہر حرکت کا ریکار ڈمحفوظ کرتے ہیں ، وہ اپنے مفوضہ امور میں ذرہ برابر کوتا ہی نہیں کرتے۔

ٹھر دُدُو ا ، اس کا عطف تو گئے تہ پر ہے ، کُدُو ا ، ماضی مجھول جمع نہ کرغائب ہے وہ والیس لائے گئے ، کُدُو ا کی خمیر کا مرجم بعض حضرات نے فرشتوں کوقر اردیا ہے یعنی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں ، اور بعض حضرات نے اس کا مرجع تمام لوگوں کوقر اردیا ہے یعنی تمام لوگ حشر کے بعد اللہ رب العلمین کی بارگاہ میں پیش کئے جا کیں گے چھر وہ سب کا فیصلہ فرائے گا ، اور بیا چھی طرح یا در کھو کہ فیصلے کے پورے اختیارات اس کو ہیں ۔

قائی جے: آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو "وسل" جمع کے صیغہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتے ایک سے زیادہ ہیں، اس کی توجیہ بعض مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ قرآن مجید میں روح قبض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، "اللّٰه یتو فی الانفس حین موتبھا" (الزمن) اللہ لوگوں کی موت کے وقت روح قبض کر لیتا ہے، اور بعض جگہ اس کی نسبت ایک فرشتہ موت کے وقت تہ ہماری روحین قبض کرتا ہے جو تہمارے لئے مقرر کیا گیا ہے، اور اس کی اللہ نے وکل بکھ " (الم سجدہ) کہد ووہ فرشتہ موت کے وقت تہماری روحین قبض کرتا ہے جو تہمارے لئے مقرر کیا گیا ہے، اور اس کی نسبت متعدد فرشتوں کی طرف نسبت تو اس کی نسبت متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس لی ظ سے ہے کہ وہی اصل آمر ( حکم دینے والا ) ہے اور متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس لی ظ سے ہے کہ ملک الموت کے معاونین و مددگار بہت سے ہیں اور ملک الموت کی طرف نسبت اس لی ظ سے ہے کہ آخر میں اصل روح قبض کرنے والے اور متعدد فرشتوں کی طرف نبیت اس کی ظ سے ہے کہ آخر میں اصل روح قبض کرنے والے اور آسان کی طرف لیجانے والے وہ کے الموت کی طرف نبیت اس کی ظ سے ہے کہ آخر میں اصل روح قبض کرنے والے اور آسیان کی طرف لیجانے والے وہ کی ہیں۔ (روح المعانی، ابن کئیر، فنے الفلید شوکانی)

جہورعلاءاس بات کے قائل ہیں کہ ملک الموت ایک ہی ہے جبیبا کہ سورۃ الم سجدہ کی آیت سے اور مسندا حد میں حضرت براء

بن عازب نَعْ اللهُ مَعْلَقَهُ كَى حديث معلوم بوتا ب اورقر آن كريم ميل جهال جمع كاصيغه آيا ب تووبال ملك الموت كاعوان وانسارم ادبوت بي، اوربعض آثار من ملك الموت كانام عزرائيل بتايا كيا بــ

فُلُ مَنْ يُنجَيْكم من الطلمٰتِ (الآية) بي حقيقت ہے كہ تنها وہى قادر مطلق ہے اور وہى تمام اختيارات كاما لك ہے،اى كے ہاتھ ميں تمام قسمتوں كى باگ ڈور ہے، جب تمام اسباب كے سرد شتے ٹوٹے نظر آتے ہیں تو اس وقت تم بے اختياراسي كو لكارتے ہو،اس كھلى دليل كے ہوتے ہوئے بھى تم بلادليل دوسرول كواس كى خدائى ميں شريك تلم براتے ہو۔

قُلُ هو المقادِرُ علی ان یَبْعَتُ علیکُ عذاباً ، (الآیة) معترسند سے منداما م احداورنانی وغیرہ میں ابی بن کعب وغیرہ سے روایت ہے کداو پر کے عذاب سے مراد آسان سے پھر برسانا ہے جیسا کہ اصحاب فیل پر برسے سے، اور نیچ کے عذاب سے مراد زمین کا دھنسنا ہے جیسا کہ قارون دھنس گیا تھا اور اس آیت کی تغییر میں حضرت عبداللہ بن عباس کی بیروایت نقل کی ہے کہ آنخضرت بیس کی دھنستا ہے جیسا کہ قارون دھنس گیا تھا اور اس آیت میں امت سے بیتیوں عذاب جواس آیت میں فہ کور ہیں اللہ جا کہ میں نے اللہ سے دعاء کی کہ میری امت سے بیتیوں عذاب جواس آیت میں فہ کور ہیں اللہ جا کہ میں دھنے کا (عموی) عذاب تو اللہ اللہ گرآئیس کی خانہ جنگی کاعذاب باتی ہے۔ وَاِ ذَا اَللہ مِنَ یعنو صوف فی آیا تغا، (الآیة) اس آیت میں اگر چہ خطاب نبی بیس کی خانہ جنگی کاعذاب باتی مسلمہ کا برفرد ہے، بیاللہ تعالی کا ایک تا کیدی تھم ہے جس کو قر آن کر یم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے اس سے ہروہ مجلس مراد ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا خداق اڑایا جار ہا ہو یا عمل اس کا استخفاف کیا جار ہا ہو، اہل برعت اور اہل زیخ اپنی تا ویلات رکھ جن بلند کر نے کی نیت سے تو شرکت جا کڑے بصورت دیگر سخت گناہ اور غضب الی کا باعث ہے۔

صیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے جس کا عاصلی ہیہے کہ خلاف شرع کوئی بات دیکھ کر ہاتھ ہے، زبان ہے جس طریقہ سے ممکن ہواس کی اصلاح کریں بیاسلام کی علامت ہے اگر کسی میں زبان سے اور ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہ ہوتو اس خلاف شریعت بات کودل سے ناپیند کرناایمان کا کمتر ورجہ ہے۔

علام نے یہی معنی مراد لئے ہیں،مطلب بیہ کہ انھیں اس قرآن کے ذریعہ نھیجت کریں، کہیں ایسانہ ہو کہ نفس کواس کے کرتو توں کے بدلے ہلاکت کے سپر دکر دیا جائے۔

قُلُ أَنْدُعُوْ آنَعُبُدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَثْفَعُنَا بعبادتِهِ وَلَا يَضُنُّنَا بَسَرُ كِهَا وهو الأصنامُ وَثُرُدُعُ كَلَّ اَعْقَالِهَا ۖ نَرُجعُ مُشُرِكِيُنَ بَعْدَاذْهَاللَّهُ الى الاسلام كَالَّذِى السَّهُوَيَّهُ آضَلَتُهُ الشَّيْطِيْنُ فِي الْأَضِيَكِيْنَ مَتحيرًا لا يَدْرَى اين يَذُهَبُ حالٌ من لَكَ أَصُّلِ رُفَقَةُ يَدُّعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اى ليَهُ دُوهُ البطريق يقولون له الْمُتِنَا فلا يُجيبُهم فيَهُ لِكُ والاستفهامُ للانكارِ وجملةُ التشبيهِ حالٌ من ضميرِ نُرَدُ قُلُ إِنَّ هُدَّى اللهِ الذي هو الاسلامُ هُوَالْهُكُنِّ وساعداهُ ضلالٌ وَأُمِرُنَالِكُسْلِمَ اى بان نُسُلِمَ لِرَبِّ الْعَلَيْنَ ﴿ وَأَنْ اى بان أَقِيْمُواالصَّالُوةَ وَاتَّقُوهُ لَعَالَى وَهُوَالَّذِئِّ اللَّهِ يُتُحْشُرُونَ ﴿ تُجْمَعُ وَنَ يَوْمَ القَيْمَةِ للحسابِ وَهُوَالَّذِيُّ حُلَقَ الشَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ال سحقا وَ ﴿ إِنَّا اذْكُرُ يَوْمَرِيَقُولُ للشي كُنُ فَيَكُونُهُ هو يومُ القيامةِ يومَ يَقُولُ للخلق قُومُوا فَيَقُومُونَ فَوَلُهُ الْحَقُّ الصدق الواقعُ لا مُحَالَة وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ القران النفخة الثانِيَة من اسرافيلَ لاملك فيه لغيره لمن الـمُلُكُ اليومَ للهِ عَلِمُ الْغَيْرِ وَالشَّهَ الْرَقِّ ما غَابَ وما شُوهِدَ وَهُوَالْعَكِيْمُ في خلقِهِ الْخَبِيْرَ سباطن الاشياءِ كظاهرها و اذكر الْذَقَالَ إِبْرِهِيمُ لِلْبِيْجُ انْكَمْهُ ولَقَبُهُ واسمهُ تارخ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا اللَّهَ أَنَّ تَعُبُدُها استفهامُ توبيخ <u>ِ الِْنَّ ٱللَّكَ وَقَوْمَكَ</u> باتخاذِها فِي**ضَلل** عن الحقِّ ثَمْبِيْنِ® بَيّنِ <u>وَكَلْالِكَ</u> كما اَرَيْنَاه اِضُلالَ اَبِيُهِ وقومِه نُرِيَّ إِبْرِهِيْمُ مَلَكُوْتَ مُلُكَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ليستدلَّ به على وحدانيتِنَا <u>وَلِيَّكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ</u> ﴿ بها وجملةُ وكـذلك وسا بعدَهَا اعتراضٌ وعُطِنَ على قَالَ فَلَمَّاجَنَّ اَظُلَمَ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَا كُؤْكَبًا ۚ قيـل هو الزُهرةُ قَالَ لقويه وكانوا نَجَّامِينَ هَذَاكَرِينَ فَي زَعُمِكُم فَلَمَّا آفَلَ غاب قَالَ لَا أُحِبُ الْافِلِينَ ان اَتَّخِذَهم اربابًا لان الربَّ لا يجوزُ عليه التغيُّرُوالانتقالُ لانهما من شان الحوادثِ فلم يَنْجَعُ فيهم ذلك فَلَمَّارَا الْقَمَرَ بَازِغًا طالعًا قَالَ لهم هٰذَارَيِّن فَكُمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنْ مَنِّي يُثْبِنِي عَلَى الهدى لَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ١٠٠٥ عَلَى الهدى لَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ١٠٠٠ تعريضٌ لقومه بانهم عَلَى ضلال فلم يَنْجَعُ فيهم ذلك فَلَمَّا رَأَالْتُمَّسَ بَانِعَةً قَالَ هَذَا ذَكَّرَهُ لتذكيرِ خَبَرِه مَرِينَ هٰذَ الْكُرُ مِن السكوكب والقمر فَلَمَّ الْفَكْتُ وقويَت عليهم الحجَّةُ ولم يَرْجِعُوا قَالَ لِيَقُومِ إِنِّي بَرِيَ عُرِّمَّاتُشُورُونَ® بِاللَّهِ تَعالَى من الاصنامِ والاَجرامِ الْمحدثةِ المُحْتَاجَةِ اللي مخدِثِ فقالوا له سا تَعُبُدُ قال إِنِّ وَجَّهُتُ وَجُهِى قَصَدْتُ بعبادتِي لِلَّذِي فَطَرَ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ اى للهِ حَنِيْفًا مائلاً الى الدين القَيّم وَمَكَأَلُكَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ بِهِ وَجَلَجَّهُ قُومُهُ حَادَلُوهُ في دِينِه وهَدَّدُوهُ بالاصنامِ أنْ تُصِيبَهُ بسوء ان تَرَكَمُا قَالَ أَتُكَابُحُونِي بتشديدِ النون وتخفيفها بحذفِ إحدى النونين وهي نونُ الرَّفُع عند ﴿ (فَكُو مُ بِهَالِشَهُ إِ

النُّحاةِ ونونُ الوقَايَةِ عند القُرَّاءِ اي اتجادلونني في وحدانيةِ اللهووقَدُهُ لَانٍ تَعَالَى اليها وَلْآ اَخَافُ مَا لَنُشْرِكُونَ بِهَ سن الاصنبام ان تُصِيْبَنِي بسُوِّء لعَدَمِ قُدْرَتِهِا عَلَى شيء إلَّا كن أَنْ **يَشَأُ أَنَ لِنَّا شَيْئًا ۚ مِن ال**مَكُرُوهِ يُصيبُنِي فيكونُ **وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَيْءِعِلْمًا ۚ** اى وَسِعَ عـلـمهُ كلّ شيءٍ <u>اَفَلاِتَتَذُكُنُّرُوْنَ۞ بِهٰذا فِتؤمِنون وَكَيَّفَ اَخَافُ مَّااَشُرَكْتُمْ بِالله</u> وهي لاَ تَضُرُّو لاتَنْفَعُ وَلا تَخَافُونَ انتم من اللهِ تَعالَى آنَكُمُ الشَّرِكُتُمُ بِاللَّهِ في العبادةِ مَالْمُ يُنَزِّلُ بِهِ بعبادتِهِ عَلَيْكُمُ سُلْظًا حجةً وبرهانًا وهو القادرُ على ﴾ كلّ شيء فَكُنُّ الْفَرِيْقَيْنِ آحَقُّ بِالْأَمْنِ أَنحُنُ أَمُ اَنتُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ سن الاحقُ بِهِ اي وهو نحن فاتَّبِعُوهُ قال تعالى الَّذِيْنَ امَنُوْ اوَلَمْ يَلْبِسُوْ اللهُ الْمَانَهُمْ رَبِظُلْمِر اى شِرُكٍ كما فَسَرَ بِذَلَك في حديثِ يُ الصحيحين أُولَيِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ مِن العذاب وَهُمُ مُّهُ تَدُونَ ﴿

و آپ کہدد بیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالی کے سواالی چیزوں کی بندگی کریں کہ جوندان کی بندگی کرنے سے ہم کو نفع پہنچاسکیں اور نہ ترک بندگی ہے ہم کونقصان پہنچاسکین ،اوروہ بت ہیں ،اورجبکہ اللہ ہم کوسیدھااسلام کاراستہ دکھاچکا تو کیا ہم مشرک ہوکر الٹے ہیر پھر جائیں اس شخص کے مانند کہ جس کوشیطان نےصحرامیں بھٹکا دیا ہواوروہ حیران پھررہا ہو وہ نہیں جانتا کہ كدهرجائ، حيوان إستهوتة كالممير سے حال ب اوراس كے ساتھى اسے سيدهى راه كى طرف يكارر ب ہوں ، اس سے كهد رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ، اور وہ ان کا جواب مدے جس کے نتیج میں ہلاک ہوجائے استفہام انکار کے لئے ہے اور جملہ تشبیہ نُسرَدُ کی ممیرے حال ہے، کہو کہ حقیقت میں میچے رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی ہے اور وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے گمراہی ہے، اوراس کی طرف ہے ہمیں بیچکم ملاہے کہ ہم رب العلمین کےسامنے سرِتسلیم ٹم کردیں اور نماز قائم کریں اور اللہ تعالی ے ڈریں اور وہ وہی ذات ہے کہ تم قیامت کے دن ا<del>س کی طرف جمع کئے جاؤ گے ، اور وہی ذات ہے کہ جس نے آسانوں اور</del> زمین کوحق کے ساتھ (بامقصد) پیدا کیا، اور اس دن کو یا دکروجس دن وہشکی سے کہے گا کہ ہوجاتو وہ ہوجائے گی، وہ قیامت کا دن ہے جس دن مخلوق سے کہا گھڑے ہوجاؤتو کھڑے ہوجائیں گے، اس کا فرمان حق ہے لیمی سے ہواکتو ہونے والاہے اورجس روزصور میں دوسرانتخہ اسرافیل کے ذریعہ پھونکا جائیگا بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، اس روزکسی کی حکومت نہ ہوگی، (جبیما کمالله کافرمان ہے) لِمسن الملك اليوم لله، مخفى اور ظاہر چيزوں کا جانے والا ہے وہ اپن مخلوق كے بارے ميں عكيم ہے اور اشیاء کے باطن سے ان کے ظاہر کے ما نندواقف ہے اور اس وقت کو یا دکر و جب ابراہیم علیہ کا کھا کا کھا ہے والد آزر \_\_\_ جوکہاس کالقب تھااوراس کا نام تارخ تھا کہا کیاتم بتوں کومعبود قراردیتے ہو جن کی تم بندگی کرتے ہویاستفہام تو بٹی ہے، بے شک میں تم کواور تمہاری قوم کو ان بتول کومعبود بنانے کی وجہ سے تق سے دور <del>صریح گراہی میں دیکھا ہوں اور</del> جسطرح ہم نے ابراہیم علیجن کان کے والداوران کی قوم کی گمراہی دکھائی اس طرح ابراہیم علیجن کانٹی کو آسانوں اورز مین کا نظام سلطنت

دکھاتے ہیں تا کہوہ اس کے ذریعہ ہماری وحدانیت پراستدلال کرے اور تا کہ اس کے ذریعہ ( کامل ) یقین کرنے والوں میں موجائے ،اور كذلك اوراس كامابعد جمله معترضه باور قال أبواهيم برعطف بے چتانچه جب ان بررات كى تاريكى چھا گئ تو جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا ، کہان کواپنا رب بنالوں اسلئے کہ رب پر تغیر اور انقال طاری نہیں ہوتا اسلئے کہ بیتو محدثات کی صفت ہے، کیکن بید لیل ان میں موثر ثابت نہیں ہوئی ، <u>پھر جب جا ندکو چیکتا ہوا دیکھا تو</u> ان سے کہا یہ میرارب ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہاا گرمیرارب میری رہنمائی نہ کرتا ( یعنی ) ہدایت پر مجھے ثابت قدم نہ رکھتا، تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہوگیا ہوتا، (یہ) قوم پرتعریض ہے کہوہ گمراہی پر ہیں،اس بات نے بھی ان میں کوئی اثر نہ کیا <u>پھر جب سورج کوروشن دیکھا تو کہا</u>ھندا کواس کی خبر کے مذکر ہونے کی وجہ سے مذکر لائے ہیں ، بیمیر ارب ہے بیسب تاروں اور جا ند سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا اور ججت ان پرتام ہو گئ مگر وہ رجوع نہ ہوئے تو حضرت ابراہیم علا پھی کا کالٹیکو کی التطے اے برادران قوم میں ان بتوں اور فنا ہونے والے اجسام سے جو کہ فنا کرنے والے کے محتاج ہیں بری ہوں جن کوتم خدا کا شریک تھراتے ہو، وہ کہنے گئے تم س کی بندگی کرتے ہو کہا میں نے تواپنارخ کیسوہو کر یعنی دین قیم کی طرف مائل ہوکر اس ذات کی طرف کرلیا ہے جس نے آسان اور زمین پیدا کئے لینی اللہ کی طرف اور میں ہرگز اس کے ساتھ شرک ۔ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں تو ان کی قوم ان سے حجت کرنے لگی یعنی ان سے ان کے دین کے بارے میں جھگڑنے گگی،اوران کو بتوں سے ڈرایا کہا گران کوچھوڑا تو وہ ان کو نکلیف پہنچا ئیں گے ت<del>و</del> (حضرت ابراہیم) <u>نے فر</u>مایا کیاتم مجھ ے۔ایک کوحذف کر کے اور وہ نحو یون کی اصطلاح میں نون رفع ہے اور قاریوں کی اصطلاح میں نون وقایہ ہے ، اوراللہ نے ہدایت کی طرف میری رہنمائی کی ہے اور میں تمہارے اس کے ساتھ شریک تھہرائے ہوئے بتوں سے ڈرتانہیں ہوں کہ وہ مجھے تکلیف پہنچا ئیں گے،اسلئے کہان کوسی چیز پرقدرت حاصل نہیں ہے ہاں اگر میرارب چاہے کہ پچھ تکلیف مجھے پہنچے تو ہوسکتا ہے، میرے رب کاعلم ہرشکی پر چھایا ہوا ہے کیاتم اس سے نسیحت حاصل نہیں کرتے کہایمان لے آؤ؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کوتم نے خدا کا شریک تھیرایا ہے اور وہ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع حالا نکہتم اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے کہتم نےعبادت میں اللہ کاان کوشریک مٹیمرایا ہے <mark>جن</mark> کی عبادت <u>کے بارے میں اللہ نے ت</u>م پر کوئی دلیل اور جحت قائم نہیں کی وہ ہرشکی پر قادر ہے، سوبتاؤ دونوں فریقوں میں سے امن کا کون زیادہ مستحق ہے ،ہم یاتم ؟ اگرتم جانتے ہو کہ اس کا کون زیادہ مستحق ہے، اور وہ ہم ہیں، لہذاتم اس کی اتباع کرو، الله تعالی نے فر مایا عذاب سے امن کے حق دارتو وہی ہیں کہ جوامیان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کوشرک کے ساتھ آلودہ جمیں کیا جبیعا کسیجین کی حدیث میں ظلم کی تفییرشرک سے کی گئی ہے،اوروہی ہدایت یافتہ ہیں۔

# 

فَوَلْكَمْ : قُلْ اَنَدُعُوا ، ہمزہ استفہام انکاری تو یخ کے لئے ہاور مَدْعُو اے آخر میں الف مشابہ جمع کی وجہ سے بیرسم الخط مصحف عثانی کے مطابق ہے۔

قِيُولَى ؛ نُرَدُّ، مضارع مجهول متعلم اس كاعطف ندعوا پها نكار كتحت داخل ب، نحنُ اس كانا ئب فاعل متنتر به نَرجع نُرَدُّ كَيْفير بِمشر كين "نُوَدُّ" كَاخمير سے حال ب-

فِيُولِكُمْ : استَهُوتُهُ، يه إِسْتِهُو اء سے ماضى واحد مؤنث غائب، فغير مفعولى ب،اس في مراه كرديا-

فِوَلْكَ ؛ حَيْران ، بمعنى تحرصيفه صفت مشبداس كى مؤنث حيرى -

قِوُلْكَى ؛ كالذى استهوَتُهُ، يجمله نُودكَ مُعيرنا بُ فاعل عال عال عال بَ تقدير عبارت يهب، نُودُ مشبّهِ ين الذى استهوته الشيطين اور حيران استهوته ، كاغمير مفعولى عال ب-

قِولَكُم : ذُكَّرَ لِتَذْكِيْرِ خَبَرِه ، يايكاعتراض كاجواب --

اعتراض: هذا كامرجع المشهمس بجوكه مؤنث ساعى بالبذااسم اشاره بهى هذه مونا جا بيئة تاكه اسم اشاره اورمشار اليه مل اليه مل مطابقت موجائ -

جِولَ شِيْء جب اسم اشاره اورمشار اليه من مطابقت نه بونو خبر كى رعايت كى جاتى ب-

### لِفَسِّيرُولَشِينَ حَ

### شان نزول:

قُل اَنَدُعُوْا مِن دون الله ، اساعیل سُدّی نے اپنی تفییر میں کہا ہے کہ بعض مشرکین نے بعض نومسلموں سے مکہ میں کہا کہ تم نے اپنے قدیم دین پر آ جا و ، تو نہ کورہ آیت نازل ہوئی ، حاشیہ جلالین میں ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکر نے اپنے اسلام لانے سے پہلے اپنے والد ابو بکر کو جواب کا ذمہ دار بنانے کے بجائے آنخضرت عظامی کو جواب کا ملق بنایا ہے اس میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان کی طرف اشارہ ہے۔

ندکورہ آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان فر مائی ہے جوا بمان کے بعد کفراور تو حید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جا نمیں ان ک مثال ایسی ہی ہے کہ ایک شخص اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے جوسید ھے راستہ پر جارہے ہوں اور بچھڑنے والاجنگلوں میں جیران و پریشان بھکتا پھر رہا ہو، ساتھی اسے بلارہے ہوں لیکن جیرانی میں اسے پچھٹجھائی نہ دے رہا ہو، یا بتات وشیاطین کے نرغے میں پچنس جانے کے باعث صحیح راستہ کی طرف اس کے لئے مراجعت ممکن نہ رہی ہو۔

ح (مَزَم بِبَاشَدٍ) ≥٠

وَاَن اقیموا الصلوة الخ، اَن اقیموا کاعطف لِنُسلِم پہنچہ بعن ہمیں تھم دیا گیاہے کہ ہم رب العلمین کے مطبع ہو جا کیں اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں، شلیم وانقیا والبی کے بعد سب سے پہلاتھم اقامت صلوۃ کا ہے، اس سے نمازی اہمیت واضح ہوتی ہوتی ہوادراس کے تقوی کا تھم ہے کہ نمازی یابندی تقوی اور خضوع کے بغیر ممکن نہیں۔

یوم یُنفخ فی الصودِ، صود سے مراد نرسنگایا بگل ہے جس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ اسرافیل علیج تفاظ کا استاہی منہ سے لگائے اورا پنی پیشانی جھکائے تھم الہی کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب تھم دیا جائے بھونک دیں، (ابن کشر، ابوراؤ در ندی) بعض علاء کے نزدیک تین نفخ ہوں گے، (نفخ کے صعت اس سے تمام انسان بے ہوش ہو جائیں گے، اور بعض فخد افناء جس سے تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور بعض آخری دوبی کے قائل ہیں۔

واذ قال ابواهیم لابیه آزر، مورخین نے حضرت ابراہیم علی الفاق اللہ کے دونام ذکر کئے ہیں آزراور تارخ ممکن کے تارخ آزرکالقب ہو۔

# ابرا ہیم علاق النظار کے والد کے نام کی تحقیق:

آزرعبرانی لفظ ہے عجمہ اور علمیت کی وجہ سے غیر منصر ف ہے یہ حضر تابراہیم کالیک کا فلا کا نام ہے تورات میں آزر تارخ کے والد کا نام تارخ بیان کیا گیا ہے اگر تورات کا بیان تحریف سے محفوظ ہے تو قرین قیاس یہی ہے کہ اس صورت میں آزر تارخ کی تعریب ہے جسطر ح الحق اضحاق کا معرب ہے اور عیسیٰ پیثوع کا معرب ہے امام راغب مفر دات غریب القرآن میں رقم طراز ہیں، قیل 'کے ان احسم ابعیہ تارخ فعو ب فجعل آزد، یعنی کہا گیا ہے کہ ان کے والد کا نام تارخ تھا پھر معرب بنا کر آزر کر لیا گیا، قرآن کریم اور حدیث شریف میں حضرت ابراہیم علاجھ کا فلائے کا حوالد کا نام آزرہی نہ کور ہے، اگر تورات کا بیان سے کہ آزر اور تارخ یعقوب واسرائیل کی طرح آیک ہی شخص کے دونام ہوں، یا ان میں سے ایک لقب اور دوسرانام ہو، بعض حضرات کا خیال ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کے چھا کا نام ہے مگرید نوہ ہاسکے کہ اب کا لفظ جب مفرد بولا جاتا مور وہو دوسری بات ہے، آیت نہ کورہ میں کوئی مواز کا قرید مور وہو دوسری بات ہے، آیت نہ کورہ میں کوئی مواز کا قرید مور وہو دوسری بات ہے، آیت نہ کورہ میں کوئی مواز کا قرید مور وہو نا برای جسارت کی بات ہے، البتہ آگر مجاز کا کا نام آزر ہی بیان کیا گیا ہے ایس سے مال قرید کی عواز کا جمالات کے، البتہ اگر میں ان کا نام آزر ہی بیان کیا گیا ہے ایسی صورت میں بلاقرید کی بات ہے۔ آیت میں بلاقرید کی بات ہے۔ آیت میں بلاقرید کی بات ہے۔

### مغالطه کی اصل وجه:

اس مغالطہ کی اصل وجہ اس خیال اور عقیدہ پر ہے کہ نبی ﷺ کے تمام آباء واجداد کوآ دم تک مومن اور موحد تسلیم کیا جائے حالا نکہ حسب تصریح امام رازی وابوحیان اندلسی پیشیعوں کاعقیدہ ہے اس عقیدہ کے پیش نظر پیکوشش کی گئی کہ حضرت

ابراہیم علیج تفاق کا والد آزر کے بجاکسی اور کو ثابت کیا جائے اس لئے کہ آزر کے بارے میں قر آنی اور حدیثی شہادت کفر کی موجود ہے۔ (لغان القرآن ملعصا)

### مشركول كوابراجيم عَلَيْجَلاهُ وَالسَّكُو كَا قصرسنان كى وجه:

مشرکین چونکہ خودکوملت ابراہیمی پر کہتے تھے،اس لئے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ کا قصہ سنا کران لوگوں کو یوں قائل کیا کہ ابراہیم علیہ کا کھنا تو بت پرتی ہے کس قدر بیزار تھے اس کا حال ان لوگوں کو اس قصہ سے معلوم ہوگا، پھرمشر کین مکہ بت پرتی میں مبتلا ہوکر خودکو کسطرح ملت ابراہیمی پر کہہ سکتے ہیں۔

مشہورہے کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے اپنے ایک خواب کی تعبیر کی وجہ سے نومولود بچوں کوتل کرنے کا تھم دے رکھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ کا تھا تھی اس سال پیدا ہوئے تھے جس کی وجہ سے انھیں چھپا کرایک غار میں رکھا تا کہ نمرود کے ہاتھوں قبل سے نج جائے ، غار ہی میں جب کچھ شعور آیا اور آپ کو غار سے باہر نکالا تو تار بے چا ندسورج وغیرہ دیکھے تو ندکورہ تاثر ات ظاہر فرمائے کیکن غاروالی بات متنز نہیں ہے ، بلکہ تھے جہے کہ قوم سے مکالمہ کے وقت آپ نے ندکورہ باتیں کہیں۔

وَيِلْكَ مَبِداً وَيُبْدَلُ مِنهُ مُحِيَّتُنَا التى احْتَجَ بها ابراسِمُ على وحدانية اللهِ تَعالَى مِن افْوُلِ الكَوُكِ وما بعده والحبر الكَنْهَ إِنْرَقِيْمَ ارْشَدَناهُ لها حُجَّة عَلَى قَوْمِهُ نَرْفَعُ دَرَجِيَّ مَنْ نَشْكَةً بالاضافة والتنوين في العلم والمحِيمة والحَيْمَ النَّهُ المَحْكِيمُ فَوْ البَنهُ كُلَّ منهما وَالْحِكْمَةِ النَّرَا اللهُ اللهُ المنهَ المن المنه المنافِق المن المنه والمن المنه المنهم المنه المنهم المنه المنهم المنه المنهم المنه المنهم المنه المنهم المنه المنهم المنهم المنهم المنهم المنه المنهم ا

1001

ير الرائيم علي المالي الماليم كوعطاكي (يعني) مم في الرائيم علي الماليم كالمنظم الماليم علي الماليم كالمنظم المنظم کی جس سے ابراہیم نے اللہ کی وحدانیت پرتاروں کے غروب ہونے اور مابعد سے استدلال کر کے اپنی قوم پر جحت قائم کی ،تلك مبدل منهاور حبحتنا بدل ہے،بدل مبدل مند سے ملکرمبتداء ہے اور آتکی نیا ابو اهیم مبتداء کی خرب اور ہم جس کے جاہتے ہیں علم وحکمت میں درجات بلند کردیتے ہیں ، ( ترفع درجات )اضافت ( یعنی بغیرتنوین )اورتنوین کےساتھ ہے، بےشک تیرا رب اپنی صنعت میں باحکت (اور) اپنی مخلوق کے حالات سے باخبر ہے،اورہم نے ابراہیم کوآنخق اور یعقوب ابن آنحق دیا اور ہم نے ان میں سے ہرایک کوہدایت دی اور ابراہیم سے پہلے ہم نے نوح کوہدایت دی اور نوح علاق کا اللہ کا اور یت میں سے داؤ دکواورسلیمان بن داؤ دکواورالوب کو پوسف بن یعقوب کو اورموی علیه کافتان کا کواور مارون کو مدایت دی اور جس طرح جم نے ان کوجزاء دی ہم اس طرح نیکوکاروں کو جزاء دیا کرتے ہیں ، اور زکریا کو اور ان کے بیٹے بیخی کو اور عیسیٰ ابن مریم کو (ہدایت دی) اس سے بیہ بات مستفاد ہوتی ہے کہاڑی کی اولا دبھی ذریت میں شامل ہے اور موسیٰ کے بھائی ہارون کے بیٹیجے الیاس کو (ہدایت دی) اور پیسب نیک لوگوں میں سے تھے،اوراساعیل ابن ابراہیم کواوریسع کو (الْیسع) میں لام زائدہ ہے اور یونس کو ۔ اور ابراہیم کے بھائی ہاران کے بیٹے لوط کوہم نے ان میں سے ہرا یک کواہل عالم پر نبوت کے ذریعہ فضیلت دی نیز ان کے آباء واجداداوران کی اولا داوران کے بھائیوں میں سے (بہتوں کونوازا)عطف یا تو کلا پرہے یا نبو سے اپراور مِن تبعیض کے لئے ہے، اسلئے کہان میں سے بعض کی اولا دنہیں تھی اور ان میں سے بعض کی اولا دمیں کا فرتھے، اور جم نے ان کومنتخب کرلیا اور راہ راست کی رہنمائی کی بیددین جس کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی، اللہ کی ہدایت ہے اس کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے جس کی <u> چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے اورا گر</u> بالفرض انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا دھراغارت ہوجا تا بیلوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب معنی کتب اور حکمت اور نبوت عطاکی ،اوراگریه اہل مکدان نینوں کا اٹکار کرتے ہیں (تو کریں) ہم نے ان (نعتوں) کے لئے ایسےلوگوں کومقرر کر دیا ہے جوان کے منگرنہیں ہیں اور وہ مہاجرین اور انصار ہیں (اے محمد ) یہی تھےوہ لوگ جن کوالٹدنے ہدایت دی تھی سوآ پ بھی ان کے تو حیداورصبر کے طریقہ پر چلئے وقفا اور وصلاً ہاء کے سکوت کے ساتھ ح (وَزُم بِبَاللَّهُ إِ

اورایک قراءت میں حالت وصل میں ہاء کوحذف کرے، آپ اہل مکہ سے کہہ دومیں قرآن پرتم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا کہ جوتم مجھے دیتے ہویہ قرآن تو ایک تھیجت ہے دنیا والوں کے لئے خواہ انس ہوں یا جن۔

# 

هِوَ لَهُ اللَّهُ وَيُبُدَلُ مِنه ، اس میں اشارہ ہے کہ تلك اسم اشارہ ہے حجتنا مشارٌ الیہ، دونوں ل كرمبتداء ہیں اور آتیناها اس كی خبر، (دوسرى تركیب) تلك مبتداء جبعتنا خبراول اور آتیناہ جملہ ہوكر خبر ثانی۔

فِحُولِكَ ؛ التي احتَج يتلك كمشار اليكابيان إ-

فِي وَلَكُم الرُشَدُناه لَهَا.

سَيُوال : آتينا كاتفيرار شدنات كرف كاكيافا كده ب؟

جَوْلَثِيْ: چونکه جت کوئی دین کی چیز ہیں ہاسلے اتینا کی فسیر اُڈ شدنا سے کی ہے۔

قِوَلْكَ ، حُجَّةً عَلَى قَوْمِهِ.

سَيُوالى: لفظ حجة محذوف كس وجس مانا ب؟

قِرُولَهُم ؛ ابن اخی هارون اخی موسی.

مَنْ وَالْنَيْ: الياس ابن اخي موي مختصر تعبير كوچهور كرند كوره طويل تعبير كيون اختيار كي؟

جِوَلَ نِیْجِ: اس تعبیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت ہارون علیقت کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ ماں شریک بھائی ہیں اللہ ماں شریک بھائی ہیں المریقول ضعیف ہے۔

فِيَوْلَى ؛ اليسع اللام زائدة، اليسع رالف لام زائده باسك كملم رالف لام داخل بيس موتار

فَحُولَكَمَّى ؛ لِلاَّ بَعْضَهُم لَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَدُّ وَبَعْضَهُم كَانَ فَى وُلْدِهٖ كَافِرٌ ، لِاَنَّ ، ہے ومن آبائهم میں مِن کے بعض ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے، اسلئے کہ اگر من کو بعض یہ نہ مانیں تو آیت میں فرکورتمام لوگوں کی ذریت کا ہدایت یا فتہ ہونا لازم آئیگا، حالا نکہ بعض کی تو ان میں سے اولا دی نہیں مثلاً حضرت کی کی اور ان میں سے بعض کی بعض اولا دکا کا فرہونا متعین ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ الله الله کا میٹا کنعان۔

- ح (رَعَزُم بِهُ اللَّهُ لِيَ

قِولَكُ ؛ اِقْتَدِهُ.

مَهَ وَان كَا قَدَداء كَا تَكُم وَتا هِ كُوآ بِ ابنياء ما بقين كَتابع سَق آپ كوان كَا قَدداء كا تَكم ديا جار ا جَرِ فَلْ بُنِي مَن الدّوحيد والبصوكا اضافه الى سوال كاجواب باقتداء اور متابعت ، صبر على الايذاء وتوحيد مين مرادب نه كه فروع دين مين \_\_\_\_\_

قِوُلْكَى : هَاءِ السَّكْتِ ، اللهاء كوكتِ بين جوكله كوقف كوفت ذائد كى جاتى ہے جبكة خرى حرف متحرك بوكها كيا ہے كه اقتده بين هاء مصدر كي ضمير كى ہے اى اقتداء الاقتداء . (حانيه حلاين) قِوُلْكَى : وَقَفاً وَوَصَلًا ، يعنى وصل كووقف كتا لع كرك . قِوُلْكَى : وَبِحَذْفِهَا ، ياصل كے مطابق ہے ۔

#### تِفَيْدُرُوتَشِينَ تِفَيْدُرُوتَشِينَ

وَوَهَبْنَا لَهُ اسحق ويعقوب ، (الاية) يعنى برها بي ميں، جب ابراہيم عليه الافلائ اولادے نااميد ہوگئے تھے تواللہ تعالى في سختے کے ساتھ بوتے کی بھی بشارت دی جو کہ یعقوب بن الحق بین لفظ یعقوب میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کے بعد بھی ان کی اولاد کا سلسہ چلے گا، اسلئے کہ یعقوب عقب سے شتق ہے جس کے معنی میں یہ مفہوم شامل ہے۔

مذکورہ آیت میں اٹھارہ انبیاء کاذکرہان کے بارے میں فرمایا جارہاہے کہ اگرید حضرات بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے توان کے تمام اعمال اکارت ہوجاتے ، ایک دوسرے مقام پر آنخضرت ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا،"لسلسن اشرکت لیحبطن عملک (سور ڈ زمر) حالانکہ پنج بروں سے شرک کا صدور ممکن نہیں (امکان شرک) مقصدامت کو شرک کی ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔

وَمَاقَكَرُوا اى اليهودُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِمَ اى ما عَظَّمُوهُ حقَّ عَظَمَتِهِ او مَا عَرَفُوهُ حَقَّ معرفتِهِ [ذُقَالُولًا للنبيّ صلى الله عليه وسلم وقد خَاصَمُوهُ في القران مَّأَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِقِنَ شَيْءٌ قُلُ لهم مَنْ أَنْزَلُ الكِتْبَ الَّذِي جَاءَبِهِ مُوسَى مُورًا وَهُدَّى لِلتَّاسِ تَجْعَلُونَهُ بالياءِ والسّاءِ في المواضِع النَّلاةِ قَرَاطِيسَ اي يَكُتُبُوْنَهُ في دَفَاتِرَ مُقَطَّعةٍ **ثَبُكُونَهَا** اي ما يُحِبُّوُنَ ابُدَاءَ هُ منها **وَثُخُفُونَ كَثِيرًا** ۚ سما فيها كَنَعُتِ محمدٍ صلى الله عليه عليه وسلم وَعُلِّمَتُم اليهودُ في القران مَّالَمَتَعُلَمُوا النَّهُولَا الْأَلْمُ من التوراةِ ببيان ماالتَبَسَ عليكم وَاخْتَلَفُتُمُ فيه قُ**لِ اللَّهُ ۚ** أَنْزَلَهُ أن لم يَقُولُوه لا جَوابَ غيرُهُ تُثُرُّذُهُمْ فِي نَحْوِظِمْ بَاطِلِمِمُ يَلْعَبُونَ ® وَهٰذَا القرالُ كِتَاكُ النَّلْكَ مُلِرَكُ مُصَدِّقُ الْذِي بَيْنَ يَدَيْهِ قَبُلَهُ مِن الكُتُبِ وَلِتُنْذِرَ بالتاءِ والياءِ عَطُفَ على معنى ما قبلَة اى أنْزَلْنَاهُ للبركةِ والتَصْدِيُقِ ولِتُنْذِرَبه أُمَّالْقُرُلي وَكَنْحُولَهَا أَ اى اهلَ سكة وسائرَ الناس وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْاِخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴿ خِوفًا سِن عِقَابِهِ اَ مَنَ اَحَدَ <u> أَظْلُمُرْمَيِّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَلَذِبًا</u> بادِعَاءِ النبوة ولم يكن نبيًا أَوْقَالَ أُوْجَى اللَّهُ وَأَبَكُ كَلَّهُ وَالْمَا عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَل الْكَذَّابِ وَّمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَّا أَنْزَلَ اللهُ وهم المُسْتَهْزءُونَ قَالُوا لو نَشَاءُ لَقُلْنَا مثلَ هذَا وَكُوتَرَكَى يا مُحَمَّدُ النَّالَ المَّانِيَ المَذَّكُورُونَ فِي مُحَرَّاتِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْإِكَةُ بَالِيطُوْ الَيْدِيْهِمْ اليهم بالضَرُب والتَعُذِيُب يقولون لهم تَعْنِيُفًا أَخْرِجُوٓ النَّفُسَكُمْ الينا لِنَقْبِضَها ٱلْيُوْمَ تُجَزَّوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ الهَوَان بِمَاكُنْتُمْ تَقُولُوْنَ عَلَى اللَّهِ عَيْرِالْحِقّ بدعوى النبوَّةِ والإيُحَاءِ كذباً وَكُنْتُمُ عَن الِيلِهِ تَسَتَكُم بِرُوْنَ اللهِ مَن الايمان بها وجوابُ لو لَرَأَيْتَ اَمْرًا فَظِيُعًا وَ يُقَالُ لهم اذا بُعِنَوُا لَقَدُجِئُتُمُونَا فُرَالِي مُنْفَرِدِيْنَ عن الأهلِ والمالِ والولدِ كَمَلْخَلَقَنْكُمْ اَقَالُ مَرَّقِ إِي < (مَزَم پَئِلشَٰ لِنَا) ≥</

حُفاةً عُراةً عُرُلاً وَتَرَكَّتُمُ مِّا خَوَلَنْكُمُ الْعُصَارَ الْعُطِينَاكُمُ مِن الاموال وَلِأَءَ ظُهُوْلِكُمُ فَى الدنيا بغير اخْتِيار كم وَيقال لهم توبيخاً مَانَوى مَعَكُمُ شُفَعَاءًكُمُ الاصنامَ الَّذِينَ نَكَتُمُ أَنَّهُمُ فِيكُمُ الى فى اسْتِحْقَاقِ عِبَادَتِكُم شُرَكُو اللهِ يقال لهم توبيخاً مَانَوى مَعَكُمُ شُفَعَاءًكُمُ الاصنامَ الَّذِينَ نَكَتُمُ وَفَى قراء وَ بالنصبِ ظرف اى وَصُلُكُمُ بينكم وَضَلَّ لَقُلُنَّ اللهِ عَنْكُمُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهِ الدنيا من شفاعتِها.

2 mg/2

تر الله کی جیسی قدر کرنی چاہئے تھی یعنی جیسی تعظیم کرنی چاہئے تھی ولین نہیں کی یا جیسی معرفت کاحق تھا اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہئے تھی ہے۔ ویباحق ادانہیں کیا جبکہ نبی ﷺ سے قرآن میں مخاصت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی آپ ان سے پوچھوکداس کتاب کوئس نے نازل کیا جس کوموی علیہ کا اللہ کا اللہ کا کرآئے تھاس کی کیفیت میتھی کہ وہ لوگوں کے لئے نور اور ہدایت تھی، جس کوتم نے متفرق اوراق میں رکھ چھوڑ اہے تینی اس کواوراق متفرقہ میں لکھ رکھاہے، (تجعلو مَهُ) تینوں مقامات میں یاءاورتاء کے ساتھ ہے جن کوئم ظاہر کرتے ہو تعنی ان میں سے جن باتوں کوئم ظاہر کرنا پند کرتے ہوظاہر کرتے ہو اور اس کی بہت ی باتوں کوتم چھیا جاتے ہو مثلاً محمد ﷺ کی صفات (علامات) کواوراہے یہود یو! تم کو قرآن میں بہت کچھ سکھایا گیا اس چیز کوبیان کر کے جوتمہارے لئے مشتبہ ہوگئی اورجس میں تم نے اختلاف کیا جس کا تورات سے ندتم کوملم ہوااور ندتمہارے آباء (واجداد) کواگروہ جواب نہ دیں (اقرار نہ کریں) توتم خودہی کہد و کہاس کو اللہ نے نازل کیا ہے، پھران کوان کی خرافات میں کھیلنے کے لئے چھوڑ دو یہ (مجھی ویسی ہی) کتاب ہے جس کوہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے آور اپنے سے سابقہ کتابوں کی تقیدیق کرنے والی ہے (اوراس لئے نازل کی گئی ہے) کہ مکہ والوں اوراس کے اطراف والوں کو لیعنی اہل مکہ اور تمام لوگوں کو ڈراوُ (یسنسندر) تاءاور یاء کے ساتھ ہے،اپنے ماقبل کے معنی پرعطف ہے، بعنی ہم نے اس کوبرکت کے لئے اور تقىدىق كے لئے اوراس كے ذريعہ ڈرانے كے لئے نازل كياہے جولوگ آخرت پرايمان ركھتے ہيں وہ اس (قرآن) پر بھى ایمان رکھتے ہیں اوروہ آخرت کےعذاب کےخوف سے اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اوراس سے بردا ظالم کون ہوگا کوئی نہیں کہ جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا نبوت کا دعویٰ کر کے حالانکہ وہ نبی نہیں ہے <del>یا کہے کہ مجھے پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس</del> برکوئی چیز نازل نہیں کی گئی (بیآیت)مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی، اور جو خص یوں کے کہ جبیبا کلام اللہ نے نازل كيا ب ميں بھى ايسا كلام لاسكتا ہوں اور (ايسا كہنے والے) استہزاءكرنے والے ہيں، (اوربعض) كہنے والوں نے كہااگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں، کاش اے محمرتم **ن**د کورہ <mark>ظالموں کواس حالت میں دیکھتے کہ جب وہ موت کی تختیوں میں ہوں</mark> اور فرشتے زد دوکوب اور عذاب کے لئے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے سختی سے کہدرہے ہوں اپنی جانوں کو ہماری طرف نکالو تا کہ ہم اس پر قبضہ کریں آج تہمیں ان باتوں کی پاداش میں جن کوتم نبوت اور انزال وحی کا ناحق دعوی کرے الله پرجھوٹی ۔ تہمت لگایا کرتے تھے ذلت آمیز عذاب دیا جائیگا اوراس کی آیات کے مقابلہ میں سرکشی دکھایا کرتے تھے (یعنی) ان پرایمان ﴿ (مَزَمُ بِسَالَتُهُ ا

لانے سے تکبر کیا کرتے تھے، اور اَوْ کا جواب اَس اُس اُست امراً فظیعاً (محذوف) ہے، تو آپ ایک ہولناک منظر دیکھتے، اور جب ان کودوبارہ زندہ کیا جائیگا تو ان سے کہا جائیگا کہ آگئے تا، تن تنہا ہمارے پاس بغیر مال اور اہل وعیال کے جیسا کہ ہم نے تہ ہم ایرا کیا تھا، برہنہ بدن، غیر مختون، اور جو کچھ ہم نے تم کو مال (ومتاع دنیا میں) دیا تھا وہ سب ایتداء پیدا کیا تھا، برہنہ بدن، غیر مختون، اور جو کچھ ہم نے تم کو مال (ومتاع دنیا میں) دیا تھا وہ سب ایتداء پیدا کیا تھا، برہنہ بدن، غیر مختون، اور جو کچھ ہم نے تم کو مال (ومتاع دنیا میں دیکھتے جن کے ایت پیچھے دنیا میں مجبوراً چھوڑ آئے، اور ان سے تو بیخا کہا جائیگا ہم تمہار سے ساتھ تمہار اسفار تی بنی تہمارے آپس میں تو قطع تعلق بارے میں تعلقات، بارے میں تمہاری جعیت منتشر ہوگی، اور ایک قراءت میں نصب کے ساتھ ظرف ہے بینی تمہارے آپسی تعلقات، اور تمہارا وہ دعویٰ ختم ہوا جو کہ تم دنیا میں ان کی سفارش کے بارے میں کیا کرتے تھے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلَّا اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

قِوُلَى ؛ اى اليَهُودُ ، ما قَدَرُوا كافاعل يهودكوظا بركر كمشركين كاحمال كودفع كرديا اسك كه تسجعلونه قراطيس مشركين كحال كمناسبنبين م چونكه شركين الل كتاب بي نبيس تقد كه قراطيس كومتفرق كرتـ-

قِولَكَ ؛ في المَوَاضِع الثَلثَةِ، اى تجعلونه، يَبُدونها، تَخُفُونَها.

فِيُولِي، قَرَاطِيْس، قرطاس كى جمع بالكالك اوراق ـ

فِوَلْكُ ؛ اى يَكُتُبُونَهُ في دَفَاتِرَ.

سَيْ وَالْنَ وَ اطيس كاحمل الكتاب بردرست بيس إسك كه تجعلونة قراطيس كاكوئي مطلب بيس م

جِوَلَثِيْ، مفسرٌ علام نے مذکورہ عبارت محذوف مان کراس اعتراض کا جواب دیا ہے یعنی وہ توارت کومتفرق دفاتر میں تکھتے تھے۔ چَوَلِیکَ ؛ اَنْسَرَلُهُ، اس میں اشارہ ہے کہ اللّٰه مبتداء ہے اور انسز له ، خبر محذوف ہے ، قرینہ مَنْ انذل ہے ، اَنْزَل محذوف مان کر ایک سوال کا جواب بھی مقصود ہے۔

سَيْخُوالْ يَ الله، قُلُ فعل امر كامقوله باور مقوله كے لئے جملہ ہونا ضروری بے حالانكه لفظ الله مفرد ہے؟

جِعُ النيع: لفظ الله ك بعد أنزل محذوف إدر الله انزلَ جمله بوكر قل كامقوله بـ

قِوُلِيكَ ؛ عَطَفٌ عَلَى مَعْنى مَا قَبْلَهُ ، يها قبل كمعنى برعطف بنه كدمخذوف كى علت ، تقدير عبارت يهب وانزلذاه لِتنذِر الخ ، اس لِتَ كدحذف عندالضرورت بوتا ب اوريها ل ضرورت نيس ب-

فِحُولَكَى : وَلَوْ تَوى يا مُحَمَّدُ ، توى كامفعول الطلمون كى دلالت كى وجهة من دف هم، اى توى الطالمين يا محمد. فِيُولِنَى اللهُ وَهُواَةً، عُرالًا ، حُفَاة، كاواحد حافٍ وحافى نَظَي بير، عُراة، كاواحد عار، نَظَه بدن غُرُلًا كاواحد أغْرَل، غير مختون.

فَحُولَكَى ؛ بَيْنَكُمْ ، اگر بينكُم مرفوع پرهاجائة تقطع كافاعل بوگاادرا گرمنصوب پرهاجائة ظرف كى بناپر بوگاادر فاعل تنقطع كاندر خمير بوگى جواتصال كى طرف راجع ہے جس پر ماقبل يعنی شركاء دلالت كرر ہاہے مفسر علام نے اسى كى طرف اپنے قول اى وَصْلُكُم بَیْنَكُم سے اشاره كياہے۔

#### تَفَيْرُوتَشِنَ عَ

مَا قَدَرُوا اللّٰه حَقَّ قَدُرِه ، قدر کے عنی اندازہ کرنے اور کسی چیز کی حقیقت جانے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے ہیں ، مطلب میہ ہے کہ میشرکین مکہ ارسال رُسُل اور انزال کتب کا انکار کرتے ہیں ، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت ہی حاصل نہیں ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے ، اور اسی عدم معرفت اللہی کی وجہ سے وہ نبوت ورسالت کی معرفت سے بھی قاصر ہیں ، اور وہ یہ بچھتے ہیں کہ کسی انسان پر اللہ کا کلام کس طرح نازل ہو سکتا ہے؟!

#### شان نزول:

بعض مفسرین نے ماقدرُ وا الله کافاعل مشرکین مکہ کوقر اردیا ہے ابن جریراور ابن الی حاتم اور ابن مردویہ وغیرہ نے حضرت ابن عباس و کفائلہ تعالی کے میں بعض مفسرین نے ماقدروا الله کافاعل یہود کوقر اردیا ہے، ایک روزیہود نے آخضرت الله کافاعلی یہود کے ہیں، بعض مفسرین نے ماقدروا الله کافاعلی یہود کو کرا اللہ نے کہاوالله نے آخضرت اللہ عن السماء کما اللہ عن اللہ من السماء کما اللہ اللہ من السماء کما اللہ اللہ عن السماء کما اللہ اللہ عن السماء کما اللہ اللہ عن اللہ عن السماء کما اللہ عن اللہ عن

ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے سدی سے قتل کیا ہے فتحاص یہودی نے کہا" ما انول الله علی محمد ﷺ من شہری " تو ذکورہ آیت نازل ہوئی ، ابن جریر اور ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے قتل کیا ہے کہا ایک یہودی جس کا نام ما لک بن صیف تقا آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے جھڑنے نے لگا، آپ ﷺ فرمایا، کہ میں تم کو اللہ کو تم دیتا ہوں جس نے حضرت موں کا کھی تقال کے ہوکہ اللہ حبی می خرسمین تھا (فرب عالم تھا) تو ما لک بن صیف اس بات سے ناراض ہوا اور حسمین کومبنوض رکھتا ہے؟ اور ما لک بن صیف جئر سمین تھا (فرب عالم تھا) تو ما لک بن صیف اس بات سے ناراض ہوا اور کہا کہ "والله علی موسی" قال ما انول الله علی بشو من شی " تو اس کے ساتھوں نے کہا"و یُحک و لا علی موسی" قال ما انول الله علی بشو من شی تو ذکورہ آیت نازل ہوئی۔

تجعلونة فراطیس، یبودسے خطاب کرتے ہوئے کہاجار ہاہے کہ آس کتاب کومتفرق اوراق میں رکھتے ہوجن میں سے جس کوچاہتے ہوفا ہر کرتے ہواور جس کوچاہتے ہو، مثلاً رجم کا مسکداور آنخضرت ﷺ کی صفات وعلامات کا مسکد

حافظائن کیٹر اورامام ابن جریر نے یک معلو نگ اور یبدو نھا، غائب کے صینوں والی قراءت کوتر جی دی ہے اور دلیل بیدی ہے کہ بیم آئی آئیت ہے اس میں یہود سے خطاب کیے ہوسکتا ہے؟ اور بعض مفسرین نے پوری آئیت ہی کو یہود سے خطاب کیے ہوسکتا ہے؟ اور بعض مفسرین نے پوری آئیت ہی کو یہود سے خطاب کیے ہوسکتا ہے؟ اور بعض مفسرین نے پوری آئیت ہی گویا اس آئیت کی تفسیر میں مفسرین کی تین رائے ہیں، ایک پوری آئیت کو یہود سے دو سرے پوری آئیت کو مشرکین سے متعلق قرار دیا جائے اور تیسرے، آئیت کے ابتدائی حصہ کومشرکین سے متعلق قرار دیا جائے اور تیسرے آئیت کے ابتدائی حصہ کومشرکین سے متعلق قرار دیا جائے اور تیسرے کی صورت میں اس کی تفسیر ہوگی کہ تو رات کے ذریعہ سے تمہیں بتائی گئیں، بصورت دیگر قرآن کے ذریعہ بتائی گئیں۔

تبعلونَهٔ قراطیس، کی تقدیرکلام تب علونهٔ فی القراطیس ب،جیما کمفر علام نے تبکیبونهٔ فی دفاتر مقطعة کہ کراشارہ کیا ہے ورنہ وحمل درست نہ ہوگا یعنی تم نے اس کو پارہ پارہ کردیا تا کہ تم اپنی صلحت کے مطابق جس حصہ کو چاہو ظاہر کرواور جس کو چاہو چھپاؤ، اور تہہیں اس کتاب کے ذریعہ ان حقائق کی تعلیم دی گئی جن سے تم ناواقف تھے اور جن کے بار عیل تم التباس و تذبذ ب کا شکار تھے تمام بشری کوشٹوں کے باوجودان حقائق کا علم نتم کو ہوسکا اور نہ تمہارے آباء واجداد کو۔ اس میں تم التباس و تذبذ ب کا شکار تھے تمام بشری کوشٹوں کے باوجودان حقائق کا علم نتم کو ہوسکا اور نہ تمہارے آباء واجداد کو۔ هذا کتاب انو لنهٔ مبار گئی میار تی تماب ہے کہ تلوق اس سے جتنا چاہے اپنی ہمت وظرف کے مطابق فا کدہ اٹھا سے جتنا چاہے۔

### امام فخرالدین رازی کی رائے:

اس آیت کے ذیل میں فخرالدین رازی اپناذاتی تجربہ تحریفر ماتے ہیں۔

اس کتاب کے مصنف محمد بن عمر رازی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے علوم حاصل کے نقلی بھی اور عقلی بھی لیکن کسی بھی علم سے مجھے دین ود نیا میں وہ خیر وسعادت حاصل نہیں ہوئی جواس علم (قرآن) کی خدمت سے حاصل ہوئی۔ رحید)

وفي قسراء قبسفت السقاء مَا عَن النها قسر الكهم قَدْ فَصَّلْنَا اللّهِ القَوْمِ النَّفَةُ فُونَ مَا الله الله وفي النها وفي النهاب الله المناب المن المناب المناب المن المناب المناب المن المن المناب المناب

قرار، <u>ب</u>شک ہم نے دلائل کومجھدارلوگوں کے ملئے کھول کھول کر بیان کر دیا وہ ایسی ذمات ہے کہ جس نے آسان (بادلوں) سے یانی برسایا اس میں غائب سے (تکلم کی جانب) التفات ہے اور اس پانی کے ذریعہ اگنے والی ہرتنم کی نبات ا گائی پھر ہم نے اس نبات سے ہری تجری ایک چیز ( کھیتی ) اگائی، خصصہ ا جمعنی اخصر ہے ہم نے اس کھیتی سے تدبرتہ جے ہوئے دانے پیدا کئے کہ آپس میں ایک دوسرے پرچڑ ھے رہتے ہیں جبیبا کہ گندم وغیرہ کے خوشے ، اور مجور کے شکونے (من المنحل) خبر (مقدم) ہے اورمن طلعها ،اس سے بدل ہے، (طلع )اسشی کو کہتے ہیں جوابتداء تھجور کے درخت سے اپنے غلافوں سے نگلی ہے اور قنوان دانیة مبتداء مؤخر ہے، قِنْوَان بمعنی عراجین ہے بمعنی شاخ عَرَاجین عُرجون کی جمع ہے جس کے معنی شاخ کے ہیں جو جھکی ہوئی شاخوں میں ہوتے ہیں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اور ہم نے پانی سے انگوروں کے اور زیتون کے اور انارکے باغات پیدائے کہان دونوں کے بیتے ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں (مشتبھاً) حال ہے اور ان کے پھل مشابہ نہیں ہوتے ،اے ناطبو! اس کے پھلوں ک<sup>و چیثم</sup> عبرت سے دیکھو (شمسر ) میں ثاءاور میم کے فتحہ اور دونوں کے ضمہ کے ساتھ ہے يه ثَمَرَةً كَ جَمْع بِجِيدِ شَجَرَةً كَ جَمْع شَجَرٌ بِ، اور خَشَبَةً كَ جَمْع خُشُبٌ بِ كَه جبوه اول مرتبه تيل لاتاب تووه كيما ہوتا ہے؟ اور اس کے یکنے ( کی حالت ) کودیکھو کہ جب وہ قابل استفادہ ہو جائے تو کیسا ہوجا تا ہے؟! بلاشیہ اس میں ایمان والول کے لئے بعث بعد الموت وغیرہ کے ولائل ہیں ،مونین کا ذکر خاص طور پر اسلئے کیا ہے کہ کا فروں کے خلاف مونین ان دلائل سے ایمان کے بارے میں استفادہ کرتے ہیں اورلوگوں نے جنات کواللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے ، اکٹ ہ جَعَلُوا كامفعول ثانى ہے اور شُوكاء مفعول اول ہے اور الجنَّد شركاء سے بدل ہے، اس لئے كه انہوں نے بتوں كى پستش کرنے میں ان کی اطاعت کی ہے حالانکہ (خود) ان لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو جنات اس کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اوران لوگوں نے اللہ کے لئے بغیر سمجھ بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لئے ہیں ، (خسر قبو ۱) تخفیف اور تشدید کے ساتھ ہے اسلئے کہانہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ اس سے یاک ہے اور ان اوصاف سے برتر ہے جو یہ بیان کرتے ہیں کہاس کی اولا دہے۔

### عَجِقِيقِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

فِوْلَى ؛ يُتخرِجُ الحقّ مِنَ الميّت، يه جمله كلام متانف قائم مقام اقبل كى علت كے باوريكى احمال ہے كه إنَّ كَ خبر ثانى بو، اور حتى سے بروہ فنى مراد ہے جس ميں نمو بوخواہ ذكى روح بويانه بو، اور ميّت سے بروہ شكى مراد ہے جس ميں نمونه بو۔

فِیُوَلْکُ ؛ مُخْوِج ، اس کاعطف فالِقُ پر ہے، اس کے بخوج کے بجائے محوج اسم فاعل کامیغدلائے ہیں تاکہ عطف درست ہوجائے ادریُحو بُر الحق مِن المیّت، فالق الحبّ والنوی کابیان ہے اس لئے واؤ کوڑک کرکے

يُخرِجُ كهاہـ۔

سَيُواك، ومخرج الميتِ مِنَ الحيّ، بيان واقع يول نبيل موسكا؟

جِجُولَثِيِّ: اس لئے کہ ف الق الحب و النویٰ، اِخُواجُ الحیّ من المدیت کی جنس سے ہے نہ کہ اس کاعکس حالانکہ بیان اور مبیّن کے مفہوم میں مطابقت ضروری ہے۔

فَخُولَكُ ؛ فَكَيْفَ تصوفون النع، أنَّىٰ تؤفكون كَيْفيركيف تصوفون عَيركا شاره كرديا كه بياستفهام انكارى

فَيُوْلِكُم : مصدر تعنی الاصداح، إفعال کامصدر ہے جس کے معنی دخول فی الصدح کے ہیں گریہاں یہ معنی مراز نہیں ہیں بلکہ مراد فنس صبح ہے، مصدر بول کرمصدر کا اثر یعنی ہب مراد ہے، اور کوفیین کے نزدیک جاعل کے بجائے جَعَلَ ہے اس لئے کہ ا ان کے نزدیک فعل کا عطف اسم پر جائز ہے۔

فَيْخُولْكُونَ ؛ عَلَى مَحَلِّ اللَّيْلِ، ليل كامل جاعل كامفعول مونى كى وجه سے منصوب بـ

قِوَّلْكَمْ): هو حَالٌ مِنَ المُقَدَّدِ، يعنى حُسبان، يَجْريانِ مقدرے حال ب، اگر مفسر علام مقدرے حال ہے كى بجائ مقدرے متعلق ب، فرماتے توزياده بہتر ہوتا۔

فِيُولِكُ ؛ قِنُواكُ ، يه قِنُو كى جمع بمعى خوشد

#### تَفَيِّلُهُ وَلَثَيْنُ حَ

گذشتہ آیات میں مشرکین کی ہے دھرمی اور حقائق ونتائج سے غفلت کا تذکرہ تھا، اور اب ان کاموں کا تذکرہ ہے جو تمام خرابیوں کی جڑ ہے وہ ہے خدا تعالی نے غافل انسان کے اس خرابیوں کی جڑ ہے وہ ہے خدا تعالی نے غافل انسان کے اس دوگ کا علاج اس طرح فر مایا ہے کہ اپنے وسیع اور عظیم قدرت کے چند نمو نے اور انسان پر اپنے انعامات واحسانات کا ایک سلسلہ ذکر فر مایا جن میں ادنی غور کرنے سے ہر سلیم الفطرت انسان خالق کا نئات کی عظمت اور بے مثال قدرت کا اور اس بات کا قائل ہوئے بینز نہیں رہ سکتا کہ بی عظیم الثان کا رنا ہے ساری کا نئات میں سوائے خدائے تعالی کے سی کی قدرت میں نہیں۔

اِنَّ اللَّه فالق الحب والنوى، اس سے پہلی آیت میں الله تعالی نے اپنی بے مثال قدرت اور صناعی کے نمونے بیان فرمائے ہیں، دانداور شخلی جس کوکا شنکار زمین کی تدمیس دبادیتا ہے اس کو پھاڑ کراس سے انواع واقسام کے درخت پیدا فرما تا ہے، جبکہ زمین ایک، پانی ایک، کھا دایک ہوتا ہے گرجس قتم کے دانے اور گھلیاں ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی الله مختلف قتم کے غلوں، پھلوں کے درخت پیدا فرما دیتا ہے جن کے پھلوں کے رنگ و بوومزہ میں بین تفاوت ہوتا ہے، بیضداکی قدرت ہی کا کرشمہ ہے۔

مطلب یہ کہ جمادات، نباتات، حیوانات غرضیکہ تمام موجودات کا نظام تکوینی وخلیقی کلیّۃ اس کے ہاتھ میں ہے اس کے

ہوتے ہوئے کسی دیوی دیوتا یا مزاروآ ستانہ کی طرف متوجہ ہوناکس درجہ کاحمق اور بے دانثی ہے،!!

یعظیم الثان کارخانۂ حیات بینظام ارضی اور نظام فلکی یوں ہی کیف ما تقق الل مینہیں چل رہا، اس کے قانون اور ضابطہ کے مطابق چل رہا ہے جو ہر قا در پر قا در ہے جس کی راہ ہر رکاوٹ سے خالی ہے، اور ساتھ ہی وہ ایساعلیم ہے کہ ہرعلم و حکمت کا مبداءوہی ہے۔

وہ پردہ شب سے نور شب کو برآ مدکرنے والا ہے، رات کی پرسکون کیفیت، سورج اور چاند کی نبی تلی گردش بے انہاء صلحوں اور حکمتوں سے لبریز ہے اور ان کی شرح رفتار ومقدار سب اس قادر مطلق کے دستِ قدرت میں ہے اس کی موجودگی میں کسی دیوی دیوتایا کسی حاجت روااور مشکل کشا کوفرض کرناخرافات کی انہاء ہے۔

و هو الذی انشاکھرمن نفس و احدة ، اس آیت میں وحدت انسانی کوبطور ایک حقیقت کے بیان کیا ہے اور اس بات کو بالکل واضح کردیا ہے کہ نوع انسانی کا مورث اعلی ایک ہی ہے اس ایک اصل کوتشلیم کرنے سے جو آج مہذب وغیر مہذب، کالی اور گوری، برہمن اور شودر، مشرقی اور مغربی خداجانے انسانیت کتنے فرقوں اور مکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، پھر ایک بنی آدم کی وحدت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔

بَدِيْعُ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضُ مُبُدِعُهِ ما من غيرِ مِثَال سَبَق اَلْى كَيْفَ يَكُوْنُ لَهُ وَلَدُّ وَّلَمْ تَكُنُّ لَهُ صَلْحِبَةٌ ۖ زوجةٌ وَخَلَقَكُكُ مَنْ شَانِهِ أَنْ يَخُلُقَ وَهُوبِكُلِ شَيْءِ عَلِيْمُ وَذَلِكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل <u>فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَجِدُوهُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءَ وَكَيْلُ ۚ هَا مَا يُعَلِّي كُلُّ الْأَبْعَالَ ۚ اللَّهِ الْمَعْمَالُ ۚ اللَّهِ الْمَعْمَالُ ۚ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا</u> المؤمنين له في الأخِرَةِ لِقوله تعالى وُجُوهٌ يَّوُمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إلى رَبَّهَا نَاظِرَةٌ وحديثِ الشيخين انكم سَتَرَوُنَ رَبَّكُم كَمَا تَرَوُنَ القَمَرَ لَيُلَةَ الْبَدْرِ وقيل المرادُ لا تحيطُ بهِ وَ**هُوَيُّدُرِكُ الْرَبُصَارَ** الى يَرَاها ولاَ تَرَاهُ ولا يجوزُ في غيره ان يُدركَ البَصَر وهو لا يُذركُهُ او يُحيُطُ بها علمًا فَهُوَاللَّطِيْفُ باوليائِهِ الْخِبِيْنِ بهم قل يا محمدُ لهم قَدْجَاءَكُوْبِكَ إِبْرُ حُجَبٌ مِنْ مَرْبَكُوْفَكُنَ اَبْصَى ها فامَنَ فَلِنَفْسِةٌ اَبُصَرَ لانَّ ثَوَابَ اِبُصَارِهِ له وَمَنْ عَمِي عنها فَضَلَّ فَعَكَيْهَا ۚ وَبَالُ ضَلاَلِهِ وَمَا الْنَاعَلَيْكُمْ بِمَغِيْظٍ ﴿ رقيبٌ لاعمالِكم إنَّماانا نَذيرٌ وَكَذَٰلِكَ كما بَيَّنَا ما ذُكِرَ نُصَرِّفُ نُبَيّنُ **الْالِي**َ لِيَعُتَبِرُوا **وَلِيَقُوْلُوا** اى الكفارُ في عاقبةِ الاَمُرِ <u>دَرَسْتَ</u> ذَاكَرُتَ اهلَ الكِتابِ وفي قراء ةٍ دَرَسُتَ اي كُتُبَ الماضين وجئُتَ بهذا منها وَلِنُبِيِّنَهُ لِقُوْمِرَتَعُ لَمُوْنَ الثَّيْعُ مَا أَوْتَى النَّكُ مِنْ مَرَّيِّكُ أَي القرالَ لَآالْهَ إِلَّاهُوَ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْشَآءُ اللَّهُ مَا اَشْرَكُوْاْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ رقيبًا فُنجازيهم بأعْمَالِهم وَمَّا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ® فتُجُبرُهم على الايمان وهذا قبل الامرِ بالقتالِ وَلَاتَسُتُوا الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اى الاصنامَ فَيَسُبُوا اللهَ عَدُوًا المُعَدِداءُ وظلمًا بِغَيْرِعِلْمِ أَى جَهُل منهم باللهِ كَذَٰلِكَ كما زُينَ لهؤلاء ماهم عليه <u>نَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ</u> من الخَيْرِ والشرِّ فاتَوُهُ ثُمَّرَ إلى *نِ*يِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ في الأخرةِ فَيُنَيِّنَّهُمُ بِمَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ<sup>®</sup>

فيُجَاذِيُهِم به فَاقْسُمُوْ اَى كَفَارُ مِكَةَ بِاللَّهِجَهُ اَيْمَالُهُمْ اَى غَاية اِجْتِهَادِهم فيها لَإِنْ جَامَهُمُ اليَّةُ ممّا افْتَرَحُوا لَيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلُ لهم إِنَّمَا الْلِيْتُ عِنْدَاللّٰهِ يُنزِلُها كما يَشَاءُ وانما انا نذير وَمَا يُشَعَرُكُو لَا يُدرِيكُمُ بايمانِهِمُ اذا جَاءَ تُ اى أنتُمُ لا تَدَرُونَ ذلك أَنْهَا الْمَا الْمَالِمُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

19

وہ آسانوں اورزمینوں کوسابقہ نمونے کے بغیر پیدا کرنے والا ہے،اس کے اولا د کیسے ہوسکتی ہے اس کی بوی تو ہے نہیں اور اس نے ہراس ہی کو پیدا کیا جس کی شان مخلوق ہونا ہے اوروہ ہر چیز سے بخو بی واقف ہے یہ ہے اللہ تعالی تمہار ا رب اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ہر چیز کا بیدا کرنے والا ہے لہٰذا تنہا اس کی بندگی کرووہ ہرشکی کا محافظ ہے آ تکھیں اس کا ادراک نہیں کرسکتیں یعنی اس کونہیں دیکھ سکتیں ،اورعدم رویت سے آخرت میں مونین کی رویت مستقی ہے ،اللہ تعالی کے قول"وجوهٌ يومئيدٍ ناضِرَة الى ربِّها ناظرة" اورتينين كى حديث كى وجهت د كمَّم عنقريب ايخ رب كواس طرح ديكهو گے جس طرح چودھویں رات میں چا ندکود کھتے ہو''،اور کہا گیاہے کہ احاط نہیں کرسکتیں اور وہ سب نگاہوں کا ادراک کرتاہے کینی د يكها إوروه نكابي الله تعالى كوبيس د مكيسكتيس،اس كعلاوه كسي اوركى ميشان نبيس كهوه نكابول كود يكيهاور نكابي اس كونه د مكيه سکیں یا (لاتسدر که کا)مطلب اس کاعلمی احاطہ نہ کرنا ہے، وہ اپنے دوستوں پرمہر بان ہے اور ان سے باخبر ہے، بلاشبة تمهارے پاس تبہارے رب کی جانب سے (حق بنی کے) دلائل آ چکے ہیں ،سوجو ان کو دیکھ کر ایمان لایا تو اس نے اپنے ہی فائدہ کے کئے دیکھا،اس لئے کہاس دیکھنے کا ثواب اس کو ملے گا، اور جو ان سے اندھا بنار ہاتو وہ گمراہ ہوا، تو اس کی گمراہی کا وبال اس پر <u>ہوگا اور میں تمہارا گران نہیں ہوں</u> (یعنی) تمہارے اعمال کا نگران نہیں ہوں، میں تو صرف آگاہ کرنے والا ہوں جس طرح ہم نے مذکورہ احکام بیان کئے، اس طرح ہم مختلف پہلوؤں سے دلائل بیان کرتے ہیں تا کہ بیلوگ عبرت حاصل کریں، اور تا کہ آخر کارکافرکہیں کہتم نے اہل کتاب سے خدا کرہ کیا ہے اور ایک قراءت میں دَرَسْتَ (بغیرالف کے ہے) یعنی تم نے گذشتہ لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں اور بیتم نے ای میں سے بیان کیاہے اور تا کہ ہم اس کودانشمندوں کے لئے خوب ظاہر کردیں آپ اس قر آن کی اتباع کرتے رہیے جوآپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ مشرکین سے کنارہ کثی کرلیں اور اگر اللہ کومنظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کوان پرنگران نہیں بنایا سوان کوان کے اعمال کی جزاءہم دیں گے، اور آپ ان پر مخار نہیں ہیں، کہ آپ ان کوایمان پر مجبور کریں، اور بیتھم جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، اورتم ان کےمعبودوں کو بُرامت کہوجن کی وہ اللہ کےعلاوہ بندگی کرتے ہیں لیتنی بتوں کی ، اسلئے کہوہ از راہ جہالت (مَكْزُم بِهَالمَةُ لِمَا

وعناداورظم کی وجہ سے اللہ کی شان میں گتا تی کریں گے، جس طرح ان کا عمال کوان کے لئے مزین کردیا گیا ہے ای طرح اسلامت کے لئے ہم نے ان کے اعمال کومزین کردیا ہے خواہ کل خیر ہو یا شر، چنا نچہ وہ ان ہی کوکرتے ہیں پھران کوان کے رب کے باس آخرت میں لوٹ کر جانا ہے تو جو پھے وہ کیا کرتے تھے وہ ان کو بتلا دے گا، یعنی وہ ان کوان کے اعمال کی سزاد ہے گا اور کفار کہ نے باس کا کری از دے گا اور کفار کہ نے بن ور دردار تسمیں کھا تھی تعین انہوں نے اپی قسموں میں انتہا کی زور پیدا کر کے کہا کہ اگر ہمارے پاس ہماری تبح یز کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی آجائے تو ہم ان پرضرورا ہیان لے آئی سے آپ ان سے کہئے کہ نشانی اللہ کے قبضے میں ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو ظاہر فرما تا ہے میں تو صرف آگاہ کرنے والا ہوں (اے مسلمانو!) جب وہ فرمائٹی نشانی آجائے تو ہم ان کو ظاہر فرما تا ہے میں تو صرف آگاہ کرنے والا ہوں (اے مسلمانو!) جب وہ فرمائٹی نشانی وہ بس جس بی ہوں کے اعتبار سے وہ ایمان نہا کہ کی آبی ہے اپنے انہاں کا مقتبل کرتے ہوئے ، اور دومری قراءت میں آگ کے فتہ کے ساتھ لکھ گے گے اور ایک قراءت میں تساتھ ایک ہو ہو کے ماتھ لیک کی جب سے وہ تی کو دیکھتے نہیں ہیں قوایمان کی گئیں لاتے جیسا کہ وہ بال کا وہ اور ایک آئی کو کہ کے تعین ہیں بی تو ایمان کی کوجہ سے وہ تی کو دیکھتے نہیں ہیں تو ایمان کی کی جب وہ وہ تھے نہیں ہیں آئی کو کہ کے تعین کے اور ایک کی مجب سے وہ تی کو دیکھتے نہیں ہیں تو ایمان کی کھیں دور ور دائی میں مجبیر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تی کو دیکھتے نہیں ہیں تو ایمان کی کی جب سے وہ تی کو دیکھتے نہیں ہیں تو ایمان کی کی میں میں تھی دہیں گیں تھی ترور ان کی میں تھی دہیں گی آئی کے تھی ترور دی گے تعین کرد وہ کی کی میں تھی دہیں گی آئی کے تو کہ کی کوئی میں کی دور سے تھیں جس کی وجہ سے وہ تی کو دیکھتے نہیں ہیں تو ایمان کی کی میں تھی دہیں گی کی میں تھی دہیں گیں تھی دہیں گی تھی تو دور جرائی میں تھی دہیں گے تھی کی میں تھی دہیں گے تھی کی دور میں گے تعین کی دور سے ایمان کو ان کی کی دور سے وہ تو کھی کی دور سے وہ تو کوئی کو دیکھتے نہیں ہیں تو ایمان کی کی دور سے وہ تو کوئی کو دیکھتے نہیں ہیں تو کی کی دور سے دور تو ایکی کی دی کی دور سے دو تو کی کھی کی دور سے دو تو کوئی کوئی کی کی دور سے دو تو کوئی کوئی کوئی کی کی کی کی کھی کی دور سے دو تو کوئی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئ

# عَجِقِيق اللَّهِ السِّيلَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

قَوْلَى، بَدِيعُ السموات والأرض ، بديع السموات، مبتداء محذوف ك فبر باى هو بديع السموات، يا بديع السموات مبتداء عنى مُبَدِع بهم منتمل به بسميع بمعنى مُبدِع بمعنى مُبدِع بمعنى مُبدِع بمعنى مُبدِع بمعنى مُبدِع بمعنى منتمل به اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ بدیع السموات میں صفت مشہری اضافت فاعلی ک طرف به اس کی اصل بدیع سمواته وارضه به ب

فِيُولِكُمْ)؛ من شانه أن يخلق، أس اضافه كامقصد أيك والمقدر كاجواب ب-

مَيْرِ فُولْ مَنَ اللهُ تعالى كاقول، و حلَقَ كل شي مين خداكى ذات وصفات بهى شامل بين يانبيس؟ الرنبيس تو خداكى ذات وصفات كالاشي بونالازم آئيكا جو كه محال بي، اورا كر داخل بين تو خداكى ذات وصفات كامخلوق بونالازم آتا ہے۔

جَوْلَثِيْ: جواب كا عاصل يه ب كه خَلَقَ كلّ شي مين شي عام حسَّ منه البعض به اى هو حالق كل شي ماعدا ذاتِه وصفاتِه.

قِوُلْ )؛ وهذا مَخْصُوص برؤية المُوْمِنِيْنَ له في الآخِوَةِ ، الساضافه كامقصد معتزله كامتناع رويت بارى كعقيده كوردكرنا ب، معتزله كاعقيده به كه آخرت ميس بحى رويت بارى نهيس بوگى ، المل سنت والجماعت كاعقيده به به كه آخرت ميس موكى ، المل سنت والجماعت كاعقيده به به كه آخرت ميس موكى ، المل سنت والجماعت كاعقيده به به كه آخرت ميس

مومنین کورویت باری ہوگی۔

فَيُولِكُمُ : وقيل المرادتحيط بِه، اوراگر لاتدركه الابصار عدم اعاطم راد بوتواس صورت ميس مخصوص نه بوگا، بلكه عموم اين اطلاق پر باقی رج گاس لئے كه بارى تعالى كى حقيقت كا ادراك نددنيا ميس كى كو بوسكتا ہے اور نه آخرت ميس ـ

قِوَّلْكَ، اويُحِيْطُ بها علمًا، يدادراك كدوس عنى كابيان بـ قَوْلُكَ، قل يا محمد.

سَيُوالْ: يهال قل يا محمد مقدر مان كى كياوجه ع؟

جِوَلَثِيْ : وجديه بكاس اضافه مين اس بات كى طرف اشاره بكد فدكوره كلام آپ ﷺ كى زبان مبارك سے صادر موا ورندتو يهاعتراض موكاكه "وَمَا انا عليكم بحفيظ" كي كيامعن بين؟ اسلئے كه حفظ كي في الله تعالى سے جائز نہيں ہے۔ قِحَولَ كَنَى ؛ لِيَعْتَبِرُوْآ.

سَيُواك: مفسرعلام فيليعتبروا،مقدركيول ماناب؟

جَيْ لَنْكِ: تاكه ولِيقولواكاعطف فيح موسكه

فِحُولِنَى : نَبَيّنَهُ تبيين (تفعيل) مضارع جمع متعلم، ہم بيان كريں ہم كھولدي، لِنُبيّنَهُ ، ميں لام تعليل كا ہے اسكے كه تصريف مع مقصور تبيين ہى ہے اس كی ضمير آيات كی طرف راجع ہے اور آيات قر آن كے معنی كی تاويل ميں ہے لہذا ضمير كی عدم مطابقت كا اعتراض ختم ہوگيا۔

قِولَكَ : فَاتَوْهُ.

يَيْكُوال : مفسر علام فاتوه، كيول مقدر مانا؟

جِوَ لَبْنِعِ: تا کهاس پر فُمَّ المی دبتهم الله کاعطف درست بوسکے،اسکے که معطوف وعدہ اور وعید ہے اور بیمل خیروشرہی پر مرتب ہوتے ہیں نہ که مطلق تزیین پر۔

قِوُلْ اَی اَنْتُسَمُ لا تَسَدُرُونَ ذلک، یه مونین سے خطاب ہے، اس میں مومنوں کومشرکین کے فرمائشی مجزوں کی تمناسے منع کیا گیا ہے، مونین کی بیتمناتھی کہ کاش اللہ تعالی مشرکین کہ کے فرمائشی مجزے آپ ایس اللہ کے دست مبارک پر ظاہر فرمادیں تو بہت اچھا ہو، تا کہ مشرکین کہ ایمان لے آئیں، ایسی تمنا کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ اے مسلمانو! تم جومشرکین کے فرمائشی مجزات کی تمنا کررہے ہوتہ ہیں کیا معلوم کہ بیلوگ فرمائشی مجزات دیکھ کرایمان لے بی آئیں گے، ہمارے علم ازلی کے اعتبار سے بیلوگ فرمائشی مجزات دیکھ کرایمان لانے والے نہیں ہیں، ظاہر مفہوم کا تقاضہ بیتھا کہ یوں کہا جاتا "مَا یُسلم کے مشرکین مکہ جاء ت یہ ومفون " بغیر، لا، کے ای وجہ سے بعض مفسرین نے 'لا' کوزائدہ کہا ہے مطلب بیہے کہ تم کو کیا معلوم کہ شرکین مکہ بھا تا ت

فر مائثی معجزے دیکھ کرائیان لے ہی آئیں گے۔

مفسر علام ناس کی دوتوجید کی بی ایک بیہ کہ مایشعو کھر میں ما استفہام انکاری ہے،ای لا تدرون بأنها اذا جاء ت الآیات لایؤمنون، فلذلك تتمنّون ونحن نعلم ذلك فلا نتمنّی بها ،یعن تم نہیں جانتے كه اگر (فرمائش) معجزات بھی آجا ئیں تب بھی بیلوگ یقیناً ایمان ندلائیں گے،جیبا كمير علم ازلى میں ہے۔

دوسری توجید نقی آگ بمعنی لَعَلَّ سے بیان کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، کہ یُشعر کم کامفعول ٹانی محذوف ہے ای ما یُشعر کم بایمانیھم اور اُنَّ بمعنی لَعَلَّ ، ای لَعلَّهم اِذَا جاء تھم آیة لا یؤمنون، اور لعلَّ اس وقت اِشفاق (توقع) کے لئے ہوگا اور توقع خدائی کلام میں یقینی الوقوع کے لئے آتا ہے یعنی اگران کے فرمائش مجز ہے بھی آجا کیں تب بھی وہ یقینا ایمان نہیں لا کی میں لاکو نہیں لاکو بھیں لاکو بھیں لاکو بھیں کام کو طاہر کے مطابق ہوجائیگا، اور جن مفسرین حضرات نے، لایو منون، میں لاکو زائدہ قرار دیا ہے ان کامقصد بھی کلام کو ظاہر کے مطابق بنانا ہے، اِنَّ بالکسر کی صورت میں جملہ متانفہ ہوگا جو کہ ہمیشہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے، گویا کہ سوال ہوا ما یُشعر کم ما یکون منھم، اس کا جواب دیا نھا اذا جاء ت لا یؤمنون.

فَوَّوُلْكُم : وَنُقَلِّبُ اَفِئِدَتَهُمُ الكَاعِطْف لا يؤمنون پرج،اى وَمَا يشعر كمراِنّا حينئذٍ نقلب اَفئدتهم، عن الحق فلا يفهمونه وابصارهم فلا يبصرونه فلا يؤمنون بها.

# تسهيل المشكل:

﴿ (مَرْمُ بِبَالِثَ إِنَّ الْمَالِيَ ا

وَمَا يُشْعِورُ كَوْ الْهُمْ وَا جاء ت لا يؤمنون ، إنها كوابوعرابن كثر اورى الها بكسرالهزه وبرطاب ، ابن مسعود و كالملك كالمستورين بين ، اورفر اء وغيره في كالما عن كالمستورين بين ، اورفر اء وغيره في كالما عن كالمستورين بين ، اورفر اء وغيره في كال عن كالما عن كالمستورين بين ، اورفر اء وغيره الرفلان مع كام عجزه د كها دوتوجم ايمان لي آسك كه جب مشركين في فرائثي مجزه وكامطالبه كرته بوئ ككاش آپ ين المشركين كامطلوب الرفلان فتم كام عجزه د كها دوتوجم ايمان لي آسك بين الطرفلان في المنظوب الرفلان فتم كام عجزه د كها دوتوجم ايمان لي آسك بين الطرفلان المعلوب الرفلان في الله المعلوب المعلوب

### تِفَيْهُرُوتَشِينَ فَيَ

بديع السموت والارض، بديع، موجِدٌ، نيا يجادكرنے والا، يد لفظ قرآن ميں صرف دوجگه آيا ہے اول سورهٔ بقره ميں اور دوسرے يہاں، يدالله تعالى كاساء سنى ميں سے ايك اسم ہے بديع، بروزن فعيل بمعنى مبدع، بغير نمونے كے بيداكرنے والا۔

مطلب سے ہے کہ جس طرح اللہ تعالی تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں یکتاو بے مثال ہے کوئی اس کا شریک و تہمیم نہیں،
اس طرح وہ اس کے لائق ہے کہ وہ معبودیت ہیں بھی واحد ولاشریک ہولیکن لوگوں نے ازراہ حق اس ذات واحد کوچھوڑ کر
اس کی مخلوق کو اس کا شریک تھہرالیا ہے حالا تکہ وہ اس کی پیدا کر دہ ہے، اور یہ سب پچھ شیاطین کی ابتاع کی وجہ سے ہوا ہے،
اسلئے یہ درحقیقت شیطان کی پرستش ہے۔

#### رؤيت بارى كامسكه:

الاتدر که الابصار، ابصری بیج ہے، (نگاه) انسان کی نظر کی رسائی خدا کی حقیقت اور گذی تک نہیں ہوسکتی، اس رویت کی نفی ہے، میچ اور متوا تر روایات سے ثابت ہے کہ روز قیامت ایمان والے اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور جنت میں بھی دیدار باری تعالی نصیب ہوا کرے گا، معزز لہ کا عقیدہ اس کے خلاف ہے وہ دیدار باری تعالی نصیب ہوا کرے گا، معزز لہ کا عقیدہ اس کے خلاف ہے وہ دیدار باری کے مطلقا مکر ہیں اور اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں، حالا نکہ اس کا تعلق دنیا سے ہے یعنی اللہ تعالی کا دیدار دنیا میں بہ چشم سرمکن نہیں ہے، اسی لئے حضرت عائشہ بھی اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ بینی ( ﷺ) نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اس نے قطعاً دروغ گوئی کی ( صیح بخاری، سورہ انعام ) البحۃ آخر سے کی زندگی میں یہ دیدار ممکن ہوگا، جس کا دوسرے مقام پرقر آن نے اثبات فر مایا ہے' و جُوہ یو منذ ناصرہ الی ربّھا ناظرہ'' کئی چرے اس دن تر وتازہ ہوں گے اینے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

بصائر. بصیرة کی جمع ہے،روشی قلب کو کہتے ہیں یہاں مراد دلائل و براہین ہیں جوقر آن میں بار باراور جگہ جگہ بیان کئے گئے ہیں اور نبی ﷺ نے احادیث میں بھی بیان فرمایا ہے۔

قد جاء کمر بَصَانو من ربکمر، مطلب میہ کہتمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آچکی ہیں اب جو بینائی سے کام لے گاوہ جو اندھا بنارہے گاوہ خودنقصان اٹھائیگا۔

و کذلك نصوف الآيات ، لين ہم تو حيداوراس كے دلائل كواس طرح كھول كھول كراور مختلف انداز سے بيان كرتے ہيں كەمشركين يە كہنے لگتے ہيں كەمجە (ﷺ) كسى سے يڑھ كراور سيكھ كرآتا ہے حالانكہ حقيقت اليي نہيں ہے۔

وما انت عليهم بوكيل، مطلب يه بكرآب ين المنظمة كوصرف داعى اور مبلغ بناكر بهيجا كيا به كوتوال نبيس،آب كاكام حراست عليهم بوكيل، مطلب يه به كرآب ين المنظمة كوصرف داعى اور مبلغ بناكر بهيجا كيا به كوتوال نبيس، آب كاكام صرف اتناہے کہ لوگوں کے سامنے اظہار حق کردیں اور اظہار حق میں اپنی حد تک کوئی کسر نہ اٹھار کھیں ، اب اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو نہ کرے ، اس کا بار آپ کے اوپر نہیں اور نہ آپ کی بیذ حد داری ، اگر فی الواقع حکمت الہی کا تقاضہ بیہ ہوتا کہ دنیا میں کوئی باطل پرست نہ رہے تو اس کا ایک ہی تکوینی اشارہ تمام انسانوں کوئی پرست بنانے کے لئے کافی ہوسکتا تھا گر حکمت الہی کا تو مقصد ہی کے جاور ہے وہ یہ کہ انسان کوئی و باطل کے انتخاب کی آزادی باقی رہے اور حق کی روشنی ان کے سامنے پیش کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ حق و باطل میں سے وہ کس کو پہند کرتا ہے۔

ولا تسبوا الذین النج اس آیت میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اپنی تبلیغ کے جوش میں وہ اسٹے بے قابونہ ہوجا کیں کہ معاملہ بحث و تکر ارسے بڑھ کر گالی گلوچ تک پہنچ جائے ، کیونکہ یہ چیز ان کوخل سے قریب کرنے کے بجائے اور زیادہ دور کردے گی اور ضد میں وہ بھی تمہارے معبود اور پیشواؤں کی تحقیرو تذکیل براتر آئیں گے۔

#### شان نزول:

واقسموا بالله جهد ایمانهم النع، تفسرابن جریروغیره میں مجاہد کے قول کے مطابق ان آیوں کا جوشان نزول بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل بیہ کے قرایش آنخضرت علیہ اللہ سے مختلف قتم کے مجزوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے، اور قسمیں کھا کر یہ کہا کرتے تھے کہ ان مجزوں کے دکھ لینے کے بعدوہ اسلام کے تابع ہوجا ئیں گے مشرکوں کی قسموں کو دیکھکر مسلمانوں کی بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان مجزوں کا ظہور ہوجائے تو بہت اچھا ہو، تا کہ مشرکین بھی دائر ہ اسلام میں داخل ہوجائیں، مشرکین کے فرمائش مجزوں میں کوہ صفا کوسونے کا بنا دینا اور صحراء عرب کوزر خیز بنا دینا شامل تھے اللہ تعالی ان کے حال سے بخو بی واقف ہے جس طرح مجزوں میں کوہ صفا کوسونے کا بنا دینا اور صحراء عرب کوزر خیز بنا دینا شامل تھے اللہ تعالی ان کے حال سے بخو بی واقف ہے جس طرح مجزوں شق القم کود کھے کران کے دل متاثر نہیں ہوئے ان مجزوں کود کھے کربھی متاثر نہ ہوں گے۔

وَلُوْ اَنْنَا اَنْ اَلْمُ الْمُ الْمَ الْمُ الْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وُّهُوَالَّذِئَ ٱنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِلْتُ القرانَ مُفَصَّلًا مُبَيَّا فيه الحقُّ من الباطل وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الكِتْبَ التورة كعبدِ اللهِ بن سلام وأصُحَابه يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَرَّكُ بالتخفيفِ والتشديدِ مِنْ مَّرَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تُكُونَنَّ مِنَ الْمُمْرَرِينَ ١٠ الشاَّكِيُنَ فُيه والمرادُ بذلك التَقُريُر للكَفَّارِ أَنَّهُ حَقَّ وَتَمَّتَّكَلِمَتُ لَلَّهِ بِالْاحْكام والمَوَاعِيْدِ صِدُقَاقَعُدُلًا تَمْيِزٌ لَامُبَدِّلَ لِكَلِمْتِهُ بنقص اوخُلفٍ وَهُوَالسَّمِيثُ لما يُقَالُ الْعَلِيمُ اللَّهُ بما يُفَعَلُ وَلِنُ تُطِعُ أَكُثُرُمَنَ فِي الْأَرْضِ اى الكفارَ يُضِلُّوُكُ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهُ وينِهِ إِنْ مَا يَتَبَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ في مُجَادَلتِهم لك في امر المَيْتَةِ إِذْ قَالُوا ما قَتَلَ اللَّهُ اَحَقُّ ان تَأْكُلُوه سِما قَتَلُتُمُ وَإِنَّ ما هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ يَكُذِبُونَ في ذلك إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعُكُمُ اي عِالِمْ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِمْ وَهُوَاعْلَمُ بِالْمُهُتَدِيْنَ ﴿ فَيُجَازِى كَلَّا مِنهِم فَكُلُوْ الْمَاكْرَالْسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اى ذُبِحَ على اسمِه إِنَّ كُنْتُمُ بِإِيْتِهِ مُؤْمِنِينَ® وَمَالَكُمُ الرَّتَأَكُلُوْ امِمَّا ذَكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ سن الذَّبائِح وَقَدُفَصَّلَ بالبناء للمفعولِ ولِلْفَاعِلِ في الفِعُلَيْنِ لَكُمُومًا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ في ايّة حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ لِلْمَا أَضْطُرِمُ تُمُوالَيْهُ منه فهو ايضاً حلالٌ لكم المعنى لامانع لكم من أكلٍ ما ذُكِرَ وقد بَيَّنَ لكم المُحَرَّمَ أكلهُ وهذا ليس منه وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بفتح الياءِ وضمِّها بِأَهْوَابِهِمْ بما تَهُوَاهُ أَنْفُسُهم من تحليل المَيْتَةِ وغيرها بِغَيْرِعِلْمِرْ يَعْتَمِدُونَهُ في ذلك إِنَّ مَرَبَّكُ هُوَاَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿المُتَجَاوِزِيْنَ الحلالَ الحرام وَذَرُوا تَرَكُوا <u>ظَلِهُوَالْإِنتُورَوَبَاطِنَةُ</u> علانيَّتَهُ وسرَّهُ والاثمَ قيل الزنا وقيل كلُّ معصيةٍ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْإِثْمَ*سِي*َّجْزَوْنَ في الآخرةِ بِمَاكَانُوْايَقَتَرِفُونَ ﴿ يَكْتَسِبُونَ وَلَاتَأَكُلُوْامِمَّالُمُ يُذَكِّرِ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ بان مَاتَ اوذُبحَ على اسم غَيُره والافما ذَبَحَهُ المسلمُ ولم يُسَمّ فيه عمدًا او نسياناً فهو حلالٌ قَالَهُ ابنُ عباسٍ رضي الله تعالى عنه وعليه الشَّافِعيُّ وَإِنَّهُ اى الاكلَ منه لَفِسُقُّ خُرُوجٌ عَمَّا يَجِلُّ وَإِنَّ الشَّيطِينَ لَيُوْحُونَ يُوسُوسُونَ إِلَّ الْإِلْمِهُم الكفار لَيْجَادِلُوُكُمْ في تحليلِ المَيْتَةِ وَإِنْ أَطَعْتُمُوُّهُمْ فيهِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿

ہوئی باتیں تا کہان کوفریب میں مبتلا کرسکیں ،اگرتیرے رب کی مشیئت نہ ہوتی توبیہ وسوسہ (ندکورہ) کی جرأت مجھی نہ کر <u>سکت</u>ے تو ۔ آپ کفارکواوران کی افتر اء پردازی (بیغی) کفروغیرہ کو جس کوائے لئے آ راستہ کردیا گیا ہے(ان کی حالت پر) چھوڑ دو ،اور پی عم جہاد سے پہلے کا حکم ہے، اور تا کہ ان لوگوں کے دل جوآخرت پرایمان نہیں رکھتے چکنی چیڑی باتوں کی طرف مائل ہوجائیں، (لِتصغیٰ) کاعطف غرورًا پرہے تا کہوہ جن گناہوں کاارتکاب کرناچاہتے ہیں ارتکاب کریں جن کی یاداش میں ان کوسزا دی جائے ،اور جب مشرکین نے آپ ﷺ سے اپنے اور آنخضرت ﷺ کے درمیان تھم طلب کیا توبیآیت نازل ہوئی ، تو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والے کوطلب کروں حالا تکہ وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے <u> تمہاری طرف ایک مفصل کتاب ( قرآن ) نازل کی</u> جس میں حق کو باطل سے متاز کیا گیا ہے ، اوروہ لوگ جن کو ہم نے کتاب تورات دی ہے جبیبا کہ عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی ، اس بات کوجانتے ہیں کہ قر آن تمہارے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے (منزل) میں تخفیف اور تشدید دونوں جائز ہیں، لہذاتم قرآن کے بارے میں شک کرنے والوں میں نہ وعدالت کے اعتبار سے کامل ہے (صد قبط اور عبد لاً) تمیز ہے اس کے کلام میں نقص یا خلاف واقعہ ثابت کر کے کوئی تبدیلی ۔ کرنے والانہیں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اس کا سننے والا اور جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا جاننے والا ہے اور دنیا میں زیادہ تر لوگ کفار ایسے ہیں کہا گرآ پان کا کہنا مانیں تو وہتم کواللہ کی راہ تعنی دین سے بے راہ کردیں بیلوگ مردار کے بارے میں آپ سے مباحثہ کرنے میں محض خیالات کی پیروی کرتے ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ جس کو اللہ نے قتل کیا وہ کھانے کے زیادہ لائق ہے بہنبت اس کے کہ جس کوخودتم نے قتل کیا ہے، بیلوگ محض قیاسی باتیں کرتے ہیں (بینی) وہ اس معاملہ میں کذب بیانی کرتے ہیں، بالیقین آپ کا رب اس مخص کو بخو بی جانتا ہے جواس کے راستہ سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جوسیدھی راہ پر چلنے والے ہیں چنانچدان میں سے ہرایک کووہ جزاءدے گا، سوجس جانور پراس کا نام لیا گیاہے تعنی اس کے نام پرذنج کیا گیاہے تم کواس میں سے کھانے کی اجازت ہے اگرتم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہوآ خرکیا دجہ ہے کہتم ایسے نہ بوح جانور سے نہ کھاؤ کہ جس پراللہ کانام لیا گیا ہے حالانکہ اللہ نے (آیة) حُرِّمَت علیکھر المیتة میں ان سب جانوروں کی تفصیل بیان کردی ہے جو تم پرحرام کئے گئے ہیں(فُصّل و حرمت) میں مجہول اورمعروف دونوں قراءتیں ہیں دونوں فعلوں میں، مُگروہ بھی جب کہتم اس کے لئے شدید مجبور ہوجاؤ تو تمہارے لئے حلال ہے مطلب یہ ہے کہ مذکورہ چیزوں سے کھانے سے تمہارے لئے کوئی مانع نہیں ہے،تمہارے لئے ان چیزوں کو بیان کردیا گیا ہے جن کا کھا ناتمہارے لئے حرام کردیا گیا ہے،اور بیان میں سے نہیں ہے، اور بیہ <u> بیتنی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ کم کے بغیر</u> کہ جس پراس بارے میں اعتماد کریں محض اپنی خواہشات کی بنا پر لینی اینے نفس کی خواہش کے مطابق مردار وغیرہ کے حلال ہونے کے بارے میں لوگوں کو گراہ کرتے ہیں (لیک ضلون) یاء کے فتہ اورضمہ کے ساتھ ہے، بلاشبہ تمہارا رب حدسے تجاوز کرنے والوں سے بخوبی واقف ہے ( یعنی ) حلال سے حرام کی جانب ﴿ (مَرْمُ بِبَلْتُهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا كُلَّ اللَّهُ إِنَّا كُلُّ اللَّهُ إِلَّا كَالَّالِ ﴾

تجاوز کرنے والوں کو (بخوبی) جانتا ہے (اے مسلمانو) تم ظاہری گناہ ہے بھی بچواور باطنی گناہ ہے بھی بچو (یعنی) علائی گناہ ہے کہ واثم ہے بھی بچواور باطنی گناہ ہے کہ واثم ہے کہ واثن کے کئے کی مزادی جائے گی اور اس جانور ہے نہ کھا و جس پر (بوقت ذرج) اللّٰہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بایں طور کہ (ازخود) مرگیا ہو یا غیر اللہ کے نام پر ذرج کیا گیا ہو، ورنہ تو جس کو مسلمان نے ذرج کیا ہواور اس پر قصد آیا نسیا نا اللہ کا نام نہ لیا گیا ہوتو وہ حلال ہے یہ ابن عباس وَحَقَائِمُنَا اللّٰہ کا نام نہ لیا گیا ہوتو وہ حلال ہے یہ ابن عباس وَحَقَائِمُنَا کُنَا کُنَا ہُ کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کے بلاشہ یہ (لیمن) اس میں سے کھانا قسق ہے (لیمن) حلال ہو نے میں (تم ہے) مجاولہ کریں اور اگر تم وستوں کافروں میں وسوسے ڈالتے ہیں تا کہ وہ تم ہو اور کے حلال ہونے میں (تم ہے) مجاولہ کریں اور اگر تم اس محاملہ میں ان کی اطاعت کروگے تو تم مشرک ہوجاؤگے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السِّيسَ اللَّهُ الْفَيِّسَ اللَّهُ اللَّ

چَوُّلِکَمَا : جَمْعُ قَبِیْلَ، قُبُلُ قبیلٌ کی جمع ہے جیے رُغُفٌ رَغیف کی جمع ہے، بمعنی جماعت گروہ اور بعض کے نزدیک قِبَلُ کی جمع ہے، بمعنی نظروں کے سامنے قُبُلًا، مُحلَّ سے حال ہے۔

فِكُولِكُ : شيطين عَدوًا سے برل م

قِوُلِی ؛ مَسرَدَه ، اس اضافه کامقصدیه بتانا ہے کہ شیساطین کے قیق معنی مراذ ہیں ہیں اسلئے کہ انسان حقیقی شیطان نہیں ہوتا سرکشی کی وجہ سے انسان کوشیطان کہدیا جاتا ہے۔

فَيُولِكُم : يُوسُوسُ ، يوجى كَيْفيريُوسُوسُ عَكرف كامقصدايك سوال كاجواب ب-

فَيْ وَلِي كَانْسِت شيطان كى طرف كرناجا رَنى نبيس بلك محال ہے۔

جِولَ بْنِينَ: وحى مرادوسوسه بهالنداكونى اعتراص نبيل -

قِوُلَى ؛ جَعَلْنَا هؤلاءِ أَعُدَائَكَ ، اس عبارت كاضافه كامقصدا سبات كى طرف اشاره كرنا ب كه جَعَلَ بمعنى صَيَّرَ ب، جودومفعول جا بتا ب اول مفعول عَدوًّا ب جوكم مؤخر ب اور لكل نبى مفعول ثانى ب جومقدم ب اور شيطين الانس والمجن ، عدوًا سے بدل ب، اور بعض حضرات نے عدوًا كومفعول ثانى كها ب اور شيطين مفعول اول ب اور لكل محذوف سے متعلق موكر عدوًّا سے حال ہے۔

قِوَلْ كَى : مَوَدة، بيماردُكى جَعْمَ بِمَعْنَ سرَشْ

فَيْوُلِّكُمْ : لِيَغُرُّوهم السم اشاره بكه غرورًا مفعول له بـ

قِوُّلِيَّى : عَطْفٌ على غرورًا لِتصغي كاعطف غرورًا پربه لتصغي چونكه غرورًا كى علت بهذا معطوف اور معطوف

عليه مين عدم مناسبت كااعتراض بهي نهيس موسكتا\_

فِيُولِكَ المُوادُ بِذِلْكَ التَّقُرِيُوانَّهُ حَقَّ، الاضافه كامقصدايك شبكود فع كرنا بـ

شبہ: فلائے کُوننَّ من المُمُتَوِیْنَ ، میں آنخضرت ﷺ کوقر آن کے من جانب اللہ ہونے میں شک رنے سے منع فر مایا گیا ہے، حالانکہ آپ کے شبہ کرنے کا سوال ہی نہیں تھا اس لئے کہ قر آن تو خود آنخضرت ہی پر نازل ہوتا تھا تو پھر شک کا کیا مطلب ہے۔

جِحَلِ بَیْکِ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ اِمتراء کا تعلق حقانیت قرآن کے بارے میں کفارابل کتاب کے علم سے ہے یعنی کفارسے قرآن کے برحق اور من جانب اللہ ہونے کا اقرار کرانا ہے، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ کلام میں تعریض ہے خطاب اگر چہ آپ علاقتا کی کو ہے مگر مراد کفارابل کتاب ہیں۔

قِولَكُم : تَمَّتُ، اى بلغت الغاية اخباره مو اعيده.

<u>قِوُلْنَى</u>: صدقًا وعدلًا، صدقًا كاتعلق مواعيرے ہاورعدلًا كاتعلق احكام سے ہے، يدلف ونشرغيرمرتب كے طور پر ہے۔ قِوَلِ كَنَى: اى عالمو، مفسرً علام نے اعلمہ كی تفسیر عالم سے كركے ایك اعتراض كاجواب دیا ہے۔

اعتراض: اسم تفضیل اسم ظاہر کونصب نہیں دیتا اِلّا فی مسئلة الکحل کما تقرر فی النحو، حالانکہ یہاں اعلم من یضل محل میں نصب کے ہے۔
من یضل کونصب دے رہا ہے اسلنے کہ من یضل محل میں نصب کے ہے۔

جَوْلَتُكِ الله عن يضل اعلم كى وجه مضوب بين به بلكه اعلم منى مين عالم ك بـ

#### ێٙڣٚؠؗڹڔۅٙڷۺٛ*ڕ*ٛڿ

وَلَوْ اَنَّنَا اَلْيَهِم الْملائكةَ النع، يه آيت البل ميں ندكوراجال كا تفصيل ہے البل ميں ندكور ہو چكاہے كه شركين كه نے جب مخصوص فتم كے مجز حطلب كئے مثلاً يه كه و وصفاء سونے كاكر ديا جائے يا عرب كاريك زار كشت زار بنا ديا جائے يا كه كے اطراف كے پہاڑ ہٹاكر ہموار ميدان كر ديا جائے تو مونين الخلصين كى يہ خواہش ہوئى كه كاش الله تعالى مشركين كے فرائش مجزوں كواتمام جمت كے طور پر آپ ينظينا كے ہاتھ پر ظاہر فرما ديتے تاكہ جمت تام ہوجاتى اور مشركوں كيلئے ايمان لانے ميں كوئى عذر باقى ندر ہتا نيز اسطرح اسلام كوقوت حاصل ہوجاتى ۔

مونین کی خواہش کے جواب میں فرمایا جارہا ہے کہ اگران کی فرمائش کے موافق بلکہ اس سے بھی بڑھکر مثلاً اگر آسان سے فرشتے اتر کرآپ کی رسالت کی تقید این کریں اور مرد ہے قبروں سے نکل کران سے باتیں کرنے لگیں اور گذشتہ تمام امتوں کو زندہ کرکے ان کے سامنے لاکر کھڑا کردیا جائے تب بھی سوء استعداد اور تعنت وعناد کی وجہ سے لوگ حق کو مائے والے نہیں ،البتہ اگر خدا چاہتے تو زبرد تی منواسکتا ہے لیکن ایسا چاہنا اس کی حکمت اور تکوینی نظام کے خلاف ہے جس کو ان میں کے اکثر لوگ نہیں سیجھتے ۔

﴿ (مَكْزُمُ بِبَالشَّهُ ا

و کے ذلک جعلنا لکل نبی النے لیمی آج اگر شیاطین جن وانس متفق ہوکر آپ کے مقابلہ میں ایر کی چوٹی کازورلگا رہے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ہرزمانہ میں ایسا تھ پیش آرہی ہے، ہرزمانہ میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی پینمبردنیا کوراہِ راست دکھانے کے لئے اٹھا تو تمام شیطانی قو تیں اس کے مشن کونا کام کرنے کے لئے کہ ربستہ ہوگئیں۔

خدا کومنظور یمی ہے کہ جب تک نظام عالم قائم رکھنا ہے نیکی اور بدی ، ہدایت وضلالت کی حریفانہ جنگ جاری رہے، جس طرح آج بیمشرکین ومعاندین آپ کو بیہودہ فرمائٹوں سے دق کرتے ہیں اور مختلف حیلوں سے لوگوں کو جادہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں ، اسی غرض فاسد کیلئے شیاطین الجن والانس باہم کوشش کرتے ہیں ، اسی طرح ہر پیغیبر کے مقابل شیطانی تو تیں کام کرتی رہی ہیں ، اسی غرض فاسد کیلئے شیاطین الجن والانس باہم تعاون کرتے ہیں اور ان کی بیمارضی آزادی اسی عام حکمت اور نظام تکوینی کے ماتحت ہے ، اسلئے آپ ان کی فریب دہی سے زیادہ فکر میں نہ پڑیں آپ ان سے اور ان کے کذب وافتر ا ء سے قطع نظر کر کے معاملہ کوخدا کے سپر دکر دیں ۔

#### شان نزول:

اف غیس الله ابتغی حکما، مشرکین مدانخضرت علی کے جی برا کرتے تھے کہ اہل کتاب میں سے کی کو ثالث قرار دیا جائے اگر دہ قرآن کو کلام اللی ہونے کے قائل ہوجا نیس گے، اس پر جائے اگر دہ قرآن کو کلام اللی ہونے کے قائل ہوجا نیس گے، اس پر اللہ تعالی نے بیہ آیات نازل فرما نیس، اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان مقدمہ نبوت ورسالت میں اختلاف و نزاع ہے میں اس کا مد تی ہوں اور تم منکر اور اس نزاع واختلاف کا فیصلہ اتھم الحاکمیین کی عدالت سے میرے تی میں اس کا مذکل ہوں اور تم منکر اور اس نزاع واختلاف کا فیصلہ اتھم الحاکمیین کی عدالت سے میرے تی میں اس کے طرح ہو چکا ہے کہ میرے اس وجود ہیں خو دقر آن کا اعجاز ہے جس نے نصرف عالم عرب کو بلکہ اقوام عالم کو چیلنے کیا کہ اس کے کلام الہی ہونے میں کی وشبہ ہوتو اس کلام کی ایک چھوٹی میں سورت یا آیت کا مقابلہ کر کے دکھا دے جس کے جواب میں پورا عرب عاجز رہا، اور وہ لوگ آن خضرت بھی گئا کہ فر آن کے مقابلہ کے لئے اپنی جان، مال، اولا د، عزت آبروسب کے قربان کرنے کو تیار تھان میں سے ایک بھی ایسا نہ نکلا کہ قرآن کے مقابلہ کے لئے ایک جیوٹی سے چھوٹی آیت بنا کر چش کر دیتا، یہ کھلا ہوا مجزہ کیا قبول حق کے لئے کا فی نہ تھا؟ کہ ایک امی جس نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی اس کے بیش کئے ہوئے کلام کے مقابلہ میں پوراعرب بلکہ پوری دنیا عاجز ہوجائے، یہ در حقیقت اتھم الحاکمین کی عدالت سے واضح کے بیش کے ہوئے کا لم کے مقابلہ میں پوراعرب بلکہ پوری دنیا عاجز ہوجائے، یہ در حقیقت اتھم الحاکمین کی عدالت سے واضح فیصلہ میں پوراعرب بلکہ پوری دنیا عاجز ہوجائے، یہ در حقیقت اتھم الحاکمین کی عدالت سے واضح فیصلہ میں پوراغرب اللہ مجل شانہ کا کلام ہے۔

#### كفاركي جانب سے ايك مغالطه:

کفار نے مسلمانوں کے دلوں میں بیشبہ ڈالنا چاہا کہ اے مسلمانوتم اللہ کے مارے ہوئے جانور کوتو کھاتے نہیں ہواور اپنے مارے ہوئے یعنی ذرج کئے ہوئے کو کھاتے ہواس کی کیا وجہ ہے؟ ابو داؤ داور حاکم نے ابن عباس تفحّان ٹلکھ کا این کیا بعض مسلمانوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں پیشبقل کیااس پریآ بیتیں الممشر کون تک نازل ہوئیں۔

حاصل یہ کہتم مسلمان ہوقر آن پرتمہاراایمان ہےاللہ تعالی نے قر آن میں حلال وحرام کی تفصیل بیان فر مادی ہے لہذااس پر چلتے رہوحلال پرحرام ہونے کا اور حرام پرحلال ہونے کا شبہ مت کروا درمشرکوں کے وسوسوں کی طرف التفات نہ کرو۔

# متروك التسميه مذبوح كاحكم:

چونکہ آیت پاک لا تبا کسلوا مسمّا لسمریُذکر اسمراللّه علیه واِنّهٔ لفسق، میںصاف تھم دیا گیاہے کہ جس جانور پر (بوقت ذنح) اللّٰد کانام نہ لیا گیا ہواسے نہ کھاؤ، اسلئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ کے چند مسائل تحریر کردیئے جائیں۔

#### امام احد رَخِمَنُاللهُ تَعَالَىٰ كامسلك:

امام احمد،امام شعبی اورابن سیرین رئیم المنطقات کامسلک میہ کہ جس جانورکواللہ کا نام لئے بغیر ذرج کیا گیا ہوا سے کھانا جائز نہیں، اس سے قطع نظر کہ قصد ایسا کیا گیا ہویا بھول کراہیا ہوگیا،ان حفزات کامتدل مذکورہ آیت ہے۔

#### امام ما لك رَخِمْ لللهُ تَعَالَىٰ كامسلك:

ا ما ما لک رَحْمَ کلنلهٔ مُعَالِنْ کامسلک بیہ ہے کہ اگرنسیانا بھم اللّٰدمتر وک ہوگئ تو ایسے جانور کوکھا نا جائز ہے۔

(الف): حفرت ابو ہریرہ تعُحَافِلْهُ مَعَافِقَهُ فرماتے ہیں کہ ایک فخص نے آنخضرت ﷺ ہم متروک التسمیۃ نسیانا کا تھم دریافت فرمایا تو آپ نے فرمایا'' ہرمسلمان کی زبان پراللہ کا نام موجود ہے' (دارقطنی ) ایک روایت میں زبان کے بجائے قلب کالفظ ہے۔

(ب): حضرت ابن عباس تَعْمَانْلُهُ تَعَالِقَ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا'' کے مسلمان اگر ذرج کرتے وقت اللہ کانام لینا بھول جائے تب بھی اس کواللہ کانام لیک کانام لینا بھول جائے تب بھی اس کواللہ کانام لے کرکھائے'۔ (دار نطنی)

#### امام بوحنيفه رَيْحَمُناللهُ تَعَالَىٰ كامسلك:

امام ابوصنیفه رئیشنلدنگه تالئ کامسلک وہی ہے جوامام مالک سے مروی ہے۔

### امام شافعي رَحْمَنُ لللهُ تَعَالَىٰ كامسلك:

امام شافعی رَحِّمَ کلاللهُ مُعَالیٰ کامسلک میہ ہے کہ ذخ کرتے ہوئے اگر بسم اللہ کوقصد اُترک کردیایا سہواُترک ہوگئ تو اس جانور کا کھانا درست ہے ان کی دلیل ہے کہ ہرمومن کے قلب میں اللہ کا نام ہوتا ہے، اور امام شافعی رَحِّمَ کلاللهُ مَعَالیٰ متر وک التسمیہ سے

غیراللہ کے نام پر ذرج کیا ہوا جانور مراد لیتے ہیں، اسلئے کہ مذکورہ آیت میں نہ کھانے کا سبب فسق بتلایا گیا ہے، امام شافعی رَحِمَنُلُولُلُهُ عَالِیَ فسق کا مصداق اس جانو رکو لیتے ہیں جس پر بوقت ذرج غیراللّٰہ کا نام لیا گیا ہو۔

ونَزَلَ في ابي جهلِ وغيرِهِ أَوَّمَنْ كَانَ مَيْتًا بِالكُفُرِ فَلَحْيَيْنَاهُ بِالْهِدِيٰ وَجَعَلْنَالَهُ نُوْرًا لِيَمْشِيْ بِهِ فِي النَّاسِ يَبُصُرُ بِهِ الحقُّ مِن غيرِهِ وهو الايمانُ كَمَّنَّ مَّتَلُهُ مثل زائدٌ اي كمن هو فِي الطُّلُلتِ لَيْسَ بِغَلِجٍ مِّنْهَا ۗ وهو الكافِرُ لا كَذْلِكَ كما رُيِّنَ للمؤمنين الايمانُ زُيِّنَ لِلكَفِرِيْنَ مَا كَانُوْ اَيَعْمَلُوْنَ ® من الكفروالمَعَاصِيُ وَكُذَاكَ كَمَا جَعَلْنَا فُسَّاقَ مِكَةَ اكَابِرَهَا جَعَلْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ ٱكْبِرَمُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُوْ افِيهَا السَّدِّ عن الايمان وَمَا يَمْكُرُونَ اِلَّابِأَنْفُسِهِمَ لان وبالَهُ عليهم وَمَايَثُنُعُرُونَ® بذلك وَإِذَاجَاءَتُهُمْ اى اَهُلَ سَكَّةَ اللَّهُ على صِدُقِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالُوْالَنُ نُّؤُمِنَ به حَتَى نُؤَثِّي مِثْلَمَّا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ مَ الرِّسالةِ ويُولِي اليناً لاناً أكثرُ ما لا واكبرُ سِنًّا قال تعالى الله أَعُلُمُ حَيثُ يَجْعَلُ رِسْلَتَهُ الله الجمع والأفرادِ وحيث مفعول بِه لفِعُلِ دَلَّ عليه أعُلَمُ اى يَعُلَمُ المَوْضِعَ الصَّالِحَ لوضعِمَا فيه وهؤُلاءِ لَيُسُوا أهلا لَما سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ ٱجْرَوُوا بُقولِهِم ذلك صَغَارٌ ذُلِّ عَنْدَاللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ يُومَا كَانُوا يَمُكُرُونَ اى بسَب مَكُرهِمُ فَمَنْ يُرِدِاللهُ أَنْ يَهُدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْ لَاهِ بَان يَقُذِفَ في قَلْبِهِ نورًا فيَنفَسِحُ له ويَقَبَلُهُ كما وَرَدَ فِي حديثٍ وَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدُرَهُ ضَيِّقًا بالتخفيفِ والتشديد عن قُبُولِهِ حَرَجًا شديد المضيّق بكسر الرَّاءِ صفةٌ وفتحِما مصدرٌ وُصِفَ به سبالغةً كَالنَّمَا يَصَّعَّدُ وفي قراء ةٍ يَصَّاعَدُ وفيهما ادغامُ التاء في الاصلِ في الصَّادِ وفي الاخرى بسكونِها فِي السَّمَاء اللهِ الايمانَ لشدتِه عليه كَذَلِكَ الجعل يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ العذابَ اوالشيطانَ اي يُسَلِّطُه عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَٰذَا الذي انت عليه يا محمدُ صِرَاطُ طريقُ رَبِّكَ مُسْتَقِيِّمًا لا عِـوَجَ فيـه ونَـصُبُهُ عـلى الحالِ المؤكدةِ للجملةِ والعامِلُ فيما معنى الاشارةِ قَ**لَدُ فَصَّلْنَا** بَيَّنَا **الْاِيتِ لِقَوْمِ تَيَدُّ كُرُّوُنَ** فيه ادغامُ التاءِ في الاصلِ في الذالِ اي يَتَّعِظُونَ وخُصُّوا بالذِّ كُرِ لانهم المُنتَفِعُونَ بِهِا لَهُمُوكَا لُالسَّلُمِ اي السَّلَامَةِ وهي الجَّنَةُ عِنْدُ مَ يَبِهِ مَ وَهُوَ وَلِيَّهُمُ بِمَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَ اذُكُرُ يَوْمَرِيَحُشُّرُهُمُ مَ بالنون والياءِ اى اللهُ الخلقَ جَمِيعًا ۚ ويُقَالُ لهم لِمَعْشَرَالْجِنَّ قَدِ السَّكَأَتُرُثُمُّ مِّنَ الْإِنْسِ بِإِغُوَائِكِم وَقَالَ أَوْلِيَنِهُمْ الدِّينِ أَطَاعُوهِم مِيَّنَ الْإِنْسِ رَبَّنِ السَّمُّتَكَ بَعْضَابِ بَعْضٍ إِنْتَفَعَ الانسُ بتزيين الجنّ لهم الشَهَوَاتِ والجنُّ بطاعةِ الانس لهم قَلَكُغُنَّا آجَكَنَا الَّذِيِّي آجَلْتَ لَنَا وهو يومُ القيمةِ وهذا تَحَسُّرٌ منهم قَالَ تعالى لهم على لِسَان الملتكةِ النَّارُمَتْولكُمْ سَأُوكُمْ خَلِدِيْنَ فِيهَ الْأَمَاشَاءَ اللَّهُ مِن الاوقاتِ التي يَخُرُجُونَ فيها لشُرُبُ الحَمِيم فانَّهَا خَارجَهَا كما قال تَعالى ثُمَّ ان مَرْجِعَهم لا الى الجَحِيم وعن ابن عباسِ رضى اللُّه تعالى عنه انه في مَنُ عَلِمَ اللَّهُ تعالى انهم يؤمنون فما بمعنى مَنْ إِنَّ لَنَّهُ كَكِيْمُ في ح (زَمَزُم بِسَكِلشَهُ إَ

بھر ہوں۔ رکیس نازل ہوئی، کیاوہ تحص جو کفری وجہ سے مردہ ہو پھرہم اور کے بارے میں نازل ہوئی، کیاوہ تحص جو کفری وجہ سے مردہ ہو پھرہم نے اس کو ہدایت کے ذریعہ زندہ کردیا ہوادراس کواپیا نور دیا ہو کہ جس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان چکتا ہو (یعنی) اس نور ے ذریعہ حق وباطل کودیکھتا ہو،اوروہ (نور)ایمان ہے اس جیسا لفظ (مثل) زائد ہے ہوسکتا ہے کہ جوتاریکیوں میں بھٹک رہا ہو؟ تاریکیوں سے نکل ہی نہ یا تا ہواوروہ کا فرہے نہیں ہوسکتا ، <del>جس طرح</del> مومنوں کے لئے ایمان خوشنما بنادیا گیاہے <del>اسی طرح</del> <u>کا فروں کے لئے ان کے اعمال مینی کفرومعاصی خوشنما بنا دیئے گئے ہیں اور جس طرح ہم نے مکہ کے سرغنوں کو فاسق (حد سے </u> تجاوز کرنے والے ) بنادیا آی طرح برہتی میں اس کے بوے مجرموں کوایمان سے روک کرفاس (حدسے تجاوز کرنے والا ) بنا دیا تا کہوہ لوگ وہاں تمرکریں اوروہ لوگ اپنے ہی ساتھ ت*مرکر رہے ہیں* اس لئے کہاس کا وہال ان ہی پر پڑنے والا ہے، اوران کو اس کا احساس تک نہیں،اور جب مکہ والوں کے پاس نبی ﷺ کی صدافت کی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے تا آس کہ ہم کوالی ہی رسالت نہ دیدی جائے جواللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے اور تا آس کہ ہم کواطلاع نہ دی جائے ،اس کئے کہ ہم ان سے مال میں زیادہ اور عمر میں بڑے ہیں ،اللہ تعالیٰ نے فر مایا ، اس بات کوتو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی پغیری سے یاس بھیج (دسالات) جمع اور افراد کے ساتھ ہے، اور حیث اس فعل کامفعول بہے جس پر اَعْلَمُ ولالت کررہا ہے یعنی اس مناسب موقع کوخوب جانتا ہے کہ کہاں اپنا پیغام بھیجے چنا نچاسی جگدا پنا پیغام بھیج دیتا ہے، اور بدلوگ اس کے اہل نہیں ہیں، عنقریب ان لوگوں کوجنہوں نے مذکورہ بات کہدکر جرم کا ارتکاب کیا اللہ کے نز دیک ان کے مکر کے سبب ذلت اور سخت عذاب لاحق ہوگا، سوجس مخص کواللہ ہدایت پر ڈالناجا ہتا ہے تو اس کے سینے کواسلام کیلئے کھولدیتا ہے ، بایں طور کہ اس کے دل میں نورڈ الدیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل کشادہ ہوجا تا ہے اور اس (اسلام) کو قبول کرتا ہے، جبیبا کہ حدیث میں وار دہوا ہے، اور جس كواللد بداه ركھنا چاہتا ہے اس كے سينكو قبول اسلام سے نہايت تنك كرديتا برضيقًا) تخفيف اورتشد يد كے ساتھ ہے، (حَورَجًا) راء کے سرہ کے ساتھ صفت ہے اور اس کے فتہ کے ساتھ مصدر ہے بطور مبالغہ صفت لائی گئی ہے، (اسے اسلام کے تصور ہی ہے) جب اس کوامیان کا مکلف بنایا جاتا ہے تو اسلام اس پر بھاری ہونے کی دجہ سے اس کو یوں معلوم ہونے لگتا ہے کر(اس کی روح) آسان کی طرف پرواز کررہی ہے،اورایک قراءت میں (یَصَّعَدُ) کی بجائے یَصَّاعَدُ ہےاوردونوں صورتوں میں اصل میں تاء کا صادمیں ادغام ہے، اور (ایک) دوسری قراءت میں صاد کے سکون کے ساتھ ہے، فعل مذکور کے مانند اللہ تعالی ایمان نہ لانے والوں پرعذاب کو یا شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور اے محمد ﷺ جس پرتم ہو یہی تیرے رب کا سیدھاراستہ ہے اس میں کسی قتم کی بجی نہیں، اس پرنصب جملہ کا حال مؤکدہ ہونے کی وجہ سے ہے اور اس میں عامل اسم اشارہ ہے اپنے معنی کے (مَرْزَم بِبَاشَرِنَا) ≥

اعتبارے، اور ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کردیاہے اس میں اصل میں تاء کا ذال میں ادغام ہے یہذکرون معنی میں یتبعظون کے ہے،اور تخصیص کی وجہ رہے کہ یہی لوگ آیات سے نفع حاصل کرتے ہیں،اوران ہی کے لئے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر یعنی جنت ہے اور وہی ان کا ولی ہے ان کے اعمال کی وجہ ہے اس دن کو یا د کرو جس دن ہم ان سب کوجمع کریں گے نون اور یاء کے ساتھ ، یعنی اللہ اپنی تمام مخلوق کوجمع کرے گا اور ان سے کہا جائیگا اے جنوں کی جماعت تم نے اغواء کے ذریعہ بہت سے انسانوں کواپنا ہیرو ہنالیا، انسانوں میں سے جنوں کے وہ دوست جنہوں نے ان کی اطاعت کی کہیں گےاہے ہمارے پروردگارہم میں سے ہرایک نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا (یعنی) انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا جنوں کے انسانوں کے لئے شہوتوں کوخوشما بنانے کی وجہ سے اور جنات نے (فائدہ اٹھایا) انسانوں کے ان کے بیروی کرنے کی وجہ سے، اور ہم اپنی اس مقررہ میعاد پر پہنچ کے جوتو نے ہمارے لئے مقرر فرمائی اوروہ قیامت کا دن ہے اور بیان کی جانب سے اظہار حسرت ہے اللہ ان سے فرشتوں کے واسطہ سے فرمائیگا جہنم تمہاراطھکا نہ ہے تم اس میں ہمیشہ رہو گے مراتیٰ مدت کہ اللہ جاہے کہ وہ اس مدت میں گرم یانی پینے کے لئے نکلیں گے اسلئے کہ گرم یانی جہنم سے باہر ہوگا، جیسا كەللەتغالى نے فرمایا'' پھران كى جہنم كى طرف واپسى ہوگئ' اورحضرت ابن عباس دخوکانلگة كئے سے مروى ہے كہ بيا سنثناءان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ ایمان لائیں گے تو (اس صورت میں )مَا، من کے معنی میں ہوگا، <u>بقینا تیرارب</u> اپنی صنعت میں تھکیم اپنی مخلوق کے بارے <u>میں ملیم ہے اوراس طرح (یعنی) جس طرح نافر مان انسانوں</u> اور جنوں کو ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے والا بنایا اسی طرح ہم بعض طالموں کا بعض کو مددگار بنادیں گے ان کے ان اعمال بدکی دجہ سے جووہ کیا کرتے تھے۔

### عَجِقِيق اللَّهِ السَّهُ اللَّهُ اللَّ

فِيُولِنَى : مِثْلُ زَائِدَةً، تاكة كراركاشبه باقى ندر ب، زائد مونے كى دوسرى وجه يہ بكه مثل صفت ب، اگر مثل كوزائد نه مانيں توصفت كا ظلمات ميں مونالازم آتا ہے حالانكظمات ذات ہے ندكھفت۔

فَوْلَى ؛ ضَيْفًا بالتحفيف، مصدر إلى صورت مين حمل مبالغة زيد عدل كقبيل بي بطور مجاز موكا، اورا كرتشديد كراتم موتو صفت مشيه موكا .

قِوُلْنَى ؛ حَرِجًا مَسرالراء صفت مشبه كاصيغه اختلاف لفظ كى وجه سے تكرار ميں ايك قتم كاحسن بيدا ہوگيا ہے اور باقی حضرات في راء كے فقد كے ساتھ پڑھا ہے اس صورت ميں حَرَجة كى جمع ہوگا بمعنى شدة الضيق ، اور اگر مصدر ہوتو حمل مبالغة ہوگا۔ قَوُلْنَى ؛ يَصَّعدُ ، باب تفعل سے اور يصّاعد باب تفاعل سے۔

قِوُلْكَى؛ من الولاَية بفتح الواء ، بمعنى النصرة اورواؤك سره كساته بوتو بمعنى سلطان، دوسر عنى مقام ك عنى مقام ك

اعتبار سے زیادہ مناسب ہیں ،اس معنی پرمصنف علیہ الرحمة کا قول علی البعض ولالت كرر ہاہے۔

### تَفْسِيرُ وَتَشِينَ حَ

44

اَوَمَنْ کَانَ مَیتًا (الآیة) اس آیت میں اللہ تعالی نے کافرکومیت اورمومن کوزندہ سے تجبیر کیا ہے اس لئے کہ کافر کفر وضلالت کی تاریک وادیوں میں بھٹکتا پھر تا ہے جس سے وہ نگل نہیں پاتا جس کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہوتا ہے، اورمومن کو اللہ تعالی نورا یمانی کے ذریعی زندہ رکھتا ہے جس سے زندگانی کی راہیں اس کے لئے روشن ہوجاتی ہیں اوروہ ایمان وہدایت کے راستہ پرگامزن رہ کرمنزل مقصود پر پہنچتا ہے اور یہی کا میا بی وکا مرانی ہے، اس مضمون کو قرآن کی بہت ہی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے۔

#### شان نزول:

اگر چہمفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت حضرت عمر اور ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت امیر حمزہ اور ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیا تھے اور دانج قول یہ ہے کہ ابتداء اسلام سے کیکر قیامت تک تضرت امیر حمزہ اور ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس میں اللہ نے مومن کی مثال زندہ محض سے اور کافر کی مردہ شخص سے دی ہے۔ مردہ شخص سے دی ہے۔

### كافرول كى مكارى اور حيله جوئى كى ايك مثال:

كافر، انبياء يبها المها كل صداقت كاجب كوئى نشان ديكهة تو ازراه كمروعناد كمته بم ان دلائل ونشانات كونبيل مانة ، بم تواس وقت يقين كرسكة بيل جب بمار او پرفرشة نازل بول، اور پنجبرول كي طرح بم كوبهى خدائى پيغام سناكيل يا خود حق تعالى بى مار المارت ما منه آجاكيل، "وقال الذين لايوجون لقاء نا لولا انزل علينا الملائكة او نوى دبنا لقد استكبروا فى انفسهم وعتو عتوًا كبيرا. (درمان)

و کندلک جعلنا فی کل قریة الخبر مجومیها (الآیة) اکابر،اکبرک، جمع ہمرادکافروں،فاستوں کے سرغنے بیں اسلئے کہ یہی انبیاءاورداعیان تق کی مخالفت میں پیش پیش رہتے ہیں، عام اور معمولی درجے کے لوگ ان کے پیچھے لگ طبتے ہیں اس کئے ان کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے اور ایسے لوگ عام طور پر دنیاوی دولت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی نمایاں ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس بھی فرشتے بھی نمایاں ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس بھی فرشتے وجی کے کرآئیں اور ان کے سرول پر تاج نبوت رکھا جائے، حالانکہ یہ فیصلہ کرنا کہ سکونی بنایا جائے؟ بیتو اللہ ہی کا کام ہے کہ کوئن اس منصب کا اہل ہے مکہ کا کوئی چودھری؟ یا

٠ ه (وَعَزَم بِبَاشَهِ ٤

جناب عبدالله وحضرت آمنه كادريتيم؟

یا معشر الجن قد استکثرتمرمن الانس (الآیة) اے جنواجم نے انسانوں کی ایک بہت بڑی تعدادکو گمراہ کرکے اپنا پیرو بنالیا ہے، جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اس کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا انکواپنا پیروکار بناکران سے کمذحاصل کرنا ہے اور انسانوں کے جنوں سے فائدہ اٹھانے کا مطلب بیہ کہ شیطانوں نے ان کے گئا ہوں کو خوشنما بناکر پیش کیا جے انہوں نے قبول کرلیا، دوسر امطلب بیہ کہ انسان ان فیبی خبروں کی شیطانوں نے ان کے گئا ہوں کو خوشنما بناکر پیش کیا جے انسانوں کو بے تصدیق کرتے رہے جو طیطین و جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلاتی جائی تھیں بیگویا کہ جنات نے انسانوں کو بے وقوف بناکر فائدہ اٹھایا، اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا ہیہ کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کا بی تن کے کوگ ان سے دنیوی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

يَمَعْشَرَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ المَرْيَاتِكُمْرُ مُسُلِّ مِّنْكُمْر اى من مَجْموعِكم الصادق بالانس او رسلُ الجنّ نُـذُرهم الْذَيْنَ يَسُمَعُونَ كَـلامَ الرُّسُلِ فَيُبَلِّغُونَ قومَهُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْيَيْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَالْوَاشَهِدُنَاعَلَ انْفُسِنَا أَن قد بَلَغَنَا قال تَعالَى وَعُرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا فلم يُؤْمِنُوا وَشَهِدُواعَلَى اَنْفُسِهِمُ النَّهُمُ كَانُوا كَفِيرِينَ ﴿ ذَٰلِكَ اي ارسالُ الرُّسُل أَنْ اللَّام سقدرة وهي مخففة اي لانه لَّمُرِيَكُنُ رَّبُكَ مُهْلِكَ الْقُرٰي بِظُلْمِرِ منها قَالَهُ لَهَاغْفِلُونَ ﴿ لَمُ يُرْسَلُ اليهم رسولٌ يُبينُ لهم وَلِكُلِ من العاملين دَرَجِكَ جزاء مِّمَّاعَدِلُوا أَس خير وشر وَمَانَيُ تُكِيغَافِل عَمَّايَعُمَلُونَ ﴿ بالياءِ والناء وَمَن يُلكَ الْغَنِيُّ عن خلقِه وعبادتِهم ذُوالرَّحْمَة إِنْ يَّشَأَيُذُهِمَ لِمَاهلَ مِكة بالاهلاكِ وَمَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَأَءُ من الخلق كَمَّا أَنْشَا كُمْرِينَ ذُرِيَّيْةِ قُومِ إِخْرِينَ ﴿ اَذْهَبَهم ولكنه تعالى أَبْقَاكم رحمة النَّ مَا تُوْعَدُونَ من الساعة والعذاب لَايْتِ لامُحَالة قَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فَائِتِيُنَ عَذَابَنَا قُلْ لهم يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ حَالَتِكُمُ الْنِي عَامِلُ عَلَى حَالَتِي فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ سوصولة سفعول العلم تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّالِ اى العاقبةُ المحمودةُ في الدار الأخرةِ انحن ام انتم إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ يَسُعَدُ الظَّلِمُونَ ﴿ الكافرون وَجَعَلُوا اي كُفَّارُ مِكَةَ لِللَّهِ مِمَّا ذَرًا خَلَقَ مِنَ الْحَرْثِ الزرع وَالْكَنْعَامِ نَصِيبًا يَصُرِفُونَهُ الى الضِيفان والمساكين ولشركانِهِم نصيبًا يَنصُرِفُونَهُ الى سَدَنَتِهَا فَقَالُوالهٰذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ بِالفَتِح والضمّ وَهُذَا لِشُكَاكَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مِن نصيبها التَّقَطُوهُ او في نصيبها شيّ من نصيبِهِ تَرْكُوهُ وقَالُوا ان الله غَنيُّ عن هذا كما قَالَ تعالى فَمَاكَانَ لِشُرَكَا بِهِمْ فَلَايَصِلُ إِلَى اللَّهُ أَى لَجهتِهِ وَمَاكَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكّا إِلِهِ مُرْسَاءً بئسَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ حَكُمُهَا هذا وَكَذَ لِكَ كَما زُيِّنَ لَهُم ما ذُكِرَ مَن يَّنَ لِكَثِيْرِيِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ بالوَادِ شُرَكَا أَوُهُمْ من الجِنِ بالرفع فاعلُ زَيَّنَ

وفى قرَاء ق ببنائِه للمفعول ورفع قَتُل ونصب الاولادِ وجَرِّ شركائِهم باضافتِه وفيه الفَصُلُ بِينَ المضافِ اليه بالمفعول ولا يَضُرُ اضافة القتل الى الشركاء لِامُرهِمُ به الْيُرْدُونُهُمْ يُهُلِكُوهم فَلْيَلْبِسُوْا يَخْلِطُوا عَلَيْهُمْ دِيْنَهُ مُ وَلَوْ اللهُ مَا فَعَكُوهُ فَذَى هُمُ مُومَا يَفْ تَرُونَ ﴿ وَقَالُوا هٰذِهِ الْعَامُرُ وَرَى جُرَّةً حَرَامٌ عَلَيْهُمْ وَيَالُوا هٰذِهِ الْعَامُرُ وَرَفَ جُرَّةً حَرَامٌ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا تُركَبُ كالسوائب والعَوَائِي وَانْعَامُ لَا يَذَكُرُونَ السمَ اللهِ عَلَيْهُمَا عندَ ذَبُحِها بل يَذُكُرُونَ اسمَ أصنابِهم ونسَهُوا ذلك الى اللهِ افْرَرَا عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ مُرْمِاكا لُوالِيفُتُرُونَ ﴿ عليه وَقَالُوامِكُ اللهُ وَصَفَهُمْ الله وَالمَافِى المُطَونِ المَحْوَامِي وَانْعَامُ لَا يَذَكُونِ المَحَرَّمَةُ عَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ وَالمَعْرَاعُهُمُ اللهُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالمَالُولُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلَوْلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَوْلُولُهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلُولُهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ت اےجن وانس کے گروہو! کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے ؟ یعنی تمہارے مجموعہ میں سے جو کہ انسانوں پر صادق ہے، یارسلِ جن ہے وہ آگاہ کرنے والے جن مراد ہیں جو (انسانی) رسولوں کا کلام سنتے اور اپنی قوم کو پہنچاتے تھے، جوتم کومیری آیتیں پڑھ کرسناتے اورتم کواس دن کے پیش آنے سے آگاہ کرتے ، وہ کہیں گے (ہاں) ہم خودا پنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہانہوں نے ہمارے پاس پیغام پہنچایا تھا،اللہ تعالی فرمائیگا ان کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے ، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہوہ کا فریتھے بیہ رسولوں کو بھیجنا اس وجہ سے ہے کہ آپ کارب سی بستی والوں کواس حال میں ہلاک کرنانہیں جا ہتا کہوہ بخبر ہوں کمان کے پاس کوئی رسول نہ بھیجا گیا ہووہ ان کوآ گاہ کرنے والا ہو، اور ہر نیک وبد عمل کرنے والے کو (اس کے ممل کی ) جزاء ملے گی،اورآپ کارب ان کے ممل سے بے خبرنہیں ہے (یعملون) یاءاورتاء کے ساتھ ہے اورآپ کارب اپنی مخلوق اوراس کی عبادت سے ستغنی ہے، رحمت والاہے اے اہل مکہ اگروہ جاہے تو تم کو ہلاک کر کے نیست کردے اور تمہارے بعد جس مخلوق کوچاہے تمہارا خلیفہ بنادے جبیبا کہتم کودوسری قوموں کی نسل سے پیدا کیا ہے جن کواس نے ہلاک کردیا ،لیکن محض اپنے فضل سے تم کو باقی رکھا، بقیناً تم سے جس قیامت اور عذاب کا وعدہ کیا جار ہاہے وہ یقیناً آنیوالی ہے اورتم (ہم کو) عاجز کرنے والے نہیں ہو یعنی تم ہمارے عذاب سے چے کرنہیں نکل سكتے، (اے محمر) آپ ان سے كہد و بيجئے كدا بے ميرى قومتم اپنے طريقہ پڑل كرتے رہوميں اپنے طريقه پڑل كرر ہا ہوں تم كو عنقريب معلوم ہوجائيگا كەس كادارآخرت ميں انجام بہتر ہے؟ مَن موصوله تعلمون كامفعول بيعني آخرت ميں كون انجام کے اعتبار سے بہتر ہے؟ ہم یاتم، میلینی بات ہے کہ ظالم کافر کامیاب نہ ہوں گے اور کفار مکہ نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور - ﴿ (فَرَمُ بِبَاشَلَ ﴾

مویشیوں سے ایک حصہ اس کے لئے مقرر کیا ہے جس کو وہ مہمانوں اور مسکینوں کے لئے خرچ کرتے ہیں اور ایک حصہ اپنے معبودوں کے لئے مقرر کیا ہے جس کو وہ کعبہ کے خدام کے لئے خرج کرتے ہیں، اور بزعم خویش کہتے ہیں بیاللہ کے لئے ہے (ذعمر) زاء کے فتحہ اور ضمہ کے ساتھ ہے اور یہ ہمارے معبودوں کے لئے ہے اگراللہ کے حصہ میں بتوں کے حصے سے کچھ گرجا تا تواٹھالیتے اوراگر بتوں کے حصہ میں اللہ کے حصے میں سے کچھ گرجا تا تو چھوڑ دیتے اور کہتے کہ اللہ اس سے بے نیاز ہے،جیسا کہ اللّٰد تعالی نے فرمایا، پھر جوان کے بتوں کا حصہ ہوتا ہے تو وہ اللّٰد کونہیں پہنچتا اور جواللّٰد کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کے بتوں تک پہنچ جاتا ہے جو فیصلہ بیلوگ کرتے ہیں کس قدر تا پیندیدہ ہے اور جس طرح مذکورہ چیزیں ان کے لئے خوشنما بنادی گئی ہیں اس طرح بہت سے مشرکوں کے لئے زندہ درگور کے ذریعہ انکی اولا د کافٹل کر ناان کے جنی معبودوں نے خوشنما بنادیا ہے (منسو کاء) کے رفع کے ساتھ زَیَّنَ کافاعل ہونے کی وجہ سے اور ایک قراءت میں (زُینَ) مجہول کے صیغہ کے ساتھ اور قبل کے رفع اور (زین کی وجہ سے ) الاولاد كنصب كے ساتھ اور شركاء كے جركے ساتھ، اس كى اضافت كى وجہ سے اور اس ميں مضاف اور مضاف اليہ كے درمیان مفعول کافصل ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور قتل کی اضافت شرکاء کی جانب ان کے حکم کرنے کی وجہ ہے ہے تا کہوہ انھیں بربادکردیں،اورتا کہوہ ان کے دین کوان پرمشتبہ بنادیں،اورا گراللّٰد کومنظور ہوتا تو وہ ایبانہ کرتے،لہذانھیں اوران کی افتر اء پر دازیوں کوچھوڑ دواوروہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ جانوراور کھیت ہیں جن کا استعمال ممنوع ہے ان بتوں کے خذ ام میں سے صرف وہی کھاسکتا ہے جس کوہم اجازت دیں (یہ پابندی) ان کے اپنے گمان کے اعتبارے ہے بعنی اس پران کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور پچھ جانور ہیں کہ جن پر سواری ممنوع قرار دے لی گئی ہے کہ ان پرسواری نہیں کی جاتی جیسا کہ سوائب اور حوامی، اور پچھ جانور ہیں کہ بوقت ذیح ان پراللہ کا نام ہیں لیتے بلکہ ان پراپیے بتوں کا نام لیتے ہیں اور اس کی نسبت وہ اللہ کی طرف کرتے ہیں محض اللہ پرافتر اء کے طور پرعنقریب اللہ تعالی ان کو اس پر افتر اء پر دازیوں کی سزادے گا ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھان حرام کردہ جانوروں کے پیٹ میں ہے اور وہ سوائب اور بحائز ہیں وہ ہمارے مر دوں کے لئے خاص طور پرحلال ہے اور ہماری عور توں کے لئے حرام ہے اورا گروہ مردہ ہو (میتة) رفع اور نصب کے ساتھ ہے فعل (یکن) کی تذکیراور تا نبیث کے ساتھ تو اس میں سب برابر کے شریک ہیں عنقریب اللہ تعالی ان کی استحلیل وتریم کی تھڑی ہوئی باتوں کی سزا دیے گا، یقیناً وہ اپنی صنعت میں تھیم (اور) ہیٰ مخلوق کے بارے میں باخبرہے یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولا د کوزندہ وہن كركے جہالت اور بيوقوفي كى وجه سے قل كيا (قتلوا) تاءكى تشديد وتخفيف كے ساتھ ہے، اوراللہ كے ديئے ہوئے مذكوره رزق كو الله يرافتر اء يردازي كركے حرام گھېراليا، يقيناً وه گمراه ہو گئے راه راست پانے والے نہيں۔

### جَعِقِيق النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِوُلْكَى : يقال لَهُمْ ، ال اضافه كامقصدية بنانا م كديا معشر الجن كاعامل محذوف م اوروه يقال بنه كه ما قبل ميس ندكور نحشوهم ، المعشر بمعنى جماعت اس كى جمع معاشر ب جنّ سم ادشياطين بير \_ خور نحشوهم ، المعشر بمعنى جماعت اس كى جمع معاشر ب جنّ سم ادشياطين بين \_\_\_\_\_\_ قِوُلْكَى ؛ اِسْتَكُفُونُهُم سين، تاء، كثرت كاتاكيد ك لي بير

يْخُولْكَى : باغوايكم اس من مذف مضاف كي طرف اشاره ب،اى باغواء الانس

فِيُولِكَ ؛ من مَجْمُو عِكُم الصَّادِقِ بالانْسِ، أسعبارت كاضافه كامقعدا يكسوال كاجواب -

جَوَّلْ بُنِعِ: خطاب میں جب تھاین جمع ہوں جیسا کہ یہاں جمع ہیں تو مذکھ کہنا درست ہوتا ہے اگر چرم ادا یک ہی ہوتا ہے جیسا کہ یں خدکھ سے مراد ہے اسلے کہ دریائے شور سے موتی نکلتے ہیں نہ کہ شیریں سے مگر پھر بھی مذہ ما کہنا درست ہے، مذکھ رای من مجموع کھر الصادق بالانس ، مطلب یہ ہے کہ مذکھ سے مراد جموع کی طلبین ہے اور مجموع میں انس بھی داخل ہیں لہذا صند کھر اس وقت بھی صادق آئے گا جب صرف ایک ہی فریق مراد ہواوروہ یہاں انس ہی داخل ہیں لہذا صند کھر اس وقت بھی صادق آئے گا جب صرف ایک ہی فریق مراد ہواوروہ یہاں انس ہے، دسل سے دوسر سے جواب کی طرف اشارہ ہے دسل سے رسول اصطلاحی مراد نہیں ہے بلکہ لغوی بمعنی قاصد مراد ہے اور یہ وہ وہ بنات سے جنہوں نے آپ یہ بھی گا قرآن سنا تھا گویا کہ وہ آپ بھی کے ان کی قوم کی طرف قاصد اور نذیر ہے۔ اور یہ وہ بی انس کی مجازی ہوا کی اور ایک اور اس میں ہون ہوا کہ ہوا کہ اور اس میں ہوا کہ ہوا کہ اور اس میں ہوا کہ اور اس میں ہوا کہ اور اس میں کہ ہوا کہ تا ہوا کہ اور اس میں کے مراب کا عاصل یہ ہوا گیا اور اس میں کی مواکر تی ہے، اور ذلک می ہوا گیا اور اس میں کے مراب کا عاصل یہ ہوا گیا اور اس میں تھی ہے، البذاعلت بیان کرنا ہے جو گیا لام مقدر ما سے سے عدم ربط کا اعتر اض بھی ختم ہوگیا۔

فِيُولِينَ ؛ قوم آخرين، عمرادابل سفينينو حَمَالِينَالاَوَالْمَالِا إِن عَلَيْمَالِكُولَا إِن \_

قِحُولَ اللهُ وَلا يَصَفُونُ الكلمه كاضافه كامقصدصاحب كشاف اوران حضرات برردكرنا بجومصدر مضاف الى فاعل ك درميان فصل مفعول بلاضرورت شعرى ناجائز كہتے ہيں۔

### تفصيل:

و كذلك زَيَّنَ لكثير من المشركين قَتْلَ اَوْلادهم شركاؤهم، اس آيت بيل متعدد قراء تيل بيل، مكوب قراءت جمهور كي قراءت جمهور كي قراءت بي وكي اعتراض بيل اعلام المناعل هم قتل وي قتل المنعول المنعول المناعل المناطل المناطل المناعل المناطل المن

کلام منثور میں جائز نہیں ہے اور وہ بھی قرآن میں جو کہ اپنے لفظ ومعنی کے اعتبار سے فصاحت وبلاغت میں حدا عباز کو پہنچا ہوا ہے اس کے نادرست ہونے کی وجہنحوبین کے نزدیک ہے ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فصل بلاضر ورت شعری جائز نہیں ہے، اسلئے کہ مضاف الیہ مضاف کی تنوین کی جگہ واقع ہوتا ہے لہذا جس طرح اجزاء اسم کے درمیان فصل ورست نہیں ہے اس طرح اجزاء اسم کے درمیان فصل ورست نہیں ہے اس طرح اجزاء اسم کے درمیان فصل جائز نہیں ہے اس طرح مضاف الیہ کے درمیان فصل درست نہیں ہے اور بیا بھر بین کا قول ہے، البتہ کو بین کے نزدیک اگر مضاف مصدر اور مضاف الیہ اس کا فاعل ہوا ورفصل مفعول کا ہوجیہا کہ ابن عامر کی مذکورہ قراء ت میں ہے جائز ہے، لا یہ صدو کہ کر مفسر علل م نے اسی جواب کی طرف اشارہ کیا ہے، (اعراب القرآن) ابن مذکورہ قراء ت میں ہے جائز ہے، لا یہ صدورت شعری جائز کہا ہے، قبال، اضافة السم صدد الی المفاعل مفعو لاً بیدنہ ما بمفعول المصدر جائزة.

قِوُلْ الله وَالنَّافَةُ الْقَدُّلِ الله شُرْكانِهِم لَامْرِهِمْ به اضافهٔ القتل مبتداء ہاور لامر هم به اس کی خرہ، مطلب یہ ہے کہ ل کی اضافت شرکاء کی جانب مجازی ہے، اصل قاتل تو مشرکین ہیں، مگر چونکه قل کا حکم دینے والے شرکاء ہیں اس کئے قتل کی اضافت دسر کے اعلی جانب ان کے آمر ہونے کی وجہ سے کردی گئے ہے اس کو اسناد مجازی کہتے ہیں، جیسے بندی الامیر المدینة میں بناء کی اضافت امیر کی جانب مجازی ہے، اس کے بناء کا حکم دینے کی وجہ سے۔ حقیقے بندی الامیر المدینة میں بناء کی اضافت امیر کی جانب مجازی ہے، اس کے بناء کا حکم دینے کی وجہ سے۔ حقیق کی المرکب اگر کان تامہ ہوتو میں تھ فرخ عہوگا اور اگر ناقصہ ہوتو نصب ہوگا۔

### ؿٙڣٚڛؙؽڒۅؚؖڒۺ*ٛ*ڂٙ

جنات میں نبی ہوئے ہیں یانہیں؟ ڈسُل مِسنکھرے ایک بڑی بحث چھڑگئے ہے کہ آیا جنات میں بھی سلسلہ نبوت قائم رہاہے یانہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کے بارے میں اسلاف کی رائے بھی معلوم کرلی جائے کہ کیا جنوں کی ہدایت کیلئے ان ہی میں سے اسی طرح رسول آئے ہیں جس طرح انسانوں کی ہدایت و بیلنے کے لئے خود انسانوں میں سے رسول آئے اس سلسلہ میں چارقول ملتے ہیں۔

#### دربارهٔ نبوت جن، اسلاف کی آراء:

● جس طرح انسانوں کی ہدایت کے لئے انسان رسول آئے ہیں اس طرح جنوں کی ہدایت کے لئے بھی جن رسول آئے ہیں اس طرح جنوں کی ہدایت کے لئے بھی جن رسول آئے ، بیرائے حضرت ضحاک بن مزاحم سے منقول ہے ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا ہمارے رسول ﷺ سے پہلے جنوں میں بھی رسول گذرے ہیں موصوف نے اثبات میں جواب دیا اور دلیل میں یہی آیت پڑھی اس کی تائید میں ایک قول اور نقل ہوا ہے کہ جن وانس میں پنج بران ہی کے ہم جنس آئے ہیں۔ (بیضاوی، وعلیہ ظاہر النص، مدارك)

كة بجن وانس دونوں كے لئے مبعوث كئے گئے۔ (يكبي كا تول ہے)۔

- تیسرا قول بیہ کدرسول صرف انسان ہی ہوتے رہے ہیں، البتہ جنوں کی ہدایت کے خصوصی نمایند ہے جنوں میں سے مقرر ہوتے تھے ان کا بیکا موتا تھا کہ انبیاء کرام کے ارشادات سنیں اور پوری احتیاط سے جنوں کی برادری تک پہنچا ئیں ان کو مُنذریا نذر کہا جاتا تھا۔ (بیمجاہد کا قول ہے)۔
- آیت اَلے میاتک مرسُلٌ مِنکم سے یہ بات توصاف معلوم ہوتی ہے کہ جن وانس دونوں کی ہتایت کے لئے رسول آئے ، یہ جی ہوسکتا ہے انسان ہی رسول بنائے گئے ہوں اور یہ جی ممکن ہے کہ بیکوقت جن اور انس دونوں رسول بنائے گئے ہوں ، اس میں یہ جی احتال ہے کہ آپ ﷺ کی بعثت سے پہلے جنوں کو بھی شرف نبوت سے نوازا گیا ہو گر یہ سلسلہ آنخضرت کی بعثت کے بعد موقوف کردیا گیا ہواس قول کی بنیا ددوبا توں پر ہے ، اول یہ کہ ، اللہ تعالی نے فرمایا" لے کہ اللہ ضم سلٹ کے یہ مشون مطمئنین لنزلنا علیه مرمن السماء ملکا رسو لا ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور مرسل الیہم میں بجہتی ہونا ضروری ہے ، اگر رسول اور مرسل الیہم میں مناسبت نہ ہوتو افادہ اور استفادہ دونوں دشوار ہوں گے اس اصول کے پیش نظر جنی رسولوں کو غالبًا شرف نبوت و رسالت عاصل ہوا ہوگا۔

#### جهور كافيصله:

- ﴿ الْمُؤَمِّ بِبَاشَهُ

جمہور کافیصلہ یہ ہے کہ مستقل انبیاء صرف انسانوں میں ہوئے ہیں جنات میں صرف ان کے نائب اور نذیر ہوتے رہے ہیں (ابن جریر) البتة اجماع اس قول پر بھی نہیں ہے اور جن لوگوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے وہ محض دعویٰ بلا دلیل ہے تکیف یہ نعقد الاجماع مع حصول الاختلاف. (کبیر)

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِما فَراْ مِن المحرث والانعام نصيبًا اس آيت مِن مشركوں كاس عقيده وعمل كاايك نمونه پيش كيا اس آيت ميں مشركوں كاس عقيده وعمل كاايك نمونه پيش كيا گيا ہے جوانہوں نے اپنے طور پر گھڑر كھا تھا كه وہ زمينى پيداوار اور مال مویشیوں میں سے پچھ حصہ اللہ كے لئے اور پچھ حصہ خود ساخته معبودوں كے لئے مقرر كر ليتے تھے، اللہ كے حصہ كوم بمانوں محتاجوں اور صله رحى پرخرچ كرتے تھے اور بتوں كے حصہ ميں توقع كے مطابق پيداوار نه ہوتى حصہ ميں توقع كے مطابق پيداوار نه ہوتى تو اللہ كے حصہ ميں سے تو اللہ كے حصہ ميں شامل كر ليتے اور اگر اس كے برعس معاملہ ہوتا تو بتوں كے حصہ ميں سے نہ نكالے اور كہد ہے كہ اللہ تو غنى ہے۔

وَهُوَالَّذِينَ ٱنْشَا خَلَقَ جَنْتٍ بَسَاتِينَ مُّعُرُوشْتٍ مَبُسُوطَاتٍ على الارضِ كالبطيخ وَّغَيْرَمَعُرُوشْتٍ بان ارُتَفَعَتُ على ساقِ كالنخلِ قَ انْشَا النَّخُلَ وَالنَّرِيُّ مُنْحَتَلِقًا أَكُلُهُ تُمرُهُ وحَبُّهُ في الهيئةِ والطَّعُمَ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِها وَرَقُهُم ما وَعَيْرَمُتَشَابِهِ إِلَى النَّفَ مِا كُلُواْ مِن ثُمَرِمَ إِذَا أَثْمَرَ قبلَ النَّفَج وَ أَتُوا حَقَّهُ زَكُوتَهُ يَوْمَ حَصَادِهَ لِللَّهِ عَلَى الفتح والكسرِ من العُشرِ او نصفه وَلاَ تُسْرِفُوا لَا باعِطاء كُلِّهِ فلا يبقى لعيالِكم شي الله لايحِبُ المُسُرِفِينَ ﴿ المتجاوزين ما حُدَّلهم وَ انْشَا مِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً صَالِحَة للحَمُل عليها كالإبل الكِبَار قَوَّفُرُشًا لا تَصلح له كالابل الصغار الغَنم سُمِيَتُ فَرُشًا لانها كالفَرُش للارضَ لدُنُوِّهَا منهَا كُلُوامِمَّا رَبَّ قَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا أَخْطُوتِ الشَّيْطَنِ طَرَائِقَهُ في التحليل والتحريم إِنَّهُ لَكُمُّ عَكُوُّمُّ إِنَّنَ الْ الْعَدَاوَةِ تَمْلِيكَ أَزُولَى أَصنابِ بَدَلْ من حمولة وفرشًا مِنَ الضَّأْنِ زَوُجَيُنِ الثُّيُّنِ ذكرًا وأنشى وَمِنَ الْمُعْزِ بالفتح والسكون الثُّنكَيْنِ قُلْ يا سحمدُ لمن حرَّم ذكورَ الانعام تارةً وإناثَهَا أُخُرى ونَسَبَ ذلك الى اللَّهِ عَالَكُ كُريْنِ سن الضَّان والمعزِ حَرَّمَ اللَّهُ عليكم آمِ الْأَنْتَيِّينِ منهما أَمَّا الشَّتَمَلَتُ عَلَيْهِ الرَّحَامُ الْأَنشَيْنِ وَكرًا كان او أنثى نَبِّوُنْي بِعِلْمِ عن كَيفِيَّةِ تَحريم ذلك إِنْ كُنْتُهُ مِلْدِقِينَ ﴾ فيه المعنى من ابن جَاءَ التحرِيمُ فان كان من قِبَلِ الذكورةِ فجمِيعُ الذُكُورِ حَرَامٌ اوالانوثة فجميعُ الانافِ اواشتمالِ الرحم فالزَّوْجَان فَمِنُ أَيْنَ التخصيصُ والاستفهامُ للانكار وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقُو اثْنَيْنِ قُلْ ﴿ الذُّكُنِّي حَرَّمَ الْمِالْأَنْثَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْحَامُ الْأَنْثَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْحَامُ الْأَنْثَيْنِ أَمْ بَل كُنْتُونُهُ لَكُاءً حُضُورًا إِذْ وَصَلَكُمُ اللهُ بِهِذَا التحريم فاعْتَمَدُتم ذلك لابل انتم كَاذِبُونَ فيه فَمَن اي لا اَحَدَ أَظْلَمُ مُ مِّنَافَتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا بذلك لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿

اور حلال وحرام کرنے میں شیطان کے طریقوں کی ہیروی نہ کر دیقینا وہ تہاراصری دخمن ہے، (پیداکیں) آخر قسمیں (شمانیة اذواج) حسولة و فوش اسے بدل ہے، بھیڑوں کا نرومادہ کا جوڑا اور بکر یوں کا جوڑا (السمعنی) عین فتحہ اور سکون کے ساتھ، ادواجی کے جمعی ان کی باداؤں کو اور اس اے جمعی بھیڑوں نے بھی تو جانوروں کے نروں کو حرام کیا اور بھی ان کی باداؤں کو اور اس ان کی بست اللہ کی طرف کردی، یا بھیڑ بگریوں نہ کورہ دونوں قسموں کے نروں کو اللہ نے تہمارے لئے حرام کیا ہے یا ان کی بارے کی باری کی باداؤں کو بااس کو جس کو دونوں ما دائیں پیٹ میں لئے ہوئے ہیں نرہویا مادہ تم جھے ان کی تحریم کی کیفیت کی دلیل سے بتاؤا گرتم اس میں سیچ ہو، مطلب ہے ہے کہ تحریم کہاں سے آئی ؟اگر نرہونے کی وجہ سے آئی تو تمام ہونی چاہئیں، یا مادہ ہونے کی وجہ سے آئی تو تمام ہونی چاہئیں، یا مادہ ہونے کی وجہ سے آئی تو تمام ہونی چاہئیں، یا مادہ ہونے کی وجہ سے آئی تو دونوں ماداؤں کو جا ہونی کی دونوں ماداؤں کو؟ یا اس دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو؟ یا اس دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو؟ یا اس دونم کی کو مادہ کی کرا ہوں کو بادہ کی بھی کیا تم ہونی جا کہ کہاں سے آئی ؟ اور استفرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو؟ یا اس دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو؟ یا اس دونوں نروں کو کا دونوں ماداؤں کو؟ یا اس دونوں نروں کو کرام کیا ہوں کو بادہ کی تم میں ہوئے کی اس معالمہ میں دونوں ہوگا؟ کوئی نہیں ،جس نے اس معالمہ میں دونوں نوازہ کی بہتان کا گا تا کہ کو گو کو بلاد کیل گراہ کر سے اللہ تو گول کو ہوا یہ تو تا کہ تو کو کو کو کو کراہ کہا گراہ کر سے اللہ تو کو کو کو کہا دیل گراہ کر سے اللہ تو کوگوں کو ہوا دیل گراہ کر سے اللہ تا کہ کوگوں کو بلاد کیل گراہ کر سے اللہ تو کوگوں کو بلاد کیل گراہ کر سے اللہ تو تا کہ کوگوں کو بلاد کیل گراہ کر سے اللہ تو تا کا کم کوئی تو تا کہ تو کوگوں کو بلاد کیل گراہ کر سے اللہ تو تا کوگوں کو بلاد کیل گراہ کر سے اللہ تو تا کوگوں کو بلاد کیل گراہ کر سے اللہ تو تا کوگوں کو بلاد کیل گراہ کر کے اللہ تو تا کوگوں کو بلاد کیل گراہ کر سے اللہ تو تا کو کوئی کوئی تو تا کہ کوئی تو تا کوئی کوئی تو کوئی کوئی تو کوئی کوئی تو کوئی تو کوئی کوئی تو کوئی کوئی تو کوئی کوئی کوئی کوئی تو کوئی کوئی تو کوئی کوئی کوئی تو کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کو

# 

فِيُوَلِنَى : أَكُلُه، ضمير مضاف اليه ذرعٌ كى طرف راجع ہے نه كه نحلٌ كى طرف اسلے كفل مؤنث ساعى ہے اور أَكُلُهُ كَاضمير مَدَرَج، جس كى وجہ سے مطابقت نه ہوگى، باقى كوذرع پر قياس كيا جائيگا۔

قِوَّ لِكُنَّ : قَبْلَ النَّصْجَ بِإِيك والكاجواب ،

مِیکُوْلِنَّ: إِذَا اَسْمِرَ کَابِظاہِرکوئی فائدہ معلوم نہیں ہوتا اسلئے کہ کھانے کا تعلق پھل آنے کے بعد ہی ہوتا ہے پھل آنے سے پہلے کھانامکن ہی نہیں ہے۔

جِوُلَثِئِ: قبل السنصح كالضافه الى سوال كاجواب ہے مطلب بدہے كه عام طور پر بدوہم ہوتا ہے كہ پھل كھانے كاتعلق پھل يكنے كے بعد ہى ہوتا ہے حالانكہ بعض پھل يكنے سے يہلے بھى كھائے جاتے ہيں۔

قَوْلَكُ : وَانشامَن الأنْعَامِ ، لفظ أنشا مقدر مان كراشاره كردياكه من الانعام كاعطف جنّت برج اسك كقريب

﴿ (مَكْزُم بِهَالشَّهُ ] ◄

رعطف کرنے ہے معنی فاسد ہوجا کیں گے۔

هِ فَكُلْمَىٰ : بَدَلُ مِنْ حَمُولَة ، يان لوگوں پررد ہے جو ثمانية ازواج کو تعل مقدر کامفعول قرار دیکر تقزیر عبارت کلوا ثمانية ازواج مانتے ہیں اسلئے کہ تقدیر بلاضرورت جائز نہیں ہے۔

فَيُوْلِكُمْ : من الضان يثمانية ازواج برل بصان، ضائن كى جمع بـ

فِيُولِكُمُ : زوجين اثنين.

سيخوان، زوجيس زوج كاتثنيه بزوج جوز كوكت بي جوكه دو پرشمل موتا بهداز وجين كامطلب موگا جار، تواس صورت مين زوجين كي صفت اثنين لا نادرست نهين موگا؟

جَوْلَ شِیْ : زوج کے دومعنی ہیں، ① زوج اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اس کی جنس کا دوسرا ہواس کے لئے دو کا ہونا ضرور کی نہیں ہے جیسا کہ شوہر کوزوج کہد سیتے ہیں ۞ دوسر مے معنی جوڑا اس وقت زوجین کے معنی ہوں گے چار، اس معنی کے اعتبار سے زوجین کی صفت اثنین لا نا درست نہ ہوگا، یہاں اول معنی مراد ہیں۔

قِرُ لَكَى ؛ ء الذكرين ، حرم كامفعول برمقدم باورام حرف عطف بالانثيين، ذكرين پرمعطوف بج جمله بوكر قل كا مقوله بون كي وجه سي كل مين نصب كے ہے۔ (لغات القرآن للدرویش)

#### تَفَيِّيُرُوتَشَيْنَ حَ

وَهو الذي أنشأ جنّتٍ معروشاتٍ الخ معروشاتٍ كاماده عرش ہے جس ہے معنی بلند کرنے اورا تھانے ہے ہیں، مرادوہ بلیں ہیں جوٹیوں، چھیروں، منڈیروں وغیرہ پر چڑھائی جاتی ہیں، مثلًا انگوراور بعض سبزی ترکاریوں کی بلیں اور غیر و معدو شنت سے وہ بلیں جوٹیوں پرنہیں چڑھائی جاتی بلکہ زمین پر پھیلتی ہیں مثلًا تر بوزخر بوز وغیرہ یا تنے دار درخت جو بیل کی شکل میں نہیں ہوتے مثلًا تھجوراور کھیتیاں وغیرہ ندکورہ تمام کھیتیاں اور درخت وغیرہ جن کے ذا تقداور خوشبورنگ وغیرہ مختلف ہوتے ہیں، ان سب کا بیدا کر نیوالا اللہ ہے لہذا ان میں کسی کی شرکت کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

وَ آتُو َ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهٖ لِعِنى جب بِهِ مَا صُرغله صاف کرلوا در پھل درختوں ہے تو ڑلوتو اس کاحق ادا کر وجس میں صدقات واجبۂ شروغیرہ اورصد قات نافلہ عطیہ اور ہبدو ہدیدہ غیرہ سب داخل ہیں۔

ولا تُسَرِفُوْ النَّهُ لا يُعِبُّ المُسْرِفِيْن ليعن صدقه وخيرات ميں بھی حدسے تجاوز نه کرو، یعنی نفلی صدقات میں اسلئے که صدقات واجب تو محدود و متعین ہیں ان میں اسراف کا سوال ہی نہیں ہے۔

قُلُلَّا أَجِدُ فِي مَا أُوْرِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ تَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ بِالياءِ والتاءِ مَيْتَةً بِالنصبِ وفي قراء ة بالرفع مع التَحْتَانِيَّةِ أَوْدَمَّامَّسُفُوْحًا سَائِلاً بخلافِ غيرِه كالكبدِوالطِّحَالِ أَوْلَحْمَرَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ حَرَامٌ الرفع مع التَحْتَانِيَّةِ أَوْدَمَّامَّسُفُوْحًا سَائِلاً بخلافِ غيرِه كالكبدِوالطِّحَالِ أَوْلَحْمَرَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ وَرَجْسُ حَرَامٌ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

النفي الما الما الما الما الله الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله على الله على الله عنه الما عنه الله ع فَيَانَّ رَبَّكَ عَفُورً له مَا أَكُلَ رَّحِيمُ اللهُ به ويُلْحَقُ بما ذُكِرَ بالسُّنَّةِ كُلُّ ذِي نَابِ من السِّبَاع ومِخُلَبِ من الطَّيْرِ وَعَكَى الَّذِيْنَ هَادُوْ الى اليهودِ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِي ظُفُرِ وهو سالم تُفَرَّقُ اصابعُهُ كَالإبل والنعام وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَالْعَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ مُرْشُحُومَهُما الدُرُوبِ وشَحْمَ الكُلي اللهُ الْمَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُما اى سَاعَلِق بهما منه أو حملته الْحَوَالِيّا الاسعاء جَمعُ حَاوِيَاء او حاويةٍ أَوْمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمِرْ سنه وهو شَحمُ الإلْيَةِ فانه أحِل لهم ذَلِكَ التَحُريُمَ جَزَيْنَهُم بِهُ بِبَغِيهِم السَبِ طُلُمِهم بما سَبَقَ في سورةِ النِسَاءِ وَانَّا لَصَدِقُوْنَ ﴿ فَي اَخْبَارِنا ومواعيدِنا فَإِنْ كَذَّبُوْكَ فيما جنُتَ به فَقُلْ لهم تَرَّبُكُمْ ذُوْرَحْمَةٍ وَّالِسِعَةٍ ؟ حيثُ لهم يُعَاجِلُكم بالعقوبةِ به وفيه تَلَطُّفُ بدعائِهم الى الايمان وَلاَيُرَدُّ بَأْسُهُ عذابُهُ اذا جَاءَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَنَ ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ الشَّرَكُواْ لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا الشَّرَكُنَا نحن وَلَا ابْآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ فالسُرَاكُنا وتحريُمنا بمشيَّتِه فهو رَاض به قال تَعالَى كَذَٰلِكَ كَمَا كَذَّبَ هُؤُلاءِ كَذَّبُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ رُسُلَهِم حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا لَا عَذَابَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِينَ عِلْمٍ بان الله رَاض بذلك فَتُخْرِجُوهُ لُنَا الى لا علمَ عند كم إِنْ مِا تَتَبِعُوْنَ فِي ذَلِكَ إِلَّالظُّنَّ وَإِنْ مَا أَنْتُمُ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ تَكَذِبُونَ فِيهِ قُلُ ان لَم يكن لكم حُجَّةً <u>فَيِلْهِ الْمُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ التامَّةُ فَلَوْشَآء</u>َ هِدَايَتَكُمُ لَهَذِكُمُ أَجْمَعِيْنَ ﴿ قُلُهُ هَلُمَّرَ اَحْضِرُوا شُهَدَآءَهُ الَّذِيْنَ يَشُهدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا الذي حَرَّمَتُمُوهُ فَإِنْ شَهِدُ وَافَلَاتَشْهَدُمَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُ آهُوَا َ الَّذِيْنَ كَذَّ بُوْا بِاليتِنَا وَالَّذِيْنَ عُ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ وَهُمْ بِرَيِّهِمْ يَعْدِنُونَ فَ يُشُرِكُونَ.

و اے میر ایس ان سے کہو کہ جووتی میرے پاس لائی گئے ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایس نہیں پا تا کہ کسی کھانے والے پرحرام ہوالا ید کہوہ مردار ہو (یسکون) یاءاورتاء کے ساتھ (میتةً) نصب کے ساتھ ہے اورایک قراءیس یاء تحانیہ کے ساتھ ہے، یابہایا ہوا خون ہو یعنی دم سائل بخلاف غیرسائل کے مثلاً جگر، اورتلّی ، یا خزیر کا گوشت اسلنے کہوہ تو نایا ک حرام ہے یافتق ہوجوغیر اللہ کے نام پر ذیج کیا گیا ہو ، یعنی غیر اللہ کا نام لے کر ذیج کیا گیا ہو، سوجو تخص مذکورہ چیزوں میں سے کسی چیز کی طرف مجبور ہوا اور اس نے ان میں سے کھالیا بغیراس کے کہوہ نافر مانی کرنے کاارادہ رکھتا ہواور بغیراس کے کہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً اس کھائے ہوئے کے بارے میں تمہارارب درگذرے کام لینے والا رحم فرمانے والا ہے اور ندکورہ چیزوں کے ساتھ حدیث کی وجہ سے کچلی والے درندوں اور ینجوالے پرندوں کوشامل کرلیا گیا ہے، اور یہود پر ہم نے ناخن والے تمام جانور حرام کردیئے اوروہ ایسے جانور ہیں کہان کی انگلیاں الگ نہ ہوں جیسا کہ اونٹ اور شتر مرغ ، اور گائے اور بکری کی او جھاور گردے کی چربی ہم نے ان پر حرام کردی مگروہ چربی جوان کی پیٹے میں گئی ہو، یا آنتوں میں گئی ہو، حو ایا جمعنی انتروی

حاویا یا حاویه کی جمع ہے یادہ جربی جوبڑی ہے گی ہو آورہ مر ین کی چربی ہودہ ان کے لئے حال آتھی ہج یم کی بیراہم نے

ان کا سرکٹی کی وجہ ہے دی جس کا ذکر سورہ نساء میں گذر چکا ہے آورہ م آپی نجروں میں اور دعدوں میں سیچے ہیں اور جو پھی آپ

لے کر آئے ہیں اگر بیاس میں آپ کی تکذیب کریں تو ان ہے کہد و کہ تمہار ارب بڑی وسیح رحمت والا ہے اسکے کہ اس کی سرا

میں اس نے تمہارے اور پجلدی نہیں کی ، اور (دب کے می کہنے میں ان کوائیان کی دعوت دینے میں زمی ہے اور اس کا عذاب جب

میں اس نے تمہارے اور پجلدی نہیں کی ، اور (دب کے می کہنے میں ان کوائیان کی دعوت دینے میں زمی ہے اور اس کا عذاب جب

آ جائیگا تو بحرموں سے نہ طبی گا، بیمشر کین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ چا بتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء اور نہ ہم کی چیز کو

حرام میں ہوا ) ہمارا شرک کرنا اور ہمارا حرام طبیرانا اللہ کی مشیئت سے ہے اور وہ اس ہے راضی ہے ، اللہ تعالی نے

فرمایا اس طرح حرص طرح آن لوگوں نے تکذیب کی ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپ ساس بات پر کہالات کہ سرون کی تکذیب کی تھی بہاں تک کہ

فرمایا اس طرح ، تمارے عذاب کا مزا چھولیا آپ بان سے بوچھے کیا ان کے پاس اس بات پر کہاللہ اس سے اراضی ہے کوئی دہل نہیں ہیں دوغ گوری ہے آتھ اس معاملہ میں محض خیالی باتوں کی اتباع

کرتے ہواور اس معاملہ میں محض اٹکل ہے باشل خیالات کا اتباع نہ بجو بھور کی تو وہ تم سب کو ہدایت دید بیتا آپ کہار کیاں نہیں دوغ گوری کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ جو کرا گراہ کی تعدین سے کہاں تھور کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ جو کریں کہاں نہیں شرک کرتے ہیں اور وہ جو کہا گراہ کیاں نہیں شرک کرتے ہیں۔

کریں تو تم ان کی تصدیق نہ کرنا اور ایساوگوں کے باطل خیالات کا اتباع نہ بجو بھاری آخوں کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ جو اس کی تعرب کرنا ور ایساوگوں کے باطل خیالات کا اتباع نہ بجو بھاری آخوں کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ جو ہیں۔

کرتے ہوا کو کی ان کی تکر نیا اور ایساوگوں کے باطل خیالات کا اتباع نہ بجو بھاری آخوں کی تکذیب کرتے ہیں۔

کرتے ہوا کو کی بیان کی شرک کرتے ہیں۔

# عَجِقِيق عَرِكُ فِي لِيسَهُ مِنْ لَا تَفْسِلُ لَفْسِلُ لِكُولُولِا

فَحُولَكَمْ : مَا أُوحِيَ اِلَيّ. شيئًا، مَا موصوله أُوحِيَ اس كاصله عائد محذوف هـ، تقدر عبارت سيه الله عن اوْحَاهُ الله اِليّ. فَحُولُكُم : شيئًا، اس مِس اشاره هـ كه محرمًا موصوف محذوف كي صفت هاى شيئًا محرمًا.

فَحُولَلَى ؛ مَيتَةً بالنصب، كان اگرناقصه مانا جائة واس كاسم خمير متر بوگى، اوراس خمير كام جع فى محرم بوگى، اور مَيْتَةً كان كاخر بهونى كا وجه سے منصوب بوگا، اور يكو فا اپناسم كم جع جوكه محرم به كارعايت كى وجه سے منصوب بوگا، اور يكو فا اپناسم كم جع جوكه محرم به كارعايت كى وجه سے موگا، يدونوں صورتي ميتةً صورت ميں خبر، يعنى ميتة كى رعايت نه بوگى، اور تكو فى مورت ميں تكون ميں صرف ايك بى قراء بوگى، يعنى تا بوق قانيه اور تكون ميں صورت ميں تكون ميں صرف ايك بى قراء بوگى، يعنى تا بوق قانيه اور تكون اس صورت ميں تامه بوگا، اور ميتة اس كا فاعل بوگا جب نكوره بات سمجھ لى گئ تومفسر علام كا و فسى قراء قراء قراء الوفع مع التحتانية سبقت قلم بوگى، جمح الفوقانيه بيت فقط -

فِيُولِكَ ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ، الرعموم احوال في مشتى مانا جائة ومشتى متصل بوگا اورا كريد كها جائ كمشتى منه محومًا ب جوكه

ذات ہےاور مشتیٰ میتة صفت ہے لہذامشنیٰ مشتیٰ منه کی جنس سے نہ ہونے کی وجہ سے مشتیٰ منقطع ہوگا، والاول اقوب. (صادی)

فَحُولَكَ ؛ حوام، بہتر ہوتا كمفر علام دجس كي تفير حرام كے بجائے نجس سے كرتے اسلئے كرمت توالا ان يكون ميتة النع استناء سے مفہوم ہے۔

قِوُلْكَى ؛ اوفسقا، اس كاعطف ميتةً په،اس كامضاف محذوف هاى ذافسق يامبالغه كطور پرخمل بوگااس صورت مي زيد عدل كقبيل سے بوگا، لحمر خنزيو پر بھى قربى كى وجه سے عطف درست هے،اور فإنّة رجس جمله معترضه هم في قَوُلْكَى ؛ أُهِلَّ لغير الله يه فسقًا كى صفت ہے۔

فِيَوْلِكُمْ : وَيُلْحَقُ بِمَا ذُكِرَ بِالسُّنَّةِ اس اضافه من ايك سوال مقدرك جواب كاطرف اشاره -

نیکوالے: آیت نے مذکورہ چار چیز وں میں حرمت کا حصر مفہوم ہوتا ہے حالا نکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ جیچوانیے: حصر حقیقی مراز نہیں ہے بلکہ حدیث کی روسے اور بہت سی چیزیں بھی حرام ہیں۔

عَوْلِيْ ؛ الشروب، جمع ثرب، جربى كاس باريك جملى كوكت بين جومعده اورآ نتول وغيره برليلى موئى موتى ب-

قِوَلْكَ ؛ كُلى ، ي كُلْيَة ك جَمْع برده كوكت إلى

قِوْلَكَ ؛ شَخْمُ الْالْيَةِ ﴿ مُحْمَلَ حِينِ جودم كَالْمِ كَاللَّ مِولَى مِهِ لَا مِدِهِ

فَيُوْلِينَ ؛ نحنُ، یه اشو کنا کے اندر ضمیر متنتر کی تاکید ہے تاکہ مرفوع متصل پرعطف درست ہوسکے، اسلئے کہ ضمیر مرفوع متصل پرعطف کے لئے فصل یا تاکید ضروری ہوتی ہے۔

فِيُّوُلِكَمْ) ؛ إِن لَـمْ يَكُنْ لَكُمْ حُجَّةٌ ، اس مِن اشاره بكه فيلِله الحجة البالغة شرط محذوف كى جزاء بجس كومفسر علا م نے ظاہر كرديا بے لہذا ابعطف المحبر على الانشاء كا اعتراض بھى ختم ہوگيا۔

قِوَلْكَ، أَخْضُرُوا.

سَيُوالْ عَلَم كَلْم كَلْفيراحضروابعين مُع كرن مين كيام صلحت ع؟

جِحُلْثِيْ: هَــلُـمَّ اساءافعال میں سے ہےاور یہاں لغتِ جاز کے مطابق استعال ہوا ہے اسلے کہ جازیین کے نزدیک بید غیر منصرف ہے بخلاف بنوتمیم کے، لہذا بیا عتر اض ختم ہوگیا کہ یہاں مناسب هللمو ابصیغہ جمع تھا اسلے کہ اس کے مخاطب کیٹرلوگ ہیں۔

#### ت<u>ٙ</u>فَيْهُ رُوتَشَيْنَ حَ

قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَى محرّمًا (الآية) سابق ميں ان جارمحرمات كاذكرتها جن كواغوائے شيطانی كی وجہت مشركوں نے اپنے اوپرحرام كرلياتها، اس كی پوری تفصیل سور و بقرہ آیت (۱۷۳) میں گذر چکی ہے، اس آیت میں مشركوں كو قائل

کرنے کے لئے کہاجار ہاہے، کہاہے کھر ﷺ تم ان لوگوں سے کہدو کہ جن جانوروں کوتم نے اپنی طرف سے حرام تظہرار کھا ہے ان کا ذکر میں، میرے اوپر نازل کردہ وحی میں کہیں نہیں پاتا سوائے ان چار چیزوں کے جن کوتم نے حلال تظہرا رکھا ہے، ① مردار جانور، ④ بہتا ہوا خون ⑤ خزیر کا گوشت ⑥ غیراللہ کے تقرب کے لئے ذبح کیا ہوا جانور،ان نہ کورہ حرام چیزوں کوتم نے حلال تظہرار کھا ہے حالانکہ بیرام ہیں۔

نکتہ: یہاں پیکتہ قابل توجہ ہے کہ ذکورہ چاروں محر مات کاذکر کلمہ حصر کے ساتھ کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکورہ چار جانوروں کے علاوہ آتر ہا ہے ان چار جانوروں کے علاوہ آتر ہا ہے ان چار جانوروں کے علاوہ آتر ہا ہے ای پھر یہاں حصر کیوں کیا گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ ماقبل سے مشرکوں کے جاہلانہ طریقوں اور عقیدوں کاذکر چلا آر ہا ہے ای سلسلہ میں بعض جانوروں کا بھی ذکر آیا جن کومشرکوں نے بطور خود حرام کررکھا تھا اس سیاق وسباق کے ممن میں یہ کہا جار ہا یہ کہ مجھ سلسلہ میں بعض جانوروں کا بھی ذکر آیا جن کومشرکوں نے بطور خود حرام کررکھا تھا اس سیاق وسباق کے ممن میں یہ کہا جار ہا ہے کہ مجھ پر جود حی کی گئی ہے اس میں تو ان محرمات کاذکر نہیں ہے اگر یہ ذکورہ چاروں چیزیں حرام ہوتیں تو اللہ تعالی ان کاذکر ضرور فرما تا، فرکورہ حصر سے معلوم ہوتا ہے کہ کی زندگی میں یہی جانور حرام سے جن کاذکر اس آیت میں ہے، پھر ججرت کے بعد سور ہ ما کہ ہیں وہ جانور حرام ہوئے جن کی تفصیل اس جگہ گذر چی ہے۔

### جانوروں کی حلت وحرمت کے اختلافی مسائل:

فقہاء اسلام میں ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ حیوانی غذاؤں میں جن چار چیزوں کی حرمت کا یہاں ذکر ہے بس یہی چار چیز میں کہ مسلک حضرت عبراللہ بن عباس اور حضرت عاکشہ صدیقہ تضفی کھا گھٹا اور امام مالک کا ہے لیکن جہورسلف نے اس کو تسلیم نہیں کیا ، معتبر سند سے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث سور و بقرہ میں گذر چی ہے جس کی روسے مردار میں سے دومردار مجھلی اور ٹائری اور خون میں سے دوخون کیجی اور تابی حلال ہیں ، سوّرتمام علماء کے نزد کی حرام ہے اور اس کا جسم نا پاک ہے۔

# خزرياوركتے كى كھال كاحكم:

سوراور کے کھال کی دباغت کے بعد پاک ہونے یانہ ہونے کا اختلاف سورہ ماکدہ میں گذر چکاہے ما اُھل به کی تفسیر بھی سورہ بقرہ الکہ میں گذر چکاہے ما اُھل به کی تفسیر بھی سورہ بقرہ الکہ میں گذر چکی ہے اس کا بھی سورہ بقرہ الکہ میں گذر چکی ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جو شخص بھوک کے سبب ایسا عاجز اور مجبور ہوکہ اس کو اپنی جان کے تلف ہوجانے کا خوف لاحق ہوجائے تو وہ بقدر اپنی جان بچانے کے ان حرام چیزوں کو استعمال کرسکتا ہے، ایسی اضطراری کیفیت میں چونکہ احتیاط باقی نہیں رہتی اسلئے اللہ تعالی نے آگے فرمایا" فان ربك غفور د حیم".

وعلى الذين هادوا حومنا كل ذى ظفو (الآية) سابق مين بيبيان كيا گيا به كرجرام صرف وي چيزين بين جن كو

اللہ نے حرام کیا ہے کسی انسان کو کسی چیز کے حرام یا حلا ل طهرانیکا اختیار نہیں اس پر مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ یہودجن چیز وں کونہیں کھاتے اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ کلا اللہ کا نے ان چیز وں کو اپنے او پر حرام کھہرالیا تھا اسلئے ہم بھی وہ چیزیں نہیں کھاتے ، پھر یہ بات کیونکر درست ہو سکتی ہے کہ انسان کو کسی چیز کے حرام یا حلال طهر انیکا اختیار نہیں ہے بلکہ اس وقت چیزین نہیں کہ معرفت ان کی سرکتی کی پاواش میں اللہ تعالی نے یہود کے او پر حرام کر دی تھیں یہ بات غلط ہے کہ حضرت یعقوب علیہ کلا گلافظ کا نے دو دانے او پر چھ چیزوں کو حرام کر لیا تھا۔

ذی ظفر ہے وہ جانور مراد ہیں جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں مثلاً چرند میں اونٹ گائے وغیرہ ، اور پرند میں بطخ، مرغ آبی۔

### بعض اختلافي مسائل:

پالتو گدھے کوامام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام شافعی حرام قرار دیتے ہیں، بعض دوسر نقہاء کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہیں بلکہ کسی خاص موقع پر نبی ﷺ نے ان کی کسی خاص وجہ ہے ممانعت فر مادی تھی، درندہ جانوروں اور شکاری پرندوں اور مردارخور حیوانات کو حنفیہ مطلقا حرام قرار دیتے ہیں، مگرامام مالک اور اوز ای کے نزدیک شکاری پرندے حلال ہیں، لیث دیجھ کالٹ کے نزدیک بلی حلال ہے، امام شافعی دَرِّحَمُ کُلاللَّمُ تَعَالَیٰ کے نزدیک حرف وہ درندے حرام ہیں جوانسان پر حملہ آور ہوتے ہیں جیسے شیر، چیتا بھیٹریا وغیرہ ، عکر مہ کے نزدیک کو ااور بحّو دونوں حلال ہیں، اسی طرح حنفیہ تمام حشرات الارض کو حرام قرار دیتے ہیں مگر ابن ابی کا مام مالک اور اوز اعلی کے نزدیک سانپ حلال ہیں۔ اسی طرح حنفیہ تمام حشرات الارض کو حرام قرار دیتے ہیں مگر ابن ابی کی امام مالک اور اوز اعلی کے نزدیک سانپ حلال ہے۔ (مداید الفرآن)

500

بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ دينه ذَلِكُمُ وَصَّكُمُ بِهِ لَعَلَّمُ وَتَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التوراة وشم لترتيب الاخبار تَمَامًا للنعمة عَلَى الَّذِي الحَبَارِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

اس کے ساتھ کی کوشریک نہ تھہراؤ (أنْ)مفسرہ ہے، آ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنی اولا د کوفقر (فاقہ) کے خوف سے زندہ در گور کرنے قتل نہ کروہم تہمیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی (دیں گے) 🍘 بے شرمی (یعنی) بڑے گناہوں مثلاً زنا کے <u>ماس بھی مت جاؤ خواہ تھلم کھلا ہوں ما</u>مخفی بینی علی الاعلان ہوں یا جھیے کر، 🕲 اور کسی جان کوجس کواللہ نے محتر م بنایا ہے تل نہ کرومگر حق کے ساتھ مثلاً قصاص اور مرتد کی سز اکے طور پر اور شادی شدہ کورجم کے طور پر بیہ ند کورہ ( وہ باتیں ہیں ) جن کی تمہیں تا کید کی ہے تا کہتم سمجھ ہو جھ سے کا م لوغور وفکر سے کا م لوء 🕥 اور بیٹیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگرا یسے طریقہ سے جو ستحن ہے اور وہ طریقہ وہ ہے کہ جس میں (مال پیتیم کی )اصلاح ہو <u>یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہن</u>ے جائے بایں طور کہ بالغ ہوجائے ﴾ اورناپ تول میں پورا تول کرانصاف سے کام لو ڈنڈی مارنا چھوڑ دو، ہم کسی پراس معاملہ میں اس کی طاقت ہے جبیا کہ حدیث میں وارد ہواہے، 🔬 اور جبتم کسی فیصلے وغیرہ میں بات کروتو انصاف کی کرواگر چہ وہ مخص جس کی موافقت یا مخالفت میں یہ بات ہے قرابتدارہی کیوں نہوں 🍳 اوراللہ سے جوعہد کرواس کو پورا کرو،ان باتوں کااللہ نے تم کو تا کیدی تھم دیا ہے تا کتم نفیحت قبول کرو(تذ کرون) ذال کی تشدید کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، (تا کہتم یا در کھو) اور بیہ باتیں جن كاميس فيتم كوتا كيدى تكم ديا ہے ميراسيدهاراستہ ہمستقيمًا حال ہے، (أنّى) فتح كے ساتھ ہولام كى تقدير كى صورت میں اور کسرہ کے ساتھ ہے استیناف کی صورت میں، لہذاای راستہ پر چلواوراس کے خلاف راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کواللہ کے دین کے راستہ سے بھٹکادیں گی (فتفوق) میں ایک تاء کے حذف کے ساتھ ہے (لینی راہ حق سے) پھیردیں گی، بیہ ہے وہ راہ ستقیم جس كىتم كواللدنے تاكيدكى ہے تاكرتم كجروى سے بچو،اور پھر ہم نے موئ علي كالفائد كوكتاب تورات دى تھى شھر ترتيب اخبار کے لئے ہے اس شخص پر تجت کی بھیل کیلئے ہوجس نے اس پر بہتر طریقہ پڑ مل کیا، اور احکام کی تفصیل ہو جن کی دین میں ضرورت ہوتی ہے،اور ہذایت ورحمت ہو، تا کہ بنی اسرائیل بعث کے ذریعہ آینے رب کی ملاقات پرایمان لے آئیں۔

# عَجِقِيق لِيَرِينَ لِيَهِ السِّهِ لِيَالَهُ لَفَيْسَارُى فَوَالِدِنَ

ان میں دووجہ مختار ہیں، ① اَن مفسرہ ہواسلئے کہ ماقبل میں اَسلُ، قول کے معنی میں ہے اس لئے کہ اَن مفسرہ کے لئے قول یا قول کے ہم معنی ہونا ضروری ہے، لا، تاہیہ ہے اور تشر کو افعل مضارع مجز وم ہے، ۞ اَن مصدریہ ہواس صورت میں اَن اور جواس کے تحت ہے ما حَرَّمَ، سے بدل ہوگا۔

قِوَلِهُ : اِملاق، كمعنى مفلسى فقروفاقه ، تنگرى كى بير-

قِولَكُم : بالخصلة ، اس التي كاوجة انيث كاطرف اشاره بـ

فِيُولِكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَادِ ، يوايك سوال كاجواب بـ

سَيَخُوالْ يَ شَمَ آتينا ، كاعطف وَصَّكم برم جواعطاء كتاب لموسى كموَ خربون بردالت كرتام حالانكه ايتاءِ كتاب وصيت يرمقدم ب-

جَوْلَثِيْ: يهال فُمَّ رَتيب إخبارى كے لئے ہندكر تيب وجودى كے لئے۔

قِولَ الله المامة المين الثاره م كرت مامًا مفعول مونى كى وجد منصوب م تسمامًا سال ماسك عذف كردياكم تمامًا معنى من اتمامًا كردياكم تمامًا معنى من اتمامًا كردياكم المامًا معنى من اتمامًا كردياكم

قِوَلْكَ ؛ بَلِقَاءِ رَبِيهِمْ يديؤمنون كمتعلق م، فواصل كى رعايت كے لئے مقدم كرديا كيا ہے۔

#### تَفَسِّيرُوتَشِينَ عَ

قبل تعالَوُ الآیة) اس آیت میں خطاب یہودومشرکین بلکہ پوری نوع انسانی کے لئے ہے مطلب سے کہ جرام وہ نہیں ہے کہ جن کوتم نے بلادلیل محض اپنے اوھام باطلہ کی بنیاد پر جرام کرلیا ہے، بلکہ جرام وہ چیزیں ہیں جن کوتم ہارے دب نے جرام کیا ہے، اللّا تشریکو ا، سے پہلے او صاحم محذوف ہے، یعنی اللّه نے تہمیں اس بات کا تکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرو، شرک سب سے بواگناہ ہے، جس کے لئے معافی نہیں ہے، مشرک پر جنت جرام اور دوزخ واجب ہے، قرآن مجید میں اس مضمون کو بوی صراحت سے بیان فرمایا ہے، اس کے مضمون کو بوی صراحت سے بیان فرمایا ہے، اس کے باوجود لوگ شیطانی بہکاوے میں آکرشرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔

وبالوالدین احسانیا ، الله تعالی نے تو حیدواطاعت کے بعد یہاں بھی اوردیگر مقامات پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے، جس سے بیدواضح ہوتا ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے، جس نے اس ربو بیت صغری (والدین کی پرورش) کے تقاضے پور نہیں کئے تو وہ ربوبیت کبری کے تقاضے پورا کرنے میں بھی ناکام رہے گا۔ ولا تحقیلوا او لاد کھر من املاق ، زمانہ جاہلیت کا یفل فتیج آ جکل ضبط تولیدیا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے پوری دنیا میں زور وشور سے جاری ہے اور اس کو معاشی مسکلہ سے جوڑ دیا گیا ہے جو کہ ایک غلط نظریہ ہے، معاشیات کے حجے قوانین دوسرے ہیں جن کو اسلامی نظام اقتصادیات سے متعلق کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے، آیت میں (املاق) افلاس کا ذکر اسلے فرمایا

ہے کہ فلاسفہ ادئین اور مفکرین جاہلیت اپ نظریہ کی عقلی توجیہ عمومًا یہی کرتے ہیں، چنا نچر آج جاہلیت فرنگ کے زیرسایہ آل اولا دکی تح یکیں اور نئے نئے طریقے سے جاری ہیں اس کا محرک بھی یہی خوف افلاس ہے، ماتھس نامی ایک ماہرا قتصادیات ومعاشیات انیسویں صدی کے شروع میں ہوا ہے اور یہ منع حمل اور آل اولا دکی تح یک اصلا آسی کی ہرپا کردہ ہے، فہ کورہ آیت میں آسی ذبخی افلاس اور دیوالیہ پن کے علاج کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، عرب میں قتل اولا دکی دامادی شرم وعار کے علاوہ ایک وجہ اقتصادی بھی تھی، اللہ تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانے اور رزق فراہم کرنے کے اصلی ذمہ دارہم ہیں تم نہیں، یہ اقتصادی بھی تھی، اللہ تعالی نے اس آیت میں اللہ کے تاج ہوتم اولا دکوکیا کھلا سکتے ہو؟ وہ تم کورزق دیتا ہے تو تم بچوں کو کھلاتے کام براہ راست اللہ کا ہے تم خودا پنے رزق میں اللہ کے تاج ہوتم اولا دکوکیا کھلا سکتے ہو؟ وہ تم کورزق دیتا ہے تو تم بچوں کو کھلاتے ہوا گروہ تمہیں نہ دے تو تمہاری کیا مجال کہ تم ایک دانہ گندم خود پیدا کرسکو۔

و لا تقربوا مال المیتیم، جس یتیم کی کفالت تمهاری ذمه داری ہے، ہرطرح اس کی خیرخواہی کرناتمهارافرض ہے اسی خیر خواہی کا تقاضہ ہے کہ یتیم کی کفالت تمہاری ڈمہداری ہے، ہرطرح اس کی خواہی کی شکل میں ہویا زمین جا کداد اور اثاثہ کی صورت میں اور یتیم ابھی اس کی حفاظت کی اطلب نہ کی اللہ میں ہوئے ہوئے۔ حفاظت کی اللہ بیت نہ رکھتا ہواس کے مال کی اس وقت تک حفاظت کرناولی پرفرض ہے کہ وہ س بلوغ وشعور کو پہنچ جائے۔

وَاُوفُوا الْسَكِيلُ والْمَدَوَانَ، نَاپِتُولَ مِينَ كَيْ كُونَانَهَا بِتَ ذَلِيلَ اوراخُلَاقَ سِيَّرَى ہُوئى بات ہے قوم شعیب میں کی اخلاقی بیاری تھی جوان کی تباہی کے منجملہ اسباب میں سے ایک تھی ،سورہُ مطفقین میں اس کواسباب ہلاکت وہر بادی میں شار کرایا گیا ہے،حضرت عبداللہ بن عباس دَوْعَانَلْهُ تَعَالَیْ ہُ سے مروی ہے آپ میں اُن کو اُن لوگوں کو جونا پ تول میں بے انسانی کرتے ہیں خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ بیدہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے تم سے پہلے امتیں عذاب اللی کے ذریعہ ہلاک ہو چکی ہیں تم اس میں پورے احتیاط سے کام لو۔ (ابن کئیر ملحضًا)

وَاَنَّ هـذا صـراطی مستقیماً، صـراط مستقیم کوواحد کے صیغہ سے بیان فرمایا کیونکہ اللہ کی اور قرآن اوررسول کی اور صحابہ کی راہ ایک ہی ہے بہی ملت اسلامیہ کی وحدت واجتماع کی بنیاد ہے، اگر امت مسلمہ اس واحد صراط متنقیم ہے ہٹی تو مختلف گروہوں میں بٹ جائیگی اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا''ان اقیہ موا اللہ دین و لا تتفوقوا" (شوریٰ) دین کوقائم رکھواوراس میں پھوٹ نہ ڈالوگویا اختلاف اور تفرقہ کی قطعاً اجازت نہیں، اسی مفہوم کوحدیث پاک میں آپ نے اس طرح واضح فرمایا۔ آپ نے اسٹ مبارک سے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا کہ بیاللہ کا سیدھا راستہ ہے اور چند خطوط اس کے دائیں بائیں کھینچا ور فرمایا کہ بیاللہ کا سیدھا راستہ ہے اور چند خطوط اس کے دائیں بائیں کھینچا ور فرمایا کہ بیاللہ کا سیدھا راستہ ہے اور چند خطوط اسے کو انگیں بائیں کے سیدھا دور مایا کہ بیاللہ کا سیدھا راستہ ہے اور چند خطوط اسے کے انگیں بائیں کے سیدھا کے اسٹونٹر میں بیاللہ کا سیدھا راستہ ہے اور چند خطوط اس کے دائیں بائیں کے سیدھا کے اسٹونٹر میں بیاللہ کا سیدھا راستہ ہے اور چند خطوط اس کے دائیں بائیں کے سیدھا کے اسٹونٹر میں بیاللہ کا سیدھا کی سیدھا کو سیدھا کے اسٹونٹر میں بیاللہ کا سیدھا راستہ ہے اور چند کی سیدھا کی سیدھا کیا کی سیدھا کی سی

فر مایا یہ وہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔

(مسند احمد)

وَهٰذَا القرانُ كِالْمُ الْذُلْلُهُ مُلِرَكُ فَاتَّبِعُوهُ يااهلَ سكة بالعَمَل بمافيه وَاتَّقُوا الكُفُرَ لَعَكُمُرُّرُحُونَ ﴿ اَنْزَلْنَاهُ لِ آَنُ لا تَقُولُو إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتْبُ عَلَى طَايِفَتَيْنِ اليهودِ والنَّصَارَى مِنْ قَبْلِنَا وَإِنَّ سخففة واسمُها محذوفٌ اى إِنَّا كُنَّاعَنُ دِرَاسَتِهِمْ قراءتهم لَغْفِلِينَ ﴿ لَعدم مَعُرفَتِنا لَها اذبيسَتُ بلُغَتِنا اَوْتَقُولُوْالَوَاتَّا الْيُرْلَ عَلَيْنَا الْكِيْبُ لَكُنَّا اَهُدى مِنْهُمْ لَا لَجُودَةِ اَذُهَانِنَا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ بَيَانٌ مِّنْ مَ يَكُمُوهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ لِمَن اتَّبَعَهُ فَمَنَ اى لا احدَ أَظْلَمُ مِمَّنُ كَذَّبَ بِاليتِ اللهِ وَصَدَفَ اَعُرَضَ عَنْهَا لْسَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اليَتِنَاسُوْءَ الْعَذَابِ اي اَشَدَهُ بِمَا كَانُوْايَصْدِفُونَ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ مَا يَنْتَظِرُ المُكَذِّبُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ بالتاءِ وَالِياءِ الْمَلْلِكَةُ لِقَبْض اَرواحِهم الْوَيَأْلِيَ رَبُّكَ اى اَسُرُهُ بمعنى عَذَابِهِ الْوَيَأْلِيَ رَبُّكُ اى عَلاَسَاته الدَّالَّةِ على الساعةِ يَوْمَرَيْ إِنَّ بَعْضُ إِيَاتِ مَ يَلِكُ وهو طلوعُ الشَّمسِ مَن مَغْرِبِها كما في حديثِ الصحيحَيْنِ لَا يَنْفُعُ نَفْسًا إِيْمَانُهُ الْمُنْتُ مِنْ قَبْلُ الجملة صفة نفس أَقَ نفسًا لم تكن كُسَبَتْ فِي إِيمَانِهَ أَخْيُرًا طاعَة اي لاَ تَنْفَعُها توبتُها كما في الحديثِ قُلِ الْتَظِرُولَ آحَدَ هذِه الاشياءِ إِنَّامُنْتَظِرُونَ ﴿ ذَٰكِ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوادِيَّنَهُمْ باختلافِمهم فيه فأخَذُوا بعضَهُ وَتَرَكُوا بعضَهُ وَكَالْوُاشِيعًا فِرَقًا في ذلك وفي قراءةٍ فَارَقُوا اي تَرَكُوا دينَهم الذي أُسِرُوا به وهم اليهودُ والنظراي لَّسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْعً فَل تَتَعَرَّضُ لهم إَنَّمَا المُومُ الله يَتَوَلّاه ثُمُّونِيِّتُهُمُّمُ في الأخرةِ بِمَاكَانُوْ اَيَفَعَلُوْنَ فَيُجَازِيُهِمُ به وهذا منسوخٌ بايةِ السَيْفِ مَنْ جَاءَبِالْحَسَنَةِ اي لا إله الا الله فَلَهُ عَشْرَامَثَالِهَا الله عَدْ عَدْ عَسْرَ حَسَنَاتٍ وَمَنْ جَاءَ بِالسِّينَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّامِثُلَهَا اي جزاؤه وَهُمْ لِانْظُلَمُونَ ﴿ يُنْقَصُونَ مِن جِزائِهِم شِيئًا قُلِ الْأَنِي هَذَينِ لَنِي اللَّهِ عِلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ مستقيمًا مِلْلَةَ اِبْرِهِيْمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ®قُلْ إِنَّ صَلَاقِيَّ وَنُسُكِلْ عبادَتِي من حَجّ وغيرِهِ وَتَحْيَاكَ حَيَاتِيُ وَمَمَالِنَّ مَوْتِي لِلْعَرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ لَاشْرِيكَ لَهُ ۚ فَي ذَلَكَ وَبِذَلِكَ اَي التوحيدِ أُمِّرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ مَن هذه الامةِ قُلْ كَنْ اللهِ الْبِي الله الله الله الله الله عيره وَهُورَتِ مالكُ كُلِّ شَيْءٌ وَلَاتَكْسِ كُلُّ نَفْسِ ذنبا الْكَلَيْهَا وَلاَيْرُ تَحْمِلُ نفسٌ وَازِرَةٌ اثمةٌ وِّزُرَ نفس أُخْرِئَ ثُمَّرً إلى رَبِّكُمْ مَرْجِعَكُمْ وَيُنَيِّئُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ وَيُعَلِّفُونَ الْأَوْنِ جمع خليفةٍ اي يخلفُ بعضُكم بعضًا فيها وَمَ<del>فَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ لَعْضٍ دَرَجْتٍ</del> بالمال وَالْجَاهِ وغَيُر ذٰلك لِي**بَلُوكُرُ** ليَخْتَبرَكُمُ فِي مَا اللَّهُ أَعُطَاكُمُ ليَظُهَرَ المطيعُ منكم والعَاصِيُ إِنَّ لِتَكْسَرِيْعُ الْعِقَابِ أَ لَعَظَمُ المَاعُ فَإِلَّهُ لَعُفُورًا أيل للمؤمنين مرَحِيْمُ الله بهم.

ہے اس پڑمل کرکے اس کی اتباع کرو، اور کفر سے بچوتا کہتم پر رحم کیا جائے اس کونازل کیا تا کہتم بیرنہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے <u> پہلے دوفرقوں</u> یہودونصاریٰ پر <del>نازل کی گئی تھی اور ہم اُن کے پڑھنے</del> پڑھانے سے ناواقف تھے ہماری زبان میں ان کتابوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کی معرفت حاصل نہ تھی (اِنْ) مخففہ ہے اس کا اسم محذوف ہے ای اِنسسا، یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم اپنی تیزی ذہانت کی وجہ سے زیادہ راہ راست پر ہوتے ،سواب تمہارے پاس رب کی جانب سے اس مخص کے لئے جواس کی اتباع کر لے ایک (واضح ) بیان اور ہدایت اور رحمت آچکی ، اب اس مخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا؟ اوران سے اعراض کیا ،کوئی نہیں ، ہم جلدی ہی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے اعراض کرتے کہان کے پاس ان کی رومیں قبض کرنے کیلئے فرشتے آ جائیں ، (تساتیھھر) یاءاورتاء کےساتھ، یاان کے پاس تیرارب آ جائے یعنی اس کا علم بشکل عذاب <del>آجائے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آجائے ،جس دن آپ کے رب کی کوئی نشانی آجائے گ</del>ی اوروہ مغرب کی جانب سے سورج کا نکلنا ہے جیسا کہ سیجین کی حدیث میں ہے، مستحف کوکسی ایسے محف کا بیان کام نہ آئیگا جو بہلے (دنیامیں) ایمان ندلایا ہوگا (جملہ لمرتکن) نفساً کی صفت ہے یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل ند کیا ہو تعنی اس کی توبداس کے کوئی کام نہ آئے گی،جیسا کہ حدیث میں وار دہواہے، ان سے کہد وان اشیاء میں سے کسی ایک کاا تظار کرو،ہم بھی اس کے منتظر ہیں بےشک جن لوگوں نے اپنے دین کو اس میں اختلا ف کر کے جداجدا کرلیا بایں طور کہ بعض کولیا اور بعض کو ترک کردیا،اوراس میں گروہ گروہ ہوگے ،اورایک قراءت میں ف ارقوا ہے کینی اپنے اس دین کوترک کردیا جس کا انھیں حکم دیا گیا تھا، اور وہ یہود ونصاریٰ ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا آپ ان سے تعرض نہ کریں (بس) ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے وہ دیکھ لے گا، چھران کو آخرت میں ان کے سب کرتوت بتادے گا کہان کوانکے اعمال کی سزادے گا پیچکم آیت سیف ( یعنی ) حکم جہاد سے منسوخ ہے ، جو <del>حض نیک کام کرے گا</del>یعنی لا الله الاالله کا اقر ارکرے گا <del>تو اس کو دس گنا</del>یعنی دس نیکیوں کے برابراجر ملے گااور جو تحص برا کام کرے گااس کواس کے برابر ہی سزا ملے گی اوران پرظلم نہیں کیا جائیگا لیعنی ان کے اجر میں پچھ بھی کم نہ کیا جائیگا، آپ کہد بیجئے کہ مجھے میرے رب نے ایک سیدھارات بتادیا ہے بالکل ٹھیک دین اور دیا فیصاً (صراط) کے کل سے بدل ہے، جوابراہیم علیجنا ڈالٹیکو کا راستہ ہے جواللہ کی طرف میسو تھے اور وہ شرک کر نیوالوں میں نہ تھے، کہد ومیری نماز اورمیرے تمام مراسم عبادت حج وغیرہ اورمیراجینا اورمیرامرنا اللّٰدرب العُلمین کے لئے ہے،اس میں جس کا کوئی شریک نہیں اوراسی تو حید کا مجھے تھم دیا گیا ہے اور میں اس امت میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں آپ کہدد یجئے کیا اللہ کے سواکسی اور کو معبود بنانے کے لئے تلاش کروں لیعنی اس کے غیر کو تلاش نہ کروں گا، حالا نکہ وہ <del>ہرشن</del>ی کا مالک ہے ہرشخص جوبھی بدی کرتا ہے اس کا ذمہ داروہ خود ہے،اورکوئی گنہگار تفس کسی دوسر نے فس کا بوجھ نہا تھائیگا پھرتم سب کوتمہارے رب کی طرف ملٹ کر جانا ہے <u>پھروہ تم کواس چیز کی حقیقت بتلا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ وہی ہے جس نے تم کوز مین میں ایک دوسرے کا</u> خلیفہ بنایا حسلاتف، خلیفہ کی جمع ہے اور ایک کو دوسرے پر مال وجاہ وغیرہ کے درجات میں فوقیت دی تا کہتم کوعطا کر دہ چیزوں < (مَنْزَم پِبَلشَّنِ ≥

میں آن مائے تا کہ فرما نبر دارکونا فرمان سے متاز کرے یقیناً تیرارب اپنی نافرمانی کرنے والوں کو بہت جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ مونین کی مغفرت کرنے والا ان پر رحم کرنے والا ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قِوَلْ كَمَى : أو تقولوا اس كاعطف سابق أنْ تقولوا برب لبذايبال بهى لام اور لامقدر مول كـ

فِحُولِی، اَلْجُمْلَةُ صِفَةُ نفسًا ، اس میں اشارہ ہے کہ جملہ لسرتکن آمنت لکر من قبل، نفسًا کی صفت ہے نہ کہ ایمان کی جیسا کہ قرب سے بظاہر شبہ ہوتا ہے، اسلئے کہ ایمان کے لئے ایمان لازم آئیگا جو کہ محال ہے۔ (دوبع الادواج)

قِوَلْكَى : اونَفُسًا لَمْ تَكُنُّ ، ال مِن الثاره م كه او كَسَبَتْ كاعطف آمَنَتْ برع ندكه إيمانُهَا برع -

قِولَكَ ؛ اى لا تَنْفَعُهَا تَوْبَتُها ، اس اضافه كامقصدايك والمقدر كاجواب ب-

میکوان بیآیت معتز لدے مذہب کی حقانیت پر دلالت کرتی ہے اسلئے کہ ان کے نز دیک ایمان مجردعن الاعمال الصالحہ نافع نه ہوگا۔

جِوَلَثِيْ: جواب كاماصل يهب كرآيت لف تقريرى كتبيل سے به اى لا ينفع نفسًا ايمانُها و لا كَسبُهَا فى الايمان لمرتكن آمنت من قبل او كسبت فيه حيرًا.

قِوُلْكَى ؛ جَزَاءُ عَشَرِ حَسَنَاتِ اس عبارت مِن مفسر علام نفلَهٔ عَشْرُ اَمثالها "مِن عشر مِن رَكِ تاء كى وجد كى جانب اشاره كيا ہے اسك كه بطاب عشرة امثال معنی مؤنث ہے۔ اشاره كيا ہے اسك كه بطاب عشرة امثال معنی مؤنث ہے۔ فَوَلُكَى ؛ وَيُبُدَلُ مِنْ مَحَلِّه ، هدانى كامفعول اول هدانى كى ياء ہے اور مفعول تانى الى صراط متقیم ہے اور ديئ قيمًا ،

صواط کے کل سے بدل ہونے کی وجہ سے منصوب ہے نہ کہ مفعول ٹانی جیسا کہ بعض حفرات کو یہ مفالط لاحق ہوا ہے۔ فَحُولِكُم ؟ : اعطاكم اس میں اشار ہے كہ آتا كمر ایتاء سے ہے نہ كہ اتيان سے۔

### تَفَيْهُ رُوتَشِنَ حَ

#### ربطآيات:

و المسال کا استان کی رہوں اور دارین کی سعادت و کا مرانی کے لئے نبوت کا تاج کی برعقیدگی اور خود ساختہ طال و حرام کی پوری شدت ایت میں سمجھایا جارہا ہے کہ انسان کی رہبری اور دارین کی سعادت و کا مرانی کے لئے نبوت کا تاج کی نہ کی انسان کے مر پر کھا جانا خروری ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، پہلے بہت سے انبیاء گذر بچے ہیں جو سب کے سب انسان ہی تھے جن میں حضرت مولی عافی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کوئی تعجب کی بات نہیں، پہلے بہت سے انبیاء گذر بچے ہیں جو سب کے سب انسان ہی تھے جن میں حضرت مولی عافی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کوئی تعجب کی بات نہیں، پہلے بہت سے انبیاء گذر بھوٹی تشریف لائے ہیں آخران کا انکار کس بناء پر کیا جا تا ہے؟ آپ مہت معروف و شہور ہیں آخران کا انکار کس بناء پر کیا جا تا ہے؟ آپ خداوندی کے متحق بنو، قرآن کے نزول کے بعد اب تمہارے ہیں سے مداوندی کے متحق بنو، قرآن کے نزول کے بعد اب تمہارے ہیں سے مداوندی کے متحق بنو، قرآن کے نزول کے بعد اب ان لوگوں کو صرف ملائکہ موت ہی کا انتظار ہے خوب یا در کھوموت کے وقت عالم غیب مشاہد ہوجانے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہے۔

لا تؤرد و افرد اوری ، لین قیامت کروزکوئی شخص دوسرے کابارگناه بین اٹھائیگا،اس آیت بین ایک عام ضابطہ
بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے معاملہ کو دنیا پر قیاس نہ کرویہاں ایک شخص جرم کر کے دوسر ہے کے سر ڈال سکتا ہے خصوصاً جبکہ دوسرا
شخص خودرضا مند ہو، مگر عدالت الہیمیں اس کی کوئی گنجائش نہیں وہاں ایک کے جرم میں دوسرا ہر گرنہیں پکڑا جاسکتا ایک میت کے
جنازہ پر حضرت عبداللہ بن عمر نے کسی کوروتے ہوئے دیکھا تو فرمایا زندوں کے دونے سے مردہ کوعذاب ہوتا ہے، ابن الی ملیکہ
کہتے ہیں کہ میں نے بیقول حضرت عائشہ دی شخص کا بیقول نقل کیا تو انہوں نے فرمایا کہتم ایک ایسے شخص کا بیقول نقل
کررہے ہو جو کبھی نہ جھوٹ بولتا ہے نہ اس کی ثقابت میں کوئی شبہ ہوسکتا ہے، مگر کبھی سننے میں بھی غلطی ہوجاتی ہے، اس معاملہ

اس معاملہ علی نہ جھوٹ بولتا ہے نہ اس کی ثقابت میں کوئی شبہ ہوسکتا ہے، مگر کبھی سننے میں بھی غلطی ہوجاتی ہے، اس معاملہ

اس معاملہ عبد کردہے ہو جو کبھی نہ جھوٹ بولتا ہے نہ اس کی ثقابت میں کوئی شبہ ہوسکتا ہے، مگر کبھی سننے میں بھی غلطی ہوجاتی ہے، اس معاملہ

میں تو قرآن کا ناطق فیصلہ موجود ہے لا تزر وازرہ وزر اخوی لینی ایک کا گناہ دوسرے کے سرنہیں رکھا جاسکتا تو کسی زندہ کے رونے سے مردہ بقصور کس طرح معذب ہوسکتا ہے۔ (درمندور، معارف)

ندکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ سیحیوں کاعقیدہ کفارہ محض باطل اور لغوہ کہ حضرت سے کالیک والی کا بیے سولی پر چڑھ کرتمام مسیحیوں کے گناہوں کا کفارہ اداکر دیا، اب کوئی سیحی کسی گناہ میں ماخوذ نہیں ہوگا اسی طرح مسیحیوں کا بیے عقیدہ بھی مہمل اور باطل میں کہ آدم کو گئی در میں کا بیٹر مشرکوں کا بیے عقیدہ بھی باطل قرار پایا کہ خدا ہے کہ آدم کا بیٹر مشرکوں کا بیے عقیدہ بھی باطل قرار پایا کہ خدا کسی کو بھی کسی کے بدلے سزادے سکتا ہے۔ (ماحدی)



# مِرَةُ الْجَرَافِيِّتِي وَهِ عَلَا لِن مِنْ إِن الْجَوْقِيْنِ فِي الْحَالِيَّةِ فِي الْحِوْمِ الْحُومِ اللهِ

سُورَةُ الاعراف مكية إلا واسئلُهُمْ عن القريةِ الثمان او الخمس آيات مِائتان و خَمْسُ اوْسِتُ آياتٍ.

سورهٔ اعراف علی ہے مگرو اسٹلھم عن القریة سے آٹھ یا پانچ آیتیں مدنی ہیں۔ ہیں کل ۲۰۵ یا ۲۰۲ آیتیں ہیں۔

يَجْحَدُونَ وَلَقَذْمَكُنْكُمْ يَنِنِي ادمَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَالكُمُ فِيهَامَعَايِثُ بِالياءِ اسبابًا تَعِينشُونَ بها جمعُ مَعِينشَةٍ عَلِيْكُ مِنَ لَتَاكِيدِ القِلَّةِ تَشْكُرُونَ فَي الرَّضِ وَجَعَلْنَالكُمُ فِيهَامَعَايِثُ بِالياءِ اسبابًا تَعِينشُونَ بها جمعُ مَعِينشَةٍ عَلَيْكُ مِنَ القِلَّةِ وَتَشَكُرُونَ فَي الرَّضِ وَجَعَلْنَالكُمُ فِيهَامَعَا يِثُنَّ بِالياءِ اسبابًا تَعِينشُونَ بها جمعُ مَعِينشَةٍ عَلَيْكُ مِن القِلَةِ وَتَشَكُرُونَ فَي الرَّفِي وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ القِلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جا نتاہے، ب<u>ہ ایک کتاب ہے جوآپ پر نازل کی گئی ہ</u>ے ،اس میں آپ کو خطاب ہے <del>تا کہ آپ اس کے ذریعہ</del> لوگوں کو ڈرائیں (لتُنذِرَ) أُنْزِلَ كِمتعلق م،اى أُنزِل لِلأنذار ، للزااس تبليغ سے اس خوف سے كرآپ كى تكذيب كى جائے گى آپ كوكوكى جھجک نہ ہونی جا ہے ، اور ( تا کہ ) اس کے ذریعہ مومنوں کونصیحت ہو ، ان سے کہو، جو قر آن تمہارے رب کی طرف سے تمہارے کئے اتارا گیا ہے اس کی اتباع کرو،اوراللّٰدکوچھوڑ کر غیراللّٰدکوسریرست نہ بناؤ کہاللّٰد کی معصیت میں ان کی اطاعت كرو، تم بهت كم نصيحت حاصل كرتے ہو (يذكرون) تاءاورياء كے ساتھ بمعنى يَتّعِظوْنَ، اُوراس ميں اصل ميں تاء كاذال ميں ادغام ہےاورایک قراءت میں ذال کے سکون کے ساتھ ہےاور مَیا قلّت کی تا کید کے لئے زائدہ ہے، اور بہت ہی بستیوں کو کھ خربه مفعول ہے، اوربستی سے مراداہل بستی ہیں ہم نے تباہ کردیا، ( یعنی ) جن بستیوں کوہم نے برباد کرنے کا ارادہ کیاان کو برباد کردیا، اوران پر ہماراعذاب رات کے وقت آپہنچا، یا ایس حالت میں کہوہ دو پہر کے وقت آ رام کررہے تھے، قیلولہ، دو پہر کے وقت آ رام کرنے کو کہتے ہیں،اگر چاس میں سونانہ ہو،مطلب ہی کہ (عذاب) بھی دن میں اور بھی رات میں آیا، جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کے منہ سے بجزاس بات کے کوئی بات نہ کل کہ واقعی ہم ظالم تھے، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور بازیرس کریں گے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے تعنی ہم امتوں سے (ان کے) رسولوں کی دعوت قبول کرنے اور جوانہوں نے ان کو تبلیغ کی، اس پڑمل کرنے کے بارے میں (ضرور باز پرس کریں گے )اور پیغام پہنچانے کے بارے میں رسولوں ہے (بھی )ضرور سوال کریں گے پھرہم پورے علم کے ساتھ ان کی عملی سرگرمیوں کی ان کوخبر دیں گے ، (ہمارے ) ان کے اعمال سے باخبر ہونے کی وجہ سےان کو پوری تفصیل بتادیں گے، ( آخر ) ہم کہیں رسولوں کی تبلیغ اور گذشتہ امتوں کے کارناموں سے بے خبرتونہیں تھے ،اوراعمال کا یااعمال ناموں کا ایسی تراز و سے کہجس کا (ایک) کا نٹااور دوپلڑے ہوں گے،جبیہا کہ حدیث میں وار دہوا ہے، ایسے دن میں لیعنی سوال مذکور کے دن میں کہ وہ قیامت کا دن ہوگا عدل کے ساتھ (اعمال) کا وزن ہوگا، العدل، الوزن کی صفت ہے، سوجن لوگوں کی نیکیوں کا پلر ابھاری ہوگا سے ہی لوگ کا میاب ہوں گے اور جن لوگوں کی نیکیوں کا پلزا برائیوں کی وجہ سے ہلکا ہوگا یہی ہیں وہ لوگ جوخود کوجہنم رسید کرنے کی وجہ سے اپنا نقصان کرنے والے ہوں گے، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کی تکذیب کرے ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے، اے بنی آ دم ہم نے تم کوزمین میں بااختیار سکونت دی اور ہم نے تمہارے کئے اس میں اسباب معیشت پیدا کئے جن کے ذریعہ تم زندگی گذارتے ہو، مَعَائش مَعِيْشَة كى جمع ب، تم لوگ بہت ہى كم شكر گذار ہو ،مَا،تاكيدقلت كے لئے ہـ

﴿ (مَنزم پِهُلَثْهُ إِ

### عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَوَّوُلْنَى ؛ للاندار ،اس میں اشارہ ہے کہ لِتُنْدِرَ میں لام کے بعد اَن مصدر بیمقدر ہے لہذا بیشبہ بھی ختم ہوگیا کرلتُنْدِرَ میں فعل پرحرف جرداخل ہے، فلا یکن فی صَدِّرِ ک حرج مِنه، علت اور معلول کے درمیان بیجملہ معترضہ ہے۔

قِوَّوْلَى اللَّهُ وَذِكْرَىٰ يَهُ كَتَابٌ پُر معطوف مونے كى وجه سے تقدیراً مرفوع، ياسم مصدر ب، تقدیرعبارت بيب، هذا كتابُ و تذكرة للمؤمنين.

قِحُولَى : فَسِلْ لَهِمَ ، يوايك سوال كجواب كى طرف اشاره ہے كہ ماسبق ميں خطاب آپ ﷺ كو ہے پھرا جا بك روئے خطاب ديگر خاطبين كى طرف ہوگيا اس كى بظاہر نہ كوئى وجہ ہے اور نہ قرينہ ، اسى كے جواب كيلئے قل لَهم، محذوف مان كرالتفات كو صحيح قرار ديا گيا ہے۔

فَوْلَى ؛ خَبَرِيّة مفعولٌ ، يعنى كمر خريفعل محذوف كامفعول واقع باورعلى شريطة النفسر كقبيل سے بقد برعبارت بير ب

قِولَكُهُ: أَرَدُنَا.

سَيُوالي: اَهْلكنا سے يہلے اردنامحدوف انے سے كيافا كده ہے؟

جَوْلَ بُنِعُ: فاء بھی تفسیر کے لئے بھی آتی ہے اسلئے کہ ہلاکت کے خلف اسباب ہو سکتے ہیں مثلاً بھی موت طبعی اسباب سے ہوتی ہے بھی آگ میں جل کر ہوتی ہے تو بھی پانی غرق ہوکر ہوتی ہے وغیرہ ، فَ جَاء ھا باسنا کہدکر سبب موت کی تفسیر کردی کہ موت ہارے عذاب کی وجہ سے ہوئی۔

قِوَلَى ؛ مَرَّةً جَاءَ هَا لَيْلاً وَمَرَّةً نهارًا ، ال مِيل اشاره م كداؤ تنويع ك لئے مند كد شك ك لئے اسلئے كدالله ك ذات شك ورّددسے ياك م -

سَيْخُواكَ: ايك حال كاجب دوسرے حال پرعطف كياجاتا ہے تو واؤ عاطفه لا ناضرورى ہوتا ہے يہاں او همر قائلون كا بَيَاناً پر عطف ہے لہذا درميان ميں واؤ عاطفه كا ہونا ضرورى ہے۔

جِحُلِ بِنِي: اَوْ تسنويع كے لئے ہے جوكدر حقیقت حرف عطف ہى ہے اگر واؤ عاطفہ بھى لایا جاتا تو تقدیر عبارت يہوتی اَوْ همر قائلون، واؤكو حذف كرديا اسلئے كه دوحروف عطف كا اجتماع تقيل ہوتا ہے۔

قِوُلْ الله الله الله الله الله المال كے بعد صحائف المال كا اضافه اس سوال كا جواب ب كه المال چونكه اعراض بين لهذا ان كا وزن ممكن نهيں ہے جواب كا حاصل يہ ہے كه يهال مضاف محذوف ہے تقدير عبارت صحائف المال ہے، اور صحائف المال كے وزن مين كوئى اعتراض نہيں ہے۔

قِوَّلَى، لِسَانُ المِيْزَانِ، لسان الميزان عالبًاوه سوئى ياكا نئام ادب جودونوں پلڑوں كى برابرى كو بتاتا ہے جب دونوں پلڑے بالكل مساوى ہوجاتے ہیں تو وہ لسان (كائل) بالكل تُعيك وسط ميں آجاتا ہے۔ (والله اعلم بالصواب). قِوَّلِي، كائن، اس كى تقدير ميں اشارہ ہے كہ الوزن مبتداء ہے اور يو مَنذٍ، كائنٌ كے متعلق ہوكر مبتداء كى خبر ہے۔

چوں ہے ۔ فائن ۱۰ سی طلاح یہ اسارہ ہے کہ الوری مبداء ہے اوریو ملد میں سے سی ہو تر مبداء کی ہرہے۔ چوری : صِفَةُ الْوَزْنِ اس میں ان لوگوں پر ردہے جو، المحقُ، کو اَلْوَزْنُ مبتداء کی خبر قرار دیتے ہیں اسلئے کہ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وزن اس دن قل ہے نہ کہ اس کے علاوہ میں اور یہ غلط ہے۔

### تِفَيْدُرُوتَشِينَ عَيْ

### سورت كانام اوروجه تسميه:

اس سورت کا نام سور ہُ اعراف ہےاور بینام اس لئے رکھا گیا ہے کہاس کی آیات نمبر ۴۷ سے میں اعراف اوراصحاب اعراف کا ذکر آیا ہے۔

#### مرکزی مضمون:

پوری سورت پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مضامین معادلیعنی آخرت اور نبوت ورسالت سے متعلق ہیں اور یہی اس سورت کا مرکزی مضمون ہے اس کے علاوہ بعض انبیاء سابقین کے حالات اور ان کی امتوں کے واقعات اور ان کی جزاء وسزا کا بھی قدر سے نفصیل سے ذکر ہے۔

المقص، کی مراد کے بارے میں اگر چرمختف اقوال منقول ہیں گرمفسر علام نے السله اعلم بموادہ بذلك كہدكر حروف مقطعات كے بارے میں احوط اور اسلم طریقه كی طرف خود اشاره كردیا ہے لہذا اس كی حقیق مراد كواللہ كے علم كے معلم اللہ مار كواللہ كے اللہ ماركواللہ كاللہ ماركواللہ كے اللہ كے اللہ ماركواللہ كے اللہ ماركواللہ كے اللہ ماركواللہ كو اللہ كھوں كے اللہ ماركواللہ كے اللہ ماركواللہ كو اللہ كو اللہ كو اللہ ماركواللہ كے اللہ كو ال

حواله کرنا ہی مختاط اور اسلاف کا طریقہ ہے۔

فلایکن فی صدر کے حرج ، پہلی آیت میں آپ ﷺ کوخطاب فرماتے ہوئے رمایا گیا ہے کہ بیتر آن اللہ کی کتاب ہے جوآپ کی طرف نازل کی گئی ہے، لہذا آپ کو کسی سم کی ول تنگی نہ ہونی چاہئے ، ول تنگی سے مرادیہ ہے کہ قرآن کریم اور اس کے احکام کی تبلیغ میں آپ کو کسی سم کا خوف اور جھ بک تبییں ہونی چاہئے اور اس سے انکار و تکذیب کی صورت میں آپ کو کوفت اور کڑھن نہ ہونی چاہئے (ای یہ صدر کے اللّا یہ فومنوا به) قرطبی (یعنی) قیامت کے روزعوام الناس سے سوال کیا جائے گئی کہ ہم نے تہمارے پاس اپنے رسول اور کتابیں بھیجی تھیں تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور رسولوں سے پوچھا جائے گئی کہ جو بیغام رسالت اور احکام شریعت دیکر ہم نے تم کو بھیجا تھا وہ آپ لوگوں نے اپنی این امتوں کو بہنے اور کیا بیس؟۔

(معارف، احرجہ یہ فی عن ابن عباس معتلی میں ابن عباس معتلی میں ابنے بیان میں ابن عباس معتلی میں ابن میں ابنے بیان کے ساتھ کیا میں ابن عباس معتلی میں ابن عباس معتلی میں ابنے بیان کیا میں ابن عباس معتلی میں ابنا عباس معتلی میں ابن عباس معتلی میں ابنا میں ابن عباس معتلی میں ابنا عباس معتلی میں ابنا میں

وَالْوِذِنْ يُومَئِذِ فِ الْحَقَ، (الآیة) یعی روز قیامت وزن اعمال برق ہاس میں کسی کوشک وشبک گنجائش نہیں ہونی چا ہے ، یہ شبہ نہ ہونا چا ہے کہ وزن تو اجسام کا ہوتا ہا اوراعمال خواہ اچھے ہوں یا برے از قبیلہ اعراض ہیں جن کا کوئی جرم وجسم نہیں ہوتا، پھراعمال کے وزن کی کیا صورت ہوگی؟ اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب الخلمین قادر مطلق ہے اور ہرشکی پر قادر ہاس کی قدرت سے کوئی شک خارج نہیں ہے یہ کیا ضروری ہے کہ جس چیز کوہم نہ تول سکیں حق تعالی بھی نہ تول سکیس حق تعالی مسئلہ کو بالکل واضح اور صاف کردیا ہے اب کوئی شک بھی نہ تول سکیس، اس کے علاوہ جدید دور کی جدید ایجادات نے تو اس مسئلہ کو بالکل واضح اور صاف کردیا ہے اب کوئی شک وشبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی ، اب نے آلات کے ذریعہ وہ چیزیں بھی تولی جاتی ہیں جو پہلے نہیں تولی جاتی تھیں ، اب ایسے وشبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی ، آج تو ان آلات کے ذریعہ ہوا تولی جاتی ہے برتی روتو لی جاتی ہی ہر دی تولی جاتی ہو ان کی تر از و ہے ، اگر حق تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے انسانی اعمال کاوزن کرلیس تو اس میں کیا استبعاد ہے؟

### اعراض کے متعلق''بار کلے''کانظریہ:

برطانیہ کے مشہورفلنی نے ثابت کیا ہے کہ مادہ کے جتنے بھی اعراض تسلیم کئے گئے ہیں ان کی اصل تو محسوسیت ہی ہے اگر سرے سے محسوس ہی نہ ہوں تو ان کے وجود ہی کے کوئی معنی نہیں (ماجدی) اعمال کی صفتِ وزن آج ہمارے موجودہ تو کی کے لئے غیرمحسوس ہے،روز قیامت ہمارے ترتی یافتہ تو کی کے لئے محسوس ومدرک ہوجائیگی۔

### عرض کوجو ہر میں تبدیل کردینااللہ کی قدرت میں ہے:

خالق کا کنات کواس پربھی قدرت حاصل ہے کہ ہمارے اعمال کوکسی وقت جو ہر میں تبدیل کرکے کوئی شکل وصورت عطا فرمادی، آپ ﷺ سے منقول بہت میں روایات اس پر شاہد ہیں کہ برزخ اور محشر میں انسانی اعمال خاص خاص شکلوں وصورتوں میں آئیں گے، قبر میں انسان کے اعمال صالح سین صورت میں اس کے مونس بنیں گے اور برے اعمال سانپ بچھو بن کراس کو لیٹیں گے حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مال کی زکوۃ نہ دی ہوگی وہ مال ایک زہر میلے سانپ کی شکل میں اس کی قبر میں بہنچ کر اس کوڈ سے گا اور کے گا کہ میں تیرامال ہوں، میں تیراخز انہ ہوں۔ (معارف)

وَلَقَدُخَلَقَنْكُمْ اي أَبَاكِم ادمَ ثُمُّصَوِّرُنِكُمْ اي صَوَّرُنَاهُ وانتم في ظَهْرِه ثُمُّ قُلْنَا لِلْمَلَلِكَةِ الْبُحُدُوا لِلْاَمَرُ لَلْاَكُونَ سُجُود تَحِيَّةٍ بِالإِنْجِنَاءِ فَسَجَدُو اللَّ إِبْلِيْسُ ابالجن كان بين الملئكةِ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السَّجِدِيْنُ قَالَ تَعالَى مَامَنَعَكَ ٱلْأ زائدة تَسَعُرُ إِذْ حِينِ آمُرَيِّكُ قَالَ اَنَاخَيْرِمَنْ مُخَلِقَتَى مِن أَإِرِقَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ ®قَالَ فَالْمِطْمِنْهَا اى سن الجنَّةِ وَقيل سن السسطوْتِ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَرُهُهَا فَانْحُجُ يَنْبَغِي سنها اِنَّكُ مِنَ الصَّغِرِيْنَ الدَّلِيلِينَ قَالَ انْظِرُنَى آخِرُنِي <u> إِلَى يَوْمِرُيْبَعَثُونَ ۚ</u> اى المناسُ قَالَ إِنَّاكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿ وَفَى آلِةٍ أَخُرَى اللَّى يَوْمِ الْوَقُتِ الْمَعَلُومِ اى وقتِ النَّنُفَخَةِ الأولى قَالَ فَيِمَّا أَغُولَيْتَى اى باغُوائِكَ لى والباءُ للقسم وجوابُهُ لَاَتَعُكُنَّ لَهُمُ اى لبنى ادم صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمِ اللهِ على الطريقِ المُؤصِل اليك تُمَرَّلِاتِيَةً مُّرِّنَا بَيْنِ اَيْدِيمُ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَا إله ورضى الله تعالى عنه ولا يَسْتَطِيعُ أن صَلَو كم قال ابنُ عباسِ رضى الله تعالى عنه ولا يَسْتَطِيعُ أن يَــاُتِــيَ مِـن فـوقِهم لـئلاَّ يَحُـوُلَ بيـن الـعبـدِ وبين رحمةِ اللَّـهِ تَعَـالٰي **وَلَاتِجَدُ ٱلْتُرَهُمُ شَكِرِينَ** مـؤسنين قَالَ الْحُرْجَ مِنْهَا مَذْءُومًا بالهَمْ زَةِ معيبًا مَمْقُوتًا مَّذْخُورًا فَهُعَدًا عن الرحمةِ لَمَنْ سَعِكَ مِنْهُمْ من الناس واللام الحاضرِ عَلَى الغائبِ وفي الجملةِ مَعُنَى جَزَاءِ مَنِ الشَرُطِيّةِ اي من اتَّبَعَكَ أُعَدِّبُهُ وَ قال لَالكُوْلَاكُنّ أَنْتُ ت كيد للضمير في أسُكُنُ ليُعُطَفَ عليه وَزُوجُكَ حواءُ بالمدِ الْجَنَّةَ فَكُلَامِنْ حَيْثُ شِنْتُمَا وَلَا تَقْرَ بَالهٰذِ والشَّجَرَةَ بالاكل منها وهي الجِنْطَةُ فَتَكُونَامِنَ الطَّلِمِينَ ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ ابليسُ لِيُبْدِي يُظْهِرَ لَهُمَا مَافُرِيَ فُوعِلَ من المواراةِ عَنْهُمَامِنْ سَوْلِتِهِمَاوَقَالَ مَانَهُمُ مَالْكُمُاكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنْهُمَا مَنْ المواراةِ عَنْهُمَامِنْ سَوْلِتِهِمَاوَقَالَ مَانَهُمُ مُاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُمُولُ اللَّالِي الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ الل <u>ٱقْتَكُوْنَامِنَ الْخَلِدِيْنَ® اي وذلك لازمٌ عن الاكل سنها كما في اليةٍ أخُراي هَلُ ٱدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلَدِ</u> وَمُلُكِ لَا يَبُلَى وَقَالَمَهُمَا اى أَقْسَمَ لهما باللهِ إِنْ لَكُمَالَمِنَ التَّصِحِينَ فَى ذلك فَدَلْهُمَا حَطَهما عن مَنزلَتِهما بِعُرُونَ منه فَلَمَّاذَاقَاالشَّجُرَة اي أكلا منها بَدَتُ لَهُمَاسُواتُهُمَّا اي ظَهَرَ لكلّ منهما قُبُلُهُ وقُبُلُ الاخرِ ودُبُرُهُ

وسُمِّى كُلُّ سنهما سوأة لان انكشافة يَسُوءُ صاحبة وَطَفِقا يَخْصِفْنِ اَخَذِا يَلْزِقَانِ عَلَيْهِمَامِنُ وَرَوالْجَنَةُ لَيْسُوءُ صاحبة وَطَفِقا يَخْصِفْنِ اَخْذِا يَلْزِقَانِ عَلَيْهِمَامِنُ وَرَوالْجَنَةُ لَيْسُوءُ عالَمُ وَنَادُهُمَا اَلْمُعُمَّا اَلْمُؤَلِّمُا السَّجَوَقِ وَاقُلُ لَكُمَّا السَّيْطُولُ اللَّهُ السَّعَفَهُمُ عَلَيْهُ السَّعَفَهُمُ اللَّهُ السَّعَفَهُمُ عَلَيْهُ السَّعَفَهُمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ السَّعَفَى اللَّهُ السَّعَقِينَ اللَّهُ اللَّهُو

200

و اور ہم نے تم کو لین تمہار ہوادا آ دم کو پیدا کیا چرتمہاری صورتیں بنا کیں لیعنی تمہاری صورتیں اس حال میں بنائیں کہتم آ دم علی کا کا اللہ کا کی پشت میں تھے، پھرہم نے فرشتوں کو کھم دیا کہ آ دم کو سجدہ کرو، جھک کر سجدہ تعظیمی، تو سب نے فرمایا کس چیز نے مجھکوسجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں مجھکو تھکم دے چکا، لا، زائدہ ہے، (تو) کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں (اسلئے کہ) تونے مجھے آگ سے اور اس کومٹی سے پیدا کیا ، قل تعالی نے فر مایا تو جنت سے اتر اور کہا گیا ہے کہ آسانوں سے اتر ، مجھکو کوئی حق نہیں کہتو آسانوں (یاجنت) میں رہ کر تکبر کرے،لہذا تواس سے نکل بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، (اہلیس) نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جا کیں حق تعالی نے فرمایا مجھے مہلت ہے ، اور دوسری آیت میں ہے وقت مقررتک یعنی نخیرُ اولی تک، تو (اہلیس ) نے کہا<del>تھم ہے مجھے تیرے اغوا کرنے کی</del> با قِتم کے لئے ہے <del>میں ان کے یعنی بنی آ</del> دم کے لئے تیری سیدهی راہ پر (لینی) اس راہ پر جو تجھ تک پہنچانے والی ہے تبیھوں گا ،اوراس کا جواب لاَ فَعُدنَّ ہے، پھران پرحملہ ترول گاان ک**تک**ے سے اوران کے چیچے سے اوران کے دائیں سے اوران کے بائیں سے لیعنی ہر جہت سے ان کوراہ راست پر چلنے سے روکوں گا ابن عباس نے فر مایا لوگوں کے اوپر سے آنیکی استطاعت نہیں رکھتا تا کہ وہ بندے اور اللہ کی رحمت کے درمیان حائل نہ ہوجائے اور آپ ان میں سے اکثر کوشکر گذار (بینی) مومن نہ پائیں گے اللہ نے فرمایا تو یہاں سے معیوب مغضوب مردود ہوکرنگل جا،انسانوں میں سے جوتیری پیروی کرے گا اور لام ابتداء ہے یافتم کی تمہید کے لئے ہے (یعنی قسم محذوف پردلالت کرنے کے لئے )وہ لاملن ہے، میںتم سب سے جہنم کو ضرور بھردوں گا، یعنی تجھ سے مع تیری ذریت کے اور انسانوں ہے (جہنم کو بھر دوں گا) اس میں حاضر کوغائب پرغلبد یا گیاہے،اور جملہ (الا مسلسنّ) میں مَنْ شرطیہ کی جزاء کے معنی ہیں، یعنی جو تیری انتاع کرے گامیں اس کوعذاب دوں گا، اور (اللہ نے) فرمایا اے آ دم تم اور تمہاری بیوی حواء مدے ساتھ (انت) اُسکن کے اندر ضمیر مسترکی تا کیدہے تا کہ اس پر عطف کیا جاسکے، جنت میں رہو، جہال سے جس چیز کوتمہاراجی جا ہے ۔ کھاؤ اور کھانے کی نیت سے اس درخت کے قریب بھی مت جانا اور وہ شجر گندم ہے ورنہ تو تمہارا شار ظالموں میں ہوجائیگا، پھر

شیطان اہلیس نے ان دونوں کو بہکایا تا کہان دونوں کی شرم گاہوں کو جوایک دوسرے سے چھیائی گئی تھیں ظاہر کردے (وُوْری) المواداة سے فوعِلَ كوزن ير ماضى مجهول ہے اوركهائم دونوں كواس درخت سے دوركرنے كى بجزاس كوكى دجنبيس كراس کوتمہارافرشتہ ہوجانا ناپسند ہے اور (ملِکین) کولام کے کسرہ کے ساتھ (بھی) پڑھا گیا ہے <mark>یا یہ کہتم دونوں ہمیشہ کے لئے جنتی ہو</mark> جاؤ اسلے کہ بی( خلود )اس کے کھانے کے لئے لازم ہے جبیبا کہ دوسری آیت میں ہے (هَـلُ اَدُلُك عـلی شـجـرة الـخـلد وَمُلكِ لا يبلني) اوران دونوں كروبروالله كائى كميں اس معامله ميں يقيناتم دونوں كاخيرخواہ موں سوان دونوں كو ان كے مقام سے <del>فریب کے ذریعہ نیچے لے آیا،ان دونوں نے جب درخت کو چکھا</del> یعنی اس کا کھل کھایا تو دونوں کی شرمگا ہیں ایک دوسرے كيسا منظ كئيس، يعنى ان ميس هرايك كقبل اوردوسرك قبل اوراس كي دبرظاهر موكّى ، اوردونو س كي شرمكا مول سوأة نام ركها اسلئے کہ شرمگاہ کا کھل جانا صاحب شرمگاہ کورنجیدہ کرتا ہے، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چیکانے لگے، لینی دونوں نے ا پنی شرمگاہوں پر پتوں کو چیکا ناشروع کر دیا، تا کہان کے ذریعہ ستر پوشی کریں ، اوران کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت ہے منع نہ کرچکا تھا اور کیا بینہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہاراصریح تثمن ہے تھلی عداوت والا ہے، یہ استفہام تقریری ہے دونوں نے کہااہے ہارے رب ہم نے معصیت کے ذریعہ اپنے اوپر ظلم کیا،اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گااور ہمارے اوپر رحم نہ کرے گاتو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوجا کیں گےاللہ نے تھم دیا اے آ دم وحواءتم مع اپنی اس ذریت کے جس پر تم مشتمل ہو <u>نیچ</u>اتر و تمہاری ذریت میں سے <del>بعض بعض کی دشمن ہوگی</del> بعض کے بعض برظلم کرنے کی وجہ سے ، اورتمہارے لئے زمین جائے سکونت ہے اور ایک مدت تک (اس میں ) نفع حاصل کرنا ہے تم مدت العمر وہیں رہوگے، فرمایا تہہیں زمین ہی پر زندگی بسر کرنی ہےاور وہیں مرناہےاور زندہ کر کے تنہیں وہیں سے نکالا جائیگا (تنخبر جون) میں معروف ومجہول دونوں ہیں۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِولَكُ ال أَباكم آدم.

فَيْخُوالْ ، خلقنكم مين خطاب بني آدم كوب جس معلوم بوتاب خلق وتصوير كاتعلق بني آدم سے بے حالا نكه خلقنكم كى تفسيراً ي أباكم آدم سے معلوم بوتا ہے كہ خلق وتصوير كاتعلق آدم علي كالله كالله

قِولَكُ ؛ كَانَ بَيْنَ المَلَائِكَةِ.

سِيُوالْ: العبارت كاضافه كاكيامقصد ب

<sup>(</sup>مَزَم بِبَلشَ لِإِ) ◄

جِعُ الْبِيعِ: مَدُوره اضافه كامقصد إلَّا الليس كاستثناء كودرست قراردينا بـــ

فَيْ وَكُولُكَ: إِلَّا ابليس بى سے ابليس كا سجده نه كرنامفهوم بور باہے كھرلمديكن من الساجدين كہنے سے كيافا كده ہے؟ جَوُلُنْكِ: إِلَّا ابليس سے مطلق سجده كي في مفهوم نہيں بوتى بلكه صرف بوقت تكم سجده كي في مفهوم بور بى ہے مكن ہے كه اس وقت سجده نه كيا بولگر بعد ميں كرليا بوء جب لمديكن من الساجدين كااضافه بوگيا تواس سے مطلق سجده كي في بوگئ يعني ابليس نے نه بوقت حكم سجده كيا اور نه بعد ميں۔

**جُوُلِ ؟** : ذائد قا بعن اَلاً میں لا زائدہ ہے در نہ تو مطلب ہوگا سجدہ کرنے سے منع کیا۔اسلئے کہ نبی انفی اثبات ہوتا ہے حالا نکہ بیہ مقصد نہیں۔

چَوُلِنَ ؛ أَخِونِي، انطوني كَاتْفِيراَخِوني ہے كركے اشاره كرديا كه انطوني جمعنی انتظار ہے نہ كہ جمعنی رؤیت ورنہ تومعنی فاسد ہوجائیں گے۔

فِيُولِكُ ؛ وفي آيةٍ اخوى اساضافه كامقصدايك شبكاجواب --

شبہ: شبہ یہ ہے کہ ابلیس نے انظر نی اِلی یوم یُبْعَثُونَ کہ کرفخہ ٹانیہ تک زندہ رہے کی اجازت طلب کی اوراس کے بعد موت نہیں اس کے جواب میں اللہ تعالی نے اِنگ مِن المُنظرین کہ کر ابلیس کی درخواست منظور فرمالی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس موت سے محفوظ ہوگیا اس پرموت طاری نہیں ہوگی اسلئے کہ فخہ اولی سے پوری کا تنات پرفنا طاری ہوگی اور فخہ ٹانیہ سے پوری کا تنات زندہ ہوجائے گی چونکہ ابلیس نے فخہ ٹانیہ تک زندہ رہنے کی اجازت طلب کی تھی جو کہ منظور بھی ہوگئ اسلئے کہ اللہ تعالی کے قول اِنك مِن المنظرین سے یہی مفہوم ہے۔

جِحُ لَثِيْعِ: جواب کا حاصل بیہ ہے کہ اِنّک مِن السمنظرین سے اگر چہ مطلقاً ابلیس کی درخواست کو قبول کرنامعلوم ہوتا ہے گر دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرا ذفخہ اولی ہے جو کہ فخٹہ فنا ہے لہٰذامعلوم ہوگیا کہ ابلیس بھی فناہونے والوں میں شامل ہوگا۔ میرین

قِوُلْكُم : مَذُومًا بالهمزة بمعنى معيوباً ايك قراءت من مذمومًا بهي بـ

قِولَكُ : وَاللام للابتداء لَمَنْ تبعَكَ مِن الم ابتدائية اكيد ك لئه بـ

قِوَّلِ كَمَا وَفِي الْجُمْلَةِ مَعْنَى الْجَزَاءِ بياضاف اسوال كاجواب م كه لَمَنْ تبِعَكَ شرط بغير جزاء ك م جواب كاحاصل بيب كه جمله لأملئ قائم مقام جزاء م البزاشرط بدون الجزاء كااعتراض فتم موكيا-

مَنْ فَكُولُكُ: مْدُكُوره جمله كوقائم مقام جمله جزاء قرار دينے كے بجائے جزاء قرار كيون نہيں ديا؟

جِجُولِ ثِيعِ: جملہ فعلیہ جب جزاء واقع ہوتا ہے تو اس پر لام داخل نہیں ہوتا اور یہاں لام داخل ہے اس لئے اس جملہ کو جزاء قرار دینے کے بجائے قائم مقام جزاء قرار دیا ہے۔ (مروبع الارواج)

فَحُوْلِي، أَوْ مُوطئةً لَلقسم يعنى لام مم وذوف يردلالت كرنے كے لئے باوروه لا ملئن الن باى اقسم لا ملئن النج باى اقسم لا ملئن النج .

**چَوُلْنَى ؛ وُوْدِیَ (بروزن) فُوْعِلَ مِنَ الموادة ،اس میں ایک سوال مقدر کے جواب کی طرف اشارہ ہے۔** می<mark>ن کوالی :</mark> جب اول کلمہ میں دوواؤ جمع ہوجاتے ہیں اور ان میں اول مضموم ہوتو اول کوہمز ہ سے بدلنا واجب ہوتا ہے جسیا کہ وُو یُصِلُ میں جو کہ واصِلٌ کی تصغیر ہے پہلے واؤ کوہمز ہ سے بدل کر اُو یُصِلٌ کردیا۔ سے دوئ

جِجُولِ شِیع: بیرقاعدہ ان دو واؤ میں ہے جومتحرک ہوں تا کہ قل کو کم کیاجا سکے، اوریہاں ثانی واؤ ساکنہ ہے لہذایہاں بیرقاعدہ حاری نہ ہوگا۔

#### ؾٙڣٚؠؙڔۅٙؾؿ*ڹ*ڿٙ

ولقد خلقنکم، خلفنکم بین خمیراگر چن کی ہے گرمراداس سے ابوالبشر حضرت آدم علی کھا ہے کہ شرصور ناکم چونکہ اپنی پوری ذریت پر شمل ہیں اور ابوالبشر ہیں اسی وجہ سے جمع کی خمیر سے خطاب فرمایا، آخش نے کہا ہے کہ شرصور ناکم میں ثم جمعنی واؤ ہے، آلا تسجد میں لازائدہ ہے ای آئ تسجد، (تجھے بجدہ کرنے سے س نے روکا، یا عبارت محذوف ہے مینی تجھے سی چیز نے اس بات پر مجور کیا کہ تو سجدہ نہ رائی رفتی القدیر) اور کہا گیا ہے کہ مَنعَ بمعنی قال ہے المی من قال لك ان لا تسجد اور کہا گیا ہے کہ مَنعَ بمعنی قال ہے المی من بلکہ خود قرآن کی صراحت کے مطابق جنات میں سے تھا (الکہف) لیکن آسان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس بجدہ کے میں شامل نہ ہوتا تو اس سے سی میں شامل نہ ہوتا۔

# انسانی تخلیق کا قرآنی نظریه:

ندکورہ آیت سے خلیق ابوالبشر کی جوتصویرا بھر کرسامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے ابوالبشر کی خلیق کامنصوبہ بنایا، اور مادہ آفرینش تیار کیا، پھر اس مادہ کو انسانی صورت بخشی، پھر جب ایک زندہ ستی کی حیثیت سے انسان وجود میں آگیا تو اسکو سجدہ کرنے کے لئے فرشتوں کو حکم دیا، اس آیت کی یہ تشریح خود قر آن مجید میں دوسرے مقام پر بیان کی گئی ہے، مثلاً سورہ ص میں ہے، اِذ قالَ رَبُّكَ للمللِكة اِنی خالق بشرًا من طین فاِذَا سَوّیتهٔ و نفخت فیه من روحی فقعو الله سلجدین" اس حافظ اِن رَبُّكَ للمللِكة اِنی خالق بشرًا من طین فاِذَا سَوّیتهٔ و نفخت فیه من روحی فقعو الله سلجدین" اس

آیت میں وہی تین مراتب ایک دوسر نے انداز میں بیان کے گئے ہیں، یعنی پہلے مٹی ہے ایک بشر کی تخلیق پھر آسکی شکل وصورت اوراعضاء میں تسویہ واعتدال قائم کرنا پھراس کے اندرا پنی روح پھونکنا اگر چہ تخلیق انسانی کے اس آغاز کواس کی تفصیلی کیفیت کے ساتھ کماحقہ ہمارے لئے سجھنا مشکل ہے، اور نہ ہم اس حقیقت کا پوری طرح ادراک کر سکتے ہیں، لیکن بیا یک حقیقت ہے کہ قرآن مجیدانسانی ہے تھا ذی کی یفیت ان نظریات کے خلاف بیان کرتا ہے جوموجودہ ذمانہ میں ڈارون کے بعین نظریہ ارتقاء کو سائنس کے نام پر پیش کرتے ہیں، ان نظریات کی روسے انسانی غیرانسانی یا نیم انسانی حالت کے مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا مرتبہ انسانی حالت کے مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا مرتبہ انسانی حالت کے مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا مرتبہ انسانی حالت کے مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا قرار دیکرنوع انسانی کا نظر آ تا کہ جہاں سے غیرانسانی حالت کو ختم مرتبہ انسانی حالت کے دانسانیت کا آغاز خالص انسانی شعور موانسانی کارخ قطعاً کسی غیرانسانی تاریخ سے کوئی رشتہ نہیں رکھتی وہ اول روز سے انسان بنایا گیا تھا اور خدانے کا طل انسانی شعور کے ساتھ اس کی ارضی زندگی کی ابتداء کی تھی ۔

#### ڈارون کے نظریۂ ارتقاء کی حقیقت:

اگرکوئی میاعتراض کرے کہ قرآنی تصورانسان چاہا خلاقی حیثیت سے کتنا ہی بلند ہو گرمخض اس نخیل کی خاطرا پسے نظریہ کو کس طرح رد کیا جاسکتا ہے کہ جوسائنٹفک دلائل سے ثابت ہے ، لیکن جولوگ میاعتراض کرتے ہیں ان سے ہماراسوال میہ ہے کہ
کیا فی الواقع ڈارونی نظریۂ ارتقاء سائنٹفک دلائل سے ثابت ہو چکا ہے؟ سائنس سے محض سرسری واقفیت رکھنے والاتو بے شک
اس غلط ہی میں مبتلا ہوسکتا ہے کہ ڈارونی نظریہ ایک ثابت شدہ حقیقت بن چکا ہے، لیکن محققین اس بات کو بخو بی جانے ہیں کہ
الفاظ کے لیے چوڑے دعو دک اور ہڈیوں کے عجیب وغریب ڈھانچوں کے باوجود ابھی تک میصرف ایک نظریہ ہی ہے، اور اس
کے جن دلائل کو نظمی سے ولائل ثبوت کہا جا تا ہے وہ در اصل محض دلائل امکان ہیں۔

قال فاهبط منها، منها کی خمیر کا مرجع اکثر مفسرین نے جنت کو قر اردیا ہے اور بعض نے اس مرتبہ کو جوملکوت اعلی میں سے حاصل تھا مطلب میہ کہ اللہ کے عظم کے مقابلہ میں تکبر کرنے والا احترام و تعظیم کانہیں ذلت وخواری کامستحق ہے۔

قال انظرنی الی یوم یبعثون ، ای امهلنی الی یوم البعث، یوم بعث تک مہلت طلب کرنے کا مطلب تھا کہ مجھے موت نہ آئے اس لئے کہ یوم بعث کے بعد موت نہیں ہوگی اللہ تعالی نے ابلیس کی یہ درخواست یہ کہتے ہوئے منظور فرمالی "اِنگ من السمنظرین" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شایداللہ تعالی نے ابلیس کی بیدعاء بعینہ قبول فرمالی، مگر دوسری آیت"السی یوم السوقت السمعلوم" سے معلوم ہوتا ہے کہ تھے اولی تک مہلت قبول فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح پوری کا نئات پر موت طاری ہوگی۔

قالا ربنا ظلمنا انفسنا (الآية) توبرواستغفاركيدوي كلمات بي جوحفرت آدم عَلَيْكَ الله تارك وتعالى

سے سکھے تھے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت سے میں صراحت ہے، شیطان نے نافر مانی کا ارتکاب کیا مگرنہ صرف یہ کہ اس برشر مندہ نہیں ہوا بلکہاڑ گیااوراس کے جواز برعقلی وقیاسی دلائل دینے لگا نتیجتًا وہ راند ہُ درگاہ اور ہمیشہ کے لئے ملعون قراریایا،اورحضرت آ دم عَلَيْجَكَلْ وَالسَّكِ نِهِ اللَّهِ عَلَمُ مِي رِيْدَامت ويشياني كااظهار كيااور بارگاه اللي مين توبه واستغفار كاامتمام كيا توالله كي رحمت ومغفرت کے ستحق قراریائے، گناہ کر کے اس پراصرار کرنا اور سیح ٹابت کرنے کیلئے دلائل پیش کرنا شیطانی راستہ ہے اور گناہ کے بعد احساس ندامت سےمغلوب ہوکر بارگاہ الٰہی میں جھک جانا اورتو بہواستغفار کا اہتمام کرنا بندگانِ الٰہی کاراستہ ہے (السلّٰہ م

لِيَبَيِّ الْمُوَلِّدُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْرُ لِبَاسًا اى خَلَقُنَاه لكم لِيُوَارِكَ يَسُتُرُ سَوْاتِكُمْ وَرِئِشًا ﴿ هو مِا يُجَمَّلُ بِهِ من الثياب وَلِبَاسُ التَّقُوكِيُّ العملُ الصالحُ اوالسَمْتُ الحسنُ بالنصبِ عطفاً على لباسًا والرفع مبتدأ خبرُهُ جملةُ <u>ذَٰ إِلَى خَيْرٌ ذَٰ إِلَى مِنَ اللَّهِ</u> دلائل قُدرتِهِ لَعَلَّهُمُرِيدٌ لِّرُونَ<sup>®</sup> فيؤمنون فيه التفاتّ عن الخطاب يَبَنِي ادَمَرُ إِيفَيْنَكُمُ يُضِلَّنَّكُمُ الشَّيْطَنُّ اى لَا تَتَّبِعُوهُ فَتَفْتِنُوا كَمَّا أَخْجَ ٱبُونَكُمْ لِفِتْنَةٍ مِّنَّ لَكِنَّةٍ يَنْزِعُ حالٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لَكُرِيَّهُمَا سَوْاتِهِمَا أَنَّهُ اى الشَّيُطنَ يَرْنَكُمُ هُوَوَقَبِيلُةُ وجنودُهُ مِنْ حَيْثُ لَاتَّرُونَهُمْ لِلطَّافَةِ أجسادهم وعدم الوانِهِم التَّاجَعَلْنَاالشَّيْطِيْنَ الْوَلِيَّاءَ اعوانًا وقُرَنَاءَ لِلَّذِيْنَ لَايُؤُمِنُونَ ﴿ وَلَذَافَعَلْوَافَاحِشَةً كَالشِّدُكِ وطَوَافِهِم بِالنِّيْتِ عُرَاةً قائلين لانَطُوفُ في ثيابٍ عَصَيُنَا الله فيها فَنُهُوا عنها قَالُوُّاوَجَدُنْا عَلَيْهَا الْأَاعَلَ فاقتَدَيْنَا بهم وَاللَّهُ أَمَرُنَا إِهَا أَ ايضًا قُلُ لَهِم إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءُ أَتَقُو لُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَاتَعَلَمُونَ انه قَالَهُ استفهامُ انكار قُلْ آمُرَى إِنْ الْقِسُطِ العدل وَ الْقِيمُولَ مَعُطُوتُ عَلَى معنى بالقسطِ اى قال اقْسِطُوا أَقِيمُوا او قَبُلَهُ فاقبلوا مُقَدِّرًا وُجُوهَكُمْ للهِ عِنْدَكُلِ مَسْجِدِ اى أَخْلِصُوا له سَجودَكم وَالْعُوهُ أَعْبُدُوه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَةُ من الشِّرُكِ كَمَابَكَٱكُمْ خَلَقَكُمُ ولم تكونوا شيئاً تَعُودُونَ الله أي يُعِيدُكم احياءً يومَ القيامةِ فَرِيقًا سنكم هَذَى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِ مُرَالضَّلَلَةُ ۚ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّالِطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اى غيرر ، وَيَحْسَبُوْنَ أَهُمُ **مُّهُتَدُوْنَ ۞ لِبَنِيُّ الْدَمَخُذُوْ إِنِيْنَتَكُمْ مَ**ا يَسُتُرُ عَوْرَتَكُمُ عِنْدَكُلِّ مَسِيدٍ عندَ الصَّلوٰةِ والطوافِ **وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا** عَ مَا شِئْتُمُ وَلَا تُسْرِفُواْ أَنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿

اے آدم کی اولادہم نے تمہارے لئے لباس بیدا کیا جوتمہاری شرمگاہوں کوبھی چھیا تا ہے اور سبب زینت بھی ہے، (ریسش) وہ کپڑا کہ جس سے زینت حاصل کی جائے اور بہترین لباس تقوے کالباس ہے بعنی مل صالح کا، یااچھی مئت ،لِبَاسَ، لباسًا برعطف كرتے ہوئے نصب كساتھ ہاورمبتداء ہونے كى وجدسے مرفوع ہاس كى خبرجملد ذلك حیہ۔ ورسے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یعنی اللہ کے دلائل قدرت میں سے ایک دلیل ہے تا کہ لوگ اس سے نقیحت ح (زَمُزَم پِبَاشَنِ )≥

حاصل کریں اور ایمان لے آئیں اس میں خطاب سے (غیبت کی جانب)التفات ہے اے بی آ دم کہیں شہبیں شیطان گمراہ نہ کردے جس طرح تمہارے والدین کو اس نے اپنے فتنہ کے ذریعہان دونوں کو جنت سے نکلوادیا تھا بینی اس کی پیروی نہ کروور نہ تم فتنه میں مبتلا ہوجاؤگے اس حال میں کہ ان کے لباس ان پرسے اتروادیئے (یسنزعُ) اَبویہ کے مرسے حال ہے، تا کہ ان کی <u>شرمگاہیں ایک دوسرے کودکھا دے (اور ) یقیناً شیطان اوراس کالشکرتم کواس طور پیدد کچتاہے کہتم ان کو ان کے جسموں کےلطیف</u> اور بےرنگ ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے ،ہم نے شیاطین کوان لوگوں کا سرپرست معاون اور رفیق بنا دیا ہے جوایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ جب کوئی فخش کام کرتے ہیں مثلاً شرک، بیت اللّد کا ننگے طواف کرنا یہ کہتے ہوئے کہ ہم ان کیڑوں میں طواف نہیں کرتے جن میں ہم اللہ کی نا فرمانی کرتے ہیں ،اور جب ان کواس سے منع کیا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء (واجداد) کوای طریقہ پریایا ہے اس وجہ سے ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں ، اور اللہ نے بھی ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیاہے ان سے کہواللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا کیاتم اللہ پرایس باتوں کا بہتان لگاتے ہوجن باتوں کاتم علم نہیں رکھتے کہ اس نے وہ بات کہی ہے(یہ) استفہام انکاری ہے، آپ کہد بیجئے کہ میرے رب نے تو راستی وانصاف کا حکم دیا ہے ہر سجدہ کے وقت اللہ ہی کی طرف رخ رکھو یعنی مجدہ خالص اس کے لئے کرواقیموا کاعطف بالقسط کے معنی پر ہے،ای قال اقسطوا واقیموا (یعنی اللّٰد نے حکم فرمایا کہانصاف سے کام لواوراس پر قائم رہو ) یا اس سے پہلے ف قبلو المقدر ہے، اوراس کی بندگی کروشرک سے ا<del>س کیلئے دین کوخالص کر کے جس طرح اس نے تمہیں بی</del>دا کیا ہے حالا کہتم کچھنبیں تھے وہ اسی طرح تم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گاتم میں ہے ایک فریق کو ہدایت بخشی اورایک فریق پر گمراہی چسیاں ہوگئ کیونکہ انہوں نے خداکے بجائے شیطان کواپناولی بنالیا اور وہ یہ بمحصر ہے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں اے اولا دآ دمتم مسجد کی ہر حاضری کے وقت یعنی الله حدیے تجاوز کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَحُولَلَى ؛ خَبَرُهُ جُمْلَةً ، اس میں اشارہ ہے کہ تہا حیو خرنہیں ہے بلکہ جملہ ہو کر خبر ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ لباسُ التقوی ، مبتدا ، محذوف کی خبر ہے ، ای هو لباس التقوی ، ای ستر العورة لباس التقوی ، اس کے بعد فر مایا ذلك حید . فَحُولَ اللهِ وَقُولُ اللهِ وَقُولُ اللهِ وَقُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَقُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قِوْلَى ؛ يُنزع حال يوال حائى ہے، جوتمہارے والدین کی حالت سابقہ کو بیان کردہاہے، اسلئے کہ زع لباس اخراج سے
پہلے تھا، مطلب بیہ کہ یدنوع ابو یکھرسے حال ہے نہ کہ صفت، کیونکہ ینزع جملہ نکرہ ہونے کی وجہ سے ابو یکھر کے صفت

واقع نہیں ہوسکتا اسلئے ابو یکھرے حال قرار دیا گیا۔

فِحُوُلْكَمْ) : عَلَى مَعْنَى الْقِسْطِ اس قسط كُل پرعطف جلهذاعطف جمله على المفردكا اعتراض واقع نه دوگا۔ فِحُولْكَمْ) : ما يَسْتُرُ عَوْدَ تَكُم يعنى حال بول كرمل مراد به لهذااب بيشبيس موگا كها خذز ينت ممكن نهيں ہے۔ فِحُولْكَمْ) : عِنْدَ الصَلوةِ، اس ميں اشاره ہے كہ مجد بول كرما يفعل في المسجدمراد ہے يعنى حال بول كرمل مراد ہے۔

#### تَفْسِيرُ وَتَشَيْنَ حَ

يابني آدمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكم لباسًا يُوَارِى سَوْ اتِكم وَرِيشًا ولباسُ التقوىٰ.

#### ربطآيات:

اس سے پہلے رکوع میں حضرت آ دم علاقت اور شیطان رجیم کا واقعہ بیان فرمایا گیا تھا، جس پیلے رکوع میں حضرت آ دم علاقت کا پہلا اثریہ بیان فرمایا کہ آ دم وحواء کا جنتی لباس اتر گیا اور وہ نظے رہ گئے، اور چول سے اپنے ستر کو چھپانے لگے زیر تفییر آیات میں حق تعالی شانہ نے تمام اولا و آ دم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لباس قدرت کی ایک عظیم نعمت ہے اس کی قدر کرو، اس میں اشارہ ہے کہ ستریشی انسان کی فطری ضرورت ہے۔

ندکورہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تین قسموں کے لباس کا ذکر فرمایا ہے، لباس ضرورت، لباس زینت، لباس آخرت، (یعنی لباس تقوی) لباس ضرورت کے بارے میں فرمایا" لِبَسَاسًا یُوادِی سَوْاتکم" سَوْاتکم" سَوْآت سَوْءَ قُ کی جُمع ہے ان اعضاء انسانی کو کہا جا تا ہے جن کوانسان فطر ہُ چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور ظاہر ہونے پر برااور قابل شرم ہجھتا ہے دوسر ہے تہم کے لباس لیحنی لباس زینت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایاوریشًا، ریش اس لباس کو کہا جا تا ہے جس کوانسان زیب وزینت اور تجمیل کے طور پر استعمال کرتا ہے، مطلب میہ ہے کہ صرف ستر پوشی کے لئے تو مختصر سالباس کا فی ہوتا ہے مگر ہم نے تہمیں اس سے زیادہ لباس اسلئے عطاکیا کہ تم اس کے ذریعہ ذیت و تجل حاصل کروساتھ ہی ساتھ سردی وگری سے بچاؤاور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہیت بھی شائستہ اور پروقار بناسکو، یہاں انوز ل خاکا لفظ استعمال ہوا ہے سرادعطا کرنا ہے اور لباس تیار کرنے کی مجھ عطاکرنا ہے، یا اس لئے انوز لما فرمایا کہ لباس کا خام مادہ آسان سے نازل ہونے والی بارش ہی سے تیار ہوتا ہے اس میں سبب بول کر مسبب مراد ہو افر دوں سے امنی خرمی کے لباس کو مقدم بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ لباس کا اصل مقصد ستر پوشی ہے اور یہی اس کا عام جانوروں سے امنی ذریعہ

اغواءِ شیطانی کے بیان کے بعدلباس کا ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لئے نگا ہونا اور اعضاء مستورہ کا دوسروں کے سامنے گھلنا انتہائی ذلت ورسوائی اور بے حیائی کی علامت اور تتم تتم کے شروفساد کا مقدمہ ہے۔

### انسان برشیطان کا بہلاحملہ اس کونگا کرنے کی صورت میں ہوا:

یبی وجہ ہے کہ شیطان کا انسان پرسب سے پہلا حملہ اس راہ سے ہوا کہ اس کا لباس اتر گیا، اور آج بھی شیطان اپنے شاگردوں کے ذریعہ جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو تہذیب وشائنگی کا نام لئے کرسب سے پہلے اس کو برہنہ یا نیم برہنہ کر کے سڑکوں اور گلیوں میں کھڑا کر دیتا ہے، اور شیطان نے جس کا نام ترقی رکھ دیا ہے وہ تو عورت کوشرم وحیاء سے محروم کر کے منظرعام پر برہنہ یا نیم برہنہ حالت میں لئے آنے کے بغیرحاصل ہی نہیں ہوتا۔ (معارف)

# لباس كى تىسرى شم:

جس کوقر آن کیم نے لباس التقوی سے تعبیر کیا ہے بعض قراءتوں میں لباس کے فتہ کے ساتھ ہے اس صورت میں انسو لفا کے تحت داخل ہو کرمنصوب ہوگا مطلب میہ ہوگا کہ ہم نے ایک تیسر الباس تقوی کا اتارا ہے لباس کے ضمہ کے ساتھ جوشہور قراءت ہے اس قراءت کی روسے معنی میہ ہوں گے کہ دولباسوں کو توسب جانتے ہیں ایک تیسر الباس تقوی ہے اور میسب لباسوں سے بہتر لباس ہے، لباس تقوی سے مراد حضرت ابن عباس تفوی انسان کی تفسیر کے مطابق عمل صالح اور خوف خدا ہے۔ (دوج)

لباس التقوی کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ظاہری لباس کے ذریعہ ستر پوشی اورزینت وتجل سب کا اصل مقصد تقوی کی اورخوف خدا ہے جس کا ظہوراس کے لباس میں بھی اس طرح ہونا چاہئے کہ اس میں پوری ستر پوشی ہواور لباس بدن پرایسا چست بھی نہ ہو کہ جس میں اعضاء کی ساخت مثل ننگے کے صاف نظر آئے ، نیز اس لباس پرفخر وغرور کا انداز بھی نہ ہو کہ لوگ انگشت نمائی کریں ، بلکہ تواضع کے آثار نمایاں ہوں نیز اسراف بے جابھی نہ ہو ، عورتوں کو مردانہ اور مردوں کو زنانہ کیڑا بہننا بھی مبغوض ہے ، لباس میں کی قشم کے مخصوص لباس کی نقالی بھی نہ ہو کہ جس میں تھبہ لازم آئے اسلئے کہ بیہ ملت سے اعراض اورغداری کی علامت ہے۔

وَاذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ (الآیة) اسلام سے پہلے بیت اللّہ کا نظّے ہوکر طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت کواختیار کرکے طواف کرتے ہیں جواس وقت تھی جب ہمیں ہماری ماؤں نے جنا تھا اور یہ بھی کہتے تھے کہ جس لباس میں ہم اللّٰہ کی نافر مانی کرتے ہیں اس میں طواف کرنے کا حکم دیا ہے، اللّٰہ تعالی نے ہمیں اسی طرح طواف کرنے کا حکم دیا ہے، اللّٰہ تعالی نے اس کی تر دیدفر مائی کہ یہ س طرح ہوسکتا ہے کہ اللّٰہ تعالی بے حیائی کا حکم دے۔

قُلَ انكارًا عليهم مَنْحَرَّمَزِيْنَةَ اللهِ الَّتِي آخَيَ لِعِبَلِيم سن اللبَاسِ وَالطَّيِبَتِ المُسْتَلَذَاتِ مِنَ الرِّرْقِ قُلْهِ كَلِلَذِيْنَ امْنُوا فِي الْكَيْوةِ الدُّنْيَا بالاستحقاقِ وان شَارَكهم فيها غيرُهم خَالِصَةً خاصّة بهم بالرفع والنصبِ

حال يَوْمُ الْقِيْمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآلِيَ نُبَيّنُها مثلَ ذلك التفصيلِ لِقَوْمُ يَعْلَمُوْنَ ﴿ يَتَدَبَّرُونَ فانهم المُنتَفِعُونَ بها قُلْ[نَمَاحَرَّهَرَكِيّ) أَلْفَوَاحِشَ الحَبَائِرَ كالزنا مَاظَهَرِفَهَاوَمَابَطَنَ أَي جَهُرَها وسِرَّها وَالْإِثْمَرَ المعصيةَ وَالْبَغَيّ على الناس بِغَيْرِلْغَقَ هو الظلمُ وَأَنْ تُشْرِكُوْ إِبِاللَّهِ مَا لَمُ يُزِّلْ بِهِ بِإِشْرَاكِهِ سُكْلِنَّا حُجَّةً قَانَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠٠٠ تحريم مالم يُحَرِّم وغَيُره وَكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ مَدَّة فِلْذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَايَسْتَأْخِرُوْنَ عنه سَاعَةً وَلا يَسْتَقُدِمُونَ عليه لِيَبَى الْمَوَامَّا فيه إدغامُ نون إن الشرطيةِ في سا المزيدةِ يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنَكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الذِّي فَمَنِ اتَّقَى الشِرُك وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ فَلَاخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُزَنُونَ ﴿ وَالْذِيْنَ كَذَبُواْ بِالْيَتِنَا وَاسْتَكُبُرُوْاعَنْهَا فلم يؤسنوا بها أُولَإِكَ اَصْحَبُ النَّازَهُمُ فِيهَا لَحَلِدُونَ فَنَ اى لا اَحَدَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَلَى عَلَى اللهِ كَذِبًا بنسبةِ الشريكِ والولدِ اليه أَوْكَذَّبَ بِاليَتِهُ القرآن أُولَدِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ حَظَّهم مِنَّ الْكِتْبُ مِما كُتِبَ لهم فِي اللَّوْح المَحْفُوظِ من الرزق والاَجَل وغير ذلك حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا الملئكةُ يَتَوَفُّونَهُمْ قَالُوْٓا لِهِم تبكيتًا آيْنَ مَاكُنْتُمْ رَسُلُنَا الملئكة يَتَوَفُّونَهُمْ قَالُوْٓا لهم تبكيتًا آيْنَ مَاكُنْتُمْ رَسُلُنَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قَالُوْ اصَلُوْ عَدابُوا عَنَّا فيلم نَرهُمُ وَشَهِدُ وَاعَلَى اَنْفُيهِمُ عِندَ الموتِ اَنَّهُ مُكَانُوْ الْحَفِرِيْنَ ®قَالَ تَعالَى لَهُم يومَ القيامةِ الْدُخُلُوافِيَّ جُمُلَةِ الْمَعِرَقَدْ خَلَتْ مِنَ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّالِرَ متعلق باذخُلُوا كُلُمَادَخَلَتُ أُمَّةً النارَ لَعَنَتُ أُخْتَهَا التي قبلها لِضَلَالِهَا بها حَتَى إِذَالدَّارَكُوُّا تَلاَ حَقُوا فِيْهَا جَيْيِعًا قَالَتُ أَخْرِهُمْ وهم الاتْبَاعُ لِأَوْلِهُمْ اى لِآجُلِهِم وهم المَتْبُوعُونَ مَبَّنَا هُؤُلَا أَضَانُونَا فَأَتِهِ مُعَذَابًا ضِعْفًا مُضَعَّفًا مِن النَّارِةُ قَالَ تَعالَى لِكُلِّ منكم ومنهم ضِعْفٌ عذابٌ مضعفٌ وَلَكِنْ لِاَنَّعَلَمُونَ السَاءِ والياءِ ما لِكلّ فريق وَقَالَتُ أُولِهُمُ الْخُرْبَهُمُ فَمَاكَانَ لَكُوْعَلَيْنَامِنْ فَضْلِ لانكم لَم تَكُفُرُوا بسببنا فنحن وانتم سواءً يُ قال تَعالَى لهم فَذُوْقُواالْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمُ تَكْسِبُونَ ﴿

فرمایا اور رزق میں سے پاکیزہ لذیذ اشیاء کوس نے حرام کیا ہے؟ آپ کھئے یہ اشیاء استحقاقی طور پرتو دنیوی زندگی میں ایمان والوں کے لئے ہیں آگر چہ غیرمومن بھی اس میں شریک ہوجا کمیں، حال یہ ہے کہ یہ اشیاء قیامت کے دن مومنوں کے لئے خاص ہوں گی (خالصةً) رفع کے ساتھ ہے اور حال ہونے کی وجہ سے نصب بھی ہے، ہم ای طرح آیات کوغور و فکر کرنے والوں کیلئے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اسلئے کہ بہی لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں آپ ہمد بچئے کہ میرے رب نے تو صرف فواحش ہوئے این ہوں مثلاً زنا کو حرام کیا ہے، خواہ ان کو ظاہری طور پر کیا ہویا پوشیدہ طور پر اور ہرگناہ کو اور لوگوں پر ناحق ظم کو (حرام کیا ہے) اللہ کے ساتھ کی ایک چیز کو حرام کیا ہے، اور اس بات کو (حرام کیا ہے) اللہ کے ساتھ کی ایک چیز کو شراکہ کر کے حرام کی خشراؤ کہ جس کے شرک کی اللہ نے کوئی سند ناز لنہیں فرمائی، اور یہ کہ اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرو کہ جس کوئم نہیں جانے ایسی چیز کو حرام کرنا کہ جس کوئی سند ناز لنہیں فرمائی، اور یہ کہ اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرو کہ جس کوئم نہیں جانے ایسی چیز کو حرام کرنا کہ جس کوئی سند ناز لنہیں فرمائی، اور یہ کہ اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرو کہ جس کوئم نہیں جانے آلیں چیز کو حرام کرنا کہ جس کوئی سند ناز کن ہیں فرمائی، اور یہ کہ اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرو کہ جس کوئم نہیں جانے آلیں چیز کو حرام کرنا کہ جس کوئی سند ناز کن ہیں باتھ کی بی کوئی سند ناز کن ہیں جانے آلیں چیز کو حرام کرنا کہ جس کوئی سند ناز کن ہیں جانے آلیں چیز کو حرام کرنا کہ جس کوئی سندی اس کی جس کوئی سندی ان کے سندی کرنا کہ جس کوئی سندی کرنا کہ جس کوئی سندی کوئی سندی کرنا کہ جس کوئی سندی کرنا کہ جس کوئی سندی کوئی کوئی کوئی کرنا کہ جس کوئی سندی کرنا کہ جس کوئی کوئی کوئی کوئی کرنا کہ جس کوئی کوئی کوئی کرنا کہ جس کوئی کرنا کہ جس کوئی کوئی کرنا کہ جس کوئی کرنا کہ کرنا کہ کی کرنا کہ جس کوئی کی کرنا کہ کرنا کہ کرنا کہ کرنا کہ کرنا کہ کوئی کرنا کہ کرنا کہ کوئی کرنا کہ کرنا کرنا کہ کرنا کرنا کہ کرنا کرنا کرنا

اس نے حرام نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ اور ہرقوم کے لئے (مہلت کی) ایک مدت مقرر ہے پھر جب ان کی مدت آ پہنچی ہے تو ایک گھڑی تھر بھی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آ گے بڑھ سکیں گے (یعنی ایک لمحہ کی بھی تقدیم وتا خیر نہ ہوگی) اے اولا و آ دم! (یا در کھو) (اِمَّا) میں نون شرطیہ کا مازائدہ میں ادغام ہے آگرتمہارے پاستم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جوتم کومیری آیتیں پڑھکر سنائیں تو جو خف شرک سے بیچے گا اور اپنے عمل کی اصلاح کرے گا تو ان کے لئے نہ کوئی خوف ہےاور نہ وہ آخرت میں عملین ہوں گے اور جولوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا ئیں گے اور ان کے مقابلہ میں تکبر کریں گے کہ ان پر ایمان نہ لا ئیں گے <u>یہی اہل دوز خ</u> <u> ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس سے بڑا ظالم کون ہوسکتا ہے کہ</u> جواللہ کی طرف شریک اور ولد کی نسبت کر کے اللہ پر <u> بہتان لگائے یا اس کی آیات</u> قر آن کو جھٹلائے ،کوئی نہیں ا<u>ن لوگوں کے نصیب کا جو پچھ کتاب</u> (لوح محفوظ) <del>میں ہے وہ ان کوئل</del> جائيگا (يعنی) لوح محفوظ ميں ان کے لئے جو پچھ رزق وعمر وغيرہ سے لکھا ہے وہ ان کومل جائيگا، يہاں تک کہ جب ہمارے بھیج ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لئے آئیں گے توان کولا جواب کرنے کے لئے ان سے کہیں گےوہ کہاں گئے جن کی تم اللّٰد کوچھوڑ کر بندگی کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ سب ہم کوچھوڑ کرغائب ہو گئے کہ ہم ان کونہیں دیکھ رہے ہیں اور موت کے وقت اپنے کا فرہونے کا اقرار کریں گے اللہ تعالی ان سے قیامت کے دن فرمائیں گے من جملہ جنوں اور انسانوں کی ان امتوں سے جوسابق میں گذر چکی ہے دوزخ میں داخل ہوجاؤ (فسی الغار) اد خلو ا کے متعلق ہے جس وقت کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی اپنی جیسی سابق جماعت پرلعنت کرے گی ان کے ان کو گمراہ کرنے کی وجہ ہے، یہاں تک کہ جب سب دوزخ میں جمع ہو جا کیں گے تو بعد والے (یعنی) اتباع کرنے والے <u>پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے</u> اور وہ متبوعین ہوں گے اے ہمارے پروردگاران لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا سوان کو دوزخ کا دوگنا عذاب دے، اللہ تعالی فر مائيگا تم کواوران سب کودو گناعذاب ہے کیکن تم کوخبرنہیں کہ ہر فریق کوکتناعذاب ہے؟ (تعملے مون) یاءاور تاء کے ساتھ ہے اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گےتم کوہم پر کوئی فوقیت نہیں اس لئے کہتم نے ہماری وجہ سے کفز نہیں کیالہذا ہم اورتم برابر ہیں،اللّٰد تعالی فر مائیں گے سوتم بھی اپنے کئے کامز ہ چکھو۔

# جَعِيق يَرُدُ فِي لِيسَهُ اللَّهِ لَفَيْ اللَّهُ فَوَالِالْ

قِوُّلْكَمْ : انكارًا عَلَيهِم اس مِس اشاره ہے كه مَنْ حَرَّمَ مِس استفہام انكارى ہے۔ قِوُلْكَمْ : مِنَ الِّلْمِاسِ اس سے اشاره كرديا كه 'زينة' سے ذريع أزينت مراد ہے۔ قِوُلْكَمْ : بالرَفْع ، خالصة ميں دوقراء تيں ہيں رفع اور نصب ، رفع كى صورت ميں هِيَ مبتداء كى خبر ثانى ہو گى تقذير عبارت ہوگى هي ثابتة للذين آمنوا في الحيوة الدنيا خالصة يوم القيامة اور نصب حال ہونے كى وجہ سے ہوگا، تقذير عبارت يہوگى انبها ثابتة للذين آمنوا حال كو نها خالصة لهم يوم القيامة، ثابته ظرف كى شمير متنز سے حال ہے۔ فِيَوْلِكُ : بِعَلْدِ الْحَقِّ يولِغَى كَى تاكيد بورنظم تو موتابى ناحق بــ

فِحُولِی، جملة، اس میں اشارہ ہے کہ فی اهمر، جارمجرور،اد خلو اے متعلق نہیں ہیں بلکہ کائنین محذوف کے متعلق ہوکر اد خلو اکی خمیر سے حال ہے۔

فَوَ لَكُمْ : لِصَلَا لِهَا بِهَا صَلالها كَضميراُمّة كاطرف اور بها كضميرافت كاطرف راجع بـ

قِولَ لَهُ : تلاحقوا اس میں اشارہ ہے کہ إدّار تحوا باب تفاعل سے ہے، تاء کودال سے بدل کرتسکین کے بعددال کودال میں ادغام کیا گیا ہے اس کے شروع میں ہمزہ وصل داخل کردیا۔

فِحُولِكُ ؛ لَآجُلِهم اس میں اشارہ ہے کہ لِاو لهم کالام اجل کے لئے ہند کہ قالت کا صله اس لئے کہ خطاب اللہ تعالی کے ساتھ ہے نہ کہ ان کے ساتھ ، لہذا یہ اعتراض ختم ہوگیا کہ لام جب تول کا صله واقع ہوتا ہے تو اس کا مدخول قول کا مخاطب ہوتا ہے حالا نکہ ھاؤلاء اور اَضلونا وونوں غائب کے صینے اس کی فئی کرتے ہیں۔

فِيُولِكُمُ : مَا لَكُلِّ فَرِيْقِ الْخِ بِهِ يعلمون كامفعول بــ

فِيُولِكُ : فَذُوفُوا الْعَدَابَ، ياتوبيرؤساء كاكلام بيا پرالله تعالى كاكلام بـ

### تِفَيْهُ رُوتَشِينَ فَيَ

قُلُ مَن حرّم زينة اللّه التي اخرج لعباده، مطلب بيه كدالله كا جائز اور حلال كى بوئى چيزوں كوحرام وناجائز كرنے كاحق كسى كوحاصل نہيں ہے، اور جولوگ ايسا كرتے ہيں ظاہر ہے وہ گناہ عظیم میں مبتلا ہیں۔

مشرکین مکہ نے طواف کے وقت لباس پہنے کو ناپندیدہ قرار دے رکھا تھا ای طرح بعض حلال چیزوں کو بھی تقرب الی اللہ کے طور پرحرام قرار دے رکھا تھا، نیز بعض حلال چیزوں کو اپنے بتوں کے نام پروقف کر کے چھوڑ دیتے تھے ان کو استعال میں لا نا حرام بچھتے تھے، حقیقت بیہ کے حوال چیزیں کی کے حرام کر لینے سے حرام نہیں ہوجا تیں، بیحلال اور طیب اور زینت کی چیزیں اصلاً اللہ تعالی نے اہل ایمان ہی کے لئے حلال کی ہیں گو جبنا ان سے کفار بھی فیضیاب اور متمتع ہوتے ہیں بلکہ بعض وفعہ دنیوی چیزوں اور آساکٹوں کے حصول میں کفار مسلمانوں سے زیادہ کا میاب نظر آتے ہیں لیکن بیہ بالتبع اور عارضی ہے جس میں اللہ نے تکوین مصلحت اور حکمت رکھی ہے، تا ہم آخرت کی نعمیں صرف اہل ایمان کے لئے ہوں گی، اسلئے کہ کافروں پر جسطرح جنت حرام ہوگی اسی طرح ماکولات ومشروبات اور دیگر نعمیں مجرام ہوں گی۔

# زينة الله على امراد ب:

لباس فاخره کامراد بوناتو ظاہراورمسلم بی ہے، کیکن اکثر مفسرین نے اس میں وسعت دیکر جملہ سامان آرائش کواس میں شامل کیا ہے ای من الثیاب و کل الملبس یُتجمل به. (کشاف، بیضاوی)

المِعْزَم بِهَالشِّلا ٤

امام المفسرین امام رازی نے مزید دفت نظر سے کام لے کراس کے اندر سواری ، زیور ، وغیرہ تمام مرغوبات کو داخل کیا ہے بجو ان کے جوکسی نص سے حرام ہوں۔ (کیس)

امام راغب نے زینت کی تین قسمیں کی ہیں نفسی ، بدنی ، خار جی ، خار جی میں جاہ و مال کو بھی شامل کیا ہے ، فقہاء مفسرین نے آیت سے عیدا وردعوت وغیرہ کے موقعوں پرخوش پوشی کے استحباب پراستدلال کیا ہے۔ (مرملی)

وَالْبِغِي بِغِيرِ حَقَى ، كِمِعْنَ اپنی حدسے تجاوز کر کے ایک حدود میں قدم رکھنا جس کے اندرداغل ہونیکا آدمی کوئی نہ ہو، اس تعریف کی روسے وہ لوگ بھی باغی قرار پائیں گے جو بندگی کی حدود سے نکل کرخدا کے ملک میں خود مختارا نہ رو بیا فتیار کرتے ہیں۔ اور وہ بھی جو بندگانِ حذا کی خدائی میں اپنی بڑائی کے ڈیخہ بجاتے ہیں ، اور وہ بھی جو بندگانِ حذا کے حقوق پر دست درازی کرتے ہیں۔ وَلِکُلَّ المَّهُ اَجُلُّ ، ہرقوم کے لئے مہلت کی مدت مقرر ہے ، یہ مہلت ہر فر دوقوم کو ملتی ہے اور یہ مہلت آز مائش کے طور پر عطا کی جاتی ہونی ہے کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کوراضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بغاوت و سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے یہ مہلت بعض کو پوری زندگی میں اس کی گرفت نہیں فرمائے ، بلکہ آخرت ہی میں مواخذہ فرمائے ہیں اس کی اجل مسلمی قیامت کا دن ہے اور جس کو وہ دنیا ہی میں عذا ب سے دوچار کر دیتا ہے ان کی اجل مسلمی وہ جب ان کا مؤاخذہ فرما تا ہے۔

قوم کی مدت مہلت مقرر کئے جانے کا یہ فہوم نہیں ہے کہ ہرقوم کے لئے برسوں اور مہینوں اور دنوں کے لحاظ سے ایک عمر مقرر کی جاتی ہوا ور اس عمر کے تمام ہوتے ہی اس قوم کولا زماختم کر دیا جاتا ہو، بلکہ اس کا مفہوم ہے کہ ہرقوم کو دنیا میں کام کرنے کا جو موقع دیا جاتا ہے اس کی ایک اخلاقی حدمقرر کردی جاتی ہے بایں معنی کہ اس کے اعمال میں خیر وشر کا کم سے کم کتنا تناسب ہرداشت کیا جاسکتا ہے جب تک قوم کی بُری صفات اس کی اچھی صفات کے مقابلہ میں تناسب کی اس آخری حدسے فروتر رہتی ہرداشت کیا جاسکتا ہے جب تک قوم کی بُری صفات اس کی اچھی صفات کے مقابلہ میں تناسب کی اس آخری حدسے فروتر رہتی ہیں اس وقت تک اس کی تمام برائیوں کے باوجو دمہلت دی جاتی رہتی ہے اور جب وہ اس حدسے گذر جاتی ہیں تو پھر اس بدکار اور بدصفات قوم کومزید مہلت نہیں دی جاتی ۔

حتبی اذا ادار کوا فیھا جمیعا، (الآیة) لینی اب ایک دوسرے کوطعنه دینے اورالزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں،تم سب ہی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہواورتم سب ہی دو گنے عذاب کے ستق ہو۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْ إِيالِيَنَا وَاسْتَكْبُرُوْ ا تَنَهَرُوا عَنْهَا فَلَم يُوْمِنُوا بِهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ إِبُوا بُالسَّمَاءِ اذا عُرِجَ بارُوا حِبِمُ اليها بَعُدَ الْمَوْتِ فَيُهُمِطُ بها الى سِجْين بخلاف المُؤْمِنِ فَيُفْتَحُ له ويُصْعَدُ بروجِهِ الى السماءِ السابعةِ كما وَرَدَ فى حديثٍ وَلَايَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ حَتَى يَلِجَ يَدْخُلَ الْجُمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ أَنَ تَقْبِ الإبرةِ وهو غيرُ ممكنِ فكذا دُخُولُهم وَكَذَلِكَ الجزاء نَجُرِى الْمُجُرِمِينَ ﴿ بالكُفُر لَهُمُ مِنْ بَهُنَمُهِمَادُ فِراشٌ وَمِنْ فَوْقَوْمُ عَوَاللهِ السَّمَاءِ المَحْدُوفَةِ وَكَذَلِكَ فَحْرَى النَّارِ مَمْ عَاسَيةٍ وتنوينَهُ عوضٌ من اليَاءِ المَحْدُوفَةِ وَكَذَلِكَ فَحْرَى النَّارِ مَمْ عَالِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ الْمَنْوَا وَعَلُوا اللَّهُ مَن النَارِ جَمْعُ عَاسَيةٍ وتنوينَهُ عوضٌ من اليَاءِ المَحْدُوفَةِ وَكَذَلِكَ تَحْرَى النَّارِ مَنْ عَاسَيةٍ وتنوينَهُ عوضٌ من اليَاءِ المَحْدُوفَةِ وَكَذَلِكَ فَحْرَى النَّلُومِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ الْمَنْوَا وَعَلُوا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَارِ جَمْعُ عَاسَيةٍ وتنوينَهُ عوضٌ من اليَاءِ المَحْدُوفَةِ وَكَذَلِكَ فَعَنِي النَّلُومِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن النَارِ جَمْعُ عَاسَيةٍ وتنوينَهُ عوضٌ من اليَاءِ المَحْدُوفَةِ وَكَذَلِكَ فَعِنْ اللَّهُ مُعْوَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ السَامِ وَالْمَالَةُ وَمَا اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْحُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُ الْعَلَى اللَّهُ اللّهُ ال

الصَّلِحْتِ مبتدأو قوله لَانُكِّلِفُ نَفْسًا الْأَوْسُعَهَا لَهُ طَاقَتَها من العَمَل اعتراضٌ بينه وبين خبره وسو ٱوللَإِكَ ٱصْعَبُ الْجَنَّةِ هُمْونِهَا خَلِدُوْنَ®وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِمْقِنْ عِلْ حقدٍ كان بينهم في الدنيا تَجْرِي مِنْ تَغْتِهِمُ تحتِ قُصُورِهم الْكَنْهُرُ وَقَالُولَ عندَ الاستقرارِ في مَنَازِلهم الْحَمَدُ يِلْهِ الَّذِي هَذَا لِهِ أَلْ الْمُؤَاتُ العمل هذا جزاؤه وَمَاكُنَّالِنَهُ تَدِى كُوكُ آنُ هَدْ مَنَا اللَّهُ خَذِتَ جوابُ لولا لدلالةِ ما قبله عليه لَقَذْ جَآءَتُ رُسُلُ رَتِينَا بِالْعَقُّ وَنُودُ وَالْنُ مَخْفَقٌ اى انه او مُفَسِّرَةٌ في المواضع الخمسةِ تِلكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَنَاذَى آصُعْبُ الْجَنَّةِ آصُّعْبَ النَّالِ تقريرًا وتبكينًا أَنُقَدُوجَدُنَامَاوَعَدَنَا رَبُّنَا مِن الثوابِ حَقًّافَهَلُوجَدُتُمْوَّاوَعَدَ كم رَبُّكُمْ من العذاب حَقًّا قَالُوٓانَعَمْ ۚ فَاذَّ نَهُ وَذِنَّ نَادى مُنادِ بَيْنَهُمْ بين الفريقين اَسُمَعَهم اَنْ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ۗ الّذِينَيَصُدُّونَ الناسَ عَنْسَبِيلِ اللهِ دينِهِ وَيَيْغُونَهَا اى يَطُلُبُونَ السبيلَ عِوَجًا لَهُ مُعَوَّجَةً وَهُمْ بِالْإِخْرَةِ كَفِرُونَ ۞ وَبَيْنَهُمَا اى اصحب الجنةِ والنار جَحَابٌ حاجزٌ قيل هو سُؤرُ الأعرافِ وَعَلَى الْكَوْلُونِ وهو سورُ الجنَّةِ رِجَالً اسْتَوَتُ حَسَنَاتُهم وسينًاتُهم كما في الحديث لَيْعِرِفُونَ كُلًّا من اهل الجَنَّةِ والنّار بِسِيمُهُمْ بعَلاَمَتِهم وهي بياض الوجوهِ للمؤمنين وسوادُها للكفِرِينَ لِرُؤْيَتِهم لهم اذ مَوضِعُهُمُ عال وَنَادَوْ الْمُعْبَ الْجَنَّةِ أَنَّ سَلَّحُكَنَّكُمْ قال تَعالَى لَمْرِيْنُخُلُوهَا اي اصحبُ الاعرَافِ الجنة وَهُمْ يَطْمَعُونَ<sup>®</sup> في دُخُولِها قال الحسنُ لم يَطْمَعُهم الا لكرامةٍ يُرِيِّدُها بهم رَوىٰ الحاكمُ عن حُذِّيْفَة رضي الله تعالى عنه قال بينما سم كذلك اذ طَلَعَ عليهم رَبُّكَ فِقِ ال قُومُوا أَدُخُلُوا الجِنةَ فَقِد غَفَرُتُ لِكُم فَأَذَاكُمْ فِأَنَّاكُمُ أَنْكُمْ أَي أَصُحِب الاعرابِ تِلْقُأَةَ جِهُةَ عُ اصلي النَّارُ قَالُوْ الرَّبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا في النار مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ النَّارِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿

ت مقابلہ میں سر کھی کے ایس مانو، جن لوگوں نے ہاری آیتوں کو جھٹلا یا اور ان کے مقابلہ میں سر کشی کی کہ ان پر ایمان نہ لائے ، اور جب مرنے کے بعدان کی ارواح کوآسان کی طرف یجایا جائے گا توان کے لئے آسان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے ، بلکه ان کو تخین میں اتارا جائیگا بخلاف مونین کے کہان کے لئے درواز ہے کھولے جائیں گے، اوران کی روحوں کوساتویں آسان کی طرف چڑھایا جائیگا جیسا کہ حدیث میں وار دہواہے، اور وہ لوگ ہر گزجنت میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نا کے میں داخل ہوجائے، اور بینامکن ہے اس طرح ان کا (جنت میں) دخول بھی ناممکن ہے، کفر کے مجرموں کوہم ایسی ہی سزا دیے ہیںان کے لئے آتش دوزخ کا بچھونااوراوڑ ھناہوگا (غَوَاش) جمعنی آگ کا بچھونا، (غَوَاش) غاشیةٌ کی جمع ہےاس کی تنوین یا عِمد وفد کے عوض میں ہے، ہم ظالموں کوایس ہی سزادیے ہیں اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے (السط المحت) مبتداء باور لا نكلف نفسًا إلا وسُعَهَا اس كخرب اورجم سي خص كواس كى طاقت يعن قوت عمل يزياده مكلّف نهيل بناتے بیے جملہ مبتداءاور خبر کے درمیان جملہ معتر ضہ ہے اور وہ خبر او لسئك اصبحب السجنة النجہ، بہی لوگ جنتی ہیں اوراس میں ہمیشہمیش رہیں گے،ان کے دلول میں ایک دوسرے کے خلاف دنیا میں جو کدورت ہوگی تینی ان کے درمیان جو کیندر ہا ہوگا، ہم اسے دور کردیں گے ان کے تعنی ان کے محلوں کے <u>نیچ نہریں جاری ہوں گی</u> اپنے مکانوں میں سکونت پذیر ہونے کے بعدوہ کہیں گے اللہ کالا کھلا کھشکر ہے کہا*س نے ہمیں اس عمل کی تو فیق عطا فر* مائی بیاس کی جزاء ہے اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگراللہ ہمیں نہ پہنچا تا ماقبل کی دلالت کی وجہ سے کو لا کا جواب حذف کر دیا گیا، واقعی ہمارے رب کے پنیمبرحق لے کرآئے تھے، اوران سے پکارکرکہاجائیگا اَن مخففہ ہے انگہ یا یا نچوں جگہ اَنْ مفسرہ ہے یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہوتہہارے اعمال کے بدلے میں ہےاہل جنت دوز خیوں سے اقر ارکرنے اور لا جواب کرنے کے طور پر <mark>پکار کرکہیں گے ہم سے ہمارے رب نے</mark> ثواب کا جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کوئل پایا ہم سے تہمارے رب نے عذاب کا جو وعدہ کیا تھاتم نے بھی اسے واقعہ کے مطابق پایا؟ تو وہ چواب دیں گے، ہاں پھرا یک پکارنے والا دونوں فریقوں <u>کے درمیان پ</u>کارکر کھے گا، (یعنی)ان کوسنائے گا، کہ <del>لعنت</del> ہوان ظالموں پر جولوگوں کواللہ کے دین ہےرو کتے تھے اور دین میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہلوگ آخرت کے بھی منکر تھے،اور اہل جنت اور اہل نار دونوں کے درمیان آٹر ہوگی کہا گیا ہے کہ وہ اعراف کی دیوار ہوگی اور اعراف پر کہ وہ جنت کی دیوار ہے بہت ہےلوگ ہوں گے کہ جن کی نیکی اور بدی برابر ہوگی ، جبیبا کہ حدیث میں وار د ہوا ہے ، وہ ہرجنتی اور دوزخی کوان کی علامت سے پہچانیں گے اور وہ علامت مونین کے لئے چہروں کی سفیدی ہوگی اور کا فروں کے لئے چہروں کی سیاہی ہوگی ،اہل اعراف کے ان کود کھنے کی وجہ سے اس لئے کہ وہ او نجی جگہ ہوں گے اور اہل جنت کو اہل اعراف پکار کر کہیں گے تمہارے او پرسلام ہو اللہ تعالی فرمائیگا، ابھی پیاہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اوروہ جنت میں داخلے کے امید وار ہوں گے حسن نے کہا ہےان کے دلوں میں امیر صرف اس وجہ ہے آئے گی کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ کرامت (احسان) کا معاملہ کرنے کا ارادہ کر ہے گا،اورحاکم نے حذیفہ تفحاللہ ایک سے روایت کیا ہے،فر مایا وہ لوگ اس حال میں ہوں کے کہا جا تک ان پر تیرارب جلی فر مائیگا اور فرمائیگا کہ کھڑے ہواور جنت میں داخل ہوجاؤ، میں نےتم سب کومعاف کردیا، اور جب اصحاب اعراف کی نظریں اصحاب نار <u> کی طرف اٹھیں گی تو عرض</u> کریں گے ا<u>ے ہمارے پر ور دگار ہم کوان ظالموں کے ساتھ</u> شامل نہ فر ما۔

# عَمِقِينَ اللَّهِ السَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هِ وَكُولِكُمْ)؛ تنوینهٔ عَوَصٌ عن المیاء بیا یک وال کا جواب ہے۔ مَنْ کُولُكُ ؛ غَوَاشِ غیر منصرف ہے اس پرتنوین داخل نہیں ہوتی حالانکہ یہاں تنوین داخل ہے۔ جِکُولِ نِنِعِ: بیسیبویہ کے نزدیک ہے لہٰذا کوئی اعتراض نہیں، دلیل دفع یہ ہے کہ غیر منصرف پرتنوین ممکن داخل ہونا منع ہے نہ کہ تنوین عوض۔

مَيْ وَاللَّهُ: غواشِ في الحال جمع منتهى الجوع كاصيفتهين بالهذاب غير منصرف نهين موسكتا-

جِحُلَثِيْ: غواش اگرچه في الحال جمع منتهي الجموع كاصيفنهيں ہے مگراصل ميں تعليل سے پہلے جمع منتهي الجموع كاصيغة تقااور غير منصرف بوناتعليل بي الحالي علي حالت كااعتبار كيا جائيگا۔

قِوُّلِكَ، حُذف جَوَابُ لولا تَقْدَرِعِ ارت بيهوگ، لولا هداية الله تعالى لنا موجودة لَشَقَيْنَا وماكنا مهتدين. قِوَّلِكَ، اومُفَسِّرَةً.

سَيْ والى: أن مفسره كے لئے ماقبل ميں قول كا مونا ضروري ہے جو يہاں موجوزيس ہـ

جَجُلَثِعِ: قول یا قول کے ہم معنی کا ہونا ضروری ہے،اور یہاں نو دُوّا،قول کے ہم معنی موجود ہے لہذا کو کی اعتراض ہیں۔

قِولَكُ ؛ في المَوَاضِع الحَمْسَةِ، ان من بهلا أنْ تلكم الجنة إورآ خرى أنْ أفيضوا إ-

فِحُولِكُ ؛ لَمِيدُ خُلُوهَا بينادُوا كَامْمِر عال بـ

### تَفَيِّيُرُوتَشِينَ حَيَّ

اِنَّ السذين كَذَبوا بايتنا، خدائى عام ضابطريب كرجوجيساكركاويابى بَطَّتْ گا، ظاهر بكراللدكسى بندك سے بنده مونيكى كى حيثيت سے كوئى كرتو ہے ہيں۔

قَوْلَى، لا تفتع لهم ابواب السماء براء بن عازب تؤخانا الله الله كالمائة كالحائة كاروايت معلوم ہوتا ہے كہ بعداز وفات كافر كى روح جب آسان كى طرف لے جائى جاتى ہے تواس سے الى سخت بد بوتكتی ہے جیسی دنیا میں مردار كی ہوتی ہے اس پر آسان كے فرشتے اسے راستہ دینے اور اس كے لئے آسان كے درواز ول كا فرشتے اسے راستہ دینے اور اس كے لئے آسان كے درواز ول كا كھلنا اور بند ہونا بھی قرآنی متشابہات میں سے ہے، اس كی كیفیت جو بھی ہومومن كے لئے اس پراجمالی ایمان ضرورى ہے۔

دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مکذبین ومنکرین کے اعمال برکت ومقبولیت سے محروم رہیں گے جس کوآ سان کی طرف نہ تنہ سر اللہ

چر صنے سے قبیر کیا گیا ہے۔ (کشاف)

حَتّی یَلِے الْجَمَلُ فی سّم النحیاط، محاورہ میں اس سے مراد مطلق امر محال کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے یعنی نہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نکل سکے گانہ فلاں فعل ہوگا ، اصطلاح میں اس کو قعلی بالمحال کہتے ہیں یعنی امر کے وجود کوکسی امر محال پر معلق کردینا۔

وَنَنَوَعُنَا ما فی صدور همر من غلّ ، غِلّ اس کینے اور بغض کوکہا جاتا ہے جوسینوں میں مستور ہواللہ اہل جنت پر بیہ انعام فر مائیگا کہ دنیا کی زندگی میں نیک لوگوں کے درمیان اگر کچھر بخشیں اور کدور تیں اور غلط فہمیاں رہی ہوں گی تو آخرت میں وہ سب دور کردی جائیں گی ان کے قلوب ایک دوسرے سے صاف اور بے غبار ہوجا کیں گے ، اور وہ مخلص دوستوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے۔

بعض حضرات نے اس کا بیمطلب بیان کیا ہے کہ اہل جنت کے درمیان درجات ومنازل کا جو تفاوت ہوگا اس پروہ ایک

دوسرے سے حسد نہ کریں گے پہلے مفہوم کی تائیدا یک حدیث سے ہوتی ہے کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بل پر روک لیا جائزگا اور ان کے درمیان آپس کی جوزیاد تیاں ہوئی ہوں گی ایک دوسرے کوان کا بدلہ دلا دیا جائزگاحتی کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہوجا کیں گے توان کو جنت میں داخلہ کی اجازت دیدی جائے گی۔ ۔ ۔ (صحیح بعاری کتاب المطالم)

مثلاً صحابہ کرام کی باہمی رجشیں جو خطاء اجتہادی پر بنی تھیں ان کو بھی ایک دوسر ہے کے دل سے پاک کردیا جائیگا، حضرت علی تؤخیانٹائی تقالی کے دوسر ہے کہ میں،عثمان تؤخیانٹائی اور طلحہ تؤخیانٹائی کی وزییر تؤخیانٹائی کان کو کانٹائی کانٹائی کانٹائی کو کانٹائی کانٹائی کانٹائی کو کانٹائی کانٹائی کو کانٹائی کان

وقالوا الحمد لِلْه الذي هدانا، يعنى يه ہدايت كه جس كى وجه ہے ہميں ايمان وعمل كى زندگى نصيب ہوئى اور پھر انھيں بارگاہ الله عيں قبوليت كا درجه بھى حاصل ہوا، يه الله كى خاص رحمت ہا دراس كافضل ہے اگر يه رحمت اور فضل اللهى نه ہوتا تو ہم يہاں تك نه بنج سكتے سے اسى مفہوم كى يه حديث ہے جس ميں نبى في في الله الله يه بات الحجى طرح جان لوكه تم ميں سے كسى وحض اس كاعمل جنت ميں نہيں يجائيگا جب تك كه الله كى رحمت نه ہوگى ، صحابه كو في الله تعالى الله الله كى رحمت نه ہوگى ، صحابه كو في الله تعالى الله تا كه رحمت رسول الله آپ في الله تعالى الله تك كه رحمت ميں نه جاؤں گا جب تك كه رحمت اللهى محمد عن نه جاؤں گا جب تك كه رحمت الله كى درحمت اللهى بھى الله وقت تك جنت ميں نه جاؤں گا جب تك كه رحمت اللهى محمد الله كى درحمت ميں نه جاؤں گا جب تك كه رحمت اللهى محمد الله كا محمد به دارى كتاب الرماق)

(صحيح مسلم، كتاب الحنة)

وعلی الاعراف رجال (الآیة) بیکون لوگ ہوں گے جن کو جنت ودوزخ کے باڈر پرروک لیاجائیگا؟ ان کے بارے میں مفسرین کا خاصا اختلاف ہے اکثر مفسرین کے نزدیک اہل اعراف سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلوہ ہی اتنا قوی ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکیس اور نہ نفی پہلوا تنا خراب ہوگا کہ جہنم میں ڈالدیئے جائیں اسلئے وہ دوزخ و جنت کے درمیان ایک سرحد پرر ہیں گے۔

وَنَاكَنَى اَصُعُبُ الْكُوْرَافِ رِجَالًا مِن اصحبِ النَّارِ يَعْرِفُونَهُمْ لِسِيمَ لَهُمْ وَالْوَلَمَ اَنْحَى عَنَكُمْ مِن النادِ جَمْعُكُمْ السالَ اللهِ عَنْ الْاَيْمَانُ وَيَقُولُونَ لَهِم مُشِيرِينَ اللي ضُعَفَاءِ الرَّيْمَ وَمَا كُنْتُمُ وَتَسْتَكُمِ وُنَ اللهِ واستكبارُكم عن الايسمان ويَقُولُونَ لَهِم مُشِيرِينَ اللي ضُعَفَاءِ الدَّهُ مَا لَئُنْدُونَ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ مُنْ اللهُ مُرَاللهُ مُولِينًا لُهُمُ اللهُ مِرْضَةَ فَي قَد قيل لَهِم الدَّخُلُوا الْجَنَّةَ لَاخُوفَ عَلَيْكُمُ وَلَا الْمُنْدُنَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مُؤلِينًا لُهُمُ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ورابل اعراف جہنمیوں میں سے بڑے بڑے اوگوں سے جن کووہ ان کی علامتوں سے بہچانے ہوں گے یکار کر کہیں گے (سوال کریں گے) کہ تمہارا مال کوجمع کرنا یا تمہاری اکثریت اور تمہارا ایمان سے تکبر کرنا آگ ہے بچانے میں کیا کام آیا؟اور(اہل اعراف)ضعفاء سلمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوز خیوں سے کہیں گے، کیابیاہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن <u>کے متعلق تم نے ق</u>تم کھا کرکہاتھا کہ ان کوخدا کی رحمت کا بچھ بھی حصہ نہ ملے گا؟ ان سے کہدیا گیا ہے کہ جنت میں داخل موجاوًاس حال میں كة تبهارے لئے نه كوئی خوف ہے اور نقم أذ خِسلُ وا ، مجبول كے صيغه كے ساتھ اور دَ خَسل وا ماضى معروف) کے ساتھ بھی پڑھا گیاہے اور ( دونوں )منفیہ جملہ مقولاً کی تقدیر کے ساتھ حال ہیں ، حال بیہ کہ یہ بات ان سے کہدی گئی، اور دوزخی جنتیوں سے یکار کرکہیں گے کچھ تھوڑے یانی سے ہمارے اوپر بھی کرم کر دویا جورزق کھانے کے لئے اللہ <u>نے تہمیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری طرف بھی ڈالدوتو وہ جواب دیں گے بیدونوں چیزیں اللہ نے کا فروں کے لئے حرام</u> (ممنوع) کردی ہیں جنہوں نے اینے دین کو کھیل اور تفریح بنالیا تھا اور جنہیں دنیوی زندگی نے فریب میں مبتلا کرر کھا تھا تو آج ہم بھی آخیں بھلادیں گے (یعنی) ہم ان کو دوزخ میں داخل کر کے چھوڑ دیں گے، جبیبا کہ انہوں نے ملاقات کے لئے عمل کو ترک کرکے اس دن کی ملا قات کو بھلا دیا تھا،اور جیسا کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے ،لینی جیسا کہ انہوں نے انکار کیا،اور ہم نے اہل مکہ کے پیس ایس کتاب (لیعنی) قرآن پہنچادیا کہ جس میں اخبار اور وعدوں اور وعیدوں بھجم نے کھول کھول کربیان کیا حال یہ ہے کہ جواس میں کھول کو بیان کیا گیا ہے ہم اس کے جاننے والے ہیں حال یہ کہوہ کتاب ہدایت ہے، هسلڈی فستسلینهٔ کی خمیرمفعولی ہے مال ہے ، اوروہ اس ( قرآن ) پر ایمان لا نیوالوں کے لئے رحمت ہے ، ان لوگوں کو کسی چیز کا انتظار ﴿ (مَزَم بِهَاشَهُ إِ

نہیں صرف قرآن میں بیان کردہ کے انجام کا انظار ہے، جس دن اس کا آخری نتیجہ آجائیگا وہ قیامت کا دن ہوگا، جولوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے اس روز یوں کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول ہی باتیں لائے تھے، سواب کیا ہماراکوئی سفارش ہے کہ جو ہماری سفارش کردے، یا کیا ہم پھر دنیا میں واپس بھیج جاسکتے ہیں تا کہ ہم ان اعمال کے برخلاف جنہیں ہم کیا کرتے تھے، دوسرے (نیک) اعمال کریں (یعنی) اللہ کی تو حید کے قائل ہوجا کیں اورشرک کو ترک کردیں، تو ان سے کہا جائیگا، نہیں، بے شک ان لوگوں نے اپنے آپونقصان میں ڈال لیا جبکہ وہ ہلا کت کی طرف چلے دوراک کردیں، تو ان سے کہا جائیگا، نہیں، بے شک ان لوگوں نے اپنے آپونقصان میں ڈال لیا جبکہ وہ ہلا کت کی طرف چلے دوراک کی جو باتیں ان لوگوں نے اپنے آپونقصان میں ڈال لیا جبکہ وہ ہلا کت کی طرف چلے دوراک کی جو باتیں ان لوگوں نے تعین ہوگئیں۔

# عَجِقِيق عَرِكِي فِي لِسَبِيلَ فَفَسِّلِينِ فَوَالِإِن

فَحُولُكَى ؛ رِجَالًا مِنْ اَصْحَابِ النَّادِ ، اى الله ين كانوا عُظماء فى الدنيا فينادونهم، يا ابا جهل بن هشام ويا وليله بن مغيرة ويا فلان ويا فلان وهمر فى النار ، اصحاب عراف ان لوگول كونام بنام پكار كركبيل كركمتي وئيا ميس رؤساء قوم كهلاتے تصحتم بارى جمعيتيں اور مال ودولت اور وہ جاہ وحشمت كيا ہوئے؟ جن پرتم كو بروافخر وغرور تھا، آج ان ميس سے تہارے پچھ بھى كام نہيں آيا۔

فَوْلِلْكَ، اغنى عنكم ما استفهام تو بني سے اى اى شى اغنى، اور مانافيہ بھى ہوسكتا ہے، يعنى ان ميں سے تمهار سے كھكام نہيں آيا۔

قِحُولَیْ): استیکبارًا، اس میں اشارہ ہے کہ 'ماکنتھ' میں مامصدریہ ہے لہذاعدم عائد کا شبختم ہو گیااور بعض حضرات نے استکبارًا کامطلب بڑاسمجھنا،لیاہے اور بعض نے اعراض کرناعلامہ سیوطی نے دوسرے معنی مراد لئے ہیں۔

فِي وَلَكُونَ الله عَمْ السياساره كردياكه اهاؤلاء الذين الخيريجي المل اعراف كامقوله بـ

ﷺ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ، لینی باب اِفعال سے ماضی مجہول اور دَخلو ۱ (ن) سے ماضی معروف ہے بیدونوں قراءتیں شاذ ہیں جس کی طرف فُسرِئ کہ کراشارہ کردیا ہے، ان دونوں قراءتوں کی صحت میں قول کی تقدیر کی ضرورت نہیں ہے، اسلئے کہ بغیر تاویل کے خبرواقع ہوجائیگا۔ (نبد مانیہ)

قِوُلْنَ ؛ مَنْعَهما، حَرَّمَهُما، كَاتْفيرمَنْعهما عَركاشاره كرديا كه حرّم بمعى مَنْعَ باسك كرام وحلال كامحل دنيا عند كرة خرت ـ

قِوَلِهُم : أَى وكما جَحَدوا، ال اضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب بـ

سَيُواكَّ: وما كانوا بِاليِّنَا يجحدون، كاعطف كما نَسُو القاء، پردرست بيس باسك كمعطوف عليه ماضى اورمعطوف مضارع ب-

جِحَلَثِيْ: مضارع پرجب کان داخل ہوجاتا ہے تو ماضی بن جاتا ہے، لہذا عطف درست ہے۔ چَوُلِکَنَ ؛ عَاقِبَةَ مَافِیه ، فیه کی خمیر کا مرجع قرآن ہے لینی اب ان کو صرف قرآن میں ندکوروعدوں اوروعیدوں کے انجام کی صداقت ہی کا انتظار ہے۔

## ؾٙڣٚؠؙڔۅٙؾؿ*ڽڿ*

نادی اصحب الاعراف رجالاً ، اہل اعراف اہل ناریس سے بڑے بڑے لوگوں کوجن کووہ ان کی علامتوں سے پہان لیس گے ہمیں گے، دکھ لیا تم نے ، آج نہ تمہارے جھے کچھ کام آئے اور نہ ساز وسامان جن کوتم بڑی چیز بھے تھے، اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان کوتو خدا اپنی رحمت میں سے پچھ بھی نہ دے گا، آج انہی سے کہا جائیگا، تم بھی جنت میں داخل ہوجاؤ تم نہ دے گا، آج انہی سے کہا جائیگا، تم بھی جنت میں داخل ہوجاؤ تم کھر اہل اعراف سے کہا جائیگا، تم بھی جنت میں داخل ہوجاؤ تم کو پچھ خوف وغم نہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ خدا تعالی کا فروں سے فرمائیگا کہ جن غریبوں کوتم دنیا میں محروم بتاتے تھے لواب یہی لوگ جنت میں پہنچ گئے۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے بحوالہ مسلم، کہ آپ ﷺ نے فر مایا دنیا کے بڑے بڑے نافر مان مالدارلوگ قیامت کے دن جب دوزخ میں ڈالے جاویں گے تو دوزخ میں پڑتے ہی فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ دنیا کی جس مالداری نے تم کوآخرت سے عافل رکھا دوزخ کے عذاب کے مقابلہ میں تم کو دنیا کی وہ مالداری کچھ یاد ہے تو وہ لوگ عتم کھا کر کہیں گے کہ اس عذاب کے مقابلہ میں ہمیں دنیا کی وہ مالداری ذرا بھی یا دنہیں اسی طرح اہل جنت کو جنت کی نعمتوں کے آگے دنیا کی تنگدی کچھ یا دنہ آئے گی۔

ونادی اصلحب المنار اصلحب المجنة النع دوزخی جنتیوں سے بھیک مانکنے والوں کی طرح گڑ گڑا کرتھوڑے سے پانی اور کھانے کا سوال کریں گے گران کو پچھند ایا جائیگا، بلکہ جنتی صناف صاف کہدیں گے کہ بیدونوں چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حرام کردی ہیں۔

المذین اتحذوا دینھر لھوا ولعبا النے اہل جنت اور اہل دوزخ اور اصحاب اعراف کی اس گفتگو سے سی صدتک اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عالم آخرت میں انسانی قو توں کا پیانہ س قدر وسیع ہوجائیگا وہاں آئکھوں کی بینائی است نورے پیانے پر ہوگی کہ دوزخ وجنت اور اعراف کے لوگ جب چاہیں گے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، اور وہاں آواز اور ساعت بھی اس قدر بروھ جائے گی کہ مختلف دنیاؤں کے لوگ باسانی گفت وشنید کرسکیں گے، بیاورا یسے ہی بیانات جو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں اس بات کا تصور دلانے کے لئے کافی ہیں کہ وہاں زندگی کے قوانین ماری موجودہ دنیا کے قوانین طبعی سے بالکل مختلف ہوں گے، اگر چہ

ح (مَزَم بِبَاشَن )>

ہاری شخصیتیں یہی رہیں گی، جن لوگوں کے دماغ اس عالم طبعی کی حدود میں موجودہ زندگی اور اس کے مختصر پیانوں سے وسیع ترکسی چیز کا تصوران میں نہیں ساسکتا وہ قر آن وحدیث کے ان بیانات کو ہوئی جیرت واستجاب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بسااوقات ان کا غذاتی اڑا کراپنی خفیف العقلی کا مزید ثبوت بھی دینے گئتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان پیچاروں کا دماغ جتنا تنگ ہے زندگی کے امکانات استے ننگ نہیں ہیں، آجکل کی نئی نئی ایجا وات نے تو اس مسئلہ کو کل ہی کر دیا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہزاروں میں دور سے اس طرح با تیں کر سکتے ہیں گویا کہ آپ کا مخاطب آپ کے روبر وموجود ہے جس سے آپ بالمشاف گفتگو کر رہے ہیں، نیز الیم ایجا وات نے کہ جن کے ذریعہ موثی دیواروں کے آرپارتاریک رات میں اس طرح دیکھ سکتے ہیں گویا کہ رائی اور مرئی کے درمیان کوئی شکی حائل نہیں ہے، ان نئی ایجا وات اور مشاہدات کے بعد بھی قرآنی معلومات کے سلسلہ میں انکار وعنا دکار ویہا ختیار کرنا حتی اور یے عقل کے علاوہ اور پھی نہیں۔

هل ینظرون الا تاویلهٔ یوم یاتی تاویله ، النه تعنی یه جس انجام کے منتظر تصاس کے سامنے آجانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بیسجے جانے کی آرز واور کسی سفار ٹی کی تلاش، بیسب بے فائدہ ہوں گی وہ معبودان باطل بھی گم ہو جائیں گے جن کی یہ بندگی کیا کرتے تھے۔

إِنَّ رَتَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامِ سن آيًام الدنيا اي في قدرها لانه لم يكن ثَمَّ شَمُسٌ ولـوشَاءَ خَلَقَهُنَّ في لَمُحَةٍ والعُدُولُ عنه لِتَعْلِيُم خَلُقِه التَّنَبُّتَ ثُمَّالُسَتَوْي عَلَى الْعَرْشُ هو في اللَّغَةِ سريرُ السَمَلِكِ استواءً يَلِيُقُ به مُيغْشِي الْيُلَ النَّهَارَ مُخَفَّفًا ومُشَدَّدًا اى يُغَطِّى كلاً سنهما بالأخر بَيَطُلْبُهُ يَطُلُبُ كَلُّ سنهما الأخرَ طلبًا حَثِينُتًا لله سريعًا قَالَشُّمْسَ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُوْمَ بالنصب عطفًا على السمواتِ والرفع مبتدأ خَبَرُهُ مُسَكِّكُونِ مَذَلَّلَتَ بِأَمْرِمْ بقدرتِهِ الْآلَهُ الْخَلْقُ جميعًا وَالْأَمْرُ كُلُّهُ تَبْرَكَ تَعَاظَمَ اللَّهُ رَبُّ مالكُ الْعَامِينَ الْمُعْوَارَتِّكُمْ رَضَرُّعًا حَالٌ تَذَلُّلا وَّخُفْيَةً سِرًّا إِلَّهُ لَايُحِبُ الْمُعْتَدِينَ فَ فَي الدُّعَاءِ بِالتَّشَدُق ورفع الصَّوْتِ وَكَلِّتُفْسِدُوْا فِي الْكَرْضِ بِالشِّرُكِ والمَعَاصِي بَعْدَاصْلَاحِهَا بَبَعْثِ الرُّسُل وَالْمُعُوهُ مَوْفَا مِن عِقَابَهِ وَّطُمُعَا لَ في رحمتِهِ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ اللهُ طِيعِينَ وَتَذُكِيرُ قَرَيب المُخبَربه عن رَحُمَةٍ لِاضَافَتِها الى اللهِ تَعالى وَهُوالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشَّرَّا كَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ اى مُتَفَرّقة تُدَّامَ المَطروفي قراءة بسكونِ الشينِ تخفيفا وفي اخرى بسكونها وفتح النُّون مصدرًا في أخرى بسكونِها وضمِّ الموحدةِ بدلَ النُّون اى مُبَشِرًا ومفردُ الأولى نشُورٌ كرسول والاخيرةِ بشيرٌ حَتَّى إِذا التَّلَتْ حَمَلَتِ الرّيحُ سَحَابًالِثَقَالَ بَالْمَطَر سُقَنَهُ أَى السَّحَابَ وفيه التفاتُ عن الغيبَةِ لِللَّهِ مَيِّتٍ لا نباتَ به أي لاحُيَائِه فَأَنْزَلْنَابِهِ بِالْبَلْدِ الْمَاءَفَاخُرَجْنَابِهِ بالماءِ مِنْكُلِّ التَّمَرْتِ كَذَٰلِكَ الاخراج نُخْرَجُ الْمَوْتَى من قُبُورهم بالاحياءِ لَحَلَّكُمْ رَنَّذُكُرُونَ اللَّهُ وَيَنُونَ وَالْبَكُ الطَّيِّبُ العَذْبُ التَّرَابِ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ حسنًا يِلِذُنِ رَبِّهِ هذا مثلُ للمُؤْمِنِ يَسُمَعُ الموعظةَ فَيَنْتَفِعُ بِهِا وَالَّذِي خَبُثَ تِرابُهُ لَايَخُرُجُ نَبَاتُهُ الْآنكِدَا عُسُرًا بِمَشَقَّةٍ وهذا مثلّ عُ للكافر كَلْلِكَ كَمَا بَيَّنَا مَا ذُكِرَ نُصَرِّفَ نَبَيْنُ الْلَيْتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ فَ اللَّهَ فيؤمنون.

ورحقیقت تمہارارب اللہ ہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو دنیا کے دنوں کی مقدار کے اعتبار سے <u> ج</u>ه دنو<u>ں میں پیدا فرمایا</u> ،اسلئے کہاس وقت سورج نہیں تھا،اگر وہ چاہتا تو ایک لمحہ میں پیدا کردیتا،اورایک لمحہ میں پیدا نہ کرنا لوگوں کوعجلت نہ کرنے کی تعلیم دینے کے لئے ہے، چھر (اپنے ) تخت شاہی پرجلوہ فر ماہوا (عسر میں الغت میں تخت شاہی کو کہتے ہیں، تخت پر جلوہ فرمائی سے مراداس کی شایان شان جلوہ فرمائی ہے، وہ شب وروز کو ایک دوسرے سے اس طرح چھپا دیتا ہے کہان میں سے ہرایک دوسرے کے پیچھے دوڑ اچلا آتا ہے جس نے سورج اور چا نداور تارے پیدا کئے جواس کے حکم كتالع بين (تنيون پر)نصب ب سلوات بعطف كرتے ہوئے،اوررفع بمبتداء ہونے كى وجه سے خبراس كى مستخسرات ہے خبردارز ہو! تمام مخلوق اس کی ہے اور بالکلیہ اس کا امر ہے اللہ بڑی برکت والا ہے جوتمام جہانوں کا پروردگارہے،تم اپنے رب کو گڑ گڑ اتے ہوئے چیکے چیکے پکارو بے شک اللہ تعالی بے احتیاطی کے ساتھ زورزور سے دعاء میں حدسے تجاوز کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا شرک ومعاصی کے ذریعہ زمین میں فساد بریا نہ کرو، رسول کی بعثت کے ذریعہ اس کی اصلاح کرنے کے بعد ،اس کی سزااور رحت کی امیدوہیم کے ساتھ اس کو پکارو، بے شک اللہ کی رحت نیک کردار فرمان بردار لوگوں کے قریب ہے اور (لفظ) قسریب کوجو کہ رحمت کامخبر بہہاللہ کی طرف رحمت کی اضافت کی وجہ سے ذکر لایا گیا ہے اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کواپنی رحت کے آگے آگے خوشخری کئے ہوئے بھیجا ہے لیعنی بارش کے آ گے آ گے چھیلتی ہوئی،اورایک قراءت میں شین کے سکون کے ساتھ بطور تخفیف کے اور دوسری قراءت میں شین کے سکون اورنون کے فتہ کے ساتھ بطور مصدر کے اور تیسری قراءت میں شین کے سکون اور بجائے نون کے باء کے ضمہ کے ساتھ یعنی خوشخری دینے والی ،اور پہلے کامفر دنکشور بروزن رسول ہے اور دوسرے کا بشیر ہے، چھر جب ہوائیں یانی سے جرے ہوئے بادل اٹھالیتی ہیںتم ہم اس بادل کو کسی مردہ (خشک) زمین کی طرف ہانک کیجائے ہیں اس میں غیبت سے التفات ہے جس میں کوئی گھاس پھونس نہیں ہوتی ،اس کوزندہ (سبز ) کرنے کے لئے ، پھر ہم اس زمین میں یانی برساتے ہیں پھر ہم اس یانی کے ذریعہ ہرقتم کے پھل نکالتے ہیں،اس طرح ہم مردوں کو ان کی قبروں سے زندہ کرکے نکالیں گے،تا کہتم سبق لواورایمان لے آؤ اور جوز مین انچھی ہوتی ہے (شورنہیں ہوتی) تواس سے اپنے رب کے حکم سے خوب بیداوار ہوتی ہے ریہ مومن کی مثال ہے کہ وہ نصیحت سنتا ہے پھراس سے نفع اٹھا تا ہے اور جس زمین کی مٹی خراب ہوتی ہے اس سے خراب پیداوار کےعلاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا (اور وہ بھی ) بڑی مشقت کے ساتھ ،اور پیکا فرکی مثال ہے، اسی طرح جبیا کہ ہم نے ند کورہ مثال بیان کی اللہ کا شکرادا کرنے والی قو موں کے لئے مثال بیان کرتے ہیں تووہ ایمان لے آتے ہیں۔

# عَجِقِيق الرَّدِ السِّهُ الْحَالَةِ الْفَيْدَى الْمُوالِدِنَ

فَوَلْكَ ؛ اِسْتِوَاءً يَلِنْقُ به ، اس من اشاره م كه استواى على العرش متثابهات من سے ماس كي حقيق مرادالله بى بهتر جانتا م، يُغشي، اى يغظى، چِهاجانا، چهپالينا، اى سے مخشِينَهُ الحُمْنى، اس كو بخار آگيا۔

قِوُلِكُما : حديثًا ، يه حثُّ مع شتل م اوريه طلبًا مصدر محذوف كي صفت ہے۔

قِوُلْنَى : بالتَشَدُّقِ، اى اظهار الفصاحة بالتكلف، تَشَدَّق، بتكلف نصاحت ظامر كرنے كے لئے با چيس كولنا، تشدَّق بالكلام وفيه، بغيراضياط كے مِرْسم كى باتيں كرنا۔

فَحُولَكُ ؛ وَتَذْكِيْرُ فَرِيْبِ الْمُخْبَرِ بِهِ عَنْ رَحْمَةٍ لِإضَافَتِها الَى اللهِ ، مَدُوره عبارت كااضافه ايك والكاجواب ب-سَيَخُولُكُ ؛ رحمة الله ، إنَّ كااسم باور قريبٌ اس كي خرب ، اسم مؤنث باور خرمَدَ كرب دونوں مِن مطابقت نهيں ب قريبة ہونا جائے ؟

جَوْلَ شِيْ: رَحمة الله، ميں مضاف اليه يعنى لفظ الله كى رعايت كى وجه سے مذكر لائے ہيں، يعنى مضاف كومضاف اليه كاتكم ديديا ہے، ديكرائم لغت والاعراب نے اس كے مختلف جوابات ديئے ہيں ان ميں سے چند مندرجہ ذيل ہيں۔

آ زجاج نے کہا کہ دحمة عفودغفران کے معنی میں ہونے کی وجہ سے دخم کے معنی میں ہے، نحاس نے اس تاویل کو پہند کیا ہے، اس نفر بن شمیل نے کہا ہے کہ دحمة مصدر بمعنی ترخم ہے، اختش سعید نے کہا ہے کہ دحمة سے مطر کو پہند کیا ہے، اختش سعید نے کہا ہے کہ دحمة چونکہ مؤنث غیر حقیق ہے لہذا فد کرومؤنث دونوں طرح استعال ہوسکتا ہے۔ مراد ہے، اس بعض حضرات نے کہا ہے کہ دحمة چونکہ مؤنث غیر حقیق ہے لہذا فد کرومؤنث دونوں طرح استعال ہوسکتا ہے۔ مورد ہے، اس بعض حضرات نے کہا ہے کہ دحمة پونکہ مؤنث غیر حقیق ہے لہذا فد کرومؤنث دونوں طرح استعال ہوسکتا ہے۔

قِوَّلِكُمْ: أَقَلَتَ اى حملت ورفعت اسكاما خذاشتقا ق الله ٢-

فِيُولِكُمُ : نَكِدًا، اي الذي لا خير فيه، اوالذي اشتدُّ وعَسَرَ.

قِولَكَ ؛ ثقالا.

سَيُواك، ثقالًا كوجع لانے كى كيا وجب؟

جِوُلِثِغِ: اسلنے کہ حاباً معنی سحابة کی جمع ہے اسلنے کہ معنی میں سحائب کے ہیں۔

### ێ<u>ٙڣٚؠؙڔۘۅۜؾۺؖ</u>ؙڂڿ

قرآن میں بیان کردہ دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن جس کی ابتداء طلوع شمس اور انتہاء غروب شمس سے ہوتی ہے یا
یددن ہزار سال کے برابر ہے جیسا کہ روز قیامت ہوگا، بظاہر دوسری صورت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ ایک تو اس وقت نظام
شمسی موجود نہیں تھا آسان وزمین کی تخلیق کے بعد بینظام قائم ہوا، دوسری بات یہ کہ عالم بالاکا داقعہ ہے اسکود نیا ہے کوئی نسبت
نہیں ہے، اسلئے اس دن کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جا نتا ہے اس بارے میں قطعیت کے ساتھ کوئی بات کہنا مشکل ہے، علاوہ ازیں
اللہ تعالی لفظ ''کن' سے آن واحد میں سب چھ پیدا کرسکتا ہے اس کے باوجود اس نے ہر چیز کوالگ الگ تدریج کے ساتھ بنایا اس
کی بھی اصل حکمت اللہ ہی بہتر جا نتا ہے تا ہم علاء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا
ہزائی ہے اور حدیث یاک میں بھی عجلت کی نسبت شیطان کی طرف فرمائی گئی ہے۔

استواء کے معنی علواور استقرار کے ہیں سلف نے بلا کیف و بلاتشبیہ یہی معنی مراد لئے ہیں لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، حضرت امام مالک ریخم کلاللہ نتھائی سے کسی نے استواء کے بارے میں سوال کیا تو فر مایا، استواء کے معنی معلوم ہیں مگر کیفیت نامعلوم ہے۔

ولا تفسِدُوا فی الارض (الآیة) ممانعت کامطلب ہے نساد فی الارض سے ممانعت انسان کا خدا کی بندگی ہے نکل کر اپنے نفس کی یادوسروں کی بندگی اختیار کرنا اور خدا کی ہدایت کوچھوڑ کراپئی معاشرت تدن واخلاق کوایسے اصول و توانین پر قائم کرنا جوخدا کے سواکسی اور کی رہنمائی سے ماخوذ ہوں، یہی وہ بنیا دی فساد ہے جس سے زمین کے نظام میں خرابی کی بے شارصور تیں رونما ہوتی ہیں، اور اسی فساد کورو کنا قرآن کا مقصد ہے قانون اسلام کو قبول کرنے اور اس پڑل کرنے ہی سے عالم کی اصلاح ہوتی ہے اور مکمل دستور العمل سے انکار وانح اف ہی سے پہلے فساد عقائد اور فساد اعمال واخلاق پیدا ہوتے ہیں جو جرائم، معاصی، قل وغارت گری غرضیکہ ہرتم کے فساد کا باعث ہے جس کی وجہ سے عالم میں فساد ہریا ہوتا ہے۔

#### آداب دعاء:

دعاء میں آ داب دعاء وعبودیت کا کھا ظرکھنا بھی آ داب دعاء سے ہے دعاء کے آ داب کا کھا ظ ندر کھنا بھی دعاء میں صدسے تجاوز کرنا ہے، آ داب دعاء میں یہ بھی داخل ہے کہ دعاء محالات عقلیہ وعادیہ کی نہ مانگی جائے، مثلاً یہ کہ اے اللہ تو مجھے دنیا میں خلود نھیب فرمایا میری جوانی لوٹاد ہے اور نہ معاصی کی طلب و تمنا کی جائے مطلب سے ہے کہ دعاء اپنی حیثیت اور مرتبہ سے بڑھ کرنہ کی جائے، بلکہ شان عبودیت کے ساتھ لجا جس کے ساتھ دعاء مانگی جائے، دعاء چلا چلا کر بھی نہ مانگنی چاہئے وارنہ دور، چلا چلا کر دعاء کرنے سے حدیث شریف میں بھی ممانعت آئی ہے تھے کہ ایک اور نہ دور، چلا چلا کر دور دور دور دور دور دیا ہوا کی کہ نے درمایا کہ ایک موقعہ پرلوگ چلا چلا کر دور دور درد دور دعاء مانگ رہے تھے اس پر آ پ نے فرمایا '' بھے کہ ایک موقعہ پرلوگ چلا چلا کر دور دور دور دعاء مانگ رہے تھے اس پر آ پ نے فرمایا '' جے کہ ایک موقعہ پرلوگ چلا چلا کر دور ذور دستے دعاء مانگ رہے تھے اس پر آ پ نے فرمایا '' جنوب سے استدلال کیا ہے کہ نماز میں بھوہ میں نہ سے استدلال کیا ہے کہ نماز میں بھوں سے استدلال کیا ہے کہ نماز میں سے استدلال کیا ہے کہ نماز میں سے استدلال کیا ہے کہ نماز میں بھوں سے استدلال کیا ہے کہ نماز میں سے سے دور ہے میں بھوں سے دور نہ بھوں سے دور ہیں سے استدلال کیا ہے کہ نماز میں سے دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے دور ہوں سے دور ہے دور ہے دور ہوں سے دور ہور ہوں سے دور ہوں سے

میں سور و فاتحہ کے بعد آمین بھی چونکہ دعاء ہے لہذا آمین آہت کہنی چاہئے (بصاص) دعاء کرتے وقت امید وہیم کی کیفیت ہونی چاہئے ،اس کے عذاب کا خوف بھی ہواور اسکی رحمت کی امید بھی اس طرح دعاء کرنے والے کا شار محسنین میں ہوتا ہے، یقیناً اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کے قریب ہے۔

فانزلنا به المهاء ، جس طرح ہم پانی کے ذریعہ مردہ زمین میں روئیدگی پیدا کردیتے ہیں اور وہ انواع واقسام کے غلّے اور پھل پھول پیدا کرتی ہے اسی طرح قیامت کے دن تمام انسانوں کو جومٹی میں شامل ہوکرمٹی ہو چکے ہوں گے ہم دوبارہ زندہ کردیں گے اوران کا حساب لیں گے۔

﴿ (مَ زَمُ بِهَ الشَّهُ لِهُ ﴾ -

ترکوی اسے کے اسے ہم نے نوح علی کا اور کا جو اسے ہم اللہ کی مور کی طرف بھیا، اس نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کرواس کے سواتہ ہارا کوئی معبود تہیں (کھنٹہ) قسم محذ وف کا جواب ہے (غیرہ) کے جرکے ساتھ اللہ کی صفت ہے اور رفع، ان کی تو میں ہوئے کی وجہ سے ہا گرتم اس کے علاوہ کی اور کی بندگی کروگ تو مجھے تہمارے تی میں بوئے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے اور وہ بوادن قیامت کا دن ہے، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تم کو صری خلطی پردیکھے ہیں انہوں نے جواب دیا میں کی گراہی میں نہیں ہوں صلالت صلال سے عام ہے، صلالت کی نفی صلال کی نفی سے المخ ہے، بلکہ میں رب جواب دیا میں کی گراہی میں نہیں ہوں صلالت صلال سے عام ہے، صلالت کی نفی صلال کی نفی سے المخ ہے، اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں اور کیا تمہیں کو اس سے میں انہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جوتم کو معلوم نہیں، کیا تم تکذیب کرتے ہو اور کیا تمہیں اس بات پر تجب ہے کہ تہمارے پاس تمہارے در بی طرف سے تمہارے ہی ایک آدمی کے ذریعہ تھے تھے تا گرتا کہ اللہ کا ورتا کہ تقوے کی وجہ سے تم پر تم کیا جائے گرو واوران کو توان کے دریعہ تھے گرو میا گیا اور کیا تھی تا دول کیا تھی تھی ہوں تھے قو و بے سے پالیا اور جوان کے ساتھ گئی میں تھے قو و بے سے پالیا اور جوان کے ماتھ گئی تو کہ میں تھے قو و بے سے بچالیا اور جوان کی ساتھ گئی میں تھے قو و بے سے بچالیا اور جوان گولوگوں نے ہاری آیوں کو جوان کے ساتھ گئی میں تھے قو و بے سے بچالیا اور جوان گولوگوں نے ہاری آیوں کو جوان کے دریا چھی تھے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

< (مَزَم بِبَلِثَ لِأَ

## تَفَيْدُرُوتَشِحَ حَ

### ربط آیات:

سورهٔ اعراف کے شروع سے یہاں تک اصول اسلام ،تو حید، رسالت ،آخرت کا مختلف عنوانات سے اثبات اور لوگوں کو اتباع کی ترغیب اور اس کی مخالفت پروعید وتر ہیب اور اس کے ضمن میں شیطان کے مکر وفریب کا بیان تھا، اب یہاں سے آخر سورت تک چندا نبیاء پیبہ پھٹا کے واقعات اور ان کی امت کے سورت تک چندا نبیاء پیبہ پھٹا کے واقعات اور ان کی امت کے حالات ومقالات مذکور ہیں۔

سلسلۂ انبیا میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علی کا کا گاٹ ہیں گئی ان کے زمانہ میں کفر وضلالت کا مقابلہ نہ تھا نیز ان کی شریعت میں زیادہ تر زمین کی آباد کاری اور انسانی ضروریات کے احکام تھے، کفروشرک کا مقابلہ حضرت نوح علی کا کا کاری ہے ہیسب شروع ہوا اور رسالت وشریعت کے اعتبار سے وہ سب سے پہلے رسول ہیں، اس وقت دنیا میں جوانسانی آبادی ہے ہیسب حضرت نوح علی کی کا کا مقابلہ کا ذریت میں سے ہیں، یبی وجہ ہے کہ قصص الانبیاء کا آغاز بھی حضرت نوح علی کی کا قصہ اور ان کی قوم کی غرق آبی اور کشتی والوں کی نجات کی پوری تفصیل سورہ نوح اور سورہ ہود میں بیان ہوئی ہے، اختصار کے ساتھ اس کا بیان مندرجہ ذیل ہے۔

### نوح عَالَيْجَلَاهُ وَالسُّكُولَ كَالْمُخْصَرِ قَصْهِ:

قرآن کریم کے اشارات اور بائبل کی تصریحات سے یہ بات مخقق ہوجاتی ہے کہ حضرت نوح کالجھ کالٹھ کی قوم جس سرز مین پررہتی تھی جس کوآج عراق کے نام سے جانا جاتا ہے بابل کے آثار قدیمہ میں بائبل سے قدیم تر کتبات ملے ہیں، ان سے بھی اس کی تصدیق ہو قل ہے اس کی جائے وقوع موصل کے نواح میں بتائی گئ ہے، اس کے علاوہ جوروایات کروستان اور آرمینیہ میں قدیم ترین زمانہ سے نسلاً بعد نسل چلی آرہی ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح کالجھ کا کالٹھ کا کی کشتی اس علاقہ میں کسی جگہ تھم کی موصل کے ثمال میں جزیرہ ابن عمر کے آس پاس آرمینیہ کی سرحد پر کوہ اراراط کے نواح میں نوح کالجھ کا کالٹھ کا کی کی تاری نشاندہی اب بھی کیجاتی ہے۔

### حضرت نوح عاليج الأواليثكر كازمانه:

حفرت نوح علی کا کا نامک قدیم ترین انبیاء میں سے ہیں سے صحیح نامند کی تعیین تو دشوار ہے بعض اندازوں کے مطابق ان کا زمانہ ۱۹۵۸ ق م تا ۱۹۵۸ ق م تعیم حضرت نوح علی کا کا کا نامنہ ۱۹۵۸ ق م تا ۱۹۵۸ ق م تعیم کا بیدائش کے مطابق ان کا نامنہ ۱۹۵۸ ق میں تعلق کا تعیم کا بیدائش کے مصورت کا تعیم کا

میں ان کامفصل ذکر باب ۵ سے باب 9 تک آیا ہے، حضرت نوح علیہ النظاف سے حضرت آدم علیہ النظافی کا حسب روایت توریت کل نوپشتوں کا فاصلہ ہے۔

### حضرت نوح عاليه كالتكاور محر التفاقيل كورميان مشابهت:

قرآن نے حضرت نوح علیہ کا اور ان کی قوم کے درمیان جس معاملہ اور مکالمہ کا ذکر کیا ہے، بعینہ ایسا ہی معاملہ کہ میں مجمد علیہ کا تھا، میں محمد علیہ کا تھا، جو پیغام حضرت نوح علیہ کا تھا، کا تھا وہ ہی حضرت محمد علیہ کا تھا، ان کے علاوہ دیگر انبیاء کے جو قصے بیان ہوئے ہیں ان میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ ہر نبی کی قوم کا روتیہ اہل مکہ کے روتیہ سے اور ہر نبی کی تقریر سے ہو بہومشا ہہے، اس سے قرآن یہ مجھانا چا ہتا ہے کہ انسانی گراہی ہر زمانہ میں بنیادی طور پر ایک ہی طرح کی رہی ہے اور خدا کے بھیجے ہوئے معلموں کی دعوت بھی ہرعہد اور ہر سرز مین میں کیسال رہی ہے، اور لوگوں کا انجام بھی ٹھیک ایک جیسا ہوا ہے۔

وَ اَرُسَلُنَا اللَّعَادِ الاولِي اَخَاهُمُ هُوْدًا قَالَ لِلْقَوْمِ اَعَبُدُوااللَّهَ وَجِدُوهُ مَالَكُمُّ مِنْ اللَّهُ وَالْكُمُّ الْفَكْرُ الْفَكْرُ الْفَلْنَاكُ مِنْ قَوْمِ اللَّهُ الْفَرْدِيَ فَى سَفَاهَةً وَاللَّفُ الْفَلْنَاكُ مِنَ تَبِ الْعَلْمِينَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

و اورہم نے عادِ اولی کی طرف ان کے بھائی ہود علی اللہ کا جیجا انہوں نے کہاا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کرو (لینی )اس کی تو حید کا اقر ارکرو، اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ،سوکیاتم اس سے ڈرتے نہیں ہو کہ ایمان لے آؤ، ان کی قوم کے کا فرسرداروں نے کہا ہم تو تم کوحمافت جہالت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تم کو دعوائے رسالت میں حجھوٹا سجھتے ہیں انہوں نے جواب دیا اے میری قوم میں ذرابھی حماقت میں مبتلانہیں ، میں تورب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوارسول ہوں میں تم کواپنے رب کاپیغام پہنچا تا ہوں، (أبسلے بھے میں تخفیف وتشدید دونوں قراءتیں ہیں، اورتمہاراسچا خیرخواہ ہوں رسالت کے بارے میں امین ہوں، کیا تمہیں اس بات میں تعجب ہور ہاہے کہ تمہارے پر در دگار کی نصیحت تمہارے یاس تم ہی میں کے ایک شخص کے ذریعہ آئی ہے تا کہتم کوآگاہ کرے اور اس بات کو یا در کھو کہ دنیا میں قوم نوح علیجن کا لفظی کے بعدتم کو ( اٹکا ) جانشین بنایا ہے اور <u> دُيل دُول مين تمهيں جسامت بھي زيادہ دي ليخي قد آور بنايا اور قوت بخشي ان ميں کا دراز ترين مخص سو ہاتھ کا اور پست قد ساٹھ </u> ہاتھ کا تھا، اللّٰہ کی نعمتوں کو یا در کھوتا کہتم کا میاب ہوجاؤ، انہوں نے جواب دیا کہ کیاتم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ اکیلے اللّٰہ ہی کی عبادت کریں اور انھیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دا دا کرتے چلے آئے ہیں ، سواگرتم اپنی بات میں سیج ہوتو وہ عذاب لے آؤجس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو،اس نے کہاا چھا تواب تمہارےاو پررب کاعذاب اورغضب آبی پڑا کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہوجوتم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گھر لئے ہیں یعنی وہ بت جن کی تم بندگی کرتے ہو، جن کے بارے میں اللہ نے نہ کوئی سندا تاری نہ دلیل، سوتم بھی انتظار کرومیں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں، تمہارے مجھے جھٹلانے کی وجہ سے سوان کے اوپر بے فیض ہوا ( آندھی ) چلائی گئی چنانچہ ہم نے ہود علیہ الاطلاع کو اور ان ۔ مومنین کو جوان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچالیا اور ہم نے ان لوگوں کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں جنہوں نے ہماری آتیوں کو جھٹلایا اوروہ ایمان لانے والے ہیں تھے ،اس کا عطف کذبو ا پر ہے۔

# عَجِقِيق عَرِكِي فِي لِيَهِ مِنْ الْحِقْقِينَ الْحِقْقِ الْمِنْ الْحِقْقِ الْمِنْ الْحِقْقِ الْمِنْ

فَوُولَى ؛ أَرْسَلنا، اس مِن اشاره ب كدو إلى عَادٍ كاعطف نوحًا الى قومه برب اور يعطف قص على القصد كَ قبيل سے ب فَوُولَى ؛ أَلَّاوُلَى، عادك صفت الاولى، لاكراشاره كرديا كه عادثانيمراذيس براسك كه عادثانية مفرت صالح عَلَيْ كا قوم كانام ب-

و (مَرْم بِهُ لِشَنْ ا

قِحُولَیکَ: اخاهمهٔ هُودًا، اهودًا، اخاهم سے بدل ہے، جن لوگوں نے عاد کومحلّه (ی ) کانام قرار دیا ہے وہ اس کو مصرف کہتے ہیں اور جوقبیلہ کانام قرار دیتے ہیں وہ اس کوتا نیٹ اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف کہتے ہیں، عاد دراصل قوم عاد کے جدا کبر کانام ہے، سلسلہ نسب اس طرح ہے عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح۔

سَيْخُوانْ: حضرت نوح عَلَيْمَ الله الله على فقال يا قوم، فاء كساته كهااوريها لقال بغير فاء كها، السمس كيا كنة ب

جَوْلَ بَيْ: حضرت نوح عَلِيْ لَا تَلْقَالِ بِي قوم كودعوث الى الله دين مين بغيرستى اورتوقف كے ملسل كه بوئے تھے جيها كه حضرت نوح عَلَيْ الله كا الله دعوت قومى ليلاً و نهادًا" معلوم بوتا ہے للبذااس كے لئے فاء تعقيبيه لا نامناسب ہے حضرت بود عَلَيْ اللهُ كَا يَ يَصورت حال نبين تھى اسلئے يہاں فاء كوترك كرديا۔

فَيْ وَكُولَى ؛ من الْعَذَابِ بِيعا تَدْمَدُوف كابيان اور تعِدُنا جمله بوكرصله به اورصله جب جمله بوتا ب وعائد بونا ضرورى بوتا ب مفسرٌ علام في العداب المعلم على مفسرٌ علام في العداب المعلم على العداب المعلم على العداب المعلم على العداب المعلم على العداب العداب المعلم على العداب الع

سِيُوال، وَفَعَ كَانْسِرو جَبَ ہے سمعلمت كے پیش نظرى ہے؟

جَوْلِ شِيعِ: تاكماللدتعالى كى خبر ميں كذب لازم نه آئے ،اسلئے كه اس وقت تك عذاب واقع نهيں ہوا تھا۔

قِولَكُ : سَمَّيْتُمْ بها.

سَيْ والى: سَمَّنْتُمُوها، كَاتْفيرسَمَّنْتُمْ بها سے سمقعدك بيش نظرى بـ

جَوَلَ بِيَ اسمَّية موها مين اساء كيك اساء بونالازم آر باب اسك كه هه الممير اساء كي طرف راجع بمطلب يه وكاكم تم فنامون كانام ركوليا بحالانكه يدب معنى بات ب، اورجب هاء پرباء داخل كردي كتويداعتراض واردنه بوگا، اس كة كه ها ضمير اساء كي طرف راجع بوگي اور سَمَّيْتُهُم كامفعول مقدر بوگااى سَمَّيتُهُم مسميات تلك الاسماء بها.

## ێٙڣٚؠؙ<u>ڔۘۅٙڷۺٙ</u>ٛڕٛٙ

## قوم عاد کی مختصر تاریخ:

والسی عاد احاهم هودًا، یوربی قدیم ترین قوم تھی جس کے قصابل عرب میں زبان زدعام وخاص سے،ان کی شوکت وحشمت ضرب المثل تھی، پھر دنیا ہے ان کا نام ونشان من جانا بھی ضرب المثل ہوکررہ گیا، قرآن کی روسےاس قوم کا اصل مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو تجازیمن اور بمامہ کے درمیان الربع الخالی کے مغرب میں واقع ہے یہیں سے پھیل کران لوگوں نے یمن کے مغربی سواحل اور عُمان وحفر موت سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کردیا تھا، تاریخی حیثیت سے اس قوم کے آثار تقریباً

ناپید ہو بچکے ہیں، کین جنوبی بمن میں کہیں کچھ پرانے کھنڈرات موجود ہیں جنہیں، عادی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حضر موت میں ایک مقام پر حضرت ہود علیہ کافیر کے مشہور ہے کے ایک مقام پر حضرت ہود علیہ کافیر کے کافیر کی افسر (James.R. wellsted) کو حصن عرب میں ایک برانا کتبہ ملاتھا جس میں حضرت ہود علیہ کافیر کی موجود ہے اور عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یا ان کو گول کی تحریب جو شریعت ہود علیہ کا کافیر کی تحریب جو شریعت ہود علیہ کا کی ایک کی بیرو تھے۔

حضرت ہود علی اولی کے نام سے معروف ہے حضرت ہود علی اولی کے نام سے معروف ہے حضرت ہو دعاری اولی کے نام سے معروف ہے حضرت ہو دعاری اس کے افراد غیر معمولی تن وتوش کے ہوتے ہوتے ہوتے ، یقوم اپنی طاقت وقوت میں بے مثال تھی ،اس کے افراد غیر معمولی توت کے تھمنٹر میں مبتلا سے ،ان کے بارے میں قرآن نے ایک جگہ فرمایا" لے دید سے لق مثلها فی المبلاد" اپنی اسی غیر معمولی قوت کے تھمنٹر میں مبتلا ہوکہ انہوں نے کہاتھا" مَنْ اشد مناقو ہ "ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا جس نے انھیں پیدا فرمایا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے (حم سجدہ) واقعہ کی مزید تفصیل کے لئے سورہ احقاف کا مطالعہ کے ہے۔



# ان قوموں کے علاقے جن کا ذکر شیک اُلا اُلْعَلَفِ میں آیا ہے

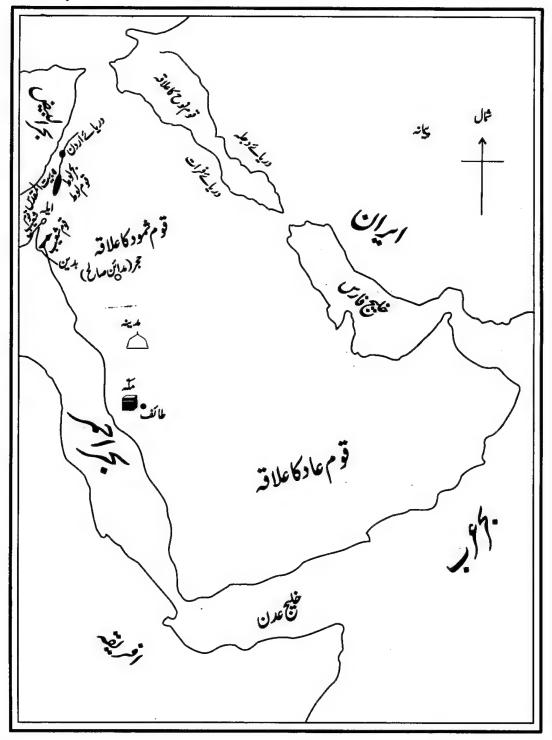

وكزم ببكة لها

وَ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ تُمُودَ بِتَرُكِ الصَّرُفِ مرادًا به القبيلةَ آخَاهُمْ طِلِحًا مُقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ واللهَ مَالكُمُّ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ ۗ قَدُجَاءُتُكُمْ بَيِّنَةٌ معجزةٌ مِّنْ مَّ يِكُمْ على صِدْقِي هٰذِهٖ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ اليَّةُ حالٌ عامِلُها معنى الاشارة وكانوا سَالُوهُ ان يُخْرِجَها لهم من صَخْرةٍ عَيَّنُوها فَذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي ٱمْضِاللَّهِ وَلَا تَمَثُنُوْهَا إِسُّوَّةٍ بِعَقُر اوضَرُب فَيَٱنْجُذُكُمْ عَذَاكُ ٱليُمُ ﴿ وَاذْكُرُوٓ الذَّجَعَلَكُمْ خُلَفَاء فَي الارض مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَّأَكُمْ اسْكَ نَكُمُ فِي الْكَرْضِ تَتَخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُّورًا تَسُـكُنُوها في الصَّيْفِ وَتَنْحِثُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۚ تَسُـكُنُوهَا في الشتاءِ ونَصبُهُ على الحال المُقَدَرةِ فَأَذَكُرُو الْكَوْالْكَوْالْكَوْالْكَوْلَاتَعُثُوا فِي الْكَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿ قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ السَّتَكُبُرُوْامِنَ قَوْمِهِ تَكَبَّرُوا عن الايمان به لِلَّذِيْنَ السَّصُعِفُو المَنَ امَنَ مِنْهُمُّم اي من قويه بَدَلٌ مما قبله باعادةِ الجَارِ ٱ**تَعُلَمُونَ اَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّنْ رَبِّهِ** اليكم قَالُوَّا نَعَمُ اِ<mark>نَّابِمَا ٱرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ®قَالَ الَّذِينَ</mark> اسْتَكُبُرُوٓ إِنَّا بِالَّذِي امَنْتُ مُ يِهِ كُفِرُونَ ﴿ وَكَانَتِ السَّاقَةُ لَهَا يُومٌ فَي الماء ولهم يوم فَمَلُّوا ذلك فَعَقَرُوا النَّاقَةَ عَقَرَها قُدَارٌ بامرهم بان قَتَلَهَا بسيبِ وَعَتَوْاعَنُ آمُرِ مَ يِّهِ مُوَقَالُوْا يُصلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَّا به من العذاب على قتلِما إَنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ فَأَخَذَتُهُ مُ الرَّحْفَةُ الرَّلزلةُ الشديدةُ من الارض والصيحةُ من السماءِ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ الجَيْمِينَ® بَاركينَ على الركب مَيّتِينَ فَتُولِّلُ أَعُرَضَ صَالِحٌ عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدُ آبُلُغُتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِنَ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلِكِنَ لَاتُحِبُّونَ النَّصِحِينَ ۗ وَ اذكر لُوطًا ويُبُدَلُ منه إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ اى أَدْبَارَ الرّجَالِ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ الانس والجنّ إِنَّكُمْ بِتَحْقِيُقِ الهَمُزَتَيْنِ وتسميلِ الثانيةِ وادخالِ الفِ بينهما على الوَجُمَيْنِ لَتَٱتُونَ الرِّجَالَ شَهُوَّةً مِّنَ ذُونِ <u>ٱلنِّسَكَاءِ ۚ بَلَ ٱنْتُكُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ® مُتُجَاوِزُونَ الحلالَ الى الحرامِ ۚ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا اَنْ قَالُوْاً </u> <u>ٱخْرِجُوْهُمْ اَى لوطًا واتباعَهُ مِّنْ قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُ مُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُوْنَ ﴿ مِن اَدُبار الرّجَال</u> فَٱنْجَيْنَهُ وَاهْلَهُ **اِلْاامْرَاتَةُ تَكَانَتُ مِنَ الْغَيِرِيْنَ** البَاقِيُنَ في العذابِ وَآمُطُرْنَا عَلَيْهِمْرَمُّطُرًّا هو حِجَارَةُ السجِيلِ فَاهُلَكتهم فَأَنْظُرُكَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ هُ

ترکی از مین میں کھاتی پھرے بری نیت قتل و ضرب کے ادادہ سے اس کو ہاتھ ہی نہ کا نام ہوتو غیر منصرف ہے، انہوں نے فر مایا اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کرواس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں، میری صدافت پر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل معجزہ، آپکی ہے، بیاونٹنی ہے اللہ کی (آیڈ) حال ہے اس کا عامل اسم اشارہ کامعنی (اشد کے) ہے انہوں نے حضرت صالح علیج کھؤلائے کیا تھا، سواس کو چھوڑ دو صالح علیج کھؤلائے کیا تھا، سواس کو چھوڑ دو اللہ کیا تھا، سواس کو چھوڑ دو اللہ کیا تھا، سواس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے بری نیت قتل وضرب کے ارادہ سے اس کو ہاتھ بھی ندلگانا، ایسانہ ہو کہ کہیں تمہیں دردنا کے عذاب سے اس کو ہاتھ بھی ندلگانا، ایسانہ ہو کہ کہیں تمہیں دردنا کے عذاب

× (30:

آ بکڑے اورتم اس وقت کو یا دکروکہ جبتم کو عاد کے بعد زمین کا ما لک بنایا تھااورتم کوزمین پررہنے کا ٹھکا نہ دیا تھا تو اس کی ہموار زمین میں تم شاندارمحل بناتے تھے گرمی کے موسم میں تم ان میں رہائش پذیر ہوتے تھے اور پہاڑوں کوتر اش کر مکانات بناتے تھے کہ موسم سر مامیں تم ان میں سکونت اختیار کرتے تھے، (بیبو تًا) حال مقدرہ کے طور پرمنصوب ہے سواللہ کی نعتوں کو یا دکرواس کی زمین میں فساد ہر یا مت کرو، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے جنہوں نے صالح عَلَیْمُ کَالِیْکُوُ پر ایمان کے مقابلہ میں تکبر کیا كمزور طبق كان لوكول سے يو چهاجوايمان ليآئے تھے (آمن منهم) اعادهُ جارك ساتھ، ماقبل يعني لِلَّذِيْنَ استضعفوا، سے بدل ہے کیاتم واقعی بیرجانتے ہو کہ صالح علی کا کھا کھا گھا گھا کہ اری طرف اپنے رب کا پیغیبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے اس پرہم ایمان رکھتے ہیں، تکبر کرنے والوں نے کہا جس کوتم نے مانا ہے ہم تو اس کے منکر ہیں، ادر بیاس لیے کہایک دن اونٹن کے پانی کی باری تھی اور ایک دن اُن کے (جانوروں) کے لئے تھاوہ اس سے تنگ آ گئے، تو انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا ،قوم کے کہنے سے قدار نا می شخص نے اس کو مار ڈالا ، یعنی اس کوتلوار سے قبل کر دیا ، اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے تھم کی خلاف ورزی کی اور صالح عَلِی کا اللہ اللہ اللہ کا کہ دیا کہ اے صالح اس کے قل پر تم جس عذاب کی دھمکی دیتے ہوا<u>سے لے</u> آؤ،اگرتم واقعی پیغمبروں میں سے ہو،آخر کاران کوایک دھلا دینے والے زمینی شدیدزلز لےاورآ سانی چیخ نے آخیں آ د بوچا اور وہ اپنے گھروں میں اوند ھے پڑے کے پڑے رہ گئے تینی گھٹنوں کے بل مر دہ ہوکر ، اور صالح علیق کلا کالٹیا کا کی بستیوں سے بیہ کہتے ہوئے نکل گئے کہاہے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تہمیں پہنچادیا اور میں نے تمہاری بہت خیر خواہی کی لیکن تم خیرخواہوں کو پہندہیں کرتے ،اورلوط عَلَیْ اللہ اللہ کاذکر کروکہ ہم نے ان کو پیغیبر بنا کر بھیجاا ذکے لوط سے إذف ال ، بدل ہے اوراس بات کو یاد کرو جب انہوں نے اپن قوم سے کہا کیاتم ایسے بے حیائی کے کام کرتے ہو یعنی مر دوں سے ہم جنسی کرتے ہو، کہ جو دنیا میں تم سے پہلے جن وانس میں سے کسی نے ہیں کیا کیا تم عورتوں کوچھوڑ کرمردوں سے شہوت پوری الف داخل كرك، حقيقت بيه كتم حلال سے حرام كى طرف تجاوز كركے حدسے گذرنے والے لوگ ہو،ان كى قوم كے ياس اس کے علادہ کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں تے کہدیا کہ ان کو ( یعنی ) لوط کواوراس کی اتباع کرنے والوں کو اپنی بستی سے نکالمہ و یہ مر دول سے ہم جنسی کے بارے میں بڑے پاکباز بنتے ہیں، بالآخر ہم نے لوط علی کا اللہ کا اوران کے گھروں کو بجزاس کی بیوی کے کہ وہ چیچے رہنے والوں میں تھی ، بچا کر نکالدیا (بعنی) وہ عذاب میں تھننے والوں میں تھی ، پھر ہم نے ان کے اوپر ایک خاص فتم كى بارش برسائى كدوه كنكر ملے پھرتھے چنانچان كے ذريعان كو ہلاك كرديا سوغوركروكمان مجرموں كاكيسا انجام ہوا!!

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سام بن نوح، صالح، احساهم کاعطف بیان ہے حضرت صالح کا شجرہ نسب اس طرح ہے صالح بن عبید بن اُسف بن ماشح بن عبید بن عائد بن ماشح بن عبید بن حافر رہ بن حافر اور بن خورہ بن مورہ جن لوگوں نے شمود قبیلہ کا نام قرار دیا ہے انہوں نے اس کوعلیت اور تانیث کی وجہ سے غیر منصرف پڑھا ہے اور جن لوگوں نے شخص کا نام کہا ہے وہ اس کومنصرف کہتے ہیں۔

فِحُولِكَى ؛ هَانِهُ الله ، جمله متانفه ب مقصد مجزه كى كيفيت كوبيان كرنا ب، كويا كه كها كياما هذه البينة ، جواب دياهذه ناقة الله .

> قِوَّلْكَمَى : حَالٌ عَامِلُها مَعْن الاشارة آيةً، ناقة، سے حال ہاں کا عامل هذه اشيرُ كے معنى ميں ہوكر ہے۔ قِوَّلْكَمَ : سُهولها، سهول سَهلٌ كى جَمْع ہزم زمين كوكتے ہيں۔

قِوُلْ ؟ نَصْبُهُ عَلَى المحالِ المُقَدَّرَةِ ، بيوتًا. تنحتون سے حال مقدرہ ہے، لینی تم پہاڑوں کو اسلئے تراشتے ہو کہ تمہارے لئے ان میں رہنا مقدر ہو چکا ہے، اسلئے تراشنا سکونت اختیار کرنے پر مقدم ہے، حالا نکہ حال وذوالحال کا زماندا یک ہوتا ہے۔ قَوُلُ کَی : تعنوُ ا، (س)عِثِی اور عُثِی، سے جمع نذکر حاضرتم فسادکرو۔

فِيَوْلِكُمْ : المَعَلِّرَ السمجَعَ معرف باللام (ج) اهلاءُ سردار، بزي لوك.

قِوُلِی ؛ سَامُسِرِهِمْ ، بیاضا فداس وال کاجواب ہے گفل کرنے اولا قدارنا می ایک شخص تھا اور عقوو اسی قل کی نسبت پوری قوم کی طرف ہے جواب بیہ ہے کہ بیاسنا دمجازی ہے قدار کے قل سے چونکہ پوری قوم تنق تھی اسلئے پوری قوم کیطرف قتل کی نسبت کردی گئی ہے۔

قِوَّ لَكَ ؛ هو حِجَارَةُ السِّجِيْل ، وه پَقرجس مِين قدرے ٹي کوآ ميزش ہو، جس کوئنر کہتے ہيں، کہتے ہيں کہ يہ سنگِ گِل کا معرب ہے۔

### تَفَسِّيرُوتَشِينَ حَ

وَالْنَى سُمُو دَ اَحَاهُمُ صَالَحًا، قوم ثمود تجازاور شام کے درمیان وادی القری میں رہائش پذیر تھی اور میں تبوک جاتے ہوئے آپ میں اور آپ کے صحابہ کا اس وادی سے گذر ہوا تھا جس پر آپ میں تھا ہے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، معذب قوموں کے علاقہ سے جب گذروتو روتے ہوئے گذرو ( بخاری ) قوم ثمود کی طرف حضرت صالح کلاتھ تھا کا کورسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اس قوم کو عاد ثانیہ کہا جا تا ہے دراصل قوم عاد ثانیہ اوراولی ارم ہی کی دوشاخیں ہیں بی قوم بھی عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے ہوعاد کے بعد سب سے زیادہ شہور ہے، زمانۂ جاہلیت کے اشعار اور خطبوں میں اس قوم کا نام ماتا ہے ایسریا کے کتبات اور یونان، اسکندیہ، اور روم کے قدیم مؤرخین اور جغرافیہ نویس بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔

اس قوم کامسکن شالی مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے معلوم ہے موجودہ زبانہ میں مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے پرایک اشیشن پڑتا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں یہی شمود کا صدرمقام تھا اور قدیم زبانہ میں حجر کہلاتا تھا، اب تک وہاں ہزاروں ایکڑر تبے میں وہ علین (پھری) کی عمارتیں موجود ہیں جن کوشمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش تراش کر بنایا تھا، اب بھی اس شہر خموشاں کود کیے کراندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کسی زمانہ میں اس شہر خموشاں کو کیے کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کسی زمانہ میں اس شہر خموشاں سے گذر اللہ کے اور پانچ لاکھ سے کم نہ ہوگی، نزول قرآن کے زمانہ میں ججازتی قافلان قارفر سے کہ درمیان سے گذر اللہ کرتے تھے، آپ کی جب اس شہر خموشاں سے گذر ہے تو آپ کی اور کنواں ہے کہ جہاں حضر سے سالح کا بھی تھی گائی پانی پانی جا کہ تھی جنانچہ وہ مقام جا کہ تاکہ تھی ہوائی کی اور کی مقام کیا کہ تاکہ کو کہ اور کی اور کی مقام کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میر کرتے بھر رہے تھے آپ نے ان کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں شمود ہے، جولوگ ان کھنڈروں میں سیر کرتے پھر رہے تھے آپ نے ان کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں شمود کے انجام پر عبر سے دلائی اور فرمایا کہ بیاس قوم کا علاقہ ہے جس پر خدا کا عذا ب نازل ہوا تھا، لہذا یہاں سے جلدی گذر جاؤ ہیسرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔

## قوم لوط کی مختصر تاریخ:

ولوطًا اذ قبال لقومه (الآیة) بیقوم اس علاقه میں رہتی تھی جے آجکل شرق اردن کہاجاتا ہے،اورعراق وللسطین کے درمیان واقع ہے بائبل میں اس قوم کا صدر مقام سدوم بتایا گیا ہے جویا تو بحیر و مردار (بحرمیت) کے قریب کہیں واقع تھایا بحرمیت میں غرق ہوچکا ہے۔

دوسرے مقامات پراس قوم کے بعض اور اخلاقی جرائم کا بھی ذکر آتا ہے گریہاں اس کے سب سے بڑے جرم کے بیان پر اکتفاء کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، اور وہ ہم جنسی کا فعل تھا، بیرقابل نفرت فعل جس کی وجہ سے ان کو مذمت میں شہرت دوام حاصل ہوئی، اس کے ارتکاب سے تو بدکر دار انسان کسی زمانہ میں باز نہیں آئے، لیکن بیرفخر یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلاسفہ نے اس گھناؤ نے جرم کواخلاقی خوبی کے مرتبہ تک اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو کسر باتی رہ گئی تھی اسے

< (مَزَم پِبَاشَ لِإِ

جدید مغربی تہذیب نے پورا کردیا یہاں تک کہ بعض مغربی ملکوں کی مجالس قانون سازنے اسے نہ صرف یہ کہ باقاعدہ جائز قرار دیدیا بلکہ آپس میں شادی کو بھی قانونی حیثیت دیدی، جبکہ یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ ہم جنسی قطعی طور پروضع فطری کے خلاف ہے اور یہ خلاف ہے اور یہ خلاف ہے اور اپنی اور اپنی موراپنی ماراٹ خالف جنگ کرتا ہے، اور ایسے مہلک ولا علاج ''ایڈز''جیسے امراض میں مبتلا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، فطرت صحیحہ سے انحواف اور حدود اللی سے تجاوز کو مغرب کی مہذب قو موں نے انسانوں کا بنیا دی حق قرار دیدیا ہے جس کی روسے کسی کورو کئے کا حق مار خبیس ہے۔ جن کی مرنہ بیں رہا۔

# لواطت كي سزا:

یہاں صرف یہ بتایا گیا ہے کھل قوم لوط ایک بدترین گناہ ہے جس کی وجہ ہے ایک قوم اللہ کے غضب میں گرفتار ہو چکی ہے، اس کے بعدیہ بات ہمیں نبی ﷺ کی رہنمائی سے معلوم ہوئی کہ یہ ایک ایبا جرم ہے جس سے معاشرہ کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا حکومت اسلامی کے فرائض میں ہے اور یہ کہ اس جرم کے مرتکبین کوسخت سے سخت سزا دی جانی چاہئے ، حدیث میں جومخلف روايات حضور على المناسب مروى بين ان مين سي كي مين بيالفاظ ملتي بين، "اقتلوا الفاعل والمفعول به" فاعل اورمفعول كو تل كردوكس مين ان الفاظ كااضافه ب، احتصف او لمريحصف "شادى شده مون يانه مون اوركى مين بالفاظ مين، ف ارجمه والاعلى والاسفل، او بروالا اوريني والا دونون سنكسار كئة جائيس، ليكن چونكه آپ رايس كار مانه مين ايساكوكي مقدمه پیش نہیں ہوا،اسلئے قطعی طور پریہ بات متعین نہ ہوسکی کہ اس کی سزاکس طرح دی جائے صحابہ کرام میں سے حضرت علی تَعْحَانَانُهُ مَعْالِيَةٌ كَى رائے بیہ ہے کہ مجرم ملوار سے قتل کیا جائے اور فن کرنے کے بجائے اس کی لاش جلادی جائے اس رائے سے حضرت ابوبكر تضَّانلنائعًا النَّهُ في الفاق فرمايا ب، حضرت عمر تضَّانله تعَاليَّ اورحضرت عثمان تضَّانله تعَاليَّ كي رائع بير ہے كه كسي بوسیدہ عمارت کے پنچے کھڑا کر کے وہ عمارت اس برگرادی جائے ابن عباس تفتی اللی کے کافتوی یہ ہے کہستی کی سب سے اونچی عمارت سے اُسے سرکے بل بھینک دیا جائے اور اوپر سے پھر برسائے جائیں، فقہاء میں سے امام شافعی ریختم کلنله که تعالیٰ فرماتے بي كه فاعل اورمفعول واجب القتل بين خواه شادي شده جويا غير شادي شده شعبي رَيْحَمُ لللهُ مَعَاكِيّ، زبري رَيْحَمُ للعلهُ مَعَاكَ، امام ما لك وَعَمَالُمالُهُ مَعَالًا، اور امام احمد وَعَمَالُمالُهُ مَعَالًا كَمِيتِ بِين ان كى سزا رجم ہے سعید بن میتب وَعَمَالُمالُهُ مَعَالًا، عطاء وحسن بصرى، وَيُحْمَلُونُهُ عَالَيْ ابرا بَيمُ خَعَى وَيَعْمَلُونُهُ وَعَلَى سَفيان تُورى وَيُحْمَلُونُهُ تَعَالَىٰ اور اوز اعى وَيُحْمَلُونُهُ مَعَالَىٰ ومي وبي سزادی جائے جوزنا کی سزاہے بیعنی شادی شدہ کورجم اور غیرشادی شدہ کوسوکوڑے مارے جائیں ،اور جلاوطن کر دیا جائے اور امام ابوصنیفہ وَ عَمَّلُلللهُ مَعَالَىٰ كى رائے میں اس پر كوئى حدمقرر نہیں ہے بلكہ بغل تعزیر كامستحق ہے۔

جیسے حالات اور ضروریات ہوں ان کے لحاظ سے اس کوعبرت ناک سزادی جائے، امام شافعی رَحِمَناللهُ مُعَاليٰ کا بھی

ایک قول اس کی تائید میں منقول ہے۔

یہ بات بھی معلوم وزی چاہئے کہ شوہر کے لئے یہ قطعی حرام ہے کہ خودا پی بیوی کے ساتھ عمل لوط کرے، ابوداؤد میں آپ ﷺ کا بیار شاد منقول ہے "مسلعون من اتلی المعرأة فی دبوھا"عورت سے عمل لوط کرنے والا ملعون ہے، ابن ماجہ اور مند احمد میں حضور ﷺ کے بیالفاظ منقول ہیں، لا یہ نظر اللّٰہ اللی رجل جامع امرأة فی دبوھا، الله السمرد کی طرف ہرگز رحمت کی نظر سے ندد کھے گا جو ورت سے اس فعل کا ارتکاب کرے۔

ہارے اور تہارے درمیان فیصلہ کردے ، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

## عَجِقِيق اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَوْلَى ؛ مدین، یا دیان حضرت ابرائیم علی کافلان کی تیسری بیوی قطورات ابرائیم علی کافلان کے صاحبزادے ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں اسلئے کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت ابرائیم علی کافلائی کے بعقوب بن اتحق ہے ، حضرت بعقوب علی کافلائی کا نام ہے حضرت بعقوب علی کافلائی کا نام ہے اور مدیان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی ، مدین ایک بستی کا نام ہے اور مدیان کی اولاد بھی بنی مدین کہلائی حضرت شعیب علی کافلائی کا تعلق بھی اسی قوم سے ہے حضرت شعیب علی کافلائی کا تعلق بھی اسی قوم سے ہے حضرت شعیب علی کافلائی کی خسر سے ، حضرت شعیب علی کافلائی کی خسر سے ، حضرت شعیب علی کافلائی کی صاحبزادی سے عظیمی کافلائی کی شاوری ہوئی۔ حضرت موئی علی کافلائی کی شاوری ہوئی۔ حضرت موئی علی کافلائی کی شاوری ہوئی۔

قِولُكُم : مُريدي الإيمان، بيايك والمقدر كاجواب بـ

سَيُوالْ ، حضرت شعيب عَلَيْ اللهُ ا

جِحَلَ بْنِعْ: جواب كاحاصل يه ہے چونكہ ترف شرط بھی صیغهٔ ماضی كو ماضی سے نہیں نكال سكتا اسلئے مویدی، كالفظ مقدر ما ننا پڑا تا كه معنی درست ہوجائیں، مطلب بیہ ہے كه اگرتمها را ایمان لانے كااراده ہے تو نہ كوره كاموں سے باز آ جاؤ۔

جَوَّوُلْكَى؟ : فَبَا دِرُوا الله اس ميں اشاره ہے كه ان كنتم مؤمنين شرطى جزاء ، محذوف ہے ندكه ماقبل كا جملہ جزاء ہے۔ (ترویح الارواح)

قِولَكَ : المكس، خراج بكيس عشر، المكّاس، العشار عشر وصول كرف اولا-

### ێ<u>ٙڣڛٚؠؙڗۅؖؾۺؖؠؗ</u>ڿٙ

## مدين کې مخضر تاريخ:

انبیاء پیہائیا کے قصص کا سلسلہ سابقہ آیات سے چل رہاہے یہ پانچواں قصہ ہے، یہ قصہ حضرت شعیب علیہ اللہ اللہ اور ان کی قوم کا ہے۔

مدین کا اصل علاقہ حجاز سے شال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحرامر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، اہل مدین کا تعلق سلسلۂ بنی اسرائیل سے نہیں ہے اہل مدین دراصل حضرت ابراہیم علیج کا کا کا کا کا کے صاحبز ادے مدین کی اولا دمیں سے ہیں، عرب کے دستور کے مطابق جولوگ کسی بڑے شخص کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہوتے وہ اس کی طرف منسوب ہوکر بنی فلاں کہلاتے تھے،اس دستور کے مطابق عرب کا بڑا حصہ بنی اساعیل کہلا یا،اوراولا دیعقوب کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہونے والے لوگ بنی اسرائیل کہلائے،اسی طرح ابراہیم علیج کھ کھاتھ کے صاحبز داے مدین کے ذیرا ثر آنیوالے لوگ بنی مدین کہلائے۔

## حضرت شعيب عَاليَّهِ لَاهُ وَالسَّمُ لَكُ كَى بعثت:

حضرت شعیب علی کافل بی بنا اور کہیں 'اصحاب ایک' کے تقے آن کریم نے کہیں ان کو' اہل مدین 'اور کہیں 'اصحاب مدین 'کے نام سے ذکر کیا ہے ،اور کہیں 'اصحاب ایک' کے نام سے ،ایکہ کے معنی جنگل اور بن کے آتے ہیں ، بعض مفسرین حضرات نے فر مایا کہ بید دونوں تو میں الگ الگ تھیں اور دونوں کی بستیاں بھی الگ الگ تھیں حضرت شعیب علی کافلائل کی کی طرف رسول بنا کر بھیج گئے تھاس تو م کی ہلاکت کے بعد دوسری قوم کی طرف مبعوث ہوئے ، دونوں قوموں پر جوعذاب آیاس کے الفاظ بھی مختلف ہیں اصحاب مدین پر کہیں 'صححۃ' اور کہیں' درخۃ' کاعذاب ندکور ہے ، دونوں قوموں پر جوعذاب آیاس کے الفاظ بھی مختلف ہیں اصحاب مدین پر کہیں 'صححۃ' اور کہیں 'درخۃ' کاعذاب ندکور ہے ، دونوں قوم کی جو گئے تھے ، پہلے بادل سے آگ بری پھراس کے ساتھ تحت آواز کے نام ہیں ندکورہ تینوں قسم کے عذاب اس قوم میں جمع ہوگئے تھے ، پہلے بادل سے آگ بری پھراس کے ساتھ تحت آواز چھاڑکی شکل میں آئی پھرز مین میں زلز لد آیا۔

(این کئیر، معارف)

## قوم شعیب اوران کی بدکرداری:

قوم شعیب کی ایک بری خصلت بیتھی کہ راستوں پر چوراہوں پر جمع ہوکر بیٹھ جاتے اور مسافروں کولوٹنے اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر حضرت شعیب علیج کا گاٹھ کا کے پاس جانے سے روکتے ، راستوں پر بیٹھکر لوٹ کھسوٹ کرتے بعض مفسرین نے خلاف شرع چنگی اور ٹیکس وغیرہ وصول کرنے کو بھی داخل کیا ہے۔

علامہ قرطبی نے فر مایا جولوگ راستوں پر بیڑھ کرنا جائز چنگی وصول کرتے ہیں وہ بھی قوم شعیب علی کا کھڑے کی طرح مجرم ہیں۔

300

حکیم : حضرت شعیب علیفالا الله کان کانوم کے سرداروں نے جنہوں نے ایمان کے مقابلہ میں تکبر کیا ، کہاا ہے شعیب ہمتم کواور ان لوگوں کو جوتمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنیستی سے ضرور نکالدیں گے الآبیکتم ہمارے دین ( دھرم ) میں واپس آ جاؤ، خطاب میں جمع کو واحد پرغلبہ دیا ہے، اسلئے کہ شعیب علیف کا کان کے دین پر ہر گزنہ تھے اور آ ئیں اگر چہ ہم اس کونا پیند کرتے ہوں (یہ)استفہام اٹکاری ہے واللہ اگرتمہارے دین میں واپس آ گئے تو ہم نے اللہ پر جھوٹی تہت لگائی بعداس کے کہ اللہ نے ہم کواس سے نجات دی ، ہر گز ہمارے لئے روانہیں کہ ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں الابیکہ ہمارے پروردگاراللہ ہی کو بیمنظور ہو کہوہ ہم کورسوا کرہے ہمارے رب کاعلم ہرشنی کومحیط ہے اسی میں میرا اورتمہارا حال بھی شامل ہے،ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگارتو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کردے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، شعیب علیفٹاکٹاٹٹاکٹا کی قوم کے کا فرسر داروں نے کہا لیٹنی آپس میں ایک دوسرے سے کہافتم ہے اگرتم نے شعیب علیفائلا کالٹیکا کی بات مان لی تو تم بڑا نقصان اٹھاؤ گے ،تو ان کوایک شدید ۔ زلزلہ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوند ھے پڑے رہ گئے ( یعنی ) گھٹنوں کے بل مردہ پڑے رہ گئے ، جنہوں نے شعیب علی الله کا کار یب کی تھی ان کی پیجالت ہوئی کہ گویاوہ ان گھروں میں بھی رہے ہی نہ تھے (اک ذیب کند بوا شعیبًا) مبتداء ہے اور کیان النع اس کی خبرہے، کیان مخففہ ہے اوراس کا اسم محذوف ہے، ای کیانگھٹر، جنہوں نے شعیب علی کالی کالی کالی کا کار بیب کی تھی وہ خسارے میں پڑگئے موصول وغیرہ کا اعادہ کرکے تاکید ہے ان کے قول سابق کی تر دید کے لئے ، اس وقت شعیب علی کا کا کا کا کا منه موثر کر چلد ہے ، اور آپ نے فر مایا اے میری قوم میں اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا چکا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی پھر بھی تم ایمان نہیں لائے ، اب میں کا فرلوگوں پر کیسے افسوس کروں جو حق سے ) منکر ہیں ،استفہام بمعنی نفی ہے۔

## عَجِقِيق الرَّدِ الْمِينَا اللهُ الل

فِيُولِكُمُ : وَعَلَّبُوا في الخِطَابِ الجمعُ على الوَاحِدِ، يايك والمقدركا جواب -\_

قَوَّولَكَى ؛ وَعَلَى نَحُوهِ أَجَابَ ، يَكِى ايك سوال مقدر كاجواب به سوال يه به كه حفرت شعيب عليه كالكلاك في ان عدنا فر ما كرخودا قرار كرليا كه وه خود بهى قوم كه فرجب پرتي ، اس كاجواب مفسر علام في وعلى نحوه اجاب كهدكر ديا به مطلب يه به كه جس طرح قوم كرسر دارول في حضرت شعيب عليه كالله كالتعليم قوم بيس شامل كرك كقسعودُن ، كها تها ، اسى طرح حضرت شعيب عليه كالتلاك في تعليمًا إن عُدنا ، فرمايا .

قِيَوْلِكَى : فَيَخْذُلُنا، اس مِين اشاره ہے كه يَشَاءً كامفعول محذوف ہے اوروہ خذلان ہے نه كه طلق شي \_

فِيُولِينَ ؛ أَى وَسِعَ عَلَمهُ ، أَس مِن اشاره ب كه علمًا فاعل مع منقول موكر تميز بـ

فَيُوْلِكُم ؛ التَّاكِيْدُ بِاعَادَةِ المَوْصُولِ السَّعبارت مِين السَّبه كودوركرديا كه اَلذِين كذبوا شعيبًا كَهَ كَبَارت مِين السَّبه كودوركرديا كه اَلذِين كذبوا شعيبًا كَهَ كَبَاعُ بَا النَّه مَا لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

## تَفْيِيرُوتَشِنَ عَ

دعوت اس لحاظ سے دی تھی کہ وہ انہیں بھی دعوت و بلیغ سے پہلے اپناہم مذہب ہی سیجھتے تھے گو حقیقتا ایسانہ تھا، یا بطور تغلیب کے ان کو بھی شامل کرلیا ہو، اسلئے کہ پنجمبر بعثت سے پہلے اپنی قوم کے موروثی مذہب کی مخالفت نہیں کر تا سکوت اختیار کرتا ہے اس لئے قوم قدرةُ اس کو بھی اسی مذہب میں شامل سیجھتی ہے۔

فاحذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جثمین، قرآن کریم میں حضرت شعیب علی النے کی امت کے عذاب کا تذکرہ تین مقامات پرآیا ہے، ایک یہاں یعنی سورہ اعراف میں زلزلہ کا ذکر ہے ایک سورہ ہود میں آسانی چیخ کا ذکر ہے، اورایک سورہ شعراء میں عذاب کے بادل کا ذکر ہے جس میں ہے آگ بری تھی، یہ بینوں عذاب ایک ساتھ اس طرح آئے کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں عظوم ہوئی تو بادل کی شکل کا آسان پرایک کلاانظر آیا جس کا اپنے گھروں میں شخص زلزلہ آیا جب گھروں سے باہر نکلے تو سخت گرمی معلوم ہوئی تو بادل کی شکل کا آسان پرایک کلاانظر آیا جس کا گھنا سابھ تھی سے تو زلزلہ آیا جب گھروں سے باہر نکلے تو سخت گرمی معلوم ہوئی تو بادل کی شکل کا آسان پرایک کلاانظر آیا جس کا گھنا سابھ کی سابھ کی سے اس سابھ کی سابھ کی سے سب لوگ ہلاک ہوگئے۔

میں چلے گئے اسی دوران آسان سے ایک شخت چیخ کی آواز آئی اور پھراسی بادل سے آگ برسی جس سے سب لوگ ہلاک ہوگئے۔

مدین کی تباہی مدتہائے دراز تک آس پاس کی قو موں میں ضرب المثل رہی ہے چنا نچے زبور میں ایک جگہ آیا ہے کہ 'اے خدا، فلاں قو موں نے تیرے خلاف عہد کیا ہے لہذا تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کر جوتو نے مدیان کے ساتھ کیا تھا'۔

(۹۲۰\_\_۸۳)

وَمَّا السَّلَنَافِى قَرْيَةٍ مِنْ نَبِي فَكَذَبُوهُ الْآلَخَذُنَا عَاقَبُنَا الْهَلَهِ الْبَاسَاءِ شدةِ الفقر والضَّرَاء العَنَى والصَّعَة لَعَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَكُونَ اللَّهِ مِنْ فَيُومِنُونَ ثُمَّرَبِ لَنَا اَعْطَيْنَا هِم مَكَانَ السَّيِّئَةِ العذابِ الْحَسَنَةَ الغنى والصَّعَة حَتَى عَفُو السَّرَاء وهذه عادة الدَهُ وليست حَتَى عَفُولَ كَثُرُوا وَقَالُوا كَفرُوا لِلنِعْمَةِ قَدُمَسَ الْمَالَة الشَّرَاء والسَّعَالَ اللَّهُ وَلُواتَ الشَّرَاء والسَّعَالَ اللَّهُ وَلُواتَ اللَّهُ وَلُواتَ اللَّهُ وَلُواتَ اللَّهُ وَلُواتَ اللَّهُ وَلُواتَ اللَّهُ وَلُواتَ اللَّهُ وَلَوْاتَ اللَّهُ وَلُواتَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلُولَ اللَّهُ وَلُولَ اللَّهُ وَلُولَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلُولَ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلُولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

تر کی کہ ایس کی تکذیب ہو گریہ کہ ہم نے کسی بتی میں نبی بھیجا ہو اور انہوں نے اس کی تکذیب ہو مگریہ کہ ہم نے اس استی کے رہنے والوں کو فقر کی تختی اور مرض کی تکلیف میں نہ پکڑا ہوتا کہ وہ عاجزی کرنے لگیس اور ایمان لے آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی عذاب کو خوشحالی غنی اور صحت سے بدل دیا یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی (بعنی ان کی جان و مال میں کثرت ہوئی) اور نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے کہنے لگے جس طرح ہم پر آئے ہیں ہمارے اسلاف پر بھی اچھے برے دن آتے ہی

﴿ (مَ زَمُ يَبُلِثَ إِنَّ عَلَيْهُ إِ

رہے ہیں زمانہ کا یہی دستورہے، بیاللہ کی جانب سے سزانہیں ہے الہذاجس مذہب پرتم ہوائی پرقائم رہواللہ تعالی نے فرمایا، توہم
نے ان کودفعۂ کیڑلیاان کو پہلے سے اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی اوراگر تکذیب کرنے والے بستی کے لوگ اللہ پراوراس کے رسولوں پر ایمان لے آتے اور کفر ومعاصی سے اجتناب کرتے تو ہم ان پر آسمان کے بارش کی صورت میں اور زمین کے نبا تات (روئیدگی) کی شکل میں برکتوں کے درواز رکھول دیتے (لفت حنا) تخفیف وتشد ید کے ساتھ ہے، مگرانہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتو توں کی وجہ سے ان کوگر فت میں لے لیا، کیا پھر بھی ان بستیوں کے تکذیب کرنے والے باشندے اس بات سے مامون ہوگئے کہ ہماراعذاب ان پر ہماراعذاب دن چڑھے آجائے کہ وہ صور (لیمن) عافل ہوں اور کیا ان بستیوں کے باشندے اس بات سے بوئل ہوگئے کہ ان پر ہماراعذاب دن چڑھے آجائے جبکہ وہ کھیلوں میں مشغول ہوں کیا بیلوگ اللہ کی باشدی جال ربعنی نامت آگئی ہو۔
جالوں دینی کو نامت کو ذریعہ بخدر نے کھڑا وراجا کک پکڑے بیے بخوف ہوگئے ہیں ، سواللہ کی چال سے بجز اس کے کوئی بخوف نہیں ہوا کہ جس کی شامت آگئی ہو۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السِّهِ السِّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

فِحُولِكَ، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، يه جمله متانفه ب بخصوص امتول كواقعات بيان كرنے كے بعد يهال سے الله كى عام عادت اور عام دستوركو بيان كيا جار ہائے۔

فِحُولَى ؛ اِسْتِدُدَاجَهٔ اِیاهم استدراج کسی کام کوبتدری کرنا، کمرے معنی دھوکا، فریب کے ہیں اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں ہے، یہاں کمرسے استدراج بالاستعاره مراد ہے یعنی بتدریج نعت وصحت کے ذریعہ ڈھیل دیکر گرفت میں لینا کہ گرفتہ کوا حساس نہ ہو۔

قِوُلْكَ ؛ عَفَوْا، (ن) سے عَفُوُّ، برُ هاناماضى جَع ذكر عَائب، اس كَمعَىٰ كم بونے كَبَى آتے ہيں بياضداد ميں سے بح عفو ا، كثروا نمو افى انفسهم و امو الهم، يقال عفا النبات، و عفا الشحم و الوبر اذا كثرت و يقال، عفاء كثر، و عفا: درسَ هو من اسماء الاضداد. (اعراب الغرآن للدرویش)

**جَوُلِنَ**؟: الباس اور بؤسٌ فقروفاقه، ضوَّ اور ضرّاء ، جسمانی تکلیف،مرض، حضرت عبدالله بن مسعود لاَعَانْلهُ اَلَّهُ ُسے یہی معنی منقول ہیں۔

## تؚٙڣؘؠٚڔۅٙؾۺۣٛڂڿ

نی کا الگ الگ واقعہ اور اس کا نتیجہ بیان کرنے کے بعد اب وہ جامع ضابطہ بیان کیا جار ہاہے جو ہرز مانہ میں اللہ تعالی نے انبیاء پیبهایا کی بعثت کے موقع پراختیار فرمایا ہے وہ یہ کہ جب سی قوم میں کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے اس قوم کے خارجی ماحول کوقبول دعوت کے لئے سازگار بنانے کیلئے تنبیہات وتر غیبات سے کا م لیا گیا یعنی ان کوفقروقا فہ نیز مصائب وآ فات میں مبتلا کیا گیا، تا کہان کادل زم بڑے اور شخی و تکبر سے اکڑی ہوئی گردنیں کچھ زم بڑیں،ان کاغرور طاقت اور نشه دولت دور ہو، جب اس ساز گار ماحول میں بھی ان کا دل قبول حق کی طرف مائل نہیں ہوتا ، تو ان کوخوشحالی کے فتنہ میں گرفتار کیا جاتا ہے یہیں سے ان کی بربادی کی تمہید شروع ہوتی ہے، ان کی تنگدتی کو فراخ دستی سے بدحالی کوخوشحالی سے بیاری کوصحت وعاً فیت سے بدل دیا جاتا ہے، تا کہوہ اس پراللہ کاشکرادا کریں، مگر جب وہ نعمتوں سے مالا مال ہونے گئی ہے تواپنے برے دن بھول جاتی ہےاوران کے بچ فہم رہنما تاریخ کا بیاحقانہ تصور ذہن میں بٹھادیتے ہیں کہ حالات کا تارچڑ ھاؤاور قسمت کا بناؤ بگاڑ کسی قا درو حکیم کے انتظام میں اخلاقی بنیادوں پڑہیں ہے بلکہ خارجی اور داخلی اسباب سے بھی اچھے اور بھی برے دن آتے ہی رہتے ہیں، لہذا مصائب وآفات کے نزول سے کوئی اخلاقی سبق لینا اور کسی ناصح کی نصیحت قبول کر کے خدا کے آگے زاری وتضرع کرنے لگنا بجز ایک طرح کی نفسیاتی کمزوری کے پچھنہیں یہی وہ احقانہ ذہنیت ہے جس کا نقشہ مَثَلَهُ كمثل الحمار لايدرى فيما رَبَطَهُ اهله ولافيمَ أرْسلوهُ ، (ترمذي كتاب الزهد ماجاء في الصبر على البلاء المستدرك للحاكم ٣٩٧)، يعنى مصيبت مومن كى تواصلاح كرتى چلى جاتى ہے، يهال تك كه جبوه اس بھٹی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ صاف ہوکر نکلتا ہے لیکن منافق کی حالت بالکل گدھے کی ہی ہوتی ہے جو پچھ ہیں سجھتا کہ اس کے مالک نے کیوں اسے باندھا تھا اور کیوں اسے کھول دیا ، پس جب کسی قوم کا حال پیہوتا ہے کہ نہ مصائب سے اس کادل خدا کے آگے جھکتا ہے اور نہ نعمتوں پروہ شکر گذار ہوتی ہے توالیں قوم کسی حال میں اصلاح قبول نہیں کرتی ہے۔

## آ یکے زمانہ کے حالات اور سور ہُ اعراف:

دعاء کیجئے ،آپ نے دعاءفر مائی اور آپ کی دعاء کی برکت سے اللہ نے وہ براونت ٹال دیا اور بھلے دن آئے تو ان لوگوں کی گر دنیں یہلے سے زیادہ اکڑ گئیں،اور جن کے دل کچھ کیتے گئے تھے ان کو بھی اشرار قوم نے بیے کہہ کرایمان سے رو کنا شروع کر دیا کہ میاں بیتو ز مانہ کا تارچڑ ھاؤے پہلے بھی آخر قحط آتے ہی تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس مرتبہ ذرا لمبا قحط پڑ گیالہذاان چیزوں سے دھو کا کھا کر محمد ﷺ کے پھندے میں نہ مجنس جانا یہ باتیں اس زمانہ میں ہورہی تھیں جب سورہ اعراف نازل ہورہی تھی ،اس لئے قرآن مجيد كي بيآيات مليك اين موقع پر چسپال ہيں۔

<u>ٱۊَلَمْرَهُٰدِ</u> يتَبَيَّنُ لِلَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ بالسُّكُنٰي مِنْ بَعْدِ هَلَاكِ أَهْلِهَ الْنُ لُوْنَشَاءُ اَصَبْلُهُمْ فاعلْ مخففةٌ واسمُها محذوتُ اى أنَّهُ بالعذاب بِلْأُنُوبِهِمْ كما أَصَبُنْهم مَنُ قبلهمُ والهُمزةُ في المواضِع الأرْبَعَةِ للتوبيخ والفاءُ والمواو الدَّاخِلَةُ عليها لِلُعَطُفِ وفي قراء ةٍ بسكون الواو في الموضع الاوَّلِ عَطُفًا بِأَوْ وَ نحن نَطْبَعُ نَخْتِمُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ المَوْعِظَةَ سَمَاع تدبُّر تِلْكَ الْقُرْبِي التي سرَّ ذِكْرُها نَقُصُّ عَلَيْكَ يا محمدُ مِنْ أَنْبُالِهَا ۚ أَخْبَارِ أَهِلِهِ وَلَقَدْجَاءَتُهُمْ وَسُلْهُمْ بِالْبَيِنَاتِ المُعُجزَاتِ الظَّاهِرَاتِ فَمَاكَانُوْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الكفر كَانُوا لَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الطبع تَيْطُبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِ الْكَفِرِيْنَ @وَمَاوَجَلْنَا لِأَكْثَرِهِمْ اى الناس مِّنْ عَهْدٍ اى وَفاء بعهد يومَ اخذ الميثان وَإِنَّ مخففة قَجَدُنَّا أَكْثَرَهُمُ لَفِسِقِينَ ۞ ثُمَّرَبَعَثْنَامِنَ بَعَدِهِمْ اى الرُّسُلِ المذكورين مُوسَى بِالْيَتِنَّا التِسُعَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ قوبِ فَظَلَمُوْ كَفَرُوا بِهَا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ بِالْكَفْرِ مِن اهُلَاكُهِمُ وَقَالَ مُوسَى لِفِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولُ مِنْ تَرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ الْعَلَمِينَ ﴿ الْعَلَمِ الْعَلَمُ الْيَكَ فَكَذَّبَهُ فَقَالَ انَا خَقِيْقٌ جَدِيرٌ عَلَى آنَ اى بان لا الله الا الله الا الحق وفي قراء و بتشديد الياء فَحَقِين مبتدأ خبرُهُ أن وما بعدَه فَرَجِنًا كُرْسِيَّنَة مِنْ مَّ يَبُّكُمْ فَارْسِلْ مَعِي الى الشامِ بَنِي السِّرَاءِيلَ فَ وكان اسْتَعْبَدَهم قَالَ فرعون له اِن كُنْتَ جِئْتَ بِاليَّةِ على دَعُواكَ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ فَ فَالْمُى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَعْبَانُ مُّمِينُ فَكُ حَدَّة عظيمة وََّنْزَعَيدُهُ عُ اخْرَجَهَا من جَيْبِهِ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ ذاتُ شُعَاعِ لِلتَّظِرِيْنَ فَ خلافَ ماكانت عليه من الأدُمّةِ.

ورکیاان لوگوں پر کہ جوز مین کے سابق مالکان کی ہلاکت کے بعد سکونت کے اعتبارے زمین کے وارث بے یہ بات واضح نہیں ہوئی کداگر ہم چا ہیں تو ان کو ان کے گنا ہوں کے سبب عذاب میں پکڑلیں اُن مع اینے مابعد (لونشاءً) کے یَھْدِ کافاعل ہے اور ان مخففہ عن التقیلہ ہے اور (انْ) کا اسم محذوف ہے تقدیر عبارت انّهٔ ہے، جبیما کہ ہم نے ان سے پہلے والوں کو پکڑلیا، ہمزہ چاروں جگہ تو بیخ کے لئے ہے اور جو فاءاور واؤاس پر داخل ہیں عطف کے لئے ہیں ایک قر اُت میں واؤ کے سکون کے ساتھ ہے، پہلی جگہ اُو کے ذریعہ عطف کرتے ہوئے ، اوران کے دلوں پرمہر (بند) لگادیں کہ وہ بھیحت کوغور وفکر کے

# جَعِيق عَرِكِي لِيَهُمُ لِللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِدُ الْمُلْ

قِولَلَهُ، يَتَبَيَّنُ.

سَيْخُولْكَ: يَهْدِ كاصله لامنيس آتايهان، للذين، يس يهد كاصله استعال مواجد

جِ الله على مفرّ على من يَهْدِ كَيْفيريتَبَيَّنْ، ع كرك الى شُبكاجواب ديائي، يعنى يَهْدِ يتبيَّنْ كمعنى مين إاور يتبيَّنُ كاصله لام آتا ہے۔

قِوُلْكُ : بالسكني.

سَخُول بن لفظ سكنى كالضافه كس مقصد يراب؟

جِحُ الْبُعِ: چونکه مِلک کاتحقق محض سابق قوم کی ہلاکت سے نہیں ہوتا اس کیلئے سکونت اور قبضہ ضروری ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے مفسر علام نے لفظ شکنی کا اضافہ کیا ہے۔

قِوَلْكَى : أَن فَاعِلٌ ، أَن الله البعد علكريَهُدِ كَافاعل مِه، نَهْدِ نون كَساته بهي رُخ ها كيام، نون كي قراءت كي صورت مين الله فاعل مولا، اور نهدِ كامفعل أن لونشاء أصَبْنَاهم بذنوبِهِمْ مولا، اى أنَّ الشان هو هذا، اوريَهْدِ، ياء كي قراءت

کی صورت میں فاعل، أن لونشاء اَصَبُناهم بذنوبهم ہے، (سبیل) أنْ مخففه عن التقیلہ ہے اس کا اسم هٔ ضمیر شان محذوف ہے ای أنّه ، اور جملہ لَو نشاء اس کی خبر، أنَّ اور اس کا مابعد یَهْدِ کا فاعل ہے اور بیکی جائز ہے کہ یَهْدِ کا فاعل اس میں ضمیر مستر ہوا ور اس ضمیر کا مرجع وہ ہوگا جو سیاق کلام ہے مفہوم ہے، ای او کے سریقید ماجوی للامم السابقة ، اس صورت میں اف اور اس کا مابعد بتا ویل مصدر ہو کر کل میں مفعول کے ہوگا، پہلی صورت میں تقدیر عبارت یہ ہوگا ، او کے سریق ایک اس معدول کے ہوگا ، پہلی صورت میں تقدیر عبارت یہ ہوگا ، اور ثانی ما قدر ناہ ، اور ثانی صورت میں تقدیر عبارت یہ ہوگا ، اور شان فیلی وضع الله ماجوی للامم اصابتنا ایا هم لو نشاء ذلك.

يِّخُولَى ﴾: في مَوَاضِعِ الأرْبَعَةِ ان مِن پہلاافَامِنَ اهل القرى ہے اور آخرى اَوَلَم يَهْدِ ہے، دوفاء كے ساتھ بيں اور دوواؤ كے ساتھ -

قِولَكُ ؛ الوَاوُ الدَاخِلَةُ عَلَيها لِلعَطْفِ.

میکوان: ہمزہ استفہام کا حرف عطف پرداخل ہونامنع ہے۔

جِي النبي: ممانعت عطف مفرولي المفرد مين بن كه عطف جمله لي الجمله مين اسك كه جمله بعد الجمله كلام متانف موتاب -

#### تَفَيْدُوتَشِيْ

آوَكَمْ يَهْدِ للذِيْنَ يونون الأرضَ (الآية) يهان ايك بات تويه بيان فرمائي گئے ہے كہ جس طرح گذشت قوموں كوہم نے ان كے گناموں كى باداش ميں ہلاك كرديا، ہم چاہيں تو تمہيں بھى تمہارى بدا عماليوں كے صله ميں ہلاك كردي، دوسرى بات يه بيان فرمائى كمسلسل گناموں كے ارتكاب كى وجہ سے لوگوں كے دلوں پرمهر لگادى جاتى ہے جسكا نتیجہ يہ موتا ہے كہت كى آواز سننے كے لئے ان كے كان بند موجاتے ہيں جس كى وجہ سے نصیحت اور إنذاران كيلئے سب بيكارو بے اثر موتے ہيں۔

#### قومول كى تارىخ سيسبق:

ہلاک وبرباد ہونے والی قوم کی جگہ جو دوسری قوم آتی ہے اس کے لئے اپنی پیش روقوم کے زوال میں کافی رہنمائی موجود ہوتی ہے اور اگر عقل سے کام لے توسمجھ سکتی ہے کہ پچھ مدت پہلے جولوگ اس جگہ داد عیش دے رہے تھے اور جن کی عظمت کا حجنڈ ایہاں لہرار ہاتھا آخیس فکر وعمل کی کن غلطیوں نے برباد کیا ؟ اور یہ بھی محسوس کرسکتا ہے کہ جس بالا افتد ار نے کل آخیس ان کی غلطیوں پر پکڑا تھا اور ان سے سے جگہ خالی کرائی تھی وہ آج کہیں چلانہیں گیا، اور نہ اس سے کسی نے یہ مقدرت چھین کی ہے کہ اس جگہ موجودہ ساکنین اگر وہی غلطی کریں جوسابق ساکنین کررہے تھے تو وہ ان سے بھی اسی طرح جگہ خالی نہ کراسکے گا جس طرح ان سے خالی کرائی تھی۔

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، جب كوئى قوم تاريخ اورعبرتناك سبق آموز آثار ومشابدات سے سبق نہيں ليتي

اوراپنے آپ کوخود فریم میں مبتلا رکھتی ہے تو پھر خدا کی طرف سے بھی انھیں سوچنے بچھنے اور کسی ناصح کی نقیحت سننے کی تو فیق نہیں ملتی خدا کا قانون فطرت یہی ہے کہ جواپنی آ تکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کی بینائی تک آفتاب کی روثن کرنیں نہیں پہنچ سکتیں اور جو خود سننا نہ چاہے بھلااسے کوئی سناسکتا ہے؟

وَلَقَدُ جَاءَ تَهِمرُ سُلُهِم بِالْبِينَ ِ (الآية) اس كاايك مفهوم تويه كدجب پغيم رخدا كاپيغام كراسك پاس آئوه ه اس وجه سے ان پرايمان نہيں لائے كه وه اس سے قبل حق كى تكذيب كر چكے تھے، يہى جرم ان كے عدم ايمان كاسب بن گيا، اور ايمان لانے كي توفيق ان سے 'بكر لي گئى، اس كو آئنده جملے ميں مہر لگانے سے تعبير كيا گيا ہے۔

وَمَا وَجَدُنَا لاَ كَثرهم مِن عهد وان وجدنا اكثرهم لفسِقين ، ال عهد على فعهد الستم ادليا به جوعالم ارواح مين ليا گيا تقا، اور بعض نے ہوتم كاعهد مرادليا به يعنى ان لوگوں نے سى تم كعهد كا پاس لحاظ نہيں كيا ، نه ال فطرى عهد كا جس مين بيدائشي طور پر ہرانسان خدا كا بنده اور پرورده ہونے كی حيثيت سے بندها ہوا ہے ، نه اس اجتماعی عهد كا پاس جس مين ہر فردو بشرانسانی براوری كا ایک ركن ہونے كی حیثیت سے بندها ہوا ہے ، اور نه اس ذاتی عهد كا پاس جو آدمی مصیبت اور پر بیثانی کے لمحول میں یا كسی جذب خیر کے موقع پر خدا سے بطور خود با ندها كرتا ہے ان ہى متيوں عهد وں كو تو شرائسا فستى كہا گيا ہے ، حضرت عبدالله بن عباس نے فر ما یا كه عهد سے مرادع بدالست ہے حضرت عبدالله بن مسعود نے فر ما یا عہد سے مرادع بدالست ہے حضرت عبدالله بن مسعود نے فر ما یا عہد سے مرادع بدا يمان وطاعت ہے۔

یہاں تک پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کے پانچ واقعات بیان کر کے موجودہ لوگوں کو ان سے عبرت وقصیحت حاصل کرنے کے لئے تنبیبہات فرمائی گئی ہیں، اس کے بعد چھٹا قصہ حضرت موی علیف کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس میں واقعات کے شمن میں سینکڑوں احکام ومسائل اور عبرت وقصیحت کے بے ثار مواقع ہیں اور اس لئے قرآن کریم میں اس واقعہ کے اجزاء بارباردھرائے گئے ہیں۔

#### حضرت موسى عَاليَجْهَلَاهُ وَالسُّمُكُونَ كَا قصه:

شمر بعکشفا مِن بعد همر موسی بالیتنا الی فوعون و مَلَائِه، یہاں سے حضرت موی علی کا قصہ شروع ہور ہا ہے، جو ندکورہ انبیاء کے بعد آئے اور بنی اسرائیل کے جلیل القدر ابنیاء میں سے ہیں جنہیں فرعونِ مصراور اس کی قوم کی طرف دلائل و مجزات دیکر بھیجا گیا تھا، بنی اسرائیل اصالۂ ملک شام کے علاقہ فلسطین میں کنعان کے رہنے والے تھے، حضرت یوسف علی کا کھی کا کھی فائدان کو مصر بلالیا تھا، یہ لوگ مصر آگر آباد موسکے اور یہیں کے موکر رہ گئے، اسی خاندان بنی اسرائیل میں حضرت موسی علی کا کھی کا کھی کا اور یہیں ہوئے فرعون اور اس کی قوم کی ہوایت کے لئے آپ کو مجزے دیکر بھیجا گیا۔

#### فرعون موسیٰ کون تھا:

فرعون شاہان مصر کا لقب ہے کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے، لفظ فرعون کے معنی ہیں سورج دیوتا کی اولا و، قدیم اہل مصر سورج کو جوان کا مہادیو یا رب اعلی تھا، رَمُ کہتے تھے اور لفظ فرعون اس کی طرف منسوب تھا،مصر کا حاکم اور فر مازواخود کواسی کا جسمانی مظہراور نمائندہ ہونے کا دعویدار ہوتا تھا، اسی لئے مصر میں جو خاندان برسرِ اقتدار آتا تھاوہ اپنے آپ کوسورج ونسی بناکر پیش کرتا تھا جیسا کہ ہندوستان میں بھی بہت سے خاندان خود کوسورج ونسی اور چندرونسی بناتے ہیں۔

تین ہزار جل سے سے شروع ہوکر عہد سکندر تک فراعنہ کے اکتیں (۳۱) خاندان مصر پر حکمرال رہے ہیں اب بیسوال ہاتی رہ جا تا ہے کہ موئی علایہ کا قالے کے خاندان کا فرو بتاتے ہیں،
جاتا ہے کہ موئی علایہ کا قالے کا قالے کا فرون کون ہے؟ عام مو زخین عرب اور مفسرین اس کو عمالقہ کے خاندان کا فرو بتاتے ہیں،
کسی نے اس کا نام ولید بن رہتا ہے ہور کوئی مصعب بن رہتا ن بتاتا ہے ارباب شخیق کی رائے ہے کہ اس کا نام رہتا ن تھا،
ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ اس کی کنیت ابوم و محقی بیسب اقوال قدیم مو زخین کی تحقیق روایات نربی ہیں، مگر اب جدید معری افری کا تحقیقات اور چری کتبات کے پیش نظر اس سلمہ میں دوسری رائے سامنے آئی ہے وہ بید کہ موئی علیہ کا فلائٹ کے فران سلمہ میں دوسری رائے سامنے آئی ہے وہ بید کہ موئی علیہ کا فلائٹ کی کا بیٹا منعتا ہے جس کا دور حکومت ۲۹۲ اِن م سے شروع ہوکر ۱۲۵ اِن کے دو بید کہ موئی علیہ ہوئے اور جس کے خریت موئی علیہ ہوئے اور جس کے خوان کا دوسراوہ جس کے فران ہیں آپ بیدا ہوئے اور جس کے خوان میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی دوسراوہ جس کے پاس آپ اسلام کی وعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچ ہے اور جس جو ہالا شرغر تی ہوا موجودہ ذران نہ کے مقال میں دوم کا بیٹا معتاح تھا، اس باوشاہ نے بی اسرائیل کوغلام بنالیا تھا ان پرطرح طرح کے مظالم کرتا تھا جس کی تفصیل سورہ بھرہ میں گذر بھی ہے۔

فرعون ادراس کے درباری امراء نے جب حضرت موی علیقل کا کھنے کا کھنے کا کھنے کا اور اس کے درباری امراء نے جب حضرت موی علیقل کھنے کے سامنے بید دسرامطالبدرکھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کردے تاکہ وہ اپنے آبائی وطن جا کرعزت واحترام کی زندگی بسر کرسکیس۔

اللہ تعالی نے جوحضرت موی علیق کا کھنے کا کو مجزے عطا کے عضان میں سے دو عظیم مجزے مجز ہو عصاء اور ید بیضا و، حضرت موی علیق کا کھنے کا کھنے کا کھنے کا کھنے کا کھنے کا کھنے کا کہنے کا کہنے کا کہنے کے حسام کے حسام کے حسام کے حسام کے کہنے کے درباریوں نے مجز وں کو جادو قر اردیکر کہدیا ہے تو بردا ماہر جادوگر ہے جس سے اس کا مقصد تہاری حکومت کو ختم کرنا ہے۔

کے درباریوں نے مجز وں کو جادوقر اردیکر کہدیا ہے تو بردا ماہر جادوگر ہے جس سے اس کا مقصد تہاری حکومت کو ختم کرنا ہے۔

قَالَ الْمَلَامِنُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَ السَّحِرَ عَلِيْهُ فَائِقُ فِي علم السِّخر وفي الشعراء انه من قول فرعون نفسِه فَكَانَّهُمُ قَالُوا معه على سَبيل التَشَاوُرِ يُرِينُدُ أَن يُخْرِجُهُمْ مِن الضَّكُونُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ الْفَاوَلُولِ وَلَا أَن الْمَادُورِ فَي مَن السَّحِرِ وفي قراء قِسَحًا وَ عَلَيْهِ وَالْمَالُ السَّعَى فَي الْمَر فَي السَّعَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

مرك لا

على الوَجْهُن الْمُالَقِينَ هَا الْخَلِينَ فَالْخَلِينَ فَالْخَلِينَ فَالْكُونَ فَعَمُ وَالْكُورُونَ الْمُقَرَّيْنَ الْوَالْمُوسَى الْمَالَقِينَ هَا ما معنا قَالَ الْقُوا الْمُولِ الْمُورِينِ الْمَقَائِينَ الْمَالِينَ الْمَالَّةُ وَالْمَالِينَ اللهِ وَعَلِيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَيْنَ اللهُ ا

رہے تھ، حق ثابت اور ظاہر ہوگیا اور جو جاد و انہوں نے پیش کیا تھا وہ جاتار ہا چنا نچہ فرعون اور اس کی قوم موقع ہی پر ہارگی،
اور (خوب) ذکیل ہوکر واپس ہوئے بعنی خوب ذکیل و (خوار) ہوئے، اور جاد دگر بجدہ میں گر گئے (جاد دگر) کہنے لگے ہم رب
التعلمین پر ایمان لائے جو موئی علی تھی تھی ہونے ہی رب ہے ان کو اس بات کا علم ہونے کی وجہ سے کہ جو پھے انہوں نے عصاء
(موئی) سے مشاہدہ کیا وہ جاد و کے ذریعہ ممکن نہ تھا، فرعون کہنے لگا کہ کیا تم میری اجازت کے بغیر موئی تھی تھی تھی انہوں نے عصاء
ہو، بے شک بیا کیے خفیہ سازش تھی جس کو تم نے اس شہر میں علی جامہ پہنایا تا کہ تم شہر کے باشندوں کو اس سے بے وضل کر دو، اچھا
تو اب تم کو عنقریب وہ نتیجہ معلوم ہو جائے گا، جو میری طرف سے ظاہر ہونے والا ہے، میں تہ ہمارے ہاتھ یا وال مخالف جانب سے
کو ادول گا یعنی ہرا کیکا دایاں ہاتھ اور بایاں ہیر، پھرتم سب کوسولی پر چڑھا دول گا انہوں نے جواب دیا بہر حال ہم کو مرنے
کے بعد جس حالت میں بھی ہو اپنے رب کی طرف آخرت میں پلٹنا ہے اور تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چا ہتا ہے اس کے سوا
کے بعد جس حالت میں بھی ہو اپنے رب کی طرف آخرت میں پلٹنا ہے اور تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چا ہتا ہے اس کے سوا
ہمارے او پر صبر کا فیضان کر جب (فرعون) اپنی و شمکی کو علی جامد پر بنائے تا کہ ہم حالتِ کفر کی طرف نہ پلٹ جا کہ ہم فرانے میں اٹھا کہ ہم فر مانبر دار ہوں۔
سے ) اس حال میں اٹھا کہ ہم فر مانبر دار ہوں۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَوَّوُلْكُونَ؟ : عَسلنى سَبِيْسِ التَشَسَاوُرِ، اس اضافه كامقصد سورهُ شعراء اوريهال كمضمون مين تطبيق ديكر تعارض كودوركرناه، اخراموها، اى لا تعجل في قتله.

فِيُولِنَى : مَا مَعَنَا، اس مين اشاره بكه الملقين كامفعول محذوف بـ

فَحُولْكَى ؛ تَسَوَسُلَا بِياسوال كاجواب ہے كہ حرجوكہ ايك ممنوع اور نالبنديده چيز ہے حضرت موى علية كافل الله اسكاكيوں حكم ديا؟ جواب كا حاصل يہ ہے كہ بيدا مرند بطورادب ہے اور نہ بطور حكم ہے بلكہ بيدا مربرائے اجازت ہے اور اس اجازت كا مقصد بھى يہ ہے كہ اس كة دريعہ باطل كا ابطال اور حق كا ظہار ہوء يا فكون ، يہ إفك (ض) سے جمع مذكر عائب ہے يعنى بلانا ، الافك صوف الشي عن وجهه.

قِوُّلِ كَا : آرِّجِهُ به ارجهاء سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے،اس کو ڈھیل دے اس میں پینمیر مفعولی ہے جوموی علی کا اللہ کا کا کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا

#### تَفَيِّهُ رُوَتَشِينَ حَ

قال المللاً مِنْ قوم فرعونَ إِنَّ هذا لَسْحِرُ عليهم، لفظ مَلاً، كَى قوم كَ بااثر سرداروں كے لئے بولا جاتا ہے مطلب سيب كة وم كے سردار مجزات ديكھ كركہنے كے بية برا الم برجاد وگر معلوم ہوتا ہے۔

#### سحراور معجزه میں فرق:

اہل بصیرت اس بات سے بخو بی واقف ہیں کہ جادو سے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ اسباب طبعیہ کے تحت ہوتی ہیں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے اسلئے وہ سجھتے ہیں کہ بیکا م بغیر کسیب ظاہری کے ہوگیا، بخلاف معجزہ کے کہاں میں اسباب طبعیہ کامطلق کوئی وخل نہیں ہوتا وہ براوراست قدرت حق کافعل ہوتا ہے اس کئے قرآن کریم میں اس کوحق تو کی طرف منسوب کیا گیا ہے،"وَلکن اللّٰہ دِملی".

اس سے معلوم ہوا کہ مجمزہ اور سحر کی حقیقتیں بالکل مختلف ہیں حقیقت شناس کیلئے تو کوئی التباس کی وجہ نہیں عوام الناس کو التباس ہوسکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس التباس کو دور کرنے کیلئے بھی ایسے امتیاز ات رکھ دیئے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ دھو کہ سے نچ جا کیں۔ (معادف)

سرید آن یُخو جگھرمِن اَرْضگھر، فرعون کے درباریوں اورقوم کے سرداروں نے کہا کہ بیختی عجیب وغریب ساحرانہ کرشے دکھا کرعوام کواپی طرف ماکل کر کے اورانجام کارملک میں اثر ورسوخ کے ذریعہ ملک میں اقتد ارحاصل کرنا چاہتا ہے، اور بنی اسرائیل کی آزادی اورجایت کا نام لے کر قبطیوں کوجو یہاں کے اصل باشند ہے ہیں ان کے ملک وطن مصر سے بے والی کرعون خود قابض ہونا چاہتا ہے، ان سب حالات کو پیش نظر رکھکر مشورہ دو کہ کیا ہونا چاہئے؟ باہمی مشورہ کے بعد یہ طے ہوا کہ فرعون سے یدرخواست کی جائے کہ ان دونوں (موی وہارون طاقہ ہیں جلد میں جلدی نہ کی جائے ، ان کا بہترین تو ڑاورمؤٹر جواب یوں ہوسکتا ہے کہ پورے ملک سے فن سحر کے ماہرین کو بلا کرجم کیا جائے ، ان سے ان کا مقابلہ کرایا جائے چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا، ساحرانِ فرعون نے ''انگل کہ جو اب کی تا ہوں اور نہاں گرہم غالب آگئے جیسا کہ ہم کو یقین ہے تو ہمیں پھھانعام واکرام بھی ملے نے سیکھائی دنیا کمان خواب میں فرعون نے کہا، انعام اکرام بی نہیں بلکتم میرے مقربین خاص میں شامل ہوجاؤ گے۔

و اُلقی السَعَوة سنجدین ، عصاء موی جب سانپ بن کران کی تمام رسیوں کونگل گیااور سارا بنا بنایا کھیل ختم کردیا جس سے جادوگروں کو تنبہ ہوا کہ بیسحر سے بالاتر کوئی اور حقیقت ہے، آخر کار فرعون کے لوگ اور خود فرعون بھرے جمع میں شکست کھا کراور ذکیل وخوار ہوکر میدان مقابلہ سے لوٹے ، اور جادوگر خدا کی نشانی دیکھ کر باختیار سجدہ میں گر پڑے کہتے ہیں کہ موٹ وہارون علیم آلیا نے سجدہ شکرادا کیااسی وقت جادوگر بھی سر سبحو دہو گئے ، اُلقی السحوة ، کالفظ بتلار ہاہے کہ کوئی قوی حال جادوگروں پر ایساطاری ہوا جس کے بعد بجر خشوع خضوع اور استسلام کے کوئی چارہ ہیں رہا، رحمت الہی کا کیا کہنا جولوگ ابھی پنیم رخدا سے نبرد آزمائی کرد ہے مصحبدہ سے سراٹھاتے ہی اولیاء اللہ اور عارف باللہ بن گئے۔

جو کچھ ہوا، فرعون کے لئے بڑا جیران کن اور غیر متوقع اور تعجب خیز تھااس لئے اسے اور تو پچھ نہیں سوجھااس نے یہی کہہ دیا، کہتم سب آپس میں ملے ہوئے ہو، تم نے ہمارے خلاف خفیہ سازش کی ہے تمہارا مقصد ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے، اچھا اس كا انجام عنقريب معلوم موجائيگا، يعنى جانب مخالف سے ايك ہاتھ اور ايك پير كاٹ كراور پھرسولى پر چڑھا كرتمہيں نشانِ عبرت بناديا جائيگا۔

# عَجِقِيق عَرِكِي لِيَهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَعْفِيلُهُ وَالِّلْ

فِحُوُّلِ ﴾ وَيَذَرَكَ اس كاعطف يُفْسِدُوا پهم،أتدر موسى ميں استفهام انكارى ہے،مقصد فرعون كوموى عليه كالكا كالت اس كى قوم كے خلاف بحر كانا ہے، اور و يَذَرك ميں واؤمعيت كے لئے ہے اور يَذَرَك واؤكے بعد ان مقدرہ كى وجہ سے منصوب ہے جواب استفہام ہونے كى وجہ سے۔

﴿ (مُزَمُ بِهُ الشَّهُ ﴾

فِحُولِكَمَ : يَلَدُرُكَ ، يَلَدُرُ ، وَذَرٌ مِهِ مضارع واحد مذكر عائب بياصل مين يَوْذِرُ تَعَا (ض) مضارع كاعموى تلفظ (س) سے كيا جاتا ہے جمعنی چھوڑے۔

### ؾٙڣٚؠؙڔۅٙڷۺ*ٛ*ڿ

حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کے فرعون جب حضرت موی علی اللہ اللہ کا کود یکھا تو پیشاب خطا ہوجا تا۔ (معارف)

### قل ابناء کے قانون کا دوسری مرتبہ نفاذ:

بنی اسرائیل کو کمز در کرنے کیلئے قتل ابناء کا ظالمانہ قانون اب دوسری مرتبہ نافذ کیا گیا، اس کا پہلا دور حضرت موسی علیقی اللہ اللہ کا پیدا ہونیوالا ہے جس کے ہاتھ کی پیدائش کے زمانہ میں ہو چکا تھا جبکہ کا ہنوں نے فرعون سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونیوالا ہے جس کے ہاتھ پرملک کی بربادی اور تیری ہلاکت ہوگی اور دوسری مرتبہ تل ابناء کا اس وقت تھم دیا کہ جب حضرت موسی علیقی اللہ کی معوث ہوئے اور فرعون مقابلہ میں شکست کھا گیا۔

# بنى اسرائيل كى تَصبرا به اورموسى عَاليَّ لَا وَالسَّالَةُ وَالسَّلِيَ كَا خدمت مين فرياد:

جب فرعون کوموٹی علیج کا تلاق کے مقابلہ میں شکست فاش ہوگئ تو موٹی علیج کا تلاق کی کو تو کچھے نہ کہہ سکا مگر بنی اسرائیل پر غصہ اتارا کہان کے لڑکوں کو تل کر کے عورتوں کو ہاتی رکھنے کا قانوں بنادیا تو بنی اسرائیل کواس سے تشویش ہوئی گھبرائے ہوئے حصرت

وَلَقَدُ اَحَدُنَااٰلَ فِرْعَوْنَ بِالْلِينِيْنَ بِالدَّحُطِ وَنَقْصِ فِنَ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كُرُونَ التَّم ون فيؤسنون فَإِذَاجَاءَتُهُمُ لِكُسَنَةُ الحِصُبُ والعنى قَالُوَالْنَالَهِ إِنَّ الْمُالْنَاكُمُ إِنَّ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُسَدِّعَةُ اللَّهُ اللّ جَدبٌ وبَلاءٌ يَّظَيَّرُوْ يَتَشَائَمُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ مِن المُؤْسِنِينَ ٱلْآلِثَمَاظَيْرُهُمْ شُوسُهم عِنْدَالله يَاتِيهم به وَلَاكُنَّ <u>آكُثُرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ®</u> أَنَّ سَا يُصِيبهم من عِنْدِه وَقَالُوُّا لِموسٰي مَهُمَا تَأْتِنَابِهِ مِنُ ايَةٍ لِّتَسَجَرَنَا بِهَا نُفَمَا نَحُنَ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَدَعَا عليهم فَأَلْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الظُّوْفَانَ وهو ساءٌ دَخَل بُيُوتَهم ووَصَلَ الى حُلُوق الجَالِسِينَ سَبْعَةَ ايَّامِ وَالْجَرَّادَ فَأَكُلُ زَرْعَهِم وثِمَارَهِم كَذَٰلِكَ وَالْقُمَّلُ السُّوسُ اونوعُ من القرَادِ فَتَتُبَعُ ماتَرَكَهُ الجَرَادُ وَالضَّفَادِعَ فَمَلَّتُ بُيُوتَهم وطعَامَهم وَالدَّمَ فِي مِيَاهِهِمُ اليِّيمُّفَصَّلَيُّ مُبَيّنَاتٍ فَأَسْتَكُبُرُوْ عِن الايمان بها وَكَانُوْ اقْوَمًا مُجْرِمِيْنَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجُزُ العذابُ قَالُوْالِمُوْسَى ادْعُ لَنَارَتُكِ بِمَاعَهِدَ عِنْدَكَ مِن كَشُفِ العذاب عنا ان امَنَّا لَمِنْ لامُ قَسُم كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤُمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِكَنَّ مَعَكَ بَنِيَّ إِسْرَاءِيْلَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا بِدُعَاءِ سُوسِي عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُمْ بِلِغُوهُ إِذَاهُمْ مَيْنَكُنُونَ ۞ يَنْقُضُونَ عَمُدَهم ويُصِرُّونَ عَلَى كُفُرِهُم فَانْتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقُنْهُمْ فِي الْيَرِّ البحر الملح بِٱنْهُمْ بِسَبَبِ انهِم كَذَّبُوا بِاليتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِينَ ۞ لَا يَتَدَبَّرُونها وَأَوْمَ ثَنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ بالاسْتِعُبادِ وهو بنو اسرائيلَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَ الْيَيْ بْرَيْنَافِيْهَا أَ بالماءِ والشَجَر صفةً للارض وهي الشامُ وَتَمَّتُ كِلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى وهي قولُهُ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضُعِفُوا الخ عَلَى بَنِي السَّوَاءِيْلَ وَبِمَاصَبَرُوا مَلَى أَذَى عدوّهِم وَدَشَرْنَا أَهُ لَكُنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ من العمارةِ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُنُونَ ۞ بكسر الراءِ وضمِّها يَرُفعونَ من البُنْيَان وَجَاوَزْنَا عَبَرُنَا بِبَنِي ٓ إِسْرَاءِ يُلَ الْبَحْرَفَاتُوْا فَمَرُّوا عَلَى قُوْمِ تَعْكُفُوْنَ بِضِمَّ السَافِ وكسرها عَلَى آَصْنَا مِلْهُمْ يُقِيدُمُ وَنَ على عِبَادَتِها قَالُوَالِيمُوْسَى اجْعَلْ لِنَّٱلِهُا صَنَمًا نَعُبُدُهُ كَمَالَهُمُّ الِهَدُّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ تَجْهَلُوْنَ<sup>®</sup> حيث قابَلُتُم نعمة اللهِ عليكم < (مَنْزَم بِبَالثَمْنِ) > <

ت الماركة الما ایمان لے آئیں، ( مگران کا حال بیرتھا) جب خوشحالی شادا بی اور مالداری <u>کا زمانہ آجا تا تو سمجے ہم اس کے مستحق ہیں</u>،اوراس پر اللّٰد کاشکر نه کرتے ، اور جب ان پر بدحالی خشک سالی اور مصیبت کا زمانه آتا تو مویٰ علیظ کافات کا اور ان کے مومن ساتھیوں پر اکثرلوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ جو کھی آتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، انہوں نے مویٰ علیج لاہ اللہ اس کہاتم ہم کومتحور کرنے کے لئے کیسی بھی نشانی لاؤ ہم آپ کی بات کا یقین کرنے والے نہیں موسیٰ عَلیفیکا اَللہٰ کا ان کے لئے بددعاء کردی، تو ہم نے ان پرطوفان بھیجا، اور وہ اسقدریانی تھا کہ ان کے گھروں میں داخل ہو گیا اور بیٹھے ہوئے لوگوں کے گلے تک پننچ گیا،اور بیصورت حال سات دنوں تک رہی، اور ٹڈیاں جمیعیں جوان کی کھیتیوں اور پھلوں کو کھا گئیں، اور ٹیر ٹیریاں جمیعیں یا مراد چیڑی کی کوئی قتم ہے،مطلب مید کہ ٹڈیول سے جو کچھ بچاوہ سُرسُر یول نے صاف کردیا، اور مینڈک بھیجے جوان کے گھرول اور کھانوں میں بھر گئے، اور ان کے پانیوں میں خون کی آمیزش کردی (بیسب) کھلے کھلے مجزے تھے، ان مجزوں پر ایمان لانے سے اعراض کیا اور یہ تھے ہی مجرم لوگ، اور جب ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے اے موی علیفلاؤللہ کا آپ ہمارے لئے اپنے رب سے اس عبد کے ذریعہ کہ جس کا اس نے آپ سے عبد کیا ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہم سے بلاء کو ہٹادے گادعاء کیجئے لئن میں لامقتم کے لئے ہے، اگرآپ ہم ہے اس ملا کوٹال دیں گے تو ہم آپ پرضرورایمان لے آئیں گے اور ضرور بنی اسرائیل کوآپ کے ساتھ تھیجدیں گے اور جب ہم مویٰ علی لاکھالٹاکا کی دعاء سے ایک محدود وقت جس تک ان کو بہر حال وہ عذاب پہنچنا تھا بہنچنے کے بعد ہٹادیتے تو فوراً ہی اپنے عہد کو تو ڑ دیتے اوراپنے کفر پرمصررہتے ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو ہم نے ان کو دریائے شورمیں غرق کردیا،اس وجہ سے کہوہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اوران سے غفلت برتے تھے ،لیعنی ان میں غور وفکر نہیں کرتے تھے، اوران کی جگہ ہم نے ان لوگوں کوجن کو کمزور بنا کررکھا تھا یعنی غلام بنارکھا تھا اوروہ بنی اسرائیل تھے اس سرزمین کے مشرق ومغرب كاوارث بناديا جهة بهم نے يانى اور درختوں كذر بعد بركتوں سے مالا مال كرركھاتھا، (الَّتِهِي بارَ نحلًا فيها) ارض کی صفت ہے اور وہ ملک شام ہے ، ا<del>س طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب</del> کا وعدہ ٔ خیران کے دشمن کی ایذاء رسانی پرصبر کی < (مَزَم بِبَلشَن ٍ »·

بروات پوراہوگیا، اور وہ وعدہ اللہ تعالی کا قول، و نُویدُ أن نمنَ علی الله ین استضعفوا النح ہے، قرعون اوراس کی قوم جو بلند
وبالا عمارتیں بناتی تھی اس کوہم نے برباد کردیا، (بعد شون) راء کے کسرہ اورضمہ کے ساتھ، او پُی عمارتیں بنانا، اورہم نے بنی
اسرائیل کو دریا ہے پارکردیا تو ان کا ایک ایک آئے م پر گذرہ واجوا ہے چند بتوں سے لیٹے پڑے سے (یعکفون) کانے کے ضمہ اور
کسرہ کے ساتھ، لیخی ان کی عبادت پر قائم تھے، کہنے گا ہے موئی علیہ کا ایک تو کہ کو کی ایما معبود (لیخی) بت
بنادے جس کی ہم بندگی کریں چیسے ان لوگوں کے ہیں، موئی علیہ کا کا گھڑوں کے فرمایاتم لوگ بری جہالت کی بات کرتے ہو اسلئے کہ
تم اسے او پر نعمتوں کے صلہ میں ایک باتیں کرتے ہو، یولوگ جس کام میں گے ہوئے، ہیں وہ یقیناً تباہ کیا جائے گا، اور جو پھر کر رہے
ہیں وہ سراسر باطل ہے موئی علیہ کا گھڑی اللہ کے سواتہ ہارے لئے کوئی اور معبود تلاش کردوں (اَبغید کھم) کی اصل
اب خسی لمکھر تھی، حالا نکہ وہ اللہ انہ کی ہوئے تھا اور تم کو بدترین عذاب (کا مزا) چکھار ہا تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ کے تمانہ کو بدترین عذاب (کا مزا) چکھار ہا تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ بیا تمانہ کے ہوئے تھا اور تم کو بدترین عذاب (کا مزا) چکھار ہا تھا اور وہ یہ تھا کہ ایکا تم ہوئی ایتاء ہے کیا تم تھے حصل نہیں کرتے کہ ان باتوں سے بازا جاؤ جم نے کہیں۔

# عَجِقِيق لِلْهِ لِيَسْمِيلُ لَفَيْسُارِي فَوَائِلٌ

فَوْلَكُونَ : نَسْتحقُّها، مماس كَسْتَق بِن اس مِسْ الراره على لَذَا هذه مين الم التحقاق كاعد

قِعُولِ ﴾ : مَهْمَا، اصل ماما، مررتها پہلا ماشرطیہ دوسراما تاکیدے لئے ہے قال کوختم کرنے کے لئے پہلے کے الف کوھاء سے بدل دیامَهُما ہوگیا۔

قِوُلَى ؛ يَتَسَانَمُونَ ، يَطَيَّرُ ، كَانْسِريتشاء مون سے كرك اشاره كرديا كه يتطيرُ ، طير ان سے ماخوذ نہيں ہے بلكه تطيّرُ ، فَقَوْ لَكَ ؛ يَتَسَانَمُونَ ، يَطَيّرُ ، كَانْسِريتشاء مون سے كرك اشاره كرديا كه يتطيّر اور برنسيبى دونوں معنى ميں استعال ہوتا ہے دوسرے معنى تشاؤم ، كے بيں اس كے معنى كوست كے بيں مفسرٌ علام نے يَطَيّرُ كَانْسِرتشاؤم سے كركے معنى كانسين كردى۔ فَقَرْ الله اى الى نهاية من الزمان .

فِيُولِكُما : إذاهم بدلمًا كاجواب ب-

قِوُلْنَى : عَبَرِنا ، يواس وال كاجواب م كه جَاوَزَ كاصله باء نهين آتا اسك كه جاوز متعدى بنفسه م حالانكه يها ا باء صله بـ

﴿ (مَرْزُم بِبَلشَ إِنَّ المَّالِ ٢٠٠٥) ◄

#### <u>ێٙڣٚؠؗڔؘۅٙؾۺۣۻڿ</u>

وَكَفَدُ اَخَذُنا آلَ فَرِعُونَ بِالسِّنِيْنَ، يَرُفْت الروقت ہوئى جب فرعون اور فرعونی حکومت کی طرف سے اسرائیلیوں کی مخالفت اور تختی ان پر بردھتی ہی چلی گئی ہفییری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قط سات سال تک مسلسل رہا، آیت میں دولفظ آئے ہیں سنین اور نقص ثمرات حضرت عبداللہ بن عباس اور قمادہ سے مروی ہے کہ خشک سالی کے عذاب کا تعلق تو دیہات والوں کے لئے تھا اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لئے تھی، کیونکہ عموماً غلہ دیہات میں اور باغات شہر میں ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نہ کھیت باتی رہے اور نہ باغات، عذاب کے اس ابتدائی جھکے سے بھی ان کوکوئی تنبیذ ہیں ہوئی، بلکہ اس موجودہ مصیبت اور ہر مصیبت کے بارے میں کہنے لگے یہ خوست موسی اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے اور جب خوشحالی اور آرام وراحت کے دن آتے تو کہنے بارے میں مانا ہی چا ہے تھا۔

طانو، لغت میں پرندہ کو کہتے ہیں عرب میں پرندوں کے دائیں یابائیں جانب اتر نے یا گذر نے سے اچھی یابری فال
لیتے تھے اسلئے مطلق فال کو بھی طائر کہنے گئے، مطلب یہ ہے کہ فال اچھی یابری سب اللہ کی طرف سے ہے، اس عالم میں جو
کھ ظاہر ہوتا ہے وہ سب اللہ کی قدرت ومشیت سے ہوتا ہے، اس میں نہ کی کی تحوست کا دخل ہے اور نہ برکت کا، یہ سب
جاہلوں کی خام خیالیاں ہیں۔

بالآخر فرعون اوراس کی قوم نے حضرت موی علیہ کھی کھی کے تمام مجزوں کوسحر کہد کرنظرانداز کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ آپ کتنی ہی علامتیں اپنی نبوت کی پیش کر کے ہم پر اپنا جادو چلانا چاہیں توسن لیجئے ہم بھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں۔

وَفَكَدُنَا بِالِنِ ودونِها مُوسَى تَلْتِيْنَ لَيْكَةً يُكَلِّمُهُ عند انتهائِها بان يَصُونَها وهي ذوالقعدة فَصَامَها فلما تَمَّتُ أَنْكَرَ خُلُونِ فَمِه فاستَاكَ فَامَرَ اللهُ بِعَشُرة أُخْرى لِيُكَلِّمَه بِخُلُونِ فَمِه كما قَالَ وَّآثَمَمُ الْهَا بِعَشْر وَ أُخُرى لِيُكَلِّمَه بِخُلُونِ فَمِه كما قَالَ وَآثَمَمُ الْهَا يَعَشُر وَ أَخُرى لِيُكَلِّمِه بِخُلُونِ فَمِه كما قَالَ وَآثَمَمُ اللهُ وَسَنُ وَعُدِه بِكَلَاسِه إِيَّاهُ الْبَعِيْنَ حَالٌ لَيْلَةٌ تَسمِيدٌ مِن وَقَالَ مُوسَى لِإَخِيهِ هُرُونَ عند ذَهَابِه الى الجَبَلِ للمناجاة الْحَلُقُنِي كُن خَلِيفَتِي فِي قُومَى وَاصَلِحُ وَقَالَ مُوسَى لِإَخِيهِ هُرُونَ عند ذَهَابِه الى الجَبَلِ للمناجاة الْحَلُقُنِي كُن خَلِيفَتِي فِي قُومَى وَاصَلِحُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْجَهَلَ الذي هو اَقُوى منك فَإِنِ السَّنَقَرَّ ثَبَتَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْبِيْنَ ال والافلا طَاقَةَ لك فَلَمَّاتَجَلَّى مَبُّهُ اى ظَهَرَ سن نورِه قد رُنِصْفِ أَنْمِلَةِ الخِنْصَرِ كما في حديثٍ صَحَّحَهُ الحاكمُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ كُمًّا بالقصر والمدِّ اى مَذكُوكًا مُسْتَويًا بالارض وَّخَرَّمُوسَى صَعِقًا مَعُشِيًّا عليه لِهَـوُل مَـادَاى فَكَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبَحْنَكَ تـنـزيهُالك تُبْثُ الدَيْكَ مِـن سُـوَال مـالـم أوْمَـرُبـه وَ أَنَا اَوَّكُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَانِي قَالَ تَعَالَى لَهُ لِمُؤْسَى إِنِّ اصْطَفَيْتُكَ اخْتَرُتُكَ عَلَى النَّاسِ اَهُلِ زَمَانِكَ بِرِسَلَتِي مِالِجِمع والافرادِ وَيَكَلَائُي وَاللَّهُ اللهِ عَنْدُولُمَ الْمَثْنَاكُ مِن الفَضُل وَكُنُ مِنَ الشَّيِكِيْنَ ﴿ لانعُمِي وَكَتَبْنَالَهُ فِي الْأَلُواحِ اى الْوَاحِ التَّوْرَةِ وكَانَتُ من سِدْرِ الجنةِ او زَبَرُ جَدٍ او زُمُرُّدٍ سَبِعةً اَوُ عَشُرَةً مِ**نْ كُلِّ شَيْءٍ** يَحْتَاجُ اليه في الدين <del>مَّوْعِظَةٌ وَّتَقْصِيْلًا</del> تَبْيِيناً لِ**كُلِّ شَيْءٍ** بَدَلٌ من الجار والمجرور قَبُلَهُ فَخُذُهَا قبلَهُ قُلْنَا مِقدرًا بِقُوَّةِ بجدٍّ واجتهادٍ قَامُرُقُومَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا السَاورِيكُمْرَدَارَ الْفْسِقِيْنَ ﴿ فرعون واتباعَهُ وهي مصرُ لِتَعْتَبرُوا بهم سَلَصْرِفُعَن اللِّي دلائل قُدْرَتِي من المَصنوعاتِ وغيرها الَّذِيْنَ يَتَكُبَّرُوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيُرِالْحَقِّ بان اخذلهم فلا يَتَفَكَّرُونَ فيها وَإِنْ يَرَوُا كُلَّ ايَةٍ لَايُؤُمِنُوابِهَا وَإِنْ تَيْرَوْاسَبِيْلَ طريقَ الرُّشْدِ الهدى الذي جَاءَ سن عندِ اللهِ لَايَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا يَسُلُكُوهُ وَإِنْ يَرَوُاسَبِيْلَ الْغَيِّ الصلال يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ الصرفُ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاليَّيَا وَكَانُوْاعَنْهَا غُولِيْنَ ® تَقَدَّمَ مثلًة وَالَّذِيْنَكَذَّبُوا بِالنِّينَا وَلَقَالُوا الْإِحْرَةِ البعثِ وغيرِه حَبِطَتْ بَطَلَتُ آعُمَالُهُمِّ مَا عَمِلُوهُ في الدُّنْيَا عُ من خيرٍ كَصِلَةِ رَحُمٍ وصَدَقَةٍ فلا ثوابَ لهم لعَدَمِ شَرَطِهِ هَلْ يُجْزَفُنَ إِلَّا جزاءَ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ فَى مِن خيرٍ كَصِلَةِ رَحُمٍ وصَدَقَةٍ فلا ثوابَ لهم لعَدَمِ شَرَطِهِ هَلْ يُجْزَفُنَ إِلَّا جزاءَ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ فَى التكذيبِ والمَعَاصِيُ.

كرے گا (وَاعَدْنا) الف اور بغير الف (وعدنا) ہے بايں طور كەموى عليه كالله كالله كالده دمدت ميں روز ه ركھ اوروه ذوالقعده كا مہینہ تھا حضرت مویٰ علی کا کھی کا ایک کا اس مدت کے روزے رکھے جب (تمیں دن) پورے ہو گئے تو حضرت مویٰ علیہ کا کا کھیکا کے کہتے کہتے جب ان کھیل کی کھیکا کھیل کھیکا کی کھیکا کھیکا کھیکا کھیکا کھیکا کھیکا کھیکا کھیکا کو کیکا کھیکا کھیل کھیکا کھیکر کھیکر کھیکر کھیکر ک اسے منہ کی بوسے کراہت محسوس ہوئی، تو آپ نے مسواک کرلی، تو اللہ نے دوسرے دس دن کا تھم دیا تا کہ موک منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ہمکلام ہوں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے اس میں دن کی مدت کو ذی الحجہ کے مزید دس کے ساتھ پورا کر دیا توہم کلامی کے اسکے رب کے وعدہ کی چالیس رات مدت پوری ہوگئی اربعین (میقات) سے حال ہے، کیللہ تمیز ہے، پہاڑ پر ان کی معاملات کی اصلاح کرتے رہنا اورمعاصی پرموافقت کرکے مفیدوں کی اتباع نہ کرنا اور جب مویٰ ہمارے وقت مقرر پر < (فَزَم بِبَلشَ إِنَّا

تعنی اس وقت پر کہ جوہم نے اس سے ہم کلا می کے لئے مقرر کیا تھا، آئے اور اس کے رب نے اس سے بلاواسطہ کلام کیا ایسا کلام کہ جو ہرسمت سے سنائی دیتا تھا، تو (موئی) نے عرض کیا کہ اے میرے یروردگارآپ مجھے اپنادیدار کرادیں تاکہ میں آپ کود مکھلوں، ارشاد ہواتم مجھ کو ہر گزنہیں دیکھ سکتے ، یعنی تم مجھے دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے اور (لَینْ میر انسی) کی تعبیر الله تعالی کے امکان رویت کا فائدہ دے رہی ہے نہ کہ 'آئے اُدی' کیکنتم اس پہاڑ کودیکھوجو کہتم سے قوی ترہے اگروہ <u>اپنی جگہ برقر ارر ہاتو تم مجھے دیکے سکو گ</u>ے ، یعنی تم میرے دیدار کے لئے ثابت رہ سکو گے ، ورنہ تم میں اس کی سکت نہیں ، جب اسکے رب نے بہاڑ پر جلی فرمائی یعنی اس کا نور چھوٹی انگلی کے نصف پورے کے برابر ظاہر ہوا، جیسا کہ حدیث میں ہے، (اور) حاکم نے اس (حدیث) کوچیح قرار دیا ہے تواس بہاڑ کے پر نچے اڑادیئے (دَکّے ا) قصراور مد کے ساتھ ہے یعنی جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا آپ کے حضور تو بہ کرتا ہوں ، اور میں اپنے زمانہ کے اول ایمان لا نیوالوں میں ہوں الله تعالی نے موسیٰ عَلَیْ کَلَا اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰے موسیٰ میں نے تجھ کو تیرے زمانہ کے تمام لوگوں میں اپنی رسالت اور جمکلا می کے لئے منتخب کیا ہے (رسالاتی) جمع وافراد کے ساتھ ہے، یعنی میرے تجھ سے کلام کرنے کیلئے، توجو کچھ میں نے تم کو ازراہ فضل دیاہے اس کولو، اور میری نعمتوں کاشکرادا کرو، اور ہم نے مویٰ علیج تاقی کا نورات کی چندنختیوں میں جو کہ جنت کے بیری کے درخت کی یاز برجد کی یاز مرد کی سات یا د*س تھیں ہوشم کی نصیحت* جن کی دین میں ضرورت ہوتی ہے اور <del>ہر چیز کی تفصیل لکھودی</del> (موعیظة اور تیف صیلاً) اپنے ماقبل جار مجرور (مے کل) سے بدل ہے، (ہم نے کہا) ان کو پوری قوت اورکوشش سے تھام لو (ف خذھا) سے پہلے قبلنا مقدر ہے، اوراپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے اچھے (لیمنی عزیمیت ) کے احکام کو تھام لیں، میں عنقریب تم کو حد سے تجاوز کرنے والوں (یعنی) فرعون اور اسکی اتباع کرنے والوں کے گھر ۔ وکھلا وُ نگااور وہمصر ہے تا کہتم اس سےعبرت حاصل کرو، اپنی آیتوں میںمصنوعات وغیرہ اپنے دلائل فندرت <u>سے ایسے</u> <u>لوگوں کو برگشتہ ہی رکھوں گا جوز مین میں ناحق تکبر کرتے ہیں</u> بایں طور کہ میں ان کوذلیل کر دوں گا پھروہ ان دلائل میں غور وفكرنه كرسكيس ك، اورا گروه تمام نشانيان ديكي كين تب بھي ان پرايمان نه لائين اورا گروه مدايت كاطريقه ديكھيں جوالله كي طرف سے آیا ہے تو وہ اس کونہ اپنا ئیس یعنی اس پر نہ چلیں اورا گر گمراہی کاراستہ دیکھیں تو اس کواپنالیں اوریہ برگشتی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو حبطلایا اور وہ اس سے غافل تھے ای جیسی آیت سابق میں گذر چکی ہے، اور وہ <u>لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملا قات لیعنی بعث وغیرہ کوجھٹلا یا توان کے دنیا میں کئے ہوئے اعمال خیر</u> مثلًا صلدرحی اورصدقہ اکارت گئے انکو پچھا جرنہ ملے گااسکی شرط کے مفقو دہونے کی وجہ سے ان کواسی کی سزادی جائے گ جودہ کیا کرتے تھے تکذیب دمعاصی وغیرہ۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِوَّوُلْكَ، بِالنِفِ و دُوْنهَا، جب الف كساته موكاتوباب مُفاعله موكا، وَ وَاعدنا، مِن واوَاستينا فيه به مكام متانف بسوره بقره مين جو "وَإِذ وَاعدنا موسلى، فعل بإفاعل اورمفعول به بقره مين جو "وَإِذ وَاعدنا موسلى، فعل بإفاعل اورمفعول به به اور فلثين مفعول به ثاني مفعول به ثاني مفعول به ثاني مفعول به ثاني كامضاف محذوف به تقدير به به تسمام ثلثين لَيلَةً ، ليلَةً ، ليلَةً تميز به ، أَتْمَمُ مَا اهَا ، كاعطف واعدنا برسي ...

فِيَوْلِكُمْ : وَفَتْ وَعْدِه، ميقات كي تفيروت سي كرك اثاره كرديا كم مقات سي حال بـ

چَوُلِکُمُ : وقال موسیٰ لاحِیْهِ هرونَ واوَرْتیب و تعقیب کے لئے نہیں ہے اس کئے کہ ذکورہ مقولہ جبل پر جانے سے پہلے کا ہے۔

قِولَكُ : بكلامه إياهُ، يواكي سوال مقدر كاجواب بـ

میکوان، سوال یہ ہے کہ میقات ربیم سے معلوم ہوتا ہے کہ رب کا وقت حالا نکہ رب کا کوئی وقت نہیں ہے۔

جِكُولَ بْنِيعٍ: جواب كاحاصل يه ب كمضاف محذوف ب تقدر عبارت بيب وقت كلام ربه اياه.

قِيرُ الله عنه الله عنه الله الله الله الله العدد، البذاعدم صحت ممل كااعتراض فتم موكيا\_

فِيُولِنَى : نَفْسَكَ، اس مين اشاره به كه أرنى كامفعول ثانى محذوف بالبذانعل قلب كاايك مفعول برا قضار لازمنهين آتا-

قِوُلْکَ : والتَعْبِیْرُ به دُوْنَ لَنُ أُری یُفِیدُ اِمکانَ رؤیته تعالی ، اس عبارت کا ضافه کامقصدیه بتانا ہے کہ لَنْ ترانی ، اس عبارت کا ضافه کامقصدیه بتانا ہے کہ لَنْ تو انی سے اور لَن اُدی ، میں کیافرق ہے ؟ فرق ہے کہ لن تو انی امکان رویۃ باری تعالی پردلالت کرتا ہے اس لئے کہ لَنْ تو انی سے معلوم ہوتا ہے کہ عدم رویت کی علت رائی میں ہے نہ کہ مرئی میں اور وہ علت عدم توت اور عدم صلاحیت ہے اور اگر لن تو انی کے بجائے اسن اُدی ہوتو مطلب یہ ہوگا کہ عدم رویت کی علت مرئی میں ہے ، رائی کی عدم صلاحیت کوصلاحیت میں اور عدم توت توت سے بدلا جاسکتا اس لئے کہ رائی ممکن اور حادث ہے اور ممکن وحادث تصرف کو قبول کرتا ہے بخلاف مرئی کے کہ وہ قدیم ہونے کی وجہ سے تصرف کو قبول نہیں کرسکتا۔

فِيُولِنَى : مَدْكُوكُوكَا، اس مِن اشاره ہے كه دَكَا مصدر مدكوكا كے معنی میں ہے لہذا دَكَّا كاحمل جبل پر درست ہے۔ فِيُولِنَى : مَدْكُوكُا، اس مِن اشاره ہے كه دَكَا مصدر مدكوكا كے مطلق كلام حضرت موكى عَلَيْقَلَا اللهُ كَاسته خاص نہیں ہے۔

﴿ (فَكُزُم بِهَالشَّهُ لِهَا ﴾

فِيُولِنَّى : بَدَلُّ مِنَ الْجَارِ وَالْمَجُرُورِ قَبْلُه ، لِعِيْموعظة ، تفصيلًا مِن كل شئ كُل سے بدل ہے ، اسلئے كه من كل شئ كتبنا كامفعول ہے جس كى وجہ سے كل منصوب ہے۔

فَوْلَى ؛ باحسنِها، یعن عزیمت برعمل کولازم پکرونه که دخصت بر، مطلب بیه به که توارت میں عزیمت دخصت مباح فرض واجب، سب بیں مگرتم دخصت برعمل کرنے کے بجائے عزیمیت برعمل کرنا، مثلاً صبر بچل، درگذروغیرہ۔ فَوْلِ کُنَّ ؛ ذلك، مبتداء ہے اور جانبھ عراس کی خبر ہے۔

#### تِفَسِيرُوتَشِينَ حَ

وَوَاعدنا موسیٰ الخ، مصرے نکنے، فرعون اور نشکر فرعون کے فرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی غلامانہ پابندیاں ختم ہوگئیں اور انھیں ایک خود مخارقوم کی حیثیت حاصل ہوگئی تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت ورہنمائی کے لئے کوئی کتاب انھیں دیدی جائے، چنا نچہ اللہ تعالی نے حضرت موٹی کا پھی کا کھا کہ کا کہ انتوں کے لئے کوہ طور پر بلایا جس میں دس راتوں کا اضافہ کر کے چالیس کر دیا گیا، حضرت موٹی کا پھی کا کھا کہ کا کہ انتوں کا اضافہ کر کے چالیہ کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت ورہنمائی اور اصلاح کا کا م کرتے رہیں، یہ اس سلسلہ کی پہلی طلی تھی اور اس کے لئے پہلے میں دن اور پھروس دن کا اضافہ کر کے چالیس دن کر دیا گیا، مقصد بیتھا کہ پوراایک چلہ پہاڑ کی پہلی طلی تھی اور اس کے لئے پہلے میں دن اور پھروس دن کا اضافہ کر کے چالیس دن کر دیا گیا، مقصد بیتھا کہ پوراایک چلہ پہاڑ پرگذاریں اور روز ہوان پر نازل کیا جانے والا تھا۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لَمِيقَاتِنَا ، جب موی علی الله الله کوه طور پرتشریف لے گئے ،اوروہاں الله تعالی نے ان سے براہ راست گفتگوفر مائی ، تو حضرت موی علی کلا اظہار د بِ راست گفتگوفر مائی ، تو حضرت موی علی کلا کلا کلا کلا کا اظہار د بِ است کہ کرکیا ، جس کے جواب میں الله تعالی نے فرمایا ، کہ لسن تسر انسی ، تو مجھے ہرگز نہیں و کی سکتا ، معتز لہنے اس سے اَدِ نسبی کہ کرکیا ، جس کے جواب میں الله تعالی نے فرمایا ، کہ لسن تسر انسی ، تو مجھے ہرگز نہیں و کی سکتا ، معتز لہنے اس سے

استدلال کرتے ہوئے کہا لن، نفی کی تا کید کیلئے ہے یعنی دیدار سے ہمیشہ کی نفی مراد ہے اس لئے اللہ تعالی کا دیدرانہ دنیا میں ممکن ہے اور نہ آخرت میں۔

# د پدارالهی کامسکله:

معتز لہ کا ذکورہ مسلک سیح احادیث کے خلاف ہے جومتواتر احادیث سے ثابت ہے کہ روز قیامت اہل ایمان اللہ کا دیدار کریں گے اور جنت میں بھی دیدار اللی سے مشرف ہول گے، تمام اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے ندکورہ نفی رؤیت کا تعلق صرف دنیا سے ہے دنیا کی کوئی انسانی آئے اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالی ان آئھوں میں اتنی قوت وصلاحیت پیدا فرمادیں گے کہوہ اللہ تعالی کے جلوہ کو برداشت کر سکیں گی۔

فَلَمَّا تَ جَلَّى رَبُّه لَلْجِبلَ جَعَلَه دَكًا، یعی طور سیناءربی بخلی کو برداشت نه کرسکااورموی علیه کا کا بیہوش ہوکر گر پڑے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ''روز قیامت سب لوگ بے ہوش ہوں گے اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا محض ہونگا، میں دیکھوں گا کہ موئی علیج کا کا ایستان کا پایہ تھا ہے کھڑے ہیں جھے ہیں معلوم کہ وہ جھے سے پہلے ہوش میں آئے یا انھیں کوہ طور کی بے ہوش کے بدلے میں محشر کی بے ہوش سے مشتی رکھا گیا ہے''۔

(صحيح بخاري تفسير سورة اعراف صحيح مسلم)





# نقشه خروج بني اسرائيل

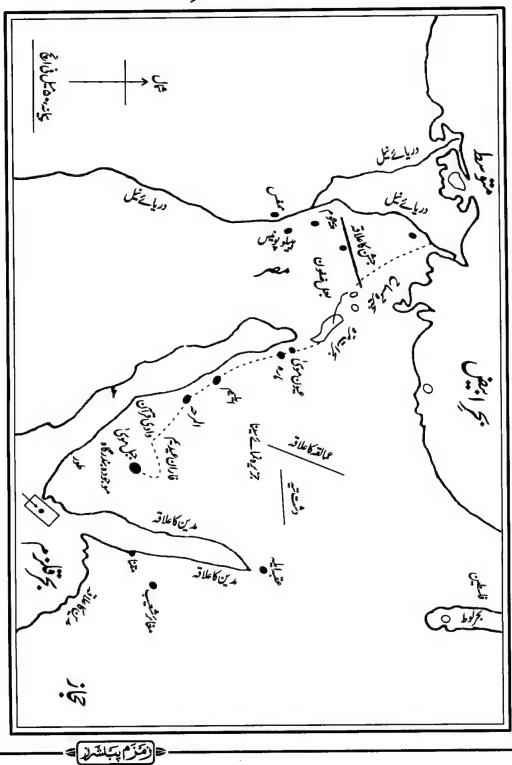

فخذها بقوة وأمر قومك يا خذوا باحسنِها سَأريكم دارالفسقين ، ليخي رخصتول كي تلاش مين ندر موجيها کہ سہولت پینڈوں کا حال ہوتا ہے عزبیتوں پڑمل کرو،مقام دار سے مرادیا تو انجام لیعنی ہلاکت ہے یااس کا مطلب بیہ ہے کہ فاسقوں کے ملک پرتمہیں حکمرانی عطا کروں گا ،اوراس سے مراد ملک شام ہے جس پراس وقت عمالقہ کی حکمرانی تھی جو الله كے نافر مان تھے۔ (ابن کثیر)

وَاتَّخَذَ قَوْمُرُمُوسَى مِنْ بَعْدِم اى بَعْدِ ذَهَابِهِ الى المناجاةِ مِنْ كُلِيّهِمُ الذي استَعَارُوهَا من قومِ فرعونَ لعِلَّةِ عرسٍ فَبِقِيَ عندَهم عِجُلًا صَاغه لهم منه السامريُّ جَسَدًا بدلٌ لحما ودمًا لَا نُحَوَارُ الى صوتُ يُسُمَعُ إِنْقَلَبَ كَذَٰلِكَ بوضع التُّرَابِ الذي اخذهُ من حَافِر فَرَسٍ جِبْرَئِيُلَ عليه السلامُ في فمه فانَّ أَثَرَهُ الحَيَاةُ فيما عُ يُوْضَعُ فيه ومفعول اتَّخذ الثاني محذوف اي النها المُريِّرُوا أَنَّهُ لاَيُكِّلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيْهِمْ سَبِيلُامُ فكيف يُتَّخَذُ اِلْهَا ۚ **اِتَّخَذُوْهُ** الْهَا **وَكَانُوْاظْلِمِيْنَ** ۖ باتخاذِهِ **وَلَمَّاسُقِطَ فِنَ آيْدِيْهِمْ** اى نَدِسُوا عَلَى عِبَادَتِهِ وَمَهَاوُا اى عَلِمُوا النَّهُمْ وَكُنْ صَلُولًا بِهِ اوذلك بعد رُجُوع مُوسَى قَالُوْالَيِنَ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُلَنَا بالياءِ والتاءِ فيهما لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْحَسِرِيْنَ ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ مِن جِهَتِهِمُ أَسِفًا ﴿ شديدَ الحُزُن قَالَ لهم بِئُسَمَا اى بئسَ خِلَافَة خَلَفْتُمُونِيُ هَا مِنْ بَعْدِئَ خَلافتكم هَذِه حَيثُ اَشُرَكُتُمُ أَعَجِلْتُمُ أَمْرَكَ بَبُكُمُ وَأَلْقَى **الْأَلُوَاحَ** الْوَاحَ التوراةِ غَضَبًا لربّه فتكسّرت **وَاَخَذَبِرَأْسِ اَخِيْهِ** اى بشَعْرِه بيمينِه ولِحيَته بشمالِه يَجُرُّهُ اللّيه غَضَبًا **قَالَ ابْنَ أُمَّر** بكسر الميم وفتجها أرَادَ أُبِّي وذِكُرُها أعُطَفُ لقلْبِهِ إِنَّ الْقَوْمَ السَّضَعَفُونِي وَكَادُوْا قَارَبُوا يَقْتُكُونَيْنَ مُ فَكَلَاتُنْمِتُ تَفُرَحُ مِ إِلَاعَكَامَ بِإِهَانتِكَ إِيَّاى وَلَا تَجْعَلَنِي مَعَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ﴿ بعبادةِ العِجُل في المُو اخَذَةِ قَالَ رَبِّ اغْفِرُلِي مَا صَنَعُتُ باَخِي <u>وَالْأَنِي</u> أَشَرَكَهُ في الدعاءِ اِرْضَاءً له ودَفُعًا للشَّمَاتَةِ به عُ وَأَدْخِلْنَا فِي رُحْمَتِكَ فَوَانْتَ أَرْحُمُ الرَّحِيْنَ الْحَالِمُ مِينَ فَي

تر بھی ہے : اورمویٰ کی قوم (بنی اسرائیل) نے مویٰ کے مناجات کے لئے جانے کے بعدان زیورات ہے جن کووہ فرعون کی قوم (قبطیوں) سے شادی کے بہانے عاریة لے آئے تھے، پھروہ ان ہی کے پاس رہ گئے تھے، گوشت پوست (خون) کے بچھڑے کاایک پتلا (معبود )سامری نے ان کے لئے اس زیور کا بنادیا، جَسَدًا، عبدلاً سے بدل ہے معنی میں گوشت اور خون کے ہاں کی بیل کے جیسی آ واز تھی جوتی جاتی تھی ،اس طرح قلب ماہیت یتلے کے منہ میں اس مٹی کے ڈالنے کی وجہ سے ہوگئی جس کوسامری نے جبرائیل علیجلا کالٹیکا کے گھوڑے کے قدم کے پنچے سے لےلیا تھا،اس مٹی کااثرِ زندگی ہراس شکی پر ظاہر ہوتا تھا،جس میں وہ ڈالدی جاتی ،اتــخد کامفعول محذوف ہےاوروہ اِللهـاً ہے، کیا آٹھی*ں نظر نہیں* آتا کہوہ نہان ہے بولتا ہے؟ نہ تحسی معاملہ میں ان کی رہنمائی کرتا ہے اس کو کس طرح معبود بنایا جاسکتا ہے، گر پھر بھی انہوں نے اس کومعبود بنالیا،اس کومعبود < (مَزَم بِهَاشَهُ

بناکر بڑی ناانسانی کا کام کیا، اور جب وہ پھڑے کی بندگی پرنادم ہونے اوران کی بچھ میں آگیا کہ وہ درحقیقت اس کی وجہ سے
گمراہ ہوگئے ہیں اور بیموئی تلاپلاؤالٹ کے واپس آنے کے بعد ہوا، تو کہنے گئے، اگر ہمارے رب نے ہم پررتم نہ کیا اور ہم سے
درگذر نہ کیا تو ہم یقیناً زیاں کا روں میں ہوجا میں ہوجا میں گے، اور (ادھر) جب موٹی تلاپلاؤالٹ کان پر غصے اور شدید غم میں ہجر سے
ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تو ان سے فرمایا ہم لوگوں نے میر سے بعد بہت ہُری جا تشینی کی ہمہاری بیجائش کی کہ شہار کہ بیعن کہ ہم شرک
میں مبتلا ہوئے کیا تم سے اتناصبر نہ ہوسکا کہ اپنے رب کے حکم کا انظار کر لیتے ؟ اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں، (یعنی)
خدا کے لئے غصہ میں تو رات کی تختیاں (ایک طرف رکھدیں) جوٹوٹ گئیں، اورا پنے بھائی کے سر کے بال وائم میں ہاتھ سے
ادران کی ڈاڑھی با کمیں ہاتھ سے کیڑ کر غصہ میں اپنی طرف کھینچتے (ہارون کیلوٹ کا کھوٹ کہا اے میر سے بھائی ان
لوگوں نے بچھے کمزور پایا (یعنی ججھے د بالیا) اور قریب تھا کہ ججھے فل کر ڈالیں، پستم اپنی طرف سے میری تو ہین کرکے
لوگوں نے بچھے کمزور پایا (یعنی ججھے د بالیا) اور قریب تھا کہ ججھے فل کر ڈالیں، پستم اپنی طرف سے میری تو ہین کرکے
ورمون علاج کا موقع نہ دو، اور جھو کو جھٹرے کی بندگی کرنے کی وجہ سے مواخذہ میں خالم لوگوں میں شائی کومعاف
فرماہ دعاء میں اپنے بھائی کوان کو خوش کرنے اور دشنوں کی خوش کو دفع کرنے کیلئے شریک کرلیا، اور ہم دونوں کواپئی رحمت
میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

# عَجِقِيق عَرِكُ فِي لِيَهُمُ إِلَّ قَفْسًا يُرَى فُوالِإِنْ

فَحُوَّلَى ؛ خُلِیّهم عُلِیٌ عَلَیْ کی جمع ہے، جیسا کہ ثُدِی فَدُی کی جمع ہے، خُلِیٌ اصل میں حُلُوی تھا، واواور یا وایک جگہ جمع ہوئے ساکن واو کو یا و کیا اور یا و کی اور یا میں اوغام کردیا، اور یا و کی رعایت سے لام کے ضمہ کو کسر و سے بدل دیا ، خُلِی ہوگیا۔ فَحُولِ کی اور اسلام کی اور اسلام کی نے دیورات سے قوم بن اسرائیل کیلئے ایک بچم او حال دیا۔

تِنْبَيْنِيْنَ: جلالين كِسْخُول مِين صَاعْهُ كِ بَجَائِ صَاعْهُمْ بِ جُوزات قَلَم معلوم موتى \_ قِحُولِكُمْ : جسدًا، بَدَلُّ.

سَيُوالي، عَجَلًا كابدلجسدًا لانے كى كياضرورت پين آئى؟

جَوْلِثِعُ: ال بدل سے بیشبدور کردیا کہ وسکتا ہے عجل نقش علی الحائط کے طور پر بنایا ہواور جب اس کابدل جسدًا آگیا تو معلوم ہوگیا پتلا بنایا تھانہ کنقش بردیوار۔

قِحُولَ ﴾ : لَحمًا ودمًا اس میں اشارہ ہے کہ یہ پھڑا تقیقی بچھڑے کے مانند گوشت پوست اور خون وغیرہ سے مرکب تھا، ( مگریہ تفییر مرجو ہے )۔ فَحُولَكَ ؛ وَمَفْعُولُ إِنَّخَذَ النَّانِي مَحُدُّوفُ أَى إِلَها آس مِن اشاره ہے کہ اتخذ بمعن صَنَعَ نہيں ہے کہ ايک مفعول پراقضار جا رَبُهوا سلے کہ طلق ضغ اس کو معبود بنائے بغیر سزائے ذکور کا مستحق نہیں ہوسکتا لہذا اخذ کا مفعول ٹانی جو کہ اللهاہے محذوف ہے۔ فَحُولُكَ ؛ اَی نَدِمُوا ، وَلَمَّ اللهِ فَعَى اَیْدِیهم ، محاوره میں اس کے معنی نادم ہونے کے ہیں ، سُقِطَ فِی اَیْدِیهم ، ای ندموا ، (جو هری) تَقُولُ ، العرب لکل نادم علی امر ، قد سُقِطَ فی یدم (معالم).

قِوُلْكُ : بنسَ خلافة يهبسماي ماكره كاتميز إ \_

قِوَلْلَى عَلَفْتُمُونِي هَا.

فيكوال، ها مقدر مان كى كياضرورت م؟

جِحَ لَثِيْ بِياس شبكا جواب ہے كہ ما، موصولہ يا موصوفہ ہا اور خلفت مونى اس كاصلہ يا صفت ہے حالا تكه صله اور صفت جب جمله بوتو عائد كا ہوتا ضرورى ہوتا ہے، ها، مقدر مان كراشاره كرديا كه عائد محذوف ہے۔

فَيُولِلْ : خِلَافَتُكُم هلَّهِ ، يَخْصُوص بالذم محذوف بـ

فِوَلْنَى : عَصْبًا لَربَّه يغضب منوع سے اعتذار ہے، یعنی مطلقاً غضب منوع ہے مگر اللہ کے لئے عداوت محبوب ہے کہاجاتا ہے الحب فی الله و البغض فی الله خدائی کیلئے حبت اور خدائی کے لئے عداوت۔

فَوَّوُلْكَى ؛ فَرَكُوهَا أَعْطَفُ لِقَلْبِهِ ، ياسوال كاجواب ہے كه، يابن أمّ ، معلوم ہوتا ہے حضرت ہارون عليه كا كا عالى حضرت مرخ موئ عليه كا كا الله الله كا الله كا

#### تَفْسِيرُ وَتَشِينَ حَ

وَاتِ خَدْ قَوْم مُوسِیٰ مَن بعدہ مَن خُلیّھم عجلا جَسَدًا له خوار ، بیاس وقت کاواقعہ ہے کہ جب حضرت موک علی کا اللہ تعالی من بعدہ من خُلیّھم عجلا جَسَدًا له خوار ، بیاس وقت کاواقعہ ہے کہ جب حضرت موک علی کا علیہ کا اللہ تعالی نے مزید میں دن کا اضافہ فرمادیا، قوم بنی اسرائیل پہاڑکی تلیش میں میدان راحہ بیس تھمری ہوئی تھی۔

ابھی موئی علی اور منافق تھا قوم کاسونا جمع کے پیچے سامری نامی ایک شخص نے جس کانام بھی موئی تھا اور منافق تھا قوم کاسونا جمع کر کے ایک زرین گؤسالہ بنالیا جس بیں اس نے حضرت جبرئیل علی کا کا کا کھی تھا ہے کہ کی والدی ، اس معبود زریں کی یہ کیفیت تھی کہ وہ محض ایک جسد تھا بے جان ، ایک قالب تھا بے روح ، ایک جسم تھا بے حیات ، اس سے ایک آواز نکلی تھی بچھڑے کی آواز کے مشابہ، کہتے ہیں کہ اس مٹی کے اثر سے اس میں کچھ حیات کے آثار نمود ار ہوگئے تھے جس کی وجہ سے وہ تھیں تھیں کرنے لگا تھا، نداس میں حس تھی اور نہ حرکت ، ایسی آواز تو مٹی کے تھلونوں میں بھی معمولی صنعت گری سے بیدا ہوجاتی ہے ، آجکل صنعتی اور تکنیکی دور میں تو کھلونے نہ صرف مختلف قتم کی آواز نکلا لئے ہیں بلکہ عجیب وغریب حرکت بھی کرتے اور چلتے پھرتے ہیں ،

مطلب بیر کہوہ زرّین بچھڑا واقعی جاندا زہیں تھا بعض محققین نے اس کی صراحت کی ہے۔

کان جَسَدًا من ذهب لا روح فیها کان یسمع منه صوت (معالم) بعض مفسرین نے یہاں ایک بحث یہ چھٹر دی ہے کہ یہ پچھٹر دی ہے کہ یہ پچھٹر اس کے سامی کہ انہوں نے بین اللہ جزائے خیرعطافر مائے صاحب روح المعانی کو کہ انہوں نے بین خوب کھدیا کہ لیست ہذہ المسئلہ من المہمات، یہ سرے سے کوئی اہم بات ہی نہیں، سامری نے اس پچھڑے کے ذریعہ بنی اسرائیل کو گمراہ کردیا اور قوم کو بیٹ مجھادیا کہ موسی علیق کھٹا کے تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں اور معبود یہاں آگیا ہے۔

سُقِطَ فی اَیّدِیْهِمْ ، یور بی محاورہ ہے اس کے معنی نادم ہونا ہے ، بیندامت حضرت موی کا پھی کی واپسی کے بعد ہوئی ، جب موی کا پھی کا ور جروتو نیخ کی جیسا کہ سورہ تو بہ میں ہے یہاں اسے مقدم اس لئے کردیا گیا ہے کہ ان کا فعل اور قول جمع ہوجائے۔

جب موسی علی اسرائیل کے آکر دیکھا کہ قوم گؤسالہ پرسی میں لگی ہوئی ہے تو سخت غضبنا کہ ہوئے، گوبی اسرائیل کے گراہ ہوجانے کی خبر بذریعہ وی پہاڑی پردیدی گئ تھی، گر جب اپنی نظروں سے قوم کی گراہی کو دیکھا تو دینی غیرت اور ایمانی حرارت ہوجانے کی خبر بذریعہ وی پہاڑی پردیدی گئ تھی ، گر جب اپنی نظروں سے قوم کی گراہی کو دیکھا تو دی کی کیفیت میں اس طور پر کھیں کہ دیکھنے والوں کو ایسامحسوس ہوا کہ انہوں نے بنچے پھینک دیں، جس کے لئے قرآن نے المقل استعال کیا ہے جس کے معنی ڈال دینے کے ہیں اور اگر ڈال بھی دیں ہوں تو اس میں بادنی کی کوئی بات نہیں اسلئے کہ بیوا قعد دینی حمیت اور غیرت کی وجہ سے بخودی اور باختیاری کے عالم میں پیش آیا۔

فَاكِلَى : حضرت ہارون علیہ اللہ اللہ عضرت موی علیہ اللہ اللہ کے تقی بھائی تھے لیکن یہاں حضرت ہارون علیہ اللہ اللہ نے مال جائے اسلئے کہا کہاس الفظ میں بیاراورٹری کا پہلوزیادہ ہے۔

#### حضرت بارون عَلاجِيلاً وَالنَّبْكِ كَاعذر:

حضرت ہارون علاقت کا اپنا یہ عذر پیش کیا جس کی وجہ سے وہ اپنی قوم کوشرک میں مبتلا ہونے سے بازر کھنے میں ناکا م رہے، حضرت ہارون علاقت کا کھنے کا تھا ہیں، اے میرے پیارے ماں جائے بھائی میری بات قوس کیجے، میں نے تو اپنی والی بہت کوششیں کی لیکن بیر ظالم وسرکش جب خدا کے خلاف گردن کشی میں باک نہیں رکھتے ؟ تو میری پرواہ کب کرتے ؟ میری ایک نہ چلی اور جب میں نے زیادہ روک ٹوک کرنی جا ہی تو بغاوت پر آمادہ ہو گئے،میری جان ڈیج گئی یہی بہت ہے۔

# توريت ميس حضرت مارون عَاليَّ الْأَوْلَيْنَا كُوْسِ الْهِسَازِي كَالْزَام:

کہاں عصمت انبیاء کا بیقر آنی مقام اور کہاں تو ریت کی تصریحات کہاس بت پرستی کے بانی اور باعث ہی معاذ اللہ حضرت ہارون علیجکا ڈالٹٹکا تھے۔

#### قرآن کی براءت:

یہاں قرآن نے حضرت ہارون علی کا لیک بہت بڑے الزام سے براءت کی ہے جس کو یہودنے زبردی حضرت ہارون علی کا کا کا کا کہ اس کرر کھا تھا بائبل میں بچھڑے کی پرستش کا واقعہ اس طرح بیان ہواہے۔

جوموی کو پہاڑ سے اتر نے میں دیر گی تو بنی اسرائیل نے بے صبر ہوکر حضرت ہارون سے کہا کہ ہمارے لئے ایک معبود بنادو،
اور حضرت ہارون نے ان کی فرمائش کے مطابق سونے کا ایک بچھڑ ابنادیا، جسے دیکھتے ہی بنی اسرائیل پکاراٹھے کہا ہے بنی اسرائیل
کیمی تیراوہ خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا ہے پھر حضرت ہارون نے اس کیلئے ایک قربان گاہ بنائی اور اعلان کر کے دوسر سے
روزتمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اس کے آگے تربانیاں چڑھائیں۔ (حروج ہاب ۳۲ آیت ۲۱)
قرآن مجید میں متعدد جگہ پراس غلط بیانی کی تر دیدگی گئی ہے۔

يهال بھی گؤساله سازی اورگؤساله پرتی کی نسبت بنی اسرائیل کی طرف کرتے ہوئے فرمایا" وَالدخد قومُ موسیٰ من حلیهم عجلاً جسدًا لَهٔ خُوار".

بظاہریہ بات بڑی جرت انگیز معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل جن لوگوں کو پیغیر مانے ہیں ان میں کسی کو انہوں نے داغدار کے بغیر نہیں چھوڑا ہے اور داغ بھی ایسے بخت لگائے ہیں جو اخلاق وشریعت کی نگاہ میں برترین جرائم شار ہوتے ہیں مثال شرک، جادوگری، زیا، جھوٹ، دغابازی اور ایسے دوسرے شدید معاصی جن سے آلودہ ہونا پیغیر تو در کنار ایک معمولی مومن اور شریف جادوگری، زیا، جھوٹ دغابازی اور ایسے دوسرے شدید معاصی جن سے آلودہ ہونا پیغیبر تو در کنار ایک معمولی مومن اور شریف انسان کے لئے بھی شخت شرمناک ہے، یہ بات بجائے خود بڑی عجیب ہے لیکن بنی اسرائیل کی اخلاقی تاریخ پر خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الحقیقت اس قوم کے معاملہ میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بیقوم جب اخلاقی و فد ہی انحطاط میں جتلا ہوئی اور عوام سے گذر کران کے خواص تک کوچی کہ علیا ءومشائخ اور دینی منصب داروں کو بھی گر امیوں اور بداخلا تیوں کا سیال بہالے گیا تو ان کے جم ضمیر نے اپنی اس حالت کے لئے عذر تر اشے شروع کئے اور ای سلسلہ میں انہوں نے وہ تمام جرائم جو خود کرتے تھا امیاء علیہ کھوٹھ کی گر انہوں نے مہلا اور کوئن بھی سکتا ہو اسے میں بھی جب اخلاقی انحطاط انتہاء، کو پہنچ گیا تو وہ لٹر پچر تیار ہواجس میں دیوی دیوتاؤں کی درشیوں ،منیوں اور اوتاروں کی ،غرض جو بلند کر دار آئیڈیل (نمونے) تو م کے سامنے ہوسکتے تھے ان سب کی زندگیاں بداخلاقی کے تارکول سے ساہ کر ڈالی گئیں تا کہ یہ کہا جاسے کہ جب ایسی ایری عظیم ہستیاں ان قبائ میں مبتل اس بھر کی بیت تھی جب ایسی ایری عظیم ہستیاں ان قبائ میں مبتل ہوئے بیں کے سے بیں۔

وغيره وَالَّذِيْنَ كَمِلُواالسَّيِّاتِ ثُمَّتَا بُولَا رَجَعُوا عنها مِنْ بَعْدِهَا وَامْنُولَ اللهِ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللّّا اللّا اللهُ الللّاللّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّا اللهُ اللّا اللّال لهم تَحيْرُ بهم وَلَمَّاسَكَتَ سَكَنَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ لَخَذَ الْأَلُولَةُ التي الْقَاهِ وَفِي شُغَيْهَا اى سَا نُسِخ فيها اى كُتِبَ هُدَّى من الضلالةِ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهُبُونَ ﴿ يَخَافُونَ وَأَدُخَلَ اللامَ على المفعول لتقدمِهِ وَاخْتَارُمُوسَى قُومَهُ اى من قَوْمِهِ سَبْعِيْنَ رَجُلًا مِمَّن لَّهُ يَعْبُدوا العِجُلَ باَمُره تَعَالى لِمِيقَاتِنَا ۗ اى الوقب الذي وَعَدْنَاه باتيانهم فيه لِيَعْتَذِرُوا من عبادةِ أَصْحَابِهم العجلَ فَخَرَجَ بِهم فَلَمَّ الْخَذَهُ الرَّجْفَةُ الزَّلْزَلَةُ الشديدةُ قَالَ ابنُ عباس رضى الله تعالى عنه لانهم لم يُزَايِلُوا قومَهم حينَ عَبَدُوا العِجُلَ قَالَ وهم غير الذين سَألوا الرُّوْيَةَ وَأَخَذَتُهم الصَّاعِقَةُ قَالَ موسلى رَبِّ لَوْشِتُ اَهْلَكُهُمْ مِّنْ قَبْل خُرُوجي بهم ليُعَايِنَ بنواسرائيل ذلك وَلا يَتَّهمُونِي وَإِيَّائُ أَنَّهُ لِكُنَابِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَا استفهامُ استِعُطابِ أي لاتُعَذِّبْنَا بِذَنْبِ غَيُرِنَا إِنْ مِا هِي الفِتُنَةُ الَّتِي وَقَعَتُ فِيهِ السُّفَهَاءُ الْآفِتُنَكُ البتلاؤك تُضِلُّ بِهَامَنْ تَشَاءُ اخِلَالَهُ وَتَهْدِئُ مَنْ تَشَاءُ هِدَ ايَتَ أَنْتَ وَلَيُّنَا فَاغْفِرْلْنَا وَارْحَمْنَا وَانْتَ خَيُرالْعْفِرِيْنَ ﴿ وَاكْتُبُ اَوْجِبُ لَنَافِي هٰذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الْاحْرَةِ حَسَنةً إِنَّاهُدُنَا تَبِنا اللَّكُ قَالَ تَعَالَى عَذَاتِ أَصِيبُهِم مَنْ أَشَاءٌ تَعُذِيْبَهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ عَمَّتُ كُلَّ شَيءٍ في الدنيا فَسَٱلْتُبُهَا في الأخرة لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاليتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُرْمِيَّ مُدَا صلى الله عليه وسلم الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُونًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجِيْلِ باسمِهِ وصِفَتِهِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُهُمْ عَنِ الْمُنْكُرِوَيُحِلُّ لَهُ مُ الطَّيِّبِ مَا حُرِّمَ في شَرْعِهم وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيِثَ سن المَيْتَةِ ونَحُوها وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ تِقْلَهِم وَالْأَغْلَلِ الشَدَائِدَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ كَقَتْلِ النفس في التوبةِ وقَطْع أثر النَّجَاسَةِ فَالَّذِينَ الْمَنْوَايِم منهم وَعَزَّهُوهُ وَقَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواالنُّورَ الَّذِينَ انْزِلَ مَعَكُ اى القرانَ أُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿

(لربهم) برلام داخل کردیاس کے مقدم ہونے کی وجہ ہے، اور موئ علی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی سے علم کان لوگوں میں سے جنہوں نے بچھڑے کی پرشش نہیں کی تھی ، ستر آ دمیوں کو متحب کیا ، تا کہ وہ ہمارے مقرر کردہ اس وقت پر حاضر ہوں جس پران کوآنے کے لئے کہا گیا ہے تا کہ اپنے رفقاء کی گوسالہ پرتی کی معذرت کریں، چنانچہوہ لوگ حضرت موی علیہ کالطاف کے ساتھ روانہ ہوئے ، جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلہ نے آپکڑا ، حضرت ابن عباس نؤکا ٹلائٹ کے فرمایا کہ اس کی وجہ بیہ ہوئی کہان کی قوم نے کؤ سالہ پرستی کی تھی تو ان لوگوں نے اُن سے طع تعلق نہیں کیا (ان میں گھلے ملے رہے )اور (حضرت ابن عباس) نے فرمایا بیان لوگوں کے علاوہ ہیں جنہوں نے خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، اوران کو بچلی کی کڑک نے پکڑلیا تو موسیٰ عَلَيْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ ہلاک کرسکتے تھے، تا کہ بنی اسرائیل ان کی ہلاکت کا خود مشاہدہ کر لیتے اور مجھ پرتہمت نہ رکھتے، کیا آپ اس قصور میں جو ہمارے چندنا دانوں نے کئے ہم سب کو ہلاک کردیں گے ؟استفہام طلب رحمت کے لئے ہے یعنی دوسروں کے قصور کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر، بیتو آپ کی جانب سے آز ماکش تھی جس میں آپ نے نادانوں کو مبتلا کردیا، اس کے ذریعہ آپ جس کو گمراہ کرنا چاہیں گمراہ کریں اور جس کی ہدایت چاہیں ہدایت دیں ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، پس ہمیں معاف کرد یجئے اور ہم پر رحم فر مائیے آپ سب سے بڑھکر معاف کرنے والے ہیں اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی مقدر کر دیجے ، اور آخرت میں بھی بھلائی مقدر کردیجئے ہم نے آپ کی طرف رجوع کرایا، الله تعالی نے ارشاد فر مایا میراعذاب ہراس مخص کو پہنچے گا جس کو میں عذاب دیناچا ہوں گااور میری رحمت دنیامیں ہر چیز پر چھائی ہوئی ہےاوراسے میں آخرت میں ان لوگوں کے ق میں مقدر کردوں گاجو پر ہیز گاری اختیار کریں گے زکوۃ دیں گے اور ہاری آیتوں پر ایمان لائیں گے (بیر حمت ان لوگوں کا حصہ ہے ) جورسول نبی امی محمہ ﷺ کی پیردی اختیار کریں گے جن کا ذکران کے پاس تورات اور انجیل میں ان کے نام اور صفت کے ساتھ کھا ہوا ہےاور جوان کوامر بالمعروف کریں گےاوران کو برائیوں سے روکیس گےان کے لئے یا کیزہ چیز وں کوحلال کرتاہے جن کوان کی شریعت میں حرام کر دیا گیاہے اوران پرخبیث چیز ول کوحرام کرتاہے (مثلاً) مردار وغیرہ، اوران کے او پرسے انکے بوجھ کوا تارتا ہے (جوان پرلدے ہوئے تھے) اور بندشوں کو کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے جبیبا کہ تو بہ کے لئے قتل نفس کرنا اور نجاست کے اثر ( یعنی مقام نجاست ) کو کا ثنا، لہذا جولوگ ان میں سے اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی حمایت ونصرت کریں گ اوراس نور قرآن کی پیروی کریں گے جواس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے وہی فلاح یانے والے ہیں۔

# عَجِقِيق عَرَكِي لِيَهُمُ الْحَاقِظَةُ لَفَيْسًا لِكُوْلُولُ

قِوُلْ ؛ مَا نُسِخَ فِيها، اس مِن اشارہ ہے کہ صدر بمعن مفعول ہے جیسے نطبة بمعنی مخطوب، اہذا معنی درست ہیں۔ قِوُلْ ﴾ : کُتِب، اس لفظ کا اضافہ تعیین معنی کے لئے ہے اسلئے کہ نئے کے متعدد معنی آتے ہیں، مثلاً اٹھانا، مثانا، تبدیل کرنا نقل حدیث میں میں۔

كرنا، يهال لكھنے كے معنى ميں ہے۔

قِوُلْكَى : وَأَدْحِلَ اللَّامُ عَلَى المَفْعُولِ ، يه ايك سوال مقدر كاجواب بسوال يه به كه رَهَبَ متعدى بنفسه بوتا بهذااس كي مفعول پر ام داخل كرنے كى ضرورت نهيں بوتى حالانكه يهاں اس كے مفعول پر جوكه لسر بهد مهدا م داخل به جواب كا حاصل يه به كفعل كا مفعول جب فعل پر مقدم بوجا تا به توفعل عمل ميں ضعف بوجا تا به اس دوجه الرواح الادواح) كرديا جاتا \_\_\_\_\_ (روج الادواح)

فِيُوْلِنَى : مِن قُومِه، ياكاعراض كاجواب -

اعتر اص : یہ کہ اِحتار کا زم ہے، نہ کہ متعدی بنفسہ ،اور احتیار قومَهٔ میں متعدی بنفسہ استعال ہواہے من قومه کہہ کراس کا جواب دیا کہ بیحدف وایسال کے قبیل سے ہے حرف جرکوحذف کر کے فعل کوقوم سے متصل کر دیا ،اور پیطریقہ جو صرف چند افعال میں سنا گیا ہے ان ہی میں سے احتار ، اَمَر ، زوّ جَ ، استغفو ، صَدَق ، عَادَ ، انبأ ، ہیں۔

فِيُولِلْنَى : وايّاى ، اس كاعطف أهْلَكْتَهُمْ ، كى همر خمير يربـ

فَوَّوُلْكَ ؛ تُبناً مفسرٌ علام فهدُنا، كَانفير تُبنا كرك بتاديا كه هُدُنا، هادَ يَهُوُدُ عِيْثَقَ مِجْس كمعنى رجوع كرنے توبكرنے كے بين نهدى يهدى هداية بمعنى دلالت كرنا، رہنمائى كرنا ہے۔

قِوُلَى ؛ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ السِمِن تين تركيبين بين ، اول الذِين يتبعون مبتداء، يامُرُهم الس كي خبر ، دوسرى تركيب اللذين يتبعون ، تيسرى تركيب اللذين يتبعون ، تيسرى تركيب اللذين يتبعون ، اللذين يتبعون ، تيسرى تركيب اللذين يتبعون ، الذين يتقون سے بدل كل بور

#### تَفَيِّهُ رُوَتَشَيْنَ

اِنَّ الْکَذِیْنَ اتنحذوا العجل سَیکنا لهم غضب من رَبِّهم ، دنیا میں ذلت کے علاوہ ایک غضب تو پیضروری قرار پایا کہ تو ہے کئے اللہ تعالیٰ غفورالرجیم ہے،اس کے لئے آلٹہ تعالیٰ غفورالرجیم ہے،اس کے منام گناہ معاف ہوجاتے ہیں آخرت میں ان کوکوئی سزانہ ملے گی اور جنہوں نے تو بہند کی ان کو آخرت میں تو سزا ملے ہی گی دنیا میں بھی ان سے مؤاخذہ ہوگا، جیسا کہ سامری چونکہ اس نے تو بنہیں کی تھی جس کی وجہ سے دنیا میں بھی غضب کا مستحق ہوا کہ لامساس کہتا ہوا جانوروں کے ساتھ زندگی ہمر چار ہا گرکوئی اس کو یا وہ کی کوچھودیتا تھا تو دونوں بخار میں مبتلا ہوجاتے تھے۔

تفسیرروح البیان میں ہے کہ بیخاصیت آج تک اس کی نسل میں پائی جاتی ہے، (معارف) سفیان بن عیدینہ نے فر مایا جو لوگ دین میں بدعت اختیار کرتے ہیں وہ بھی اس افتر اعلی اللہ کے مجرم ہوکراس سز اکے مستحق ہوتے ہیں۔

وَكَمّا سَكَتَ عن موسىٰ الغضبُ احذ الإلواح وفي نُسختها هدى ، نُسخةُ بروزن فُعلَة ، بمعنى مفعول اس اصل كوكهتم بين جس سے فقل كيا جاتا ہے ، اور نقل شده كو بھی ننخه كهد دیا جاتا ہے ، يہاں نسخه سے يا تو تو رات كی وہ اصل تختياں مراو ■ نَصْرُهُم پِسُلِمْ اللهِ ﴾ المفاق الله عند الله عند كهد الله عند الل ہیں جن پرتوریت لکھی ہوئی تھی، یاوہ تختیاں مراد ہیں جواصل تختیوں کے ٹوٹنے کے بعد دوسری عطا کی گئی تھیں، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت موکی علیج کا کھا تھا نے تو رات کو بعجلت رکھا تھا تو وہ ٹوٹ گئی تھیں، پھراللہ نے ان کوکسی دوسری چیز میں لکھا ہوا، عطافر مایا اس کونسخہ کہا گیا ہے۔ (معارف)

وَاحتار موسیٰ قومَه سبعین رجلا لمیقاتِنا ، حضرت مویٰ عَلی النظائی نَصَم خداو او ای سے کوہ سینا پراپ ہمراہ ایجانے کے لئے سر آ دمیوں کونتخب کیا، یہ آدمی کون تھے آئیس روایات مختلف ہیں۔

### بنی اسرائیل کے منتخب کردہ ستر آ دمی کون تھے؟

ان ستر آدمیوں کی تعیین میں مفسرین کا اختلاف ہے، ایک رائے ہیہ کہ جب موٹی علیج کا کا مانھیں نے تو رات کے احکام انھیں سنائے تو انہوں نے کہا، ہم کیسے یقین کرلیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہے، ہم تو جب تک خود اللہ کو کلام کرتے ہوئے نہ سن لیں تسلیم نہ کریں گے، چنا نچہ حضرت موٹی علیج کا کا کھیں نے ستر سر برآدردہ لوگوں کا انتخاب کیا اور انھیں اپنے ہم راہ کوہ طور پر لے گئے، وہاں اللہ تعالی حضرت موٹی علیج کا کھیں تھے ہم کا م ہوئے جے ان لوگوں نے بھی سنا، لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کردیا کہ ہم تو جب تک اللہ کوا پی آئکھوں سے نہ دیکھ لیں گے یقین نہ کریں گے۔

دوسری رائے بیہ ہے کہ سر آ دمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف سے پچھڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی تو بداور معذرت کے لئے کوہ طور پر لیجائے گئے تتصاور وہاں جا کرانہوں نے اللہ کود کیھنے کی خواہش ظاہر کی۔

تیسری رائے بیہ کہ بیستر آ دمی وہ ہیں کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو پھڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھالیکن انھیں منع نہیں کیااور نہان سے قطق تعلق کیا بلکہ ان ہی میں کھلے ملے رہے۔

چوتھی رائے ہے کہ بیستر آ دی وہ ہیں جنہیں اللہ کے تعلم سے کوہ طور پر لے جانے کیلئے چنا گیا تھا وہاں جا کرانہوں نے اللہ سے دعائیں کیں، جن میں ایک دعاء پیتھی کہ، یا اللہ ہمیں تو وہ پچھ عطا فر ما جونہ تو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا کیا اور نہ آئندہ کسی کو عطا کرتا، اللہ تعالیٰ کو بید دعاء پندنہیں آئی جس پر وہ زلز لے کے ذریعہ ہلاک کردیئے گئے، زیادہ ترمفسرین دوسری رائے کے قائل ہیں، انہوں نے وہی قصہ قرار دیا جس کا ذکر سور ہُ بقرہ آئی ہے موت کا ذکر ہے قائل ہیں، انہوں نے وہی قصہ قرار دیا جس کا ذکر سے موت کا ذکر ہے قائل ہیں، انہوں نے وہی قصہ قرار دیا جس کا ذکر سے موت کا ذکر ہے قائل ہیں مائی تا ہونے کا ذکر ہے، اور یہاں رجھۃ (زلز لے) سے موت کا ذکر ہے قراس کی تطبیق ممکن ہے، ہوسکتا ہے کہ دونوں ہی عذا ب آئے ہوں او پر سے بحل کی کڑک اور پنچ سے زلز لہ، بہر حال حضر ت موتی علیق تعلق اللہ کہ کی اس دعاء کے بعد کہ آگران کو ہلاک کرنا ہی تھا تو اس سے قبل اس وقت سب کے سامنے ہلاک کردیتا جب ہے کو سالہ پرسی میں معروف سے میں اس الزام سے بھی بری ہوجا تا اب قوم کے گی کہ موئی نے ان کوکوہ طور پر بیجا کرفتل کردیا ہے، غرضیکہ اللہ تعالی نے موئی علیق کھی کھوٹی کے دریا۔

قال عذابی اصیب به مَن اَشَاء ورحمتی وَسِعت کل شئ مطلب بیه عنداب مرف ای کو پنچگاجس کو ای کو پنچگاجس کو در این کا در کا داد کا در کار کا در کار کا در کار کا در کار کا در کار کا در کار کا در کار کا در کا در

جاہوں گاہر کنہگارکو پنچناضروری نہیں ہے،اوروہ وہ لوگ ہوں گے کہ جوتم داورسرکٹی اختیار کریں گے اور تو بہنہ کریں گے۔ اور رحمت کی وسعت کا مطلب ہیہ ہے کہ رحمت خدا دندی دنیا میں مومن وکا فر، فاسق وصالح، فرما نبردار اور نافر مان سب کو پہنچتی ہے اور سب ہی اس سے فیضیا ب ہور ہے ہیں، حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ کی رحمت کے سو (۱۰۰) جھے ہیں بیاس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور وحثی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اس نے اپنی رحمت کے ننانوے حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ (صحیح مسلم وابن ماجه)

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل.

# آپ کے اوصاف توراۃ اور انجیل میں:

حضرت موی علی کا کا کا دعاء کا جواب سابقہ آیت میں دیدیا گیا ہے، اب اس کے بعد موقع کی مناسبت سے فورا ہی بن اسرائیل کو محمد علی کا کا کا کا دعاء کے جواب میں ارشاد ہوا تھا اسرائیل کو محمد علیہ کا کا کا کا دعاء کے جواب میں ارشاد ہوا تھا کہ یول تو اللہ کی رحمت ہر چیز اور ہر خض کے لئے وسیع ہے، لیکن کمل نعمت ورحمت کے ستحق وہ لوگ ہوں گے جوا بیان و تقوی اور زکوۃ وغیرہ کے خصوص شرائط کو پورا کریں گے، اس آیت میں ان لوگوں کی نشاند ہی کی گئی ہے جوان شرائط پر پورے اتر نے والے ہوں گے، اس آیت میں ان لوگوں کی نشاند ہی کی گئی ہے جوان شرائط پر پورے اتر نے والے ہوں گے، اس شمن میں آنخضرت میں گئی ہے نشائل کی چند خصوصیات وعلامات و چند فضائل و کمالات کا بھی ذکر فرمایا۔

### رسول اُمّی سے کیا مراد ہے؟

اس جگدرسول اور نبی کے دولتوں کے ساتھ ایک تیسری صفت امی بھی بیان کی گئی ہے امی ،ام کی طرف منسوب ہے ،مطلب بیکہ بچہ جب رحم ما در سے دنیا میں آتا ہے تو وہ اکن پڑھنا خواندہ ہوتا ہے ، اسی نسبت سے عرب میں ابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کھنا پڑھنا نہ جانتا ہو ،اگر چہ بیلفظ کسی شخص کے لئے صفت مدح نہیں ہے بلکہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے ،گررسول اللہ بھی تھی کا کھنا پڑھنا اور خصوصیات وحالات و کمالات کے ساتھ ای ہونا آپ کے لئے بڑی صفت کمال بن گئی ہے ایک ایسے شخص کا جس نے کسی کے سامنے زانو کے تلمذ تہ نہ کیا ہوعلوم و معارف کا دریا بہا دینا اور ایسے بیش بہا علوم اور بے نظیر تھا کق و معارف کا صدوراس کا ایک کھلا ہوا مجز ہ ہے جس سے کوئی معاند و مخالف بھی انکارنہیں کرسکتا ،خصوصًا جبکہ آپ کی عمر شریف کے چالیس سال ممل صدوراس کا ایک کھلا ہوا مجز ہ ہے جس سے کوئی معاند و مخالف بھی انکارنہیں کرسکتا ،خصوصًا جبکہ آپ کی عمر شریف کے چالیس سال مکہ میں سال پورے ہوئی ، تو ان حالات میں کہ میں سب کے سامنے اس طرح گذر ہوں کہ کسی سے ایک حرف پڑھا نہ سیکھا ،ٹھیک چالیس سال پورے ہوئی ، تو ان حالات میں زبان مبارک پروہ کلام جاری ہوا جس کے ایک چھوٹے سے کلڑ ہوئی مثال لانے سے پوری دنیا عاجز ہوگی ، تو ان حالات میں تب کا می ہونا آپ کے دسول می جانبیل گررسول اللہ بھی گئی کے لئے بہت بڑی صفت مدح و کمال ہے۔

دوسروں کے لئے کوئی صفت مدح نہیں مگررسول اللہ بھی ہوئی میا کہ مونا کھا ہوا تھا اگر آپ ای نہ ہوتے تو یہود کو بیہ و کہ وی کہ کوئی یہ جو کہ توریت میں آپ کی علامت ای ہونا کھا ہوا تھا اگر آپ ای نہ ہوتے تو یہود کو بیہ

المِنْزَم بِهَالمَيْنَ ﴾

کہنے کا موقع مل جاتا کہ بیآخری نبی نہیں ہے اس لئے کہ آخری نبی کی علامت اور شاخت یکھی ہے کہ وہ امی ہوگا، آیت میں چوتھی صفت، رسول اللہ عظیمی کی بیاں یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ آپ کو قرات میں کھا ہوا یا ئیں گے، یہاں یہ بین فرمایا کہ قورات میں آپ کی صفات کو کھا ہوا یا ئیں گے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قورات وانجیل میں آپ کی صفات وعلامات کو الی صفات کو کھنا ہے اور قورات وانجیل کی شخصیص یہاں وضاحت ہے یا ئیں گے کہ ان صفات وعلامات کو دیکھنا گویا خود آئے ضرت بین گھنا ہے اور تو رات وانجیل کی شخصیص یہاں اسلنے کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل ان ہی دو کتا بول کے قائل تھے ورنہ آپ کی صفات وعلامات زبور میں بھی موجود تھیں۔

یہ گفتگو چونکہ حضرت مویٰ علیہ کا کا کا کا کا سے ہور ہی ہے اسلئے انجیل کا ذکر پیش گوئی کے طور پر ہوگا ور نہ تو انجیل اس ز مانہ میں موجو زنہیں تھی۔

# تورات والجيل مين آپ عَلِينَا عَلَيْنَا كَلِي صفات وعلامات:

موجودہ توریت وانجیل بے شارتحریفات کے سبب اگر چہ قابل اعتاد نہیں رہیں اس کے باوجود اب بھی ان میں ایسے کلمات پائے جاتے ہیں جورسول اللہ ﷺ پرصادق آتے ہیں ،اگریہ بات واقعہ کے خلاف ہوتی تو اس زمانہ کے یہود ونصاری کے لئے تو اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار ہاتھ آ جاتا کہ اس کے ذریعہ قرآن کی تکذیب کرسکتے تھے،لیکن اس وقت کے یہود ونصاری نے بھی اس کے خلاف کوئی اعلان نہیں کیا یہ خود اس بات پر شاہد ہے کہ اس وقت تو رات وانجیل میں آپ کی صفات وعلامات موجود تھیں ،جس کی وجہ سے ان کے منہ پر مہر سکوت لگ گئے تھی۔

خاتم الانبیاءﷺ کی جوصفات تورات وانجیل میں کھی تھیں ان کا کچھ بیان تو قر آن مجید میں بحوالہ تو رات وانجیل آیا ہے اور کچھروایات حدیث میں ان حضرات سے منقول ہے جنہوں نے اصل تو رات وانجیل کو دیکھا ہے اوران میں آنخضرت ﷺ کا ذکر مبارک پڑھکرمسلمان ہوئے۔

### بيهق كى ايك روايت:

بیعتی نے دلائل النبو ق میں نقل کیا ہے کہ حضرت انس تفتی اندائی تفایق فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا آپ بیسی تھی کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ اتفاق سے بیار ہوگیا، تو آپ اس کی مزاج پری کے لئے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سر بانے کھڑا ہوا تورات پڑھ رہا ہے آنخصرت بیسی تھی نے اس سے کہا اے یہودی میں تھیے خدا کی قتم دیتا ہوں جس نے مولی علیہ کا اللہ کا ایک تابع وہ اس نے انکار کیا، تو بیٹا بولا یا توریت نازل فرمائی ہے کیا تو تورات میں میرے حالات اور صفات اور میر نے طہور کا بیان یا تا ہے؟ اس نے انکار کیا، تو بیٹا بولا یا رسول اللہ یہ غلط کہتا ہے تورات میں ہم آپ کا ذکر اور صفات پاتے ہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود

نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ﷺ نے فر مایا اب بیاڑ کا مسلمان ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کی ( اسلامی طریقہ پر ) تجہیز وتکفین کریں اس کی قوم کے حوالہ نہ کریں۔

#### ایک دوسری روایت:

محد بن عبدالله ،ان کی ولا دت مکه میں ہوگی اور ہجرت طیبہ کی طرف اور ملک ان کا شام ہوگا نہ وہ تخت مزاج ہوں گے نہ وہ تخت بات کرنے والے نہ بازاروں میں شور کرنے والے ،اور وہ فخش و بے حیائی سے دور ہوں گے ، (نوٹ) ملک سے مراد حکومت ہے۔ (مظہری ہحوالہ دلائل النبوۃ ، معارف)

#### مزید تفصیل کے لئے جمالین کی جلد ششم دیکھئے۔

في التيهِ من حَرّ الشَّمُس وَ النُّولُنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُولَى هما التّرنُجَبينُ والطَّيْرُ السَّمَاني بتخفيف الميم والقَصُرِ وقُلْنَا لهُم كُلُوْامِنُ طَيِّبِتِ مَا رَنَ قُلْكُمُ وَمَاظَلَمُونَا وَلِكِنَ كَانُوْا انْفُسَهُمْ مَيَظَ لِمُوْنَ® وَ اذُكُرُ إِذْقِيلَ لَهُ مُ اسْكُنُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِس وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِكُتُمُ وَقُولُوا اَسُرُنَا حِطَّةً وَالدُخُلُواالْبَابَ اى بابَ القريةِ سُجَّدًا سُجُودَ إنْحِنَاءٍ تَنْغُفِرَ بالنون وبالتاءِ مَبُنِيًّا للمفعول لَكُمْ خَطِيْطَ يَكُمُ إِسَانَ نِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ بالطاعةِ ثوابًا فَهَذَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا عَيْرَالَّذِي قِيلَ لَهُمْ فقَالُوا حَبَّةٌ في شَعُرَةٍ ودَخَلُوا يزحَفُونَ على اَسْتَاهِهم فَارْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِجْسَرًا عذابًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَاكَانُوا عُ يَظْ لِمُونَ ﴿

کی بادشاہی تمام آسانوں اور زمین میں ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں وہی موت دیتا ہے سواللہ تعالی پرایمان لاؤاور اس کے رسول نبی امی پر، جواللہ پراوراس کے کلمات قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اوراس کا اتباع کروتا کہتم ہدایت پرآ جاؤ، اور انصاف کرتی ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کوبارہ حصوں میں تقسیم کر کے بارہ قبیلے بنادی (اثنتی عشرة) حال ہے اور (اسباطا) (اثنتی) سے بدل ہے،اسباط بمعی قبائل ہے (اُمَسمَا) ماقبل سے بدل ہے، (بعنی بدل سے بدل ہے) اور جب موی اینے پانی پینے کی جگم متعین کرلی مقام تبدیل دھوپ کی تپش سے بچانے کے لئے ہم نے ان پر بادل کا سابیہ کیا اور ہم نے ان کے لئے من وسلوی اتارا اور وہ ترجیبین اور بٹیرین تھیں ، اور ہم نے ان سے کہا یا کیزہ چیزیں کھاؤ جوہم نے تمہیں بخشی ہیں کیکن انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے، اور اس وفت کو یا د کر و جب ان سے کہا گیا اس بستی بیت المقدس میں جا کررہواور وہاں حسب منشا جو جا ہو کھاؤ اور یہ کہتے جانا ہماری توبہ ہے اور نستی کے دروازے میں جھکے جھکے داخل ہونا ہم تمہاری خطاؤں کومعاف کردیں گے (نغفر) نون کے ساتھ ہے اور مجہول کی صورت میں تاء کے ساتھ ہے اور ثواب کے لئے اطاعت کے ذریعہ نیک رویدر کھنے والوں کوہم مزید دیں گے ، کیکن ان میں سے ظالموں نے اس بات کوجوان کو بتائی گئی تھی دوسری بات سے بدل دیا چنانچہ حَبّة فسی شعیرة کہنے لگے (اور سرنگوں داخل ہونے کے بجائے ) سرینوں کے بل گھٹتے ہوئے داخل ہوئے تو ہم نے ان بران کے ظلم کی یا داش میں آسانی عذاب جیج دیا۔

# عَجِقِيق تَرَكِي لِيَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قِوْلَى : اليكمرجميعًا، جميعًا، اليكمر كالميرسال عد

قِرُّلْكَ، لا إله إلا هو يحيى ويُميت بيلة ملكُ السمواتِ والارضِ عبدل بـ

فِحُولِكَى : اَسْبِاطًا بَدَلُ ،اَسْبِاطًا ، الدنتي عشوة سے بدل ہے نہ کہ تیز جیا کہ بعض نے کہاہے اسلئے کہ دس سے اوپر کی تمیز مفرد آتی ہے۔

قِوُلَى ؛ سَبْطِ منهم، اس اضافه کامقصداس شبکود فع کرنا ہے کہ قد عَلِم کل اناس، سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہرفرد کیلئے چشمہ پھوٹ پڑا تھا اور ہرفرد نے اپنا چشمہ متعین کرلیا تھا، حالانکہ بیصورت نہیں تھی، جواب بیہ ہے کہ اناس سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے مرادیں ہوتبیلہ نے اپنا چشمہ متعین کرلیا۔

قِرُولَنَى : وقل نسالهم، اگراس جمله كومحذوف نه تاما جائة وبلاوجه النفات من التكلم الى الغيبت لازم آيكا عالانكه اس كى كوئى ضرورت نبيس اس النفات سے بينے كے لئے قللا لهم محذوف مانا ہے۔

قِوَلَى : أَمْرُنا ، أَمْرِنا كااضافه الكسوال مقدر كاجواب بـ

میکوان، بیہ قال کامقولہ جملہ ہوا کرتا ہے مگر یہاں حطة مفرد ہے اس کی کیا تاویل ہوسکتی ہے۔

جَوَّ الْبِيْ : حِظَّة ، مبتدا عِن وف کی خرب ، مبتدا عنرے مل کر جملہ ہوکر مقولہ ہے البذا اب کوئی اعتراض نہیں ، مگر یہاں اس بات کا خیال رہے ، کہ اُمونا مقدر مانے کی صورت میں تقدیر عبارت بیہ ہوگا ہمارا کا م اس قرید میں واضل ہونا ہے ، آگے مغفرت عبارت بیہ ہوگا ، امون اس قرید میں واضل ہونا ہے ، آگے مغفرت کا ذکر ہے حالا نکہ دخول قرید اور مغفرت کا کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا ، بہتر ہوتا کہ اُمون ند مقدر مانے کے بجائے مسلسلت المقال مقدر مانے تو اس صورت میں تقدیر عبارت مسللت المحقول ہوگا ، اس کا مطلب ہوگا ہماری درخواست معافی ہے ، قولوا کا قائل چونکہ الله ہوگا ہماری درخواست معافی ہے ، قولوا کا قائل چونکہ الله ہوئا الله ہوگا ، اب معنی یہ ہوں گا الله تعالی نے بنی اس ایک کو تھم میں معافی کی درخواست کرتے ہوئے عاجزی اور سرگوں ہوکر داخل ہونا تو ہم تمہاری لغزشوں کو معاف کردیں گے ، مگر بنی اس ائیل نے اس ہدایت کونہ مانا اور الله کی بنائی ہوئی باتوں کو بدل دیا ، حطة کے بجائے حَبّة فی شعیرة کرلیا اور سرگوں داخل ہوئے ۔

فِيَوُلْنَى : بالتَاءِ مَبْنِيًّا للمَفْعُولِ ، لين تعفو مين ايك قراءت تُعفو مجهول كصيغه كساته بهي جمراس صورت مين خطيئتُكم ، نائب فاعل هوني كي وجه سے مرفوع هوگا۔

قِولَكُ : يَزْحَفُونَ ، (ف) آسته آسته مرين كيل سركنا-

فَكُولَكُ : أَسْتَاهِهم ، أَسْتَاهُ ، ستة ، كى جمع برين كوكت بير

قِوُلَى ؛ فبدلًا الله نين ظَلَمُوا مِنْهُم تبديل كامطلب بوتا ہے ايكى جدوس كور كهنا تبديلى كے لئے دوكا بوتا فرورى ہے ان ميں سے ايك متروك بوگا اور دوسرا ما خوذ جومتروك بوتا ہے اس پر باء داخل ہوتی ہے اور ما خوذ پر باء داخل نہيں ہوتی ، يا يوں كہ ليجئے كه لفظ بكد كُ ، دوكى طرف متعدى ہوتا ہے ايكى طرف باء كذر يعدا ور دوسر بے كى طرف بغير باء كى، جس پر باء داخل ہوتی ہے وہ متروك ہوتا ہے اور دوسرا ما خوذ ، اس سے معلوم ہوا كه كلام ميں حذف ہے، تقدير عبارت يہ بے۔ فَبَدَّلُ اللّٰذِيْنَ ظُلَمُو ا بالذى قيل لهم قولا غير الذى .

#### تَفَيْدُرُوتَشِينَ عَ

قُلْ یا ایک الناس اِنّی رسول الله الیکمر جمیعا، یه آیت بھی رسالت محمدیدی عالم گیررسالت کے اثبات میں بالکل واضح ہے، اس میں اللہ تعالی نے نبی کریم ﷺ کو تکم دیا کہ آپ ﷺ کہدو یکئے کہ میں کا نئات کے انسانوں میں سب کی طرف اللہ کارسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ آپ پوری نوع انسانی کے نجات دہندہ اور رسول ہیں، اب نجات اور ہرایت نہ عیسائیت میں ہے نہ یہودیت میں نہ کی اور فد جب میں۔

ومن قوم موسیٰ امة یَهٔدُون بالحق وبه یَغْدِلون ، اس سے مرادیا تو وہ چندلوگ ہیں جو یہودیت سے نکل کراسلام میں داخل ہوگئے تھے مثلاً عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقاء، یا پھر وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت مویٰ علی کا کھی کا انہ میں گؤسالہ پرتی سے محفوظ رہے تھے ان کی تعداد کو سالہ پرتی کرنے والوں کے مقابلہ میں بہت کم تھی۔

آپ ﷺ کی رسالت عامہ کے برخلاف ہر نبی کی رسالت علاقائی یا قومی رہی ہے، یہاں بیسوال ہوسکتا ہے کہ حضرت مولی علیج کا کھنٹا کے خرد سے حضرت یعقوب علیج کا کھنٹا کھنٹا کے ایک صاحبز ادے لاوی کی نسل سے سے، لہذا آپ کی رسالت بنی اسرائیل کے لئے مخصوص تھی حضرت مولی علیج کا کھنٹا کا کوفرعون اور اس کی قوم کی طرف جو کہ قبطی تھی کیوں بھیجا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولی علیج کا کا رسالت قومی یا علاقائی نہیں تھی۔

جِحَلَ بِنِي عَرْت موی عَلِيْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَأَوْ حَيْنَا إلى موسى إذِ اسْتَسْقه قومه (الآية) سابق مين ان احسانات كاذكرتها جن كاتعلق انظام علاما اب مزيد تين احسانون كاذكر مع، ايك يدكه جزيره نمائ سينابيا باني علاقه مين ان كے لئے پانی كانظام كاغير معمولي مسئلہ جوكہ

﴿ (مَزَم بِبَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّلَّ

دشوارترین کام تھاغیر معمولی طریقہ پرحل کیا، دوسرے دھوپ سے بچانے اور سرچھپانے کا مسکلہ بھی کم اہم نہیں تھا اس لئے اس کو اللہ تعالی سے دعاء کرکے اس طرح حل کرایا کہ بادل نے ان کے لئے سائبان اور خیمہ کا کام دیا تیسری بات یہ کہ خوراک کا مسکلہ بھی بڑا اہم تھا اس کا انظام بھی من وسلوئی کے نزول کی شکل میں کیا گیا، ظاہر ہے کہ فہ کورہ تین بنیادی ضرورتوں کا بروقت اگر انظام نہ کیا جاتا تو تو م جن کی تعداد چھلا کھ تک پہنے گئی میں کیا گیا، فاہر ہے کہ فہ کورہ و تین بنیادی ضرورتوں کا بروقت اگر انظام نہ کیا جاتا تو تو م جن کی تعداد چھلا کھ تک پہنے گئی میں سے آب و گیاہ علاقہ میں بھوک اور بیاس نے ختم ہوجاتی ہی آج بھی اگر کوئی خض وہاں جائے تو دکھر حیران رہ جائے گئی گئی اس بے آب و گیاہ علاقہ میں بھوک اور بیاس نے نواس کے لئے پائی، اگر کوئی خضو دہاں جائے تا تو دکھر حیران رہ جائے گئی کہ اگر یہاں چھلا کھانسانوں کا ایک قافلہ اچا تک تھی ہوئے ہو اس کے لئے سامان خوراک ، ساید کا آخر کیا انظام ہوسکتا ہے؟ اگر کوئی حکومت کی علاقہ میں ناخر علی اقراد کیا جاتا ہو ہو تا ہے، جزیرہ نمائے سینا کے طبی اور دور کی طرف سے دریا حاکل ہونے کی وجہ سے رسد کا دورہ سے نہاں خوردونوش کا سامان کس طرح آنا فانا انتظام ہو گیا جبہ مصر کی نہیں آئی کہ داتن ہو کی وجہ سے رسد کا داستہ منقطع تھا، اور دوسری طرف اس جزیرہ نمائے مشرق اور شال میں مماللہ کے مسلسل کی مراحت پر آبادہ تھے، ان امورکو پیش نظر رکھ کرتے طور پر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان چنو ختوں میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنے جن اصانات کا ذکر فرمایا ہے، وہ وہ در حقیقت کتنے ہوئے اسان ان فرمانیوں اورغد اریوں کی مرتکب ہوئی مراحق فراعی تاریخ بھری پڑی ہے۔

وَسُنَاهُمْ يَا مِحمدُ تَوْمِينُ عَنَالُقُرْ يَعَ الْقَرْ يَا الْتَهْ عَنِ الْقَرْ يَا الْتَهْ عَنِ الْقَرْ عَلَى السَّمَكِ المساسورين بِتَرْكِه فيه إِذْ ظرف لِيَعَدُونَ عِنَا الْمَهْ عَلَى السَّمَكِ المساسورين بِتَرْكِه فيه إِذْ ظرف لِيَعَدُونَ تَالَيْهِمْ عِينَا الْهُمْ مَي يُومَ اللّهِ عَلَى الماء وَيُومَ لِيَسْ مِنُونَ لَا يُعَظّمُونَ السبت اى سائر الايام لا تَأْرَيْهِمْ وَيُنَا اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

اى اليهودِ اللَّ يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ مِسُومُ الْعَذَاتِ بِالذُّلِّ وَاخْذِ الْجِزْيَةِ فَبَعَثَ عليهم سليمن عليه السَّلَامُ وبَعْدَةُ بُخُتَ نَصَرَ فَقَتَلَهم وَسَبَاهم وضَرَبَ عليهم الجزيةَ فكَانُوا يُؤدُّونَهَا الى المُجُوسِ الى أن بُعِثَ نَبيُّنَا صلى الله عليه وسلم وضَرَبَهَا عليهم إَنَّ رَبُّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ الْعَصَاهُ وَالْكَالْعُفُورَ لِاهُل طَاعَتِه رَّحِيْمُ اللهِ مِ وَقَطَّعْنَهُمْ فَرَقُنْهِم فِي الْرَضِ أَمَمًا فِرَقًا مِنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ ناسٌ دُونَ ذَلِكَ الكفارُ والفَاسِقُونَ وَبَلُولِهُمْ بِالْحَسَلْتِ بالنِّعَم وَالسَّيِّاتِ النَّهِ لَعَلَّهُمْ رَبْحِتُونَ عن فِسُقِهم فَعَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُو الكِتْبُ التوراة عن ابائيهم يَلْنُكُونَ عُرضَ هٰذَاالْرُدُنِي اي حُطامَ هذا الشيئ الدُّنِي اي الدنيا من حَلالِ وحرام وَيَقُولُونَ سَيُغَفُرُلُنَا ما فَعَلْنَا هُ وَإِنْ يَأْتِهِمُ عَرَضٌ مِّتَٰلُهُ يَأْخُذُوهُ الجملة حَالُ اى يَرُجُونَ المغفرة وهم عَائِدُونَ الى مَا فَعَلُوهُ مُصِرُّونَ عليه ولَيُس في التورةِ وَعُدَ المغفرةِ مَعَ الْإصْرَارِ ال**َّمَيُوْخُكُ** استفهامُ تقرير عَلَيْهِمَّمِّيْنَا قُالِكِتْبِ الاضافةُ بمعنى في آنُ لَا يَقُولُواْعَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّوْدَسُوْلَ عَطفٌ عَلَى يُؤْخَذَ قَرَءُ وَا مَافِيْكٍ فَلِمَ كَذَّبُوا عليه بنِسْبَةِ المغفرةِ اليه مع الإصْرَار وَالدَّارُ الْاِحْرَةُ كَيْرُلِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ الحرام الْفَوْلَوْنَ اللهِ عليه عليه المناءِ والتاءِ انها خَيْرٌ فيُوثِرُوها على الدنيا وَالْكِزِينَ يُمَّسِّلُونَ بالتشديدِ والتخفيفِ بِالْكِتَابِ منهم وَأَقَامُواالصَّلْوَةُ \* كعبدِ اللهِ بنِ سلامِ رضى الله تعالىٰ عنه وأصَحَابِهِ إِنَّالْاَنْضِيُّعُ أَجْرَالْمُصْلِحِيْنَ الجملَةُ خَبَرُ، الذين وفيهِ وَضُعُ الظاهِرَ مَوْضِعُ المضمر اي أَجُرُهُمُ وَ اذكر الْأَنْتَقْنَا الْجَبَلُ رَفَعُنَاهُ مِن أَصُلِهِ فَوْقَهُمْ كَانَّهُ ظُلَّةً وَظُلُّوا الْيَقَنُوا الله والعَمْ الله الله الله الله عليهم بوعد الله إيّاهم بوقُوعِه إن لَمْ يَقْبَلُوا احكامَ التوراةِ وكانوا أبوها ليتقلِها م فَقَبِلُوا قُلْنَا لَهِم خُذُوْلِمَا التَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ جِدِّ واجتهادٍ وَالْذَكْرُوالْمَافِيْهِ بِالعَمَلِ بِه لَعَكَمُّرَتَتَّقُونَ شَ

و اے محمد میں تعالی تو بدیخا ان ہے اس بستی کا حال پوچھوجو بح قلزم کے قریب واقع تھی کہ اس کے باشندوں پر کیا گذری؟اوروہ بتی اُئلہ بھی ، جبکہوہ ہفتہ کے روزمچھلی کے شکار کے بارے میں تنجاوز کررہے تھے ،حالا نکہ اس دن میں شکار نہ كرنے كے مامور تھے، اور مجھلياں ہفتہ كے دن أبر أبحر كرياني كى سطح ير آتى تھيں إذْ، يَعْدُوْنَ كاظرف ہاور ہفتہ كے علاوہ دنوں میں جن کی وہ ہفتہ کے دن کے مانند تعظیم نہیں کرتے تھے، یعنی ہفتہ کے علاوہ بقیہ دنوں میں اللہ کی طرف ہے آز ماکش کے طور یز ہیں آتی تھیں، <del>حد سے تجاوز کرنے والوں کی ہم اسی طرح آ ز مائش کرتے ہیں</del> ،اور جب انہوں نے ہفتہ کے روز مجھلی کا شکار کرلیا تو وہستی تین فرقوں میں تقسیم ہوگئی،ان میں ہے ایک تہائی نے ان کے ساتھ شکار کیا،اورا یک تہائی نے ان کومنع کیا اورا یک تہائی نے نہ شکار کیا اور نہ (شکار کرنے والوں کو) منع کیا، اور جب ان میں سے اس فریق نے جس نے نہ شکار کیا اور نہ ( دوسروں ) کومنع کیا ان لوگوں سے کہا جنہوں نے منع کیا ہم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ جن کواللہ ہلاک کرنے والا ہے، یا ان کوسخت عذاب دینے والا ہے اِذ ماقبل کے اِذ پر معطوف ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہماری نفیحت عذرخوا ہی کے لئے ہے جس کوہم تیرے رب کے حضور پیش کریں گے تا کہ ترک نہی کی کوتا ہی ہماری طرف منسوب نہ کی جائے اور تا کہ وہ شکارے باز . ﴿ (مَنَزُم بِبَاشَهُ إِ

آ جائیں، آ خرکار جب وہ ان نصیحتوں کو بالکل ہی فراموش کر گئے جوان کو گائی تھیں تو وہ بازنہ آئے ، تو ہم نے ان لوگوں کو بچالیا جوان کو برائی سے روکتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے تعدی کرکے <del>ظلم کیا سخت عذاب میں پکڑ لیا اس لئے کہ</del> وہ <del>ت</del>ھکم عدولی کیا کرتے تھے، پھر جب انہوں نے منہی عنہ کے ترک پرسرکشی دکھائی تو ہم نے ان سے کہا ذکیل بندر ہو جاؤ ، تو وہ بندر مو كئے، اوريد ماقبل كى تفصيل ب، (ليعني فَكَمَّا مِين فَا تِفصيليد بن كتعقييد ) حضرت ابن عباس و كَاللهُ مَا الن في مايا، ميس نہیں جانتا کہ سکوت اختیار کرنے والے فرقہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اور عکرمہ نے کہا وہ ہلاک نہیں کئے گئے اسلئے کہ انہوں نے تعدی کرنے والوں کے فعل کونا پیند کیا ، اور کہا لِمَ تعفظون قومًا المخ ، اور حاکم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس تؤخانلائنگالگ نے تو قف کے بعد حاکم کے قول کی طرف رجوع کیا، اوراس کو پیند فرمایا، اور یا در کھو جبکہ تیرے رب نے اعلان فرمایا کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جوان کو ذلت کے ساتھ اور ٹیکس (جزیہ) عائد کرے سخت عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے چنانچہان پرسلیمان علیہ کا اُٹھاکا اُٹھاکا کا اوراس کے بعد بخت نصر کوتواس نے ان کوتل کیا اور قید کیا، اور ان پر (جزیه) نیکس عائد کیا، جس کووہ مجوسیوں کوادا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمارے نبی محمر عظامیا مبعوث کئے گئے تو آپ نے بھی ان پر جزیہ عائد کیا، یقیناً تیرارب اپنی نافر مانی کرنے والے کوسز ادینے میں تیز دست ہے،اور اہل طاعت کے لئےغفورورجیم بھی ہے،اورہم نے ان کوزمین کے مکڑے کر کے مختلف گروہ بنا دیا ان میں سے پچھ نیک ہوئے اور <u>کچھاس کے برعکس</u> کا فراور فاسق ہوئے ، ا<del>ور ہم نے ان کونعمت وقعمت کے ذریعہ اچھے برے ح</del>الات کے ذریعہ آزمائش میں مبتلا کیا تا کہ وہ اپنے فت سے باز آ جا کیں، پھرا گلے لوگوں کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جواپنے آباء سے کتاب (یعنی) تورات کے دارث ہوئے کہ وہ اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹ رہے ہیں، یعنی اس دنیائے دنی کی حقیر چیزخواہ حلال یاحرام (سمیٹ رہے ہیں) اور کہددیتے ہیں کہ ہماری حرکوں کو معاف کر دیا جائے گا اور اگر ای جیسی متاع دنیا دوبارہ سامنے آتی ہے تو پھراسے لیک کرلے لیتے ہیں اور ویسق ولون الے جملہ حالیہ ہے، یعنی حال یہ کہ وہ مغفرت کی امیدر کھتے ہیں حالانکہ وہ اپنی حرکتوں کا بار باراعادہ کرتے ہیں، اور اس پراصرار کرتے ہیں اور تورات میں اصرار کے ہوتے ہوئے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، کیاان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جاچکا استفہام تقریری ہے،اضافت جمعنی فی ہے، کیوہ اللہ کے بارے میں وہی بات کہیں جوحق ہو (اور کیا) انہوں نے کتب میں جو کچھ ہے اس کونہیں پڑھا در مسوا کاعطف یو خیڈ پر ہے، تو پھراصرار کے باوجوداس کی طرف مغفرت کی نسبت کر کے بہتان کیوں باندھتے ہیں ،اور دارآ خرت تو حرام سے بیخے والوں ہی کے لئے بہتر ہے کیاوہ اس کو سبھتے نہیں ہیں کہ دارا خرت بہتر ہے، ماءاور تاء کے ساتھ، کہ آخرت کو دنیا پرتر جیح دیں اوران لوگوں کا جوان میں سے کتاب کوتھا ہے ہوئے ہیں (بسمسکون) تشدید وتخفیف کے ساتھ ہے، اور نمازی یا بندی رکھتے ہیں جبیبا کہ عبداللہ بن سلام اوران كرفقاء، بقيناً ہم نيك كردارلوگوں كا جرضائع ندكريں كے ، يہ جملہ،اللذين كى خبرہے،اوراس ميں ضمير كى جگداسم ظاہركولايا گيا ے،ای اجسر هدر،اوراس وقت کویاد کروجب ہم نے بہاڑ کو جڑے اکھاڑ کر ان کے اوپراس طرح چھادیا تھا گویا کہوہ چھتری ﴿ (وَرُمْ بِبَائِيرًا ﴾

ہے اور وہ اس بات کا یقین کئے ہوئے تھے کہ وہ ان کے اوپر آپڑے گا، اللہ کے ان سے اس (پہاڑ) کو (ان کے اوپر) ڈالدینے کا وعدہ کرنے کی وجہ سے ، اگر وہ تو رات کے احکام کو قبول نہ کریں گے، اور وہ ان (احکام) کے گراں (مشکل) ہونے کی وجہ سے (قبول کرنے ہے ) انکار کر چکے تھے، چنا نچے انہوں نے (اس وقت) قبول کرلیا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تہم ہمیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھا مو، لیعن کوشش اور محنت سے، اور جو پچھاس میں لکھا ہے اسے ملی طور پریا در کھو تو قع ہے کہتم (غلط روی سے ) نیچے رہوگے۔

## عَجِقِيق عَرِكَ فِي لَيْسَهُ مِنْ قَفْسًا يُرِي فَوَالِا

فِحُولَى اللهُ وَاسْلَلُهُ مُ عَنِ القَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ اللَّحْوِ، آپ الله كوچونكه الل قريد كحالات معلوم تقاس لئے سوال برائے علم كاكوئى مقصد نہيں ہے، اس لئے اس سوال كوسوار ، تو تقريع قرار ديا ہے۔

فَوَلْكُونَ ؛ حَاضِرَةَ البَحْرِ، اى بجوار البحر، اس قرير كى بار بيرى اقوال مختلف ين بعض في الله ، كها به اور بعض في طريد، اور بعض في مدين اور بعض في الميا، اوركها كياب كه شام مين ساحل بحركة ريب مرادب كها جاتا به ، كنتُ بحضرة

الداراى بقربها. (فتح القدير، شوكاني)

قِولَكُ : شُرَّعًا يدشارع ك جمع بمعنى ظاهر مونار

قِوُلَى ؛ مَوْعِظْتُنَا، يا يكسوال مقدر كاجواب بسوال يه بكه مَغْذِرة قالوا كامقوله باور مقوله كاجمله بونا ضرورى بوتا بحالانكه معذرة مفرد باس كاجواب دياكه يقالوا كامقول نبيس به بلكمبتداء محذوف كى خبر به اوروه موعظتنا به اوريه معذرة كى رفع كى قراءت كى صورت بين فعل محذوف كامفعول له بوگاتقذري عبارت بيهوگى، عظناهم معذرة اى لِمعذرة.

قِوُلْ الله وهذا تفصیل میلی میلی سوال مقدر کا جواب ہے سوال ، یہ کہ فَلَمَّا عَتَوْ ا پر فاء داخل ہونے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو پہلے سزادی مگرانہوں نے چربھی سرکشی کی ، اس کی سزامیں ان کو بندروں کی شکل میں سنح کر دیا ، حالا نکہ ان کو صرف یہی سنح کا ایک عذاب دیا گیا اس کے علاوہ کوئی عذاب نہیں دیا گیا اور فَلَمَّا میں فاء تفصیل کی ہے نہ کہ تعقیب کی۔

فِيُولِكُمْ : أَمَماً ياتوقطعنا كَامْمِر عال مِ ياقطعنا كامفعول الى مد

فَحُولَكَم ؛ نَاسٌ منهم خرمقدم بدون ذلك موصوف محذوف كى صفت ب اوروه مبتداء ب، تقدير عبارت يه بومنهم ناسٌ قوم دون ذلك.

فَوَلَكُ : الْجُمُلَةُ حَالً وَان ياتيهم عوض مثله يأ خذوه، يجلريقولون كالمير عال ب،اوريقولون بمعنى يعتقدون ب-

ح (مَزَم بِبَلشَهُ

#### ێ<u>ٙڣٚؠؗڔۅۜؾۺۣۻڿ</u>

وَاسْسَلْهُ هِمَّ القَوِيهُ ، هُمَّ ضمير سے مراديبود بيں ،اس ميں يبودكويہ بتانا ہے كه اس واقعہ كاعلم نبي النظام كوبھى ہے جو آپ كى صدافت كى دليل ہے كيونكه اس كاعلم آپ النظام كوالله كى طرف سے وحى ہى كے ذريعه بوسكتا تھا، قسوية، كى تعيين ميں اختلاف ہے جس كو تحقيق وتركيب كے زبر عنوان بيان كرديا گيا ہے د كي لياجائے۔

#### ربطآ بات:

جاری رکوع سے پہلے رکوع میں حضرت موی علی کا اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا کا اللہ کا الل

اَذْ يَعُدُونَ فِي السبتِ إِذْ تاتيهم حيتانهم يوم سبتِهم شرّعًا (الآية) محققين كى غالب رائ الله مقام كباره ميں سيب كديمقام ايكة يا ايلات، يا ايلوت تقا، جہاں اب الرئيل كي يبودى رياست نے اس نام كى ايك بندرگاه بنائى ب، اس كے قريب ہى اردن كى مشہور بندرگاه عقبدوا قع ہے۔

جس واقعۂ حیتان کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے اس کے متعلق یہود کی کتب مقدسہ میں کوئی ذکر نہیں ملتا گرقر آن میں جس انداز سے اس واقعہ کے درول قر آن کے دور میں بنی اسرائیل انداز سے اس واقعہ سے واقف تھے اور بید حقیقت ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے جو نبی ﷺ کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے قر آن کے اس بیان پرقطعاً کوئی اعتراض نہیں کیا۔

یوم السبت (شنبه) ہفتہ کے دن کو کہتے ہیں، یدن بنی اسرائیل کے نزدیک مقدس قرار دیا گیا تھا، اور آج بھی مقدس مانا جاتا ہے، اس روز کوئی دنیوی کا منہیں کیا جاتا تھا، جانوروں، لونڈیوں، غلاموں غرضیکہ ہرفتم کا دنیوی کا م موقوف رکھا جاتا تھا، اور جو شخص ایس کی خلاف ورزی کرتا تھا وہ واجب القتل سمجھا جاتا تھا، لیکن آگے چل کربنی اسرائیل نے اس قانون کی خلاف ورزی شروع کردی۔

## يوم السبت ميں مجھلي پکڑنے كاوا قعه:

قرآن کریم کے واقعۂ حیتان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی میں تین شم کے لوگ تھے ایک وہ جو بلاخوف وخطر دھڑ نے سے احکام اللی کی خلاف ورزی کررہے تھے دوسرے وہ جوخودتو خلاف ورزی نہیں کرتے تھے مگراس خلاف ورزی کو خاموثی سے بیٹھے دیکھ رہے تھے،اور جولوگ روک ٹوک کررہے تھے ان سے کہتے تھے کہ ان کم بختوں کو فیجے ت کرنے سے کیافائدہ؟ تیسرے وہ لوگ جوحدود اللہ کی تھلم کھلا اس خلاف ورزی کو برداشت نہیں کرسکتے تھے وہ اس خیال سے کہ شاید

< (مَرْمُ بِبَلشَ لِهَا ﴾ <

ہماری نصیحت سے بدلوگ احکام الہی کی خلاف ورزی سے باز آ جا کیں ، اور ہم اپنی ذمہ داری سے سبکہ وش ہو جا کیں اس صورت حال میں جب اس بستی پراللہ کا عذاب آیا تو قرآن مجید کا بیان ہے کہ ان نتیوں فریقوں میں سے صرف تیسرا فریق ہی اس عذاب سے محفوظ رہا ، بعض مفسرین نے بید خیال ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے گردہ کے متعلق مبتلائے عذاب ہونے کی تصریح کی ہے گردوسرے گروہ کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے لہذا اس کے متعلق پنہیں کہا جا سکتا کہ وہ نجات پانے والوں میں ، امام ابن کشر کا رجحان اس طرف ہے کہ مبتلائے عذاب صرف پہلاگروہ ہوا باقی دونوں گروہ نجات یانے والوں میں تھے۔

وَإِذْ تَاذَنَ رِبِكُ لَيَبُعَثَ عَلَيهم الْي يوم القيامة (الآية) تأذَّنَ ايذان سے ہاس كے معیٰ خرداركر نے اور آگاہ كا كا كرنے كے ہيں، لَيب عَثْنَ ميں لام تاكيد ہے جوشم كے معیٰ كافا كده ديتا ہے، يعیٰ شم كھا كرنہا يت تاكيد كے ساتھ الله تعالى نے فرمايا، كه وہ ان پر قيامت تك ايسے لوگول كومسلط كرتا رہے گا جوان كو تخت عذاب ميں مبتلا كرتا رہے گا، چنا نچه يعود يوں كى پورى تاريخ اسى ذلت ومسكنت اور غلامى كى تاريخ ہے جس كی خبر الله تعالى نے اس آيت ميں وى ہے، اسرائيل كى موجودہ رياست قرآن كى بيان كردہ حقيقت كے خلاف نہيں اسلے كه وہ قرآن كے بيان كردہ استثناء، و حب ل من المناس كامظہر ہے جوقرآنى بيان كردہ حقيقت كے خلاف نہيں ہے بلك اس كامؤيد ہے۔

### اسرائيل كى موجوده رياست سے مغالطه:

چند سالوں سے فلسطین کے ایک حصہ پران کے قبضہ واقتد ارواجتماع سے دھوکا نہ ہونا چاہئے اس لئے کہ اجتماع تو ان کا اس جگہ آخری زمانہ میں ہونا چاہئے تھا، کیونکہ صادق ومصدوق رسول کریم ﷺ کی احادیث صححہ سے بیات ثابت ہے کہ قرب قیامت آخر زمانہ میں حضرت عیسی علیج کھ کھٹا گھٹا کا فال ہوں گے نصاری سب مسلمان ہوجا کیں گے، اور یہود سے جہاد کر کے ان کو قتل کردیں گے، فلسطین میں بنی اسرائیل کوجمع کیا گیا ہے تا کہ حضرت عیسی علیج کھٹا کھٹا کوان کے قل کرنے میں آسانی ہو۔

#### قضيهُ قدس اوراس كا تاريخي پس منظر:

شام اورفلسطین کو بے شارا نبیاء کرام کی سرز مین ہونے کا شرف حاصل ہے فلسطین وہ نظر قدس ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علاقے کا قلاقے کا قلاقے کا فیار نبیا کا اور بیت اللہ (کعبہ) کی تغییر کے چالیس سال بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی حضرت اسخن ولیعقوب علاقے کا قلاقے کا اس سرز مین میں تو حید اور حق وصدافت کی آواز بلند کی حضرت موئی علاقے کا قلاقے کا قلاقے کا شرف اسی سرز مین کو حاصل علاقے کا قلاقے کا شرف اسی سرز مین کو حاصل ہے اسی سرز مین میں واقع مسجد اقصلی سے حضرت محمد علیقے کا شرف اسی سے حضرت محمد میں میں معراج پرتشریف لے گئے ہجرت کے ابتدائی دور میں یہی مسجد مسلمانوں کا قبلہ رہی۔



#### فلسطين اورمسلمان:

اس دورکی طاقتور ترین (سپر پاور) رومی سلطنت تھی جس کا حکمر ال ہرقل اپنے دورکا سب سے برواسپہ سالا رسمجھا جاتا تھا، شام وفلسطین اس کے دیر بین الرسی گئی تھی ، یہ جنگ حضرت عرف فاللہ تھا گئا گئی کے زمانہ میں اس کے دور میں الرسی گئی تھی ، یہ جنگ حضرت خالد بن ولید نے اپنی جنگی صلاحیتوں کا خوب خوب مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے خالد بن ولید کی سالاری میں الرسی گئی، حضرت خالد بن ولید نے اپنی جنگی صلاحیتوں کا خوب خوب مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے صرف چالیس ہزار مسلمانوں نے ایک لاکھ سے زیادہ رومی فوجوں کو شکست دیکر پسپائی پرمجبور کردیا، جب قیصر روم (ہرقل) کو رومی افواج کی پسپائی کی خبر ملی تو بصد رخی فی اپنی سلطنت کو الوداع کہہ کر قسطنطنیہ کا رخ کیا، ملک شام کی فتح کے ساتھ ہی بیت ولمقدس مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا۔

عیسائیوں کی شرط کے مطابق حضرت عمر نے ۱۲ ہے میں بیت المقدی کا وہ مشہور سفر کیا جس میں آپ اور آپ کا غلام باری باری اونٹ پر سفر کرتے تھے اور بیت المقدیں میں دا خلے کے وقت غلام کے سوار ہونے کی باری تھی۔

### فلسطين اور بنواميه و بنوعباس:

حضرت عمر نفحاً ذلائاتَفَالگُنْ کے بعد بنوامیہ اوراس کے بعد بنوعباس کا دور آیااس دور میں فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں رہا،اس کے بعد سلجو قیوں کے دور میں ملک شاہ کے انقال کے بعد سلجو قیوں کا زوال شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے شام اورایشائے کو چک ایک بار پھر چھوٹی حچوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوگیا۔

### صليبي جنگوں کی ابتداء:

یمی وہ دور ہے کہ جب سلیبی جنگیں لڑی گئیں، عیسائیوں نے مسلمانوں کی کمزوری اور خانہ جنگی سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا، ان جنگوں میں یورپ کے علاوہ جرمنی، فرانس، اٹلی کی ایک زبردست فوج بیت المقدس کی بازیابی کے لئے روانہ ہوئی، مسلمانوں کی خانہ جنگی اور کمزوری نے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کر دیا جس کی وجہ سے پوراساحلی علاقہ نیز بیت المقدس اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، اس جنگ میں تقریباستر ہزار مسلمان شہید ہوئے۔

### سلطان صلاح الدين ايوني اوربيت المقدس كى بازيابي:

اس<u>اه چ</u> تا اس <u>چ</u> عادالد بن زگل نے بیت المقدس کو واپس لینے کی کوشش کی مگروہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوسکے ، ان کے انقال کے بعدان کے صاحبز ادیجو (الدین زگل نے اپنے والدعما دالدین زگل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بیت المقدس کوقبضهٔ

فرنگ ہے آزاد کرنے کی کوشش کی مگروہ بھی مقصد میں کا میابی سے پہلے ہی اس دار فانی ہے کوچ کر گئے۔

معری فتح کے بعدسلطان صلاح الدین ایو بی کو دہاں کا حاکم مقرر کیا گیا سلطان بڑی خوبیوں اور صلاحیتوں کا مالک ہونے
کے ساتھ ساتھ ایک خداتر س مجاہد بھی تھا، نورالدین زنگی کے انتقال کے بعدان کی اولا دنہ ہونے کی وجہ سے پوری سلطنت صلاح
الدین ایو بی کے قبضہ میں آئی، سلطان کی زندگی کی سب سے بڑی آرز وفتح بیت المقدس تھی چنا نچہ حطین کے میدان میں اسلامی
اور رومی فوجوں کا مقابلہ ہوا، سلطان کوفتح وکا مرانی نصیب ہوئی، ایک طویل زمانہ کے بعد بیت المقدس پھر مسلمانوں کے قبضے میں
آگیا، جس کی وجہ سے عیسائی دنیا میں کھل بلی بچ گئی۔

### بهلی جنگ عظیم اور خلافتِ عثانیه:

پہلی جنگ عظیم سے پہلے فلسطین خلافتِ عثانیہ کا ایک حصہ تھا، جزئل اللئمی کی سپہ سالاری میں انگریزی فوجیس بیت المقدس میں داخل ہو گئیں اور انگریزی سپہ سالار نے اعلان کردیا کہ سلیبی جنگ آج بھی جاری ہے، پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے عرب اور برطانیہ نے خفیہ معاہدہ برطانیہ نے حقیہ معاہدہ کے تحت عرب علاقوں کو آپس میں تقسیم کرلیا۔

## صيهوني عزائم اورسقوط بيت المقدس:

فلطین کی تقسیم اوراسرائیل کا قیام دنیا کی تاریخ کا ایک نہایت افسوسناک اور تاریک باب ہے اور سلمانوں کے لئے ایک رستا ہوا ناسور بھی ، صیبونی در ندوں نے فلسطین مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی وہ داستان رقم کی ہے جس کا تصور بھی محال ہے ، اور یہ کارروائی گزشتہ نصف صدی سے تاہنوز جاری ہے نومبر ۱۹۱ے میں خلافت عثانیہ (ترکی) کی شکست کے بعد برطانیہ کے خارجہ امور کے سکریٹری مسٹر بالفور (Mr Bolfore) نے حکومت برطانیہ کی طرف سے ایک اعلان کیا جو اعلان بالفور کے نام سے مشہور ہے ، اس اعلان کے مطابق صیبونی لیڈروں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ فلسطین میں یہودیوں کو ایک علیحہ ہو طن دیا جائےگا ، کوسل اوف لیگ آف نینز (اس وقت کی اقوام متحدہ) نے ۲۲ جولائی ۱۹۲۰ء کی فلسطین پرقانونی حکومت کا اختیار برطانیہ کو دیدیا اس اختیار کے مطابق میں جرنل آسبلی دیدیا اس اختیار کے ساتھ یہودیوں نے دنیا کے کونے کونے سے فلسطین کی طرف نقل مکانی شروع کردی ہے 191ء میں جرنل آسبلی میں تقسیم فلسطین کی قرارداد منظور کی گئی ۱۵مئی ۱۹۵۸ء میں برطانیہ نے تکمل طور پر دست برداری کا اعلان کردیا اور اس تارائیل بی توسیع پیندیا لیسی پرگام زن ہے۔

۱۹۴۸ء میں جب یہودی ریاست قائم ہوئی تواس کارقبہ صرف پانچ ہزار تین سومر بع میل تھااوراس کی حدود میں پانچ لاکھ یہودی اور پانچ لاکھ چھ ہزار عرب آباد تھے اب بیرقبہ ۳۳ ہزار مربع میل ہوگیا ہے، ۱۹۔اگست ۱۹۴۹ء میں مسجد اقصی

(مَزَم بِبَلقَنْ عَالَمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

میں آتش زنی کا واقعہ پیش آیا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بنوایا ہوا بیش قیمت منبر بھی جل گیا تھا اس واقعہ نے پوری اسلامی دنیا میں غم وغصہ کی لہر دوڑا دی ، آتش زنی کا بدواقعہ مجداقطی کو منہدم کرنے کی صیہونی سازش کا ایک حصہ تھا ، اس کے بعد یہود نے جب مسجداقطی کی دیواروں کے قریب ہیکل سلیمانی کے آثار معلوم کرنے کے لئے کھدائی شروع کی تو ان شبہات کو مزید تقویت پیچی کہ یہودی مسجداقطی کو کسی نہ کسی بہانہ سے گرا کراس کی جگہ ہیکل سلیمانی از سرنو تقییر کرنا چاہتے ہیں جس کا نقشہ انجینیروں نے تیار کر لیا ہے۔



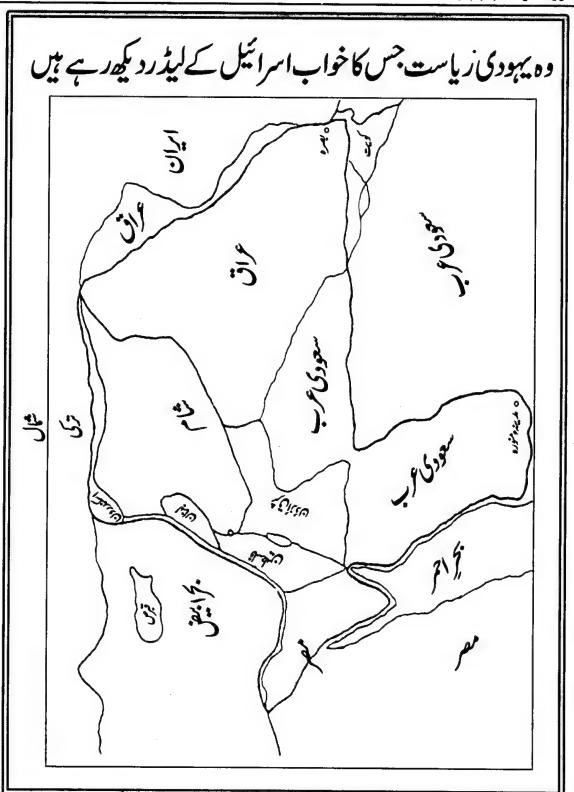

ح (وَزُم بِبَاللَّهُ إِ

وَإِذْ نَتَفَ نَا الْجِهِلِ فُو قَهِم (الآبة) ياس وقت كاواقعه جب حضرت موى على كالكالكالكالكان كي پاس تورات لائ اس كادكام ان كوسنائ توانهول نے حسب عادت عمل كرنے سے انكار كرديا جس وقت الله تعالى نے ان پر پہاڑ بلندكيا كه تم پر گرا كرتہ بيں كيل ديا جائيگا، جس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تورات پر عمل كرنے كا عہد كرليا، بعض كہتے ہيں كدر فع جبل كايہ واقعہ ان كے مطالبہ پر پیش آيا جب انہوں نے كہا كہ ہم تورات پر عمل اس وقت كريں گے جب الله تعالى ہمارے او پر پہاڑ كو بلند كركے دكھائے ، مر پہلى بات زيادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

و اذكر إِنْ حِينَ أَخَذَرَبُكُ مِنْ بَنِي الْكُرِينَ الْمُؤْرِيهِم بَدَلُ اشتمال سِمَّا قَبُلَهُ بإعَادةِ الجار دُرِّيَّتُهُم بأن اَخْرَجَ بَعْضَهم من صُلبِ بعضِ من صُلْبِ ادْمَ نَسُلاً بعدَ نسلِ كَنحومًا يَتَوَ الدُونَ كالذِرّ بنُعُمَان يومَ عرفة ونَصَبَ لَهُم دلائلَ علَى ربوبيته وركب فيهم عقلا وَاتَنْهَدَهُمْ عَلَى الْفُسِهِمْ قال السَّتُ بِرَتَكُمْ قَالُوا النَّ النَّ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّالُ اللَّهُ النَّامُ اللَّهُ النَّامُ اللَّهُ النَّالُولُ اللَّهُ النَّالِي النَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّه التوحيدِ غَفِلِينَ ﴿ لا نَعُرفُهُ أَوَّتُقُولُو ٓ إِنَّمَا ٓ أَشُركَ البَّاوُنَامِنَ قَبْلِنَا وَكُتَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ أَبَعْدِهِمْ فَاقْتَدَيْنَا بهم <u> أَفَتُهُلِكُنَا</u> تُعَذِبُنَا بِمَافَعَلَ الْمُبطِلُونَ ﴿ مِن الْبَائِنَا بِتَاسِيُسِ الشِرُكِ المعنى لَا يُمُكِنُهُمُ الاحتجاجُ بذلِكَ مع إشُهَادِهم على أنفُسهم بالتوحيد والتذكيرُ به على لِسَان صَاحب المعجزةِ قائمٌ مَقَامَ ذِكُرِه في النَّفُوسِ وَكَذَٰإِكَ نُفَصِّلُ الْالِتِ نُبَيِّنُها مِثْلَ مَا بَيَّنَا المِيْثَاقَ لِيَتَدَبَّرُوُ ها وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿ عَن كَفُرهم وَاتَّلُ يا محمدُ عَلَيْهِمْ اى اليهود نَبًا خَبَرَ الَّذِيَّ اتَّيْنَهُ اليِّينَا فَالسَّلَحُ مِنْهَا خَرَجَ بِكُفُرِهِ كَمَا تَخُرُجُ الْحَيَّةُ مِن جِلْدِها وهو بلعم بنُ بَاعُـوُرَا سِن عُـلَمَاءِ بني اسرائيلَ سُئل أَنْ يَدْعُوَ عَلَى موسْى وَمَنْ مَعَهُ وأُهدِيَ اليه شيء فَدَعَا فَانْقَلَبَ عليه وَاندَلَعَ لِسانُهُ على صَدْرِهِ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَنُ فَادُرَكَهُ فَصَارَ قرينَه فَكَانَ مِنَ الْغُوِيْنَ@وَلُوشِئَتَالُرُفَعُنْهُ الى مَنَازِلِ العُلَمَاءِ بِهَا بَانِ نَوْقِقَهُ لِلعَمَلِ وَلَكِنَّةَ أَخُلَدَ سَكَنَ الْيَالْأَضِ اى الدنيا ومَالَ اليها وَالنَّبَعَ هَوْلُهُ فَى دُعَائِهِ اليهَا فَوَضَعْنَاه فَمَثَلَةُ صِفَتُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبُ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ بِالطَّرُدِ والزَّجُر يَلْهَثَ يَدْلَعُ لِسَانهُ أَوْتَأَثَّرُكُهُ يَلْهَثُ وليسَ غَيْرُهُ من الحيواناتِ كَذَٰلِكَ وجملتا الشرطِ جَالٌ اي لاهِنَّا ذليلًا بكلِّ حَالِ والقصدُ التشبيهُ في الوَضْع والمخسَّةِ بقرينةِ الفاءِ المُشُعِرَةِ بتَرُتِيُب مَا بَعُدَ ها على ما قبلَهَا من الْمَيْلِ الى الدُّنيا واتباع الهواي بقرينةِ قولِهُ ذَلِكَ المَثَلُ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيِتِنَا قَاقُصُصِ الْقَصَصَ على اليهودِ لَعَلَّهُمْ يَتَقَكَّرُونَ الْمَدُنُ فيها فَيُؤْمِنُونَ سَاءَ بِئُسَ مَثَلَا إِلْقَوْمُ اى مثلَ القوم اللَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِاليَتِنَا وَانْفُسَهُمْ كَانُوْ ايَظْلِمُونَ ٣ بالتَكْذِيُب مَنْ يَهْدِاللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ وَمَنْ يُتُضَلِلْ فَأُولَلِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ وَلَقَدَدَزَانَا خَلَفَ لَ الْجَنَّ الْجِنّ وَالْإِنْسِ لَهُ مُوْكُونِ كُلَّا يَفْقَهُونَ بِهَا لَا الحقَّ وَلَهُ مُ آعَيُنُ لَا يُصِرُونَ بِهَا لَا د لَائِلَ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى بصرَاعتبار **وَلَهُمْ الْذَانَ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا** الإياتِ والـمَـوَاعِـظ سَمَاعَ تَدَبُّرِ واتِّعَاظِ ٱ**وْلَيْكَكَالْاَنْعَامِ**ر في عَـدَمِ الْـفِقُهِ والبَصَرِ

والاستماع مَلْ هُمُّ الْغَيْلُونُ مِن الانعام لانَّها تَطُلُبُ مَنَافِعَها وتَهُرُبُ مِن مَضَارِّها وهؤلاء يُقُدمُونَ على النارِ مُعَانَدَة الْمُلِّكُ مُ الْغَيْلُونُ وَلِلْمِ الْكُمْسَى التسعة والتسعون الواردُ بها الحديث وَالْحُسَنَى مُؤَنَّ مُ الْمَعْانَدَة الْمَلِّكُمُ الْغَيْلُونُ وَلَمُ الْغَيْلُونُ وَلَا الْمُرَا الْمُرْبِي التسعة والتسعون الواردُ بها الحديث وَالْحُسَنَى مُؤَنَّ الله وَالْمُونُ مِن الْحَدَد يَمِيلُونَ عن الحق فَى السَّمَا الله وَالْمُونُ مِن العزير ومَناتَ من المنَّان سَيَجْزَوْنَ في حَيْثُ الله وَالْعُرْبِي مِن الغِرْبِي مَلَا الله عليه وسلم كما في حديثٍ.

ر المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربعة المر اپنے ماقبل (من بنی آدم) سے اعاد و جار کے ساتھ بدل ہے بایں طور کہ وادی نعمان میں عرفہ کے دن بعض کو بعض کی پشت سے صلب آ دم سے چیونی کی شکل میں نکالانسلا بعدنسلِ اس کے مطابق کہ جس طرح بیدا ہوں گے اور اپنی ربوبیت پران کے لئے دلائل قائم کئے اوران کے اندر عقل کوتر تیب دیا ، اورخودان کوان کے اوپر شاہد بنایا (اللہ) نے فرمایا کیا میں تہارار بنہیں ہوں؟ توسب نے جواب دیا بے شک آپ ہمارے رب ہیں اور بیگواہ بنانے کا کام اس کئے کیا تا کتم قیامت کے دن بینہ کہدو کہ ہم تو اس تو حید <u>سے بے خبر تھے</u> یعنی ہمیں اس کاعلم نہیں تھا، ب<u>ایہ نہ کہنے لگو کی شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آباء نے کیا تھا دونوں جگہ یاء</u> اور تاء کے ساتھ ، (یاء کی صورت میں ) کفار مراد ہوں گے ، ا<del>ور ہم تو بعد کوان کی ذریت سے پیدا ہوئے ج</del>س کی وجہ سے ہم نے ان کی اقتداء کی چرکیا آہے ہمیں ان کے قصور کی یاداش میں سزادیتے ہیں جو ہمارے آباء میں سے غلط کارلوگوں نے شرک کی بنیاد ڈال کر کیا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی ذات پر گواہ بنانے کے بعد اس قتم کا احتجاج ممکن نہ رہے گا اور صاحب معجز ہ (نبی عَلِيْ الْعَلَيْنِيُّ ) کی زبانی یا دولا ناخودان کے دلوں میں یا در ہنے کے قائم مقام ہے اور ہم اس طرح نشانیاں واضح طور پر بیان کرتے \_\_\_\_\_ ہیں جبیبا کہ ہم نے عہدالت کو بیان کیا تا کہان میں غور وفکر کریں تا کہوہ گفرسے بازآ جا نمیں اے محمہ ﷺ یہود کواس شخص کی <u> خبر سناؤ جس کوہم نے اپنی نشانیاں</u> ( کرامات ) <u>عطا کی تھیں</u> تو وہ کفر کی وجہ ہے ان کرامات سے نکل گیا جس طرح سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے اور وہ علماء بنی اسرائیل میں سے بلغم بن باعورا تھا، اس سے درخواست کی گئی کہ موسی علیہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کے لئے بددعاء کردے اوراس کو پچھ ہدیہ بھی دیا گیا چنانچہ اس نے بددعاء کردی مگروہ بددعاء اس پر بلیٹ گئی، اوراس کی زبان نکل کراس کے سینے پرلٹک گئی، <u>پھر شیطان نے اس کا پیچھ</u>ا کیا چنانچیاس کو پالیا اوراس کا دوست بن گیا، تو وہ <del>بھٹکنے والوں</del> میں شامل ہو گیا ، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت <u>اسے اعلی درجات پر فائز کردیتے</u> اس طریقہ پر کہ اس کوعمل کی تو فیق عطا کردیتے، مگر وہ پہتی ، یعنی دنیا کی طرف جھک کررہ گیا ، اوراس کی طرف مائل ہو گیا اور خواہشات کی طرف بلانے میں اپنی خواہش کی پیروی کی تو ہم نے بھی اس کو بیت ( ذلیل ) کردیا ، تواس کی مثال اس کتے جیسی ہوگئی کہا گرتو دھتکار کے ذریعہ اس یر بختی کرے تو زبان لٹکائے رہے، اورا گرتو چھوڑ دے تب بھی زبان لٹکائے رہے ، کتے کے علاوہ کسی جانور میں بیرخاصیت نہیں

ہےاور دونوں شرطیہ جملے حال ہیں یعنی لاھٹا ذلیلا ،حال یہ کہوہ زبان لٹکائے ہرحال میں ذلیل ہےاور مقصد پستی اور ذلت میں تثبیددینا ہے(اور) قرینہ فاء ہے جو کہ شعر ہےا پنے مابعد کے ماقبل پر جو کہ دنیا کی طرف میلان اورخواہش کی اتباع ہے، مرتب ہونے کی وجہسے اس کے قول ذلك المسل کے قرینہ سے ، بیمثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹا ایا ، تو آپ یہود کو قصے سنا بیئے تا کہان میں غور وفکر کریں اورایمان لے آئیں، اوران لوگوں کی مثال جنہوں نے ہماری آیتوں کو جمٹلا یا بری مثال ہے، وہ لوگ تکذیب کی وجہ سے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اللہ جس کو ہدایت کرتا ہے وہی ہدایت یا فتہ ہے، اور جس کو بےراہ کرے وہی زیاں کاروں میں سے ہے،اور بیرحقیقت ہے کہ ہم نے بہت سے جن وانس کوجہنم کے لئے پیدا کیاہے ان کے ایسے قلوب ہیں کہان سے حق کو بیجھتے نہیں ہیں اوران کی آ تکھیں ہیں مگر وہ ان سے اللہ تعالی کی قدرت کے دلائل کوعبرت کی نظر سے ۔ دیکھتے نہیں ہیں،اوران کے کان ہیں گران کے ذریعہ وہ آیات کواورنصیحتوں کوند براورنفیحت کے لئے سنتے نہیں ہیں پہلوگ نہ ستجھنے اور نہ دیکھنے اور نہ سننے میں جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گذرے ہیں اسلئے کہ جانورا پینے منافع کوطلب کرتا ہے اور مضرت رساں چیز وں سے ( دور ) بھا گتا ہے، اور بیلوگ تو عناد کی کی وجہ سے جہنم کی طرف پیش قدمی کررہے ہیں ، بیدوہ لوگ ہیں جوغفلت میں کھوئے ہوئے ہیں اور اللہ کے ننانویں اچھے اچھے نام ہیں جوحدیث میں وار دہوئے ہیں، حُسْلی اَحْسَنُ کی مؤنث ہے، لہذااس کوان ہی ناموں سے پکارواوران کوچھوڑ دوجواس کے ناموں کے بارے میں تجروی اختیار کرتے ہیں بیہ الْحَدَ اورلَحَدَ بِهِ مُسْتَقَ بِ اس طور يركه انهول نے اللہ كے ناموں سے اپنے معبودوں كے نام بنا لئے بيں ، مثلًا لات ، اللہ سے اورالعر کی،عزیز سے اور منات مُنان سے عنقریب آخرت میں وہ اس کابدلہ پاکرر میں گے جو پچھووہ کرتے رہے ہیں، بی تھم جہاد کے حکم سے پہلے کا ہے، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت الی بھی ہے جوحق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتی ہے اوروہ محمر ﷺ کی امت ہے جبیبا کہ حدیث میں وار دہواہے۔

## عَجِقِيق اللَّهِ السِّبِيلُ الْفَسِّلُهُ يَعْفُوالِنُ

فَحُولَكَى : بَدَلُ اشتَمالِ مما قبله ، لین من ظهورهم ، بنی آدَمَ سے بدل الاشتمال ہے ، یقول کواشی کی اتباع میں ہے ، صاحب کشاف نے کہا ہے کہ بدل البعض عن الکل ہے ، اور یہی ظاہر ہے ، جسیا کہ ضربت زیدًا ظهرَه ، اس کوکسی نے بدل الاشتمال نہیں کہا ہے ، تقدیر عبارت یہ ہوگی ' وَاذِ اَخَذَ رَبُّكَ مِن ظهور بنی آدم''.

فَحُوُّلِكَى : مِنْ صُلْبِ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ آدَمَ ، من صلب بعض موصوف ہے اور من صلب آدم صفت ہے ، لینی نکالا ذریت کوصلب بعض سے جو کہ صلب آدم ہے۔

فَيُولِنَكُم : قَالَ، لفظ قالَ كواس وجه معدر ماناكه بلاضرورت التفات عن الغيب الى التعكم لازم نه آئے۔

قِوُّلِی ؛ السَمْعُنی لایُمْکِنُهُمُ الِاحْتِجَاجُ بِذَلك مطلب بیہ کہذریت آدم سے اقرار لینے کے بعدان کے پاس اعلمی اورغفلت کاعذر باقی نہیں رہے گاوہ بینہ کہہ سکیں گے، یاالہ العلمین اس عہدو بیثاق کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم غفلت میں رہے۔

﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَكِيْسَ بِهِ عَلَى لِسَانِ صَاحِبِ المُعْجِزَةِ قَائِمٌ مَقَامَ ذِكْرِهِ فَى النَّفُوسِ يعبارت ايك والمقدر كا جواب ہے، سوال يہ ہے كەروز ازل ميں ليا ہوا اقرار دنيا ميں آنے كے بعد نسيا منسيا ہوگيا اب كى كوبھى عہد اَكست يادنبيں ہے تو ايسے عہد سے كيافائدہ كہ جويادى نہ ہواورنداس كى وجہ سے مؤاخذہ ہى ہونا جا ہے۔

جِ النبيع: اس بھولے ہوئے عہدالست کوہی یا دولانے کے لئے انبیاء کرام کومبعوث کیا جاتا ہے جومسکسل اس عہد کو یا دولاتے رہتے ہیں،الہٰذااب عدم مواخذہ کی کوئی وجنہیں ہے۔

قِولَكُم : التَذْكِيْرُ مُبْتَداً إدرتامُ مقام ذكره في النفوس اس كي خرب\_

فِیُوُلْکُ): سَکَنَ، اس میں اشارہ ہے کہ اَخْدلَدَ، خلود سے شتق نہیں ہے جس کے معنی دوام کے ہیں بلکہ اَخْدلَدَ بمعنی مالَ ہے،اَخْلَدَ الى الارض، اى مالَ إِلَيْها.

فِحُولِكَ ؛ فَوَضعُنَاه، اى ذَلَّلْناه.

فَيْخُلِكُ ؛ أَوْ إِنْ تَنْدُرُكُهُ ، بعض نسخول مِن انْ ، چھوٹا ہوا ہے جو كەكاتب كاسہو ہے ، مفتر علام نے ، إِنْ مقدر مان كراشاره كرديا كماس كا عطف تحمل پر ہے نه كه إِنْ تحمِلُ پرلېذا تتر كام كاجز م ظاہر ہوگيا۔

فِيَّوُلْكُى : جُمِّهُ لَتَسَا الشَّرْطِ حَالُّ ، ليني معطوف اور معطوف عليه دونوں جملے حال ہيں مطلب بيہ ہے كہ كتا ہر حال ميں لاهث رہتا ہے خواہ حالت شدت ہویاراحت۔

#### ؾٙڣٚؠؙڔۅٙڷۺ*ٛ*ڿٙ

#### عالم ارواح میں عہدالست:

جیسا که متعدداحادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ معاملہ آدم علی کا کالٹ کی تخلیق کے موقع پر پیش آیا تھا اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کرکے حضرت آدم علی کا کالٹ کا تھا اور زمین پر انسانی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، اس طرح نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی اللہ تعالی نے وجود وشعور بخش کراپے سامنے حاضر کیا تھا اور ان سے طرح نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی خریت آدم علی کا گلات کی پشت سے بلا واسطہ پیدا ہونے والی ذریت کو نکالا اور ان سے عہد الست لیا اس کے بعد ان کی پشت سے علی ہذا القیاس تا قیامت نسلا بعد نسل ، پیدا ہونے والی ذریت کو نکالا اور ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا اور اس عہد پرخود ان کو اور ملا کہ کو اور پوری کا نتات کو گواہ بنایا اس کی تفصیل ایک روایت میں اس طرح آئی ہے کہ وادی نعمان میں عرفہ کے دن اللہ تعالی نے ذریت آدم سے عہد و میثان لیا، آدم کی پشت سے ان کی ہونیوالی تمام اولا دکو نکا لا اور ان کو اپ سب نے جواب دیا" بلی شہدنا".

(مسند احمد، حاکم)

#### عهدالست كي غرض:

آؤ تقولوا إنّه اشركَ آباؤنا (الآية) اس آيت ميں وه غرض بيان كى گئ جس كے لئے ازل ميں پورى نسل آدم سے اقرارليا گيا تھا اور وه بيكه انسانوں ميں سے جولوگ اپنے خدا سے بغاوت كريں گے وہ اپنے اس جرم كے پورى طرح ذمه دار ہوں گے، آھيں اپنی صفائی ميں نہ تو لاعلمى كاعذر پيش كرنے كاموقع ملے گا اور نہ وہ سابق نسلوں پر اپنی گمراہى كى ذمه دارى ۋال كرخود برى الذمه ہو كيس گے۔

وَاسِلُ عَلَيهِ مرنباً الذي الله اليله اليله اليله فانسلخ منها (الآية) اس آيت ميس بني اسرائيل كايك مخص كاعبرت ناك واقعه فدكور ب، بني اسرائيل كاايك براعالم اورمشهورمقداعلم ومعرفت كاعلى معيار پر بونے كے باوجود دفعة كراه بوگيا۔

## بلعم بن باعوراء کے واقعہ کی تفصیل:

ندکورہ آیت میں نبی ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہتم یہود کواس شخص کا قصہ سناؤ جس کواللہ نے اپنی نشانیاں دی تھیں گروہ ان نشانیوں سے اس طرح نکل گیا جس طرح سانپ کینچلی سے نکل جاتا ہے ائمۂ تفییر سے اس بارے میں مختلف روایتیں فہ کور ہیں جن میں زیادہ مشہوراور جمہور کے نزد یک قابل اعتمادوہ روایت ہے جوابن مردویہ نے حضرت ابن عباس دَعِمَاللہُ تَعَالیٰ کُٹُ سے قل کی

بلعم نے اول تو معذرت کی اور کہا وہ اللہ کے نبی ہیں ان کے ساتھ فرشتوں کالشکر ہے ہیں ان کے خلاف بددعاء کیسے کرسکتا ہوں؟ اگر میں ایسا کروں گا تو میرادین اور دنیا دونوں برباد ہوجا کیں گی، گرقوم نے بے حداصرار کیا تو بلعم نے کہا اچھا تو میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی معلوم کرلوں اس نے استخارہ کیا استخارہ میں معلوم ہوا کہ ایسا ہر گزنہ اس نے قوم سے کہا جھے بددعاء کرنے سے منع کردیا گیا ہے، اس وقت جبارین نے ایک بہت براتخ نہ معم کو پیش کیا اس نے قبول کرلیا اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا، بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کرلیا اس نے حضرت موئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کردیا، اس نے حضرت موئی علیم کا اس کے لئے بددعاء کرنی شروع کردی۔

#### قدرت الهيه كاعجيب كرشمه:

اس وقت قدرت النہیکا عجیب کرشمہ بیظام ہوا کہ وہ کلمات بدد عاء جوموی کالیک گولٹ کی قوم کے لئے کہنا چا ہتا تھا اس کی زبان سے وہ الفاظِ بددعاء تو م جبارین کے لئے نکطے، جبارین چلا اٹھے کہتم تو ہمارے لئے بددعاء کررہے ہو، بلغم نے جواب دیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تبابی آئی اور بلغم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لئک کر سینے پر آگئی، اب اس نے جبارین سے کہا میری تو دنیا وآخرت تباہ ہوگئی اب میری دعاء کی تجولیت سلب کرلی گئی، کیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتا تا ہوں جس کے ذریعہ تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آسکتے ہو، وہ یہ کہتم اپنی سلب کرلی گئی، کیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتا تا ہوں جس کے ذریعہ تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آسکتے ہو، وہ یہ کہتم اپنی سلب کرلی گئی، کی سلس کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے منع نہ کریں، بلغم بن باعوراء کی بیشیطانی چال ان کی سمجھ میں آگئی، اور اس پڑمل کیا گیا، بنی اسرائیل کا ایک برا شخص جس کانا مشمعون بن یعقوب بتایا گیا ہے جو حضرت موسیٰ علاجھ کا گلاتھ کی کے کہتے سال کی عورت بہت پندا آئی وہ اسے کیکر حضرت موسیٰ علاجھ کا گلاتھ کی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میرا خیال ہے ہے کہ آپ اس

عورت کوترام مجھیں گے موی علیج کا اللہ کا نے فرمایا یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور بچھ پر بھی ،اس نے یہ بات سنتے ہی قتم کھا کر کہا کہ میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا ،اوراپنے خیمہ میں لے جا کرفعل بد کا مرتکب ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا جس کے نتیجہ میں ستر ہزار آ دمی ہلاک ہوگئے۔

بعض مفسرین نے اس آیت کے شانِ نزول کے سلسلہ میں امیہ بن صلت کا نام لیا ہے جو آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں موجود تھا، اس کے علاوہ بعض مفسرین نے شانِ نزول کے سلسلہ میں اور نام بھی لئے ہیں مگریہ بات طے ہے کہ علی بن طلحہ کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس مُخَوَّلَقُلُ النَّا اللَّا النَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّالِ اللَّا اللَّالِيْلُولِي الْمُعْلَالِي الْمُلْالِقَالِي الْمَالِي الْمَالِقَالِي اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّالِي الْمَالِقَالِي اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّالَا اللَّالِي الْمَالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الْمَالَا اللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الْمَال

فَمَنْكُهُ كَمِنْلِ الكلب إِن تحملُ عليه يلهن ، (الآية) لَهِئَ (س) لَهَنَّا، يياسا ، ونا، كَتْ كاما بيت وقت زبان تكالناكة كل يه عادت ، وقى ج كم الله وقت و بال كل عليه عادت ، وقى ج كم الله وقت و بال كل عادت ، وقى الله عادت برج الله و الله عادت برج الله و الله و

کتے کے ساتھ جس شخص کو تشبیہ دی گئی ہے ہیوہ ہی شخص ہے جس کا ذکر سطور بالا میں ہوا ہے اللہ نے اس کو جوعلم ، معرفت عطا کیا تھا اس کا تقاضہ ہی تھا کہ اس روتیہ سے بچتا جس کو وہ غلط سجھتا تھا اور وہ طرزعمل اختیار کرتا جوا ہے معلوم تھا کہ سجے ہے ۔ کیکن وہ دنیا کے فائدوں ، لذتوں اور آرائشوں کی طرف جھک پڑا ، خواہشات نفس کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس نے ان کے آگے سپر ڈالدی دنیا کی حرص وطبع سے بالاتر ہونے کے بجائے وہ اس حرص وطبع سے ایسا مغلوب ہوا کہ ان تمام صدود کو تو ٹرکنکل بھا گا جن کی تکہداشت اس کوخود کرنی چا ہے تھی جب وہ اپنی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے تن سے منہ موٹ کر بھا گا تو شیطان جو قریب ہی اس کی گھات میں لگا ہوا تھا اس کے پیچھے لگ گیا اور برابراسے ایک پستی سے دوسری پستی کی طرف دھکیلتار ہا یہاں تک کہ ظالم نے اسے ان لوگوں کے زمرے میں پہنچا کر ہی وم لیا جو اس کے وام فریب میں پھنس کر لیوری طرح اپنی متاع عقل وہوش گم کر بچکے ہیں۔

کتے کے ساتھ تشبید سے کا مقصد یہ ہے کہ کتے کی جو تصلتیں ہوتی ہیں وہ سباس میں جمع ہوجاتی ہیں، کتے کی ہروقت لکی ہوئی زبان اور نیکتی ہوئی رال، نہ بجھنے والی آئش حرص، بھی سیر نہ ہونے والی نیت کا پتہ دیتی ہم اپنے محاورہ میں بھی ایسے شخص کو جود نیا کی حرص میں اندھا ہور ہا ہو، دنیا کا کتا، کہتے ہیں، کتے کی جبلت کیا ہے؟ حرص وآز، چلتے پھرتے اس کی ناک سونگنے ہی میں لگی رہتی ہے کہ شاید کہیں سے بوئے طعام آجائے، کتا پوری دنیا کو صرف بیٹ ہی کے نظریہ سے دیکھتا ہے، کہیں کوئی ہؤی لاش پڑی ہو جو گئ کتوں کے لئے کافی ہوتو ایک کتا اس میں سے صرف اپنا حصہ لینے پر ہی اکتفاء نہیں کرتا بلکہ اسے صرف اپنے ہی لئے خصوص رکھنا چاہتا ہے اور کسی دوسرے کتے کو اس کے پاس پھٹائے نہیں دیتا، اس شہوت شکم کے بعد کوئی چیز صرف اس بے نو وہ شہوت فرج ہے، اپنے سارے جسم میں سے صرف شرمگاہ ہی وہ چیز ہے جس سے وہ دل چھی رکھتا ہے اور اس کوسو تکھنے اور چاہئے میں مشغول رہتا ہے، اس تشبیہ کا مدعایہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم وا یمان کی رسی تراکر بھا گتا ہے اس کوسو تکھنے اور چاہئے میں مشغول رہتا ہے، اس تشبیہ کا مدعایہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم وا یمان کی رسی تراکر بھا گتا ہے اس کوسو تکھنے اور چاہئے میں مشغول رہتا ہے، اس تشبیہ کا مدعایہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم وا یمان کی رسی تراکر بھا گتا ہے اس کوسو تکھنے اور چاہئے میں مشغول رہتا ہے، اس تشبیہ کا مدعایہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم وا یمان کی رسی تراکر بھا گتا ہے اس کوسو تکھنے اور چاہئے میں مشغول رہتا ہے، اس تشبیہ کا مدعایہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم وا یمان کی رسی تراکر اور اس کوسو تکھی ہے اس کوسو تکھی کی میں مشغول رہتا ہے، اس تشبیہ کا مدعایہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم وا یمان کی رسی تراکر ہو اگتا تھی ہیں مشغول رہتا ہے، اس تشبیہ کا مدعایہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم وا یمان کی رسی تراکر ہو اگتا تھا تھیں۔

اورنفس کی اندھی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی باگیں تھادیتا ہے تو پھر کتے کی حالت کو پہنچے بغیر نہیں رہتا۔

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالنِينَا القرانِ من اهلِ مكة سَنَسْتَدُوهُهُمْ نَاخَذُهم قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليكُونَ وَالله عليه وسلم النَّهُ الْمَهُمُ النَّكَيْنَ مَتِيْنَ شَديد لا يُطاقُ أَوَلَمْ يَقَكُرُوا فَيعَلَمُوا مَّ الْمَسْتِجِهُمْ محمد صلى الله عليه وسلم مَنْ حَبُو جُنُونِ إِنَ ما هُوالانذِيْرُ فَيْمَانَ آيَنَ الانذارِ الْكَمْنِظُوا فِي مَلَكُونَ مَنْ الله السَّمُونِ وَلَيْنَ الْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُولِ وَالْمُونُ وَالْمُولِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُولُولُونُ وَالْمُولُول

یک کوفت میں اور ان کو میں اور ان کو میں مہلت دیتا ہوں بے شک میری تذہیر بری مضبوط ہے، جس کا کوئی تو رئیس،
ہیں، اس طریقہ پر کدان کو ٹبر بھی نہیں اور ان کو میں مہلت دیتا ہوں بے شک میری تذہیر بری مضبوط ہے، جس کا کوئی تو رئیس،
کیاان لوگوں نے فور نہیں کیا؟ کہ جان لیتے کہ ان کے دفیق کھر بھی کو کی قوم کا جنون نہیں، وہ تو صرف صاف صاف ڈرانے
والا ہے کیاان لوگوں نے آسانوں اور زمین کے عالم میں اور (دیگر) ان چیز وں میں جن کوانلد نے پیدا کیا ہے (من شین) ما کا
بیان ہے، کہ اس کے بنانے والے کی قد رہ اور اس کی وصدانیت پر استدلال کرتے، اور اس بات میں کمکن ہے کہ ان کی موت
کوفت قریب ہی آلگا ہو کہ وہ حالت کفر ہی میں مرجا کیں اور آگ میں پہنچ جا کیں، البذا ایمان کی طرف سبقت کرنی چاہئے، چر
قرآن کے بعد کوئی بات پر ایمان لا کیں گے، جس کوائلڈ گراہ کر دیے واس کوکوئی ہدایت پر نہیں لاسکتا اور اللہ تعالی ان کوان کی
گراہی میں جرانی ہے بھٹل ہوا چھوڑ دیتا ہے یاء اور نون کی صورت میں بطور استینا ف رفع کے ساتھ، اور جزم کے ساتھ ابعد
الفاء کے کل پر عطف کی وجہ ہے، اہل مکہ آپ ہے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقت پر وہ کا آپ ان
ہوں اور زمین والوں پر اس کی ہولنا کی کی وجہ سے بڑا بھاری وقت ہوگا وہ (قیامت) تم پر اچا تک آپر کے ہیں حق کہ آپ کواس کا علم ہوگیا آپ

ہو اقت کی میں حق کہ ہو کواس کا علم ہوگیا آپ

سے جوہ آسانوں اور زمین والوں پر اس کی ہولنا کی کی وجہ سے بڑا بھاری وقت ہوگا وہ (قیامت) تم پر اچا تک آپر کے ہیں حق کہ آپ کواس کا علم ہوگیا آپ

سے قیامت کے معرف کہ آپ کھیا کہ آپ اس کی تحقیق کر چے ہیں حق کہ آپ کواس کا علم ہوگیا آپ

ھور شکر کا میک کھی کہ کولی کیا کہ آپ اس کی تحقیق کر چے ہیں حق کہ آپ کواس کا علم ہوگیا آپ

ھور شکر کی کہ کولی کواس کی کوئی کہ آپ اس کی تحقیق کر چے ہیں حق کہ آپ کواس کا علم ہوگیا آپ

کہد بیخے کہ اس کاعلم صرف اللہ ہی کے پاس ہے بیتا کید ہے کیکن اکثر لوگنہیں جانے کہ اس کاعلم صرف اللہ ہی کو ہے، آپ فرما دیجے کہ میں خود اپنی ذات کے لئے کسی نفع کا جسکو میں حاصل کر سکوں اختیار نہیں رکھتا اور خدنقصان کا کہ اس کو دفع کر سکوں مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ چاہے، اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع جمع کر لیتا، اور جھے فقر وغیرہ کی کوئی تکلیف نہ پہنچی میں کہ جتنا اللہ چاہدے ہوئے جانے کی وجہ ہے، بسبب مضر چیز وں سے اجتناب کے میں تو کا فروں کو آگ سے ڈرانے والا ہوں اللہ اللہ ایمان کو جنت کی خوشنجری دینے والا ہون۔

## جَِّقِيقَ فَيْرَكِي لِيَسْمِينَ فَيْ لَقَيْمَايُرَى فَوَالِانَ

قِوُلْنَ : ناحذُ، نَسْتَدْدِ جُ کَ تَفْیرنَا حَدُ سے کرے معنی مرادی کی جانب اشارہ کردیا، استدراج کے لغوی معنی درجہ بدرجہ چڑھنا (الاستصعاد درجة بعد درجة ) چونکہ کفارے لئے کوئی اصعاد نہیں ہے اسلئے اس کے مرادی معنی مرادی یو یعنی بتدرت گرفت کرنا۔

چَوُلِیکَ : اَمهِلُه هِ، یاضافہ می مرادی معنی کوبیان کرنے کے لئے ہے، اسلئے کہ اُملی کے معنی املاء کرانے کے ہیں جو کہ یہاں مراز نہیں ہیں۔

قِوَّوْلَهُمَا: فَيْعَلَمُونَ بِيابِكَ سُوالَ كَاجُوابِ بِـ

سَيْحُوالْيْ: فيعلمون مقدر مان كى كياضرورت بيش آئى؟

جَوْلَثِيْ: فيعلمون مقدر مان كراشاره كرديا كه ما بِصَاحِبهِم، يَعْلمون مقدركامفعول بنه كه يتفكروا اس كنه كه يتفكروا مفعول كي تعلمون مقدرا مفعول كي تعديروا مفعول كي تعديروا مفعول كي تعدير المفعول كي تعدين بين ب مالانكم مفعول موجود بهذا اعتراض فتم موكيا كه يتفكروا مفعول كي طرف متعدى نبين ب -

چَوُلْنَ : جُنُونٌ ، جننة كَ تَفير جنون سے كرك اشاره كرديا كہ جنة سے قوم جن مراذبيس ہے اسكے كہ يہ كفار كے جواب ميں واقع ہے كفار كہا كر ساحب كے مراسم المرجنة سے قوم جن (جنات) مرادلی جائے توسوال اور جواب ميں مطابقت نہيں رہے گا۔

قِوَّ لَكُمَّ : وفی اس تقدیر کامقصداس بات کی طرف اشارہ ہے ما خلق الله کاعطف ملکوت پر ہے نہ کہ قریب (الادض) پراس کئے کہ اس صورت میں معنی درست نہ رہیں گے۔

فِيُولِينَ ؛ فَيَتَبادَرُوا مِي اَولَمْ ينظروا ، كاجواب مونى كى وجه عيم وم بـ

فِيُولِكُمُ : مع الرَفع اسْتِينَافًا، اى وهو نذرُهم

ح (مَزَم بِبَلسَّنِ

قِوُلْكَم ؛ وبالجَزْمِ عَطْفًا على مَحَلِّ ما بَعْدَ الفَاءِ ، يه نذرهم من دوسرى تركيب كى طرف اشاره ب، نذر مي دواعراب بي رفع بوجه استيناف كه اور جزم بسبب جواب نهى ، لا هادى له جواب شرط هون كى وجه سے محلاً مجز وم ہے۔

مَنْ وَالْنَ عَلَى بِعطف كيالفظ بِنبيب كياس كى كياوجد اج؟

جَوْلَيْعِ: اسلَّے کاس صورت بیں فعل کا اسم پر عطف لازم آتا ہے جو کہ سخس نہیں ہے، تقدیر عبارت یہ ہمن یصلل الله فلایهدیه احد ونذرهم

قِوُلْكَ ؛ مُرسلها، إرساء ، عصدريس بمعنى استقراروا ثبات ، مجرد، رساء بمعنى ثبت، رستِ السفينة اى وقفت عن الجرى ـ

قِوُلِنَى : حَفِیٌّ، سوال میں مبالغہ کرنے والا لیعن مسئلہ کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والا، جوابیا مبالغہ کرتا ہے وہ حقیقت حال سے واقف ہوجا تا ہے، اور اس سے احفاء الشارب ہے۔

#### تَفْسِيرُ وَتَشَيْحُ حَ

وَاللَّذِیْنَ کَذّبوا بایتِنَا سنستدر جهم من حیث لا یعلمون ، سابق رکوع کی آخری آیت میں اس امتِ اجابت کی دوخصوصیتیں بیان کی گئ تھیں ایک قیادت ورہنمائی دوسرے اختلاف کے وقت قانونِ شریعت کے مطابق عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، اگرغور کیا جائے توید دونوں باتیں کسی بھی قوم یا جماعت کی فلاح وکا مرانی کی ضامن ہوسکتی ہیں۔

امت محدید کی تمام دیگرامتوں پرفضیلت وفوقیت کاراز اوران کا طغرائے امتیاز یہی حق پرتی ہے صحابہ و تابعین کی پوری زندگی اس کی آئینہ دار ہے۔

والمذین کیدبوا بالیتنا النے دوسری آیت میں اس شبکا جواب ہے کہ جب قومی تن کا مدار تن پرسی اور تن وانسان کی پیروی پر ہے تو دوسری غیر مسلم قومیں جوت سے سراسر دور ہیں وہ کیوں دنیا میں پھولتی پھلتی نظر آتی ہیں، و الّذِین کذبوا سے اس کا جواب ہے لیعنی ہم اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کواپئی حکمت ورحمت کی بناء پر دفعۃ نہیں پکڑتے بلکہ آہتہ آہتہ تدریجاً پکڑتے ہیں جس کی ان کو خبر بھی نہیں ہوتی اسلئے دنیا میں کفار و فجار کی دولت وثروت جاہ وعزت سے دھوکا نہ کھا کیں کیونکہ وہ ان کے لئے کوئی جملائی کا سامان نہیں بلکہ تن تعالی کی طرف سے استدراج (وھیل) ہے۔

واُمسلی لَهُمْ اِنَّ کیدی متین مجرموں اور فاسقوں اور جھٹلانے والوں اور مجرموں کو بسااوقات فور اُسز انہیں ملی، بلکہ دنیوی عیش وفراخی کے دروازے کھولدیئے جاتے ہیں، حق کہ خدائی سزاسے بے خوف و بے فکر ہوکر ارتکاب معاصی پر اور زیاوہ دلیر ہوجاتے ہیں جی خداکی دلیر ہوجاتے ہیں۔ یہی خداکی ڈھیل اور استدراج ہے وہ حماقت وسفاہت سے بھے ہیں کہ ہمارے او پرمہر بانی ہورہی ہے۔

قبل لا اَمْسِلِكُ لَـنفسى نفعاً ولا ضرًا الله ما شاء الله ، يه آيت اس بات پركه ني النظامالم الغيب نبيس ، عالم الغيب صرف الله كي الله عن الله على النهاء به كه اس كه باوجود الله بدعت آپ النظام كومعروف معنى ميں

لکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثرلوگ اتن موٹی سی بات بھی نہیں سیجھتے ،رسول ببرحال بندہ اور مخلوق ہوتا ہے،اس کواللہ کی کئی اکٹر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اتن موٹی سے جیسے کسی بھی صفت میں اللہ کا شریک سیجھنا جہل محض اور الحاد محض اور الحاد محضل اور سول اللہ علی تعلیم خیب نہیں ہے۔ قادر مطلق کہنا (تفسیر ماجدی ملخصاً) وی کے ذریعہ بعض مغیبات پر واقف ہوجا ناعلم غیب نہیں ہے۔

نَصَرًاوَّلَا اَنْفُسَهُمْرِيْنَصُرُونَ ﴿ بِمَنْعِمِا مِمِنِ اَرَادَ بِهِمِ سُوءً مِن كَسِرِ اوغيرهِ والاستفهامُ للتوبيخ وَلِ**نُ تَذَّعُوهُمْ** اى الاصنام إلى الهدى لايتَتَعِ عُوكُم بالتشديدِ والتخفيفِ سَوَاتَ عَلَيْكُمُ الدَّهُ الله المُ النَّمُ طعِتُونَ ﴿ عن دُعَائِهِمُ لَا يَتَبِعُوهُ لعدم هَمَاعِهِمُ إِنَّ الَّذِيْنَ تَذُعُونَ تَعُبُدُونَ سِنُ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ مَمُلُوكَةٌ <u>اَمْتَالْكُمْ فَادْغُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْالْكُمُّ</u> دُعَائكُم إِنْكُنْتُمُ طِدِقِيْنَ ﴿ فَي انّها الهُ ثُم بَيَّنَ غايةَ عَجْزِهم وفَضَلَ عَابِدِيهِم عليهِم فَقَالَ اللَّهُمُ الرُّجُلِّيُّهُ فَنَ إِلَّا اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللّ هولكم فكيف تَعُبُدُونَهم وانتم أتَمُّ حالاً منهم قُلِل لهم يا سحمدُ الْمُعُوالْشُرَكَاءُكُم اللي هَلاكِي ثُمُّ كِنُدُوْنِ فَكَاثُنُظِرُوْنِ ۞ تُسُهِلُون فانى لا أبالِيُ بكم إِنَّ وَلِيَّ اللهُ يَسَوَلَى الَّذِي نَزَّلَ الْكِلْبُ ۗ القرانَ وَهُوَيْتُوَلَّى الصَّلِحِين الْجِفْظِمِ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِم لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَّا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ 🐨 فكيف اُبَالِي بِهِم وَلَنْ تَدْعُوهُمُ اى الاحسنام إِلَى الْهُلَى لَايَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمُ اى الاحسنامَ يا محمد يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ اى يُقَابِلُونَكَ كالنَّاظِرِ وَهُمُلِا يُجُورُونَ فَكُولِالْحُفُولَ السُّلُومِن اَخُلاقِ الناسِ ولا تَبْحَثُ عنها وَأُمْرُ بِالْعُرُفِ المعروبِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجِهِلِيْنَ ﴿ فلا تُقَابِلُهم بسفهم وَالمَّا فيه إدْعَامُ نون ان الشرطية في ماالزائِدةِ يَنْزُغَنَّكَ مِنَ الشِّيطِنِ نَزْعُ اى إِنْ يَصُرِفُكَ عَمَّا أَمِرُتَ بِهِ صَارِفٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ جَوابُ الشرطِ وجوابُ الاسرِ مَحُذُونَ اى يَدْفَعُهُ عنك النَّهُ سَمِيْعٌ للقول عَلِيَّمُ بَالفعل إِنَّ **الَّذِيْنَ اتَّقُوالِذَامَسَّهُم**ُ اَصَابَهُمْ ظَيِفٌ وفي قراءة طائف اي شيءُ المَّه بهم مِن الشَّيْطِن تَكَكَّرُوا عِقَابَ اللَّهِ وتَوَابَهُ فَلاَاهُمُرُّمُبُصِرُونَ ﴿ الحقَّ من غَيْرِهِ فَيرُجعُونَ وَإِنْحَالِهُمْ اى اخوانُ الشياطينِ من الكفار مَيكُنُونَهُمْ الشيطينَ فِي الْغَيُّ تُمَّرهم لَالْيُقْصِرُونَ اللَّهِ مَا يَكُفُّونَ عنه بالتبصُّر كما يُبُصِرُ المُتَآقُونَ وَلِذَالْمُرَّالِيْهِمْ اى اهلَ مكة بِإِيكَةٍ مِمَّا اقْتَرَحُوهُ قَالُوْالَوْلَا هَلَّا الْجَبَيْتَهَا ۗ أَنْشَاتُهَا مَن قِبل نَفْسِكَ قُلْ لَه الْكَمَّااَتَّبِعُ مَا يُوْكَى إِلَى مِنْ مَّ إِنَّ اتِيَ من عندِ نَفُسِيُ بشي هٰذَا القرانُ بَصَابِرُ حُججُ مِنْ ثَبِكُمُوهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤُونُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُّاكُ فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَانْصِتُوا عن الكلام لَعَلَكُمْرُتُرْحَمُونَ الله في الخطبة وعبَّر عنها بالقران لاشتمالِها عليهِ وقِيُلَ في قراءة القران مُطُلَقًا وَلَذُكُرُيَّ بَلَكَ فِي نَفْسِكَ اي سِرًا تَضَرُّعًا تذلُّلاً وَّخِيْفَةً خَوْفًا منه وَ فَوْقَ السرِّ دُونَ الْجَهْرِمِنَ الْقُولِ اى قَصْدَا بينهما بِالْخُدُوِّ وَالْكَالِ اَوَائل النَّهَاد واَوَاخِره وَلَاتَكُنْ مِّنَ الْخِفِلَيْنَ ﴿ عَن ذِكْرِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَى بِإِكَ اي السلعَة لَايَسْتَكُيرُوْنَ إِنْ اللَّهُ اللَّ والعبادَةِ فَكُونُوا مِثْلَهم.

- ﴿ (مَرْزُم بِهُ الشَّرْ) ◄

وه یعنی الله ہی ہے جس نے تم کوایک جان یعنی آ دم علی کا کا کا اور ای جان سے اس کا جوڑا اوراس سے المان تا کہ اس سے سکون حاصل کرے اوراس سے الفت کرے، چنانچہ جب اس کوڈ ھانپ لیا تعنی اس سے مجامعت کی ، تواس کو ہلکاس احمل رہ گیا ،اوراس بات سے خوفز دہ ہوئے کہوہ (حمل) کوئی جانور نہ ہو تو انہوں نے اپنے رب اللہ سے دعاء کی ، اگرآپ ہمیں نیک صحیح سالم بچیعطا فرمائیں تو ہم اس پر <del>آپ کےشکر گذار ہوں گے، چنانچہ جب ان کوسیح</del> سالم اولا دریدی تو دونوں (بیوی) نے (اللہ کے )عطا کردہ بچے کانام عبدالحارث رکھ کر خدا کا شریک قرار دیدیا،اورایک قراءت میں شین کے کسرہ اور ( کاف ) کی تنوین کے ساتھ ہے (شہر گئی ہے حالا تکہ بیقطعاً درست نہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کا بندہ ہو،اور بیر شرکت فی نے آنخضرت ﷺ سے روایت کیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا، جب موّاء نے بچہ جنا تو اہلیس نے ان کے پاس چکر لگانا شروع کردیا،اور قو اء کا بچیزنده نہیں رہتا تھا اہلیس نے قواء سے کہاتم اس کا نام عبدالحارث رکھوتو وہ زندہ رہے گا، چنانچہ قواء نے اس کا نام (عبدالحارث) رکھ دیا تو وہ بچیزندہ رہا، اور بیسب بچھ شیطان کے اشارہ اور اس کے تھم سے ہوا، اس کو حاکم نے روایت کیا ہا اور تو ہوں کو شریک کرنے سے ماک اللہ تعالی اہل مکہ کے اس کے ساتھ بتوں کو شریک کرنے سے یاک ہے، اور (فتعللي الله عما يشركون) جمله مبيه إور خلقكم برعطف ب،اوردونوس كے درميان جمله عتر ضه، كياوه عبادت میں اس کا ایسوں کوشریک تھم راتے ہیں جو کچھ پیدانہیں کر سکتے ،اور وہ خود مخلوق ہیں اور وہ ایسے عبادت کرنے والوں کی کسی قشم کی مدونہیں کرسکتے اور نہخودکو بچا سکتے ہیں اس شخص سے جوان کو بدنیتی سے تو ڑنے وغیرہ کا ارادہ کرے،اوراستفہام تو بخ ك لئے ہے،اوراگرتم بتوں كو ہدايت (رہنمائى) كے لئے پكاروتووہ تمہارى بات ندمانيں (يتبعو كمر) تشديداور تخفف ك ساتھ ہے تمہارے لئے برابر ہے کہتم ان کو رہنمائی کے لئے پکارویاان کو نہ پکارو،ان کے نہ سننے کی وجہ سے تمہاری پکار کی طرف کان نہ دھریں گےالٹدکو چھوڑ کرجن کی تم بندگی کرتے ہووہ بھی تمہارے جیسے بندے ہیں سوتم ان کو پکار کر دیکھ لو،ان کو جا ہے کہ تمہاری پُکار کا جواب دیں اگرتم اپنے اس دعوے میں سچے ہوکہ وہ معبود ہیں پھر بتوں کے انتہائی عجز اوران کے عابدوں کی ان پر فضیلت کوبیان کرتے ہوئے فر مایا، کیاان کے پیر ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ یاان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑسکیں ؟ ایدِ ، ید کی جمع ہے، باان کے آنکھ ہیں جن سے وہ دیکھیکیں یاان کے کان ہیں کہ جن سے وہ سکیں ، (سب جگہ )استفہام انکاری ہے یعنی ندکورہ چیز وں میں سےان کے پاس ایک بھی نہیں ہے جوتمہارے پاس ہیں،تو پھرتم ان کی بندگی کس بناء پر کرتے ہو حالانکہ تم ان سے حالت کے اعتبار سے (بہر حال) بہتر ہوا ہے محمد ﷺ ان سے کہو میری ہلاکت کے لئے اپنے شرکاءکو بلالو پھرمیرے بارے میں تدبیر کرو اور مجھے مہلت مت دو، میں تہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا ہوں، بے شک میر امددگار اللہ ہے جس نے کتاب ( یعنی ) قرآن نازل کیااوروہ اپنی نگرانی میں نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور جن کیتم اللّٰد کوچھوڑ کر بندگی کرتے ہو وہ تمہاری مددنہیں کر سکتے اور نہ دہ اپنی ہی مدد پر قادر ہیں ،تو میں ان کی کیوں پر واہ کروں؟ <u>اورا گرتم</u> بتوں کو رہنمائی کے لئے یکاروتو وہ نہیں < (مَرْمُ بِبَلِثَ لِيَا) <

اور اے محمر تم اگران بنوں کو دیکھواییامعلوم ہوگا کہوہ تہاری طرف دیکھرہے ہیں بینی دیکھنےوالے کے مانندآپ کے روبرو ہیں، حالانکہوہ کچھنیں دیکھتے آپ درگذرکواختیار کریں (لینی) لوگوں کے اخلاق کے بارے میں مہل انگیزی سے کام لیجئے (ان کے عیوب) کی کھود کرید میں نہ پڑیئے، اور نیکی کا تھم تیجئے ، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار تیجئے ، اوران کی حماتت کا مقابلہ نہ کیجے، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے بعنی اگر آپ کو مامور بہ سے کوئی برگشتہ کرنے والا برگشتہ کرے تو اللہ کی پناہ طلب يجيح (إمّا) مين مازائده مين نون شرطيه كاادغام ب، (فاستعد بالله) جواب شرط ب، اور جواب امرمحذوف باوروه يَدُفعه عنكَ ہے، بلاشبره بات كاسنے والا عمل كا و يكھنے والا ہے بلاشبره ولوگ جوخداترس بيں جب ان كوشيطان كى طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ اللّٰہ کی سز ااور تو اب کو یا دکرنے لگتے ہیں اور ایک قراءت میں (طیف ) کے بجائے طائف ہے، لیمیٰ اگر شیطان کی طرف ہے کوئی وسوسہ پیش آتا ہے، تو وہ دفعة حق اور ناحق کو دیکھنے لگتے ہیں (لیعنی دونوں میں امتیاز کرنے لگتے ہیں) تو وہ اس وسوسہ سے باز آجاتے ہیں، اور کفار میں سے جو شیطان کے بھائی بند ہوتے ہیں شیاطین ان کو گمراہی میں <u> گھسیٹ لیتے ہیں</u> پھروہ (شیطان کے بھائی بند)اس گمراہی ہے آنکھ کھلنے یعنی آگاہ ہونیکے باوجود بازنہیں آتے ،جیسا کہ تقی دیدہ بینا سے کام لیتے ہیں، اور جب آپ اہل مکہ کے سامنے ان کا تجویز کردہ (فرمائشی) معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ آپ می مجزہ اپنی طرف سے کیوں نہ لائے؟ آپ ان سے کہد بیجئے میں تو صرف اس حکم کی اتباع کرتا ہوں جومیرے پاس میرے رب کی طرف سے بھیجاجا تا ہے میرے اختیار میں نہیں کہ میں کچھ بھی اپنی طرف سے لاسکوں ، بیہ قر آن لوگوں کے لے تمہارے رب کی جانب سے دلائل ہیں، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لئے اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تواس کوغور سے سنا کرو اور بات چیت بند کرکے خاموش ہوجایا کروتا کہتم پردم کیاجائے ہیآیت خطبہ کے وقت ترک کلام کے بارے میں نازل ہوئی ہاورخطبہ کوقر آن سے اس لئے تعبیر کردیا ہے کہ خطبہ قرآن پر شمل ہوتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ مطلقا قرآن کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور (اے مخاطب) اپنے رب کو چیکے عاجزی اور اللہ سے خوف کے ساتھ یاد کیا کر، یعنی زیر زبان سے اوپر اور جبر فی الکلام سے ینچے، لینی سراور جبر کے درمیان کا قصد کرتے ہوئے صبح وشام لینی اول دن میں اور آخر دن میں ، اور اللہ کے <u>ذکرے غفلت کرنے والوں میں مت ہو، بلاشبہ وہ مخلوق یعنی جو تیرے رب کے پاس ہے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی اور جو</u> چیزاس کی شایانِ شان نہیں اس سے اس کی یا کی بیان کرتی ہے اور اس کے لئے سجدہ کرتی ہے اور عاجزی اور عبادت کے لئے اس کوخالص کرتی ہے سوتم بھی ان کے جیسے ہوجاؤ۔

## عَجِقِيق لِنَرِيكِ لِيَهِ لَيْهِ اللَّهِ لَا يَعْفِيلُوا لِأِن



فَيُولِكَى : اى شويكا، اس اضافه كامقصدية تاناب كه شِوكاً مصدراتهم فاعل شويكاً كمعنى ميس بهتا كممل درست موسكيد

فِوَلْكُم : بَتَسْمِيته اى بتسمية الولد، حارث، تسمية شركاء بمعنى شريك كمتعلق بـ

فِي وَلَيْسَ بِإِشْوَاكِ فِي العُبُودِيَّةِ لَعَصْمَةِ آدَمَ السافافة كامقصدانبياء كاعصمت كادفاع --

فَوْلَكُمْ : الْعُبُودِيَّة، زياده بهتر بوتا كالعبودية ك بجائ العبادة يامعبودية فرمات - (حاشيه حلالين)

فِوْلَنَى : اَهْلُ مَكَّة السيس اسبات كى تائيه كه جَعَلاكام رجع آدم وط انهيس بهلكه برنفس اوراس كازوج ب، اوراس كاقرينه الله عما يشركون بيشركون ميغة جمع كساته لايا كيا ب حالانكه آدم وط اجمع نهيس بين -

قِحُولِكَمْ : طَيْفَ، اس سے يہ بھی احمّال ہے كہ طَيْفُ، طيفًا سے اسم فاعل ہو،اى طاف به النحيال، طائف وسوسہ خطره۔ قِحُولِكَمْ : اَلَمَّ بِهِمِ اَى مسَّ بِهِمِ.

### لِفَسِيرُ وَلَثِينَ حَيْ

هُو الَّذِي حَلَق کَمُونِ نَفْسِ وَاحَدَةً (الآیة) سابق میں ابوالبشر اورائم البشری تخلیق کابیان تھا، اب یہاں عام مردوزن کی پیدائش کا بیان ہے، اس کو اصطلاح میں النفات عن الخاص الی العام کہتے ہیں اور قرآن کریم کا بیعام اور پندیدہ اسلوب بیان ہے ان آیات میں حسن بھری وغیرہ کی رائے کے مطابق خاص آ دم وجواء کا نہیں بلکہ عام انسانوں کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتداء میں ہُو و اللّذِی خَلق کھر من نفس و احدة و جعل منها زوجها میں بطور تمہید آ دم وجواء کا ذکر تھا مگر اس کے بعد مطلق مردو عورت کے ذکر کی ظرف نتقل ہوگئے، اور ایسا ہوتا ہے کہ خض کے ذکر سے جنس کے ذکر کی ظرف نتقل ہوگئے، اور ایسا ہوتا ہے کہ خض کے ذکر سے جنس کے ذکر کی طرف نتقل ہوگئے، اور ایسا ہوتا ہے کہ خض کے ذکر سے جنس سے درجم شیاطین ہوتا ہے مگر شخصِ مصابح سے جنسِ مصابح کی جانب ساروں کو مصابح فرمایا گیا وہ ٹو شنے والے ستار نہیں جن سے رجم شیاطین ہوتا ہے مگر شخصِ مصابح سے منقول ہے کہ ان آیوں کلام کونتقل کر دیا گیا، اس تفیر کے مطابق ' جو عکلا کے شو کاء'' میں کوئی اشکال نہیں، مگر اکثر سلف سے منقول ہے کہ ان آیوں میں حضرت آ دم وجواء کا واقعہ مذکور ہے۔

## احادیث کی روشن میں آیات کی تفسیر:

جب آدم وحواء طبی آلا کوزین پراتارد یا گیا اورزمین پر بودو باش شروع کردی توایک روز حضرت آدم حواء سے ہم بستر ہوئے،
حواء کوشل رہ گیا جب تک حمل ابتدائی مر حلے میں رہا تو حضرت حواء کو کوئی گرانی نہیں ہوئی اور باسانی چلتی پھرتی رہیں، مگر جب
زمانہ گذرتا گیا قوصل میں بتدرت اضافہ ہوتارہا جس کی وجہ سے حواء کوشل محسوں ہونے لگا، اس سے یہ بات ہجھ میں آگئ کہ حواء کو طوق ہوگیا، اورا کیک روز ہماری جن کا بچہ پیدا ہونے والا ہے بھر دونوں حضرات دعا میں کرنے گئے اے اللہ اگر تو ہمیں صالح سی علوق ہوگیا، اورا کیک روز ہماری جن کا بچہ پیدا ہونے والا ہے بھر دونوں حضرات دعا میں کرنے گئے اے اللہ اگر تو ہمیں صالح سی مسلم تندرست بچہ دے گا تو ہم بہت شکر گذار ہوں گے، حمل کے دوران البیس نے حضرت حواء کے پاس آنا جا بانا شروع کردیا،
ایک روز البیس نے حضرت حواء سے کہا کہ جب ہمہارا بچہ پیدا ہوتو اس کانا م میرے نام پر رکھنا، حواء نے معلوم کیا تیرا کیانا م ہے؟
البیس نے اپناغیر معروف نام بتایا یعنی حارث، جب بچہ پیدا ہوتو اس کانام عبد الحارث رکھا، اگر مضرین نے جَعَلاً لمه شروکاء
فیسما آتا ہما، کی بہی تضیر کی ہے، ترفی کا مام حد، ابی حاتم وغیرہ کو ایوانہ بی حضرت آدم علی کھنا کہا، اگر اس بچہ کانام عبد الحارث رکھو گئو تیہ بچرز ندہ رہے گا، خرضیکہ البیس کے بہکانے سے حواء نے ایسا کیا، اس میں حضرت آدم علی کھنا کا کوئی تصور نہیں تا اور بعض مضرین نے آدر کہا، اگر اس بیل حضرت تے اس کی خراد کہا، اگر اس بیل عام رکھنا بھی شرک کہا، اور بھی معرب کا روایت جو ابھی او پر گذری ہے، اس کی سند میں ایک راوی عمر بن ابرا ہیم معری ہے جس کو بعض میں داخل ہے، ہمرہ بن جند ہی روایت جو ابھی او پر گذری ہے، اس کی سند میں ایک راوی عمر بن ابرا ہیم معری ہے جس کو بعض

علاء نے ضعیف کہا ہے کین ابن معین نے اس کو تقدراویوں میں شار کیا ہے، اس واسطے حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، تر مذی و غیرہ کے حوالہ سے ابو ہریہ کی صحیح حدیث ہے جس کے ایک مگڑ سے کا حاصل ہیں ہے کہ حضرت آدم علیجہ کھی اس محدیث میں فرمایا کے حضرت آدم کا قرار پر قائم نہر ہا اس اس اس کا کہ حضرت آدم کا اقرار پر قائم نہر ہا اس بات کا ایک نمونہ تھا کہ ان کی اولا دمیں بھی ہے بات پائی جائے گی، اس اور پھر یہ بھی فرمایا کہ حضرت آدم کا اقرار پر قائم نہر ہانا اس بات کا ایک نمونہ تھا کہ ان کی اولا دمیں بھی ہے بات پائی جائے گی، اس حدیث سے ان مفسرین کے قول کی تا ئید ہوتی ہے جو ہے تیے ہیں کہ عبادت میں تو نہیں مگرنا مرکھنے میں شرک شیطان کے بہکا نے مصدیث سے حدیث سے ان مفسرین کے قول کا حاصل سے حواء سے ظہور میں آئی، محضرت عبداللہ بن عباس تکھا گھی گھی گھی گھی تھان کے بہکا خول کا حاصل سے ہے کہ شیطان نے بینا م حواء کو قول کا حاصل سے ہے کہ شیطان نے بینا م حواء کو قول کا حاصل سے کہ شیطان نے بینا م حواء کو قول کا حوال کی نے بینا کہا تھا اور حضرت آدم کھی تھاں لئے جو کہ تھان نے حواء کو یہ بین جو ان کے بینا کہا دو اور کی خوات کی بینا ہوتی کہ بین کی خوات کی بینا ہوتی کی بینا ہوتے اور اس کی تعید اللہ تو اور کی خوات کی بینا ہوتی کی بیدا ہوتی کی بیدا ہوتی کی بیدا ہوتی کہ بینا ہوتی کہا ہوتی کی بیدا ہوتی کہ بینا ہوتی کہ بینا ہوتی کہا ہوتی کہ بینا ہوتی کہ ہوتی کہ بینا ہوتی کہ کہ بینا ہوتی کہ بینا کہ کہ بینا ہوتی کہ بینا ہوتی کہ بینا ہوتی کہ بینا ہوتی



## ڔٷ۠ٳڒڣٳٳڡڒؾ؆ڰڿڿ؈ۺڹۼٷٳڽؠۜڰۼۺؗ؉ۅؙؖٛٛڠ

سورة الانفال مدنية او إلا وإذْ يَمْكُرُبِكَ الليَاتُ السبعُ فمكية خمسٌ او ستٌ او سبعٌ وسبعون ايةً.

سورة انفال مدنى ہے مگروَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ سے سات آيتي مكّى ہيں، 20 يا 24 يا 22 آيتيں ہيں۔

عنى

ان الباسُفُيَانَ قَدِمَ بِعِيْرِ من الشامِ فَحَرَجُ صلى الله عليه وسلم واصحابُه لِيغَنَمُوها فَعَلِمَتُ قريشٌ فَخَرَجَ البوجهلِ ومُقَاتِلُوا مِكَة لِيَدُبُوا عنها وهم النفِيرَ أَخَذُ ابوسفيانَ بالعيرِ طَرِيُقَ السَّاجِلِ فَنَجَتُ فقيل لابى جهلِ إِرْجِعُ فَابِي وسَارَ الى بدر فَشَاوَرَ صلى الله عليه وسلم اصحابَه وقال إنَّ الله وَعَدَيْ إِحَدى الطَّائَفَتَيُنِ فَوَافَقُوهُ على قتالِ النَّفِيرِ وَكَرهَ بعضُهم ذلك وَقَالُوا لم نَسْتَعِدُ له كَمَا قَالَ تعالى يَجُلِالُونَكُ فَالْحَقِ القَتْلِ بَعَدَمَالَبَيِّنَ ظَهرَ لهم كَالْمَايُسُكُونَ الى المَوْتِ وَهُم يَنظُورُونَ الله تعيانا في يُجَادِلُونَكُ فَالْحَقَ القتالِ بَعْدَمَالَبَيِّنَ ظَهرَ لهم كَالْمَايُسُكُونَ الله المَوْتِ وَهُم يَنظُورُونَ الله الله عِيانا في يُجَادِلُونَكُ الله الله عَيانا في العالم عَلَيْ العيرَ لَلْهُ وَلَا العالم والسلاح وهِي العيرُ لَكُونُ المَايقَةِ عُددِها وعَددِها بخلافِ النفير وَيُورِيُ الله الله وَيَقطع دَايِر النفيرِ المَعْرِقُ الْحَقَ الْمُعْتِ السلاح وهِي العيرُ لَكُونُ الله المنفير عليه وعَلَيهُ الله وَيَقطع دَايِر المَعْرِينَ المنفيرِ الله المنفير عليه والسلام ويَقطع دَاير المنفر عليه والسنفير عليه والسنفير عليه والمنفور عليه والمنتق المنفير عليه والمن وقرئ منافِق المنفود المنفود عليهم فَاسْتَجَابُ لَكُورُ الله المنفود الان الله والله المن صارت ثلاث الله المنفود عليهم فَاسْتَجَابُ لَكُورُ الله المنفود المنافود المنفود المنفود عليهم فَاسْتَجَابُ لَكُورُ الله الله مَارَتُ ثلاثَة الانِ ثم المنفود خمسة كما في المعران وقرئ بالنف كافلس جمع وَمَلَجَعَلَه الله الله المائذَة الله المنفود المنفود عليهم فَاسْتَجَابُ للله المائود الله المنفود المنفود عليهم فَاسْتَجَابُ للله المنافود الله عمران وقرئ بالنف كمائين المنفود ومَن المنفود عليهم ومَاكِمُ المنفود ومَن المنفود ومَن المنفود الله المنفود ومَن المنفود الله المنفود المنفود ومَن المنفود الله المنفود المنفود ومَن المنفود المنفود ومَن المنفود المنفود الله المنفود ومن المنفود المن

عطا کیاہے اس میں سے اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہی لوگ جو نہ کورہ صفات کے ساتھ متصف ہیں بلاشک سیجے مومن ہیں ان کے لئے جنت میں ان کے رب کے پاس بڑے رُتبے ہیں اور مغفرت ہے اور جنت میں بہترین رزق ہے (مال غنیمت کے بارے میں جواختلاف ہے وہ ایسا ہی ہے ) جبیبا کہ آپ کے رب نے آپ کوگھر (مدینہ ) سے قل کے ساتھ تكالا (بالحق) أخُوج كم سخق ب، اورواقعه بكم مؤنين كي ايك جماعت اس تكلنيكو كرال بجهر بي تقى جمله أخُورَج کی خمیر کاف سے حال ہےاور کے مکا، ہذہ مبتداء محذوف کی خبرہے، یعنی مال غنیمت کے معاملہ کی موجودہ حالت کراہت میں ولیں ہے جیسی کہ آپ کے (مدینہ) سے نکالنے کی حالت،اورجس طرح اس (نکلنے) میں ان کے لئے خیرتقی اسی طرح اس میں بھی خیر ہے، اور ان کا بیر (مدینہ سے) تکلنا اس وقت ہوا کہ جب ابوسفیان تجارتی قافلہ کیکرشام سے نکلا، تو آپ ﷺ اورآپ کے اصحاب اس (قافلہ) کا مال غنیمت لینے کے لئے نکلے،اس (کارروائی) کاعلم قریش کوہوگیا، تو ابوجہل اور مکہ کے جنگ باز نکلے تا کہ تجارتی قافلہ کا دفاع کریں اوریہ جنگی لشکرتھا، اور ابوسفیان تجارتی قافلے کوساحل کے راستہ سے نکال لے گیا چنانچہوہ (تجارتی قافلہ) نیج کرنکل گیا،ابوجہل سے کہا گیا کہواپس چلومگراس نے انکارکردیا،اور بدر کی طرف روانہ ہوا، ادھر آنخضرت ﷺ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور آپ نے فرمایا الله تعالی نے مجھے سے دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے لہٰذاا کثر جنگی لشکر سے مقابلہ کرنے کے لئے متفق ہوگئے ،اور پچھلوگوں نے اس رائے کونا پیند کیا ،اور عذربه پیش کیا کہ ہم نے اس کے لئے تیاری نہیں کی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، آپ سے بیلوگ حق یعن قال، کے بارے میں جھکڑتے ہیں بعداس کے کہاس کاحق ہونا ان پر ظاہر ہوگیا گویا کہ وہ موت کی طرف تھینچ کر لے جائے جارہے ہیں حال یہ کہوہ موت کو تھلی ہیں تکھوں سے دیکھرہے ہیں ان کے قال کونا پیند کرنے کی وجہ سے، اور اس وقت کو یا د کرو جب الله تعالی تم سے دو جماعتوں میں عیر ونفیر (تجارتی قافلہ اور جنگی لشکر ) سے ایک کا وعدہ کرر ہاتھا کہ ان میں سے ایک جماعت تمہارے ہاتھ لگے گی ،اورتم بیچا ہتے تھے کہ کمزور جماعت تم کو ملے ،ان کے تعداداور ہتھیاروں میں کم ہونیکی وجہ سے یعنی بغیرقوت اور بغیر ہتھیاروالی جماعت اوروہ تجارتی قافلہ تھا، بخلاف جنگی کشکر کے، مگر اللہ کاارادہ بیتھا کہ اپنی سابقہ باتوں کے ذریعہ ح<del>ق کوظام کردے</del> اسلام کوغلبہ دے کر ا<del>ور کا فروں کی جڑ</del> بالکل کاٹ دے لہٰذاتم کوجنگی کشکر سے قال کا تھم دیا، تا کہوہ حق کو محقق کرے اور باطل کفر کو مٹادے اگر چہ مشرک اس کو ناپسند کریں اور اس وقت کو یا ذکرو کہ جبتم اینے رب سے فریاد کرر ہے تھے لینی اللہ سے مشرکین پرنھرت طلب کرر ہے تھے تو اللہ تعالی نے تم کو جواب دیا کہ میں مل ایک ہزار فرشتوں سے مدد کردوں گا ، جوسلسل چلے آ رہے ہوں گے ، اولاً ان سے ہزار کا وعدہ کیا ، پھر تین اور پھر پانچ ہزار ہو گئے جبیبا کہ آل عمران میں ہے،اور (اَلْفٌ) کو آلُفٌ پڑھا گیا ہے جبیبا کہ فَلْسٌ کی جمع اَفْلُسٌ ہے،اور ااس امداد کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے طور پر خبر دی اور تا کہ تمہارے دل مطمئن ہوجا گیں اور مددتو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یقیناً اللہ زبر دست اور دانا ہے۔

## عَجِقِيق لِيَرِيدُ لِيَسْمُ الْحِ لَفَيْسَارُ كُولُولُا

قِوُلْنَى الله نَفَالِ ، أَنْفَال نَفَلْ بروزن سَبَبْ كى جمع ہے بمعنی ذائد ، اور سکون فا کے ساتھ بھی کہا گیا ہے اس کے معنی بھی زائد کے ہیں ، مال غنیمت چونکہ سابقہ امتوں کے لئے حلال نہیں تھا صرف اسی امت کے لئے بطور خصوصیت حلال کیا گیا ہے اس لئے نفل سے تعبیر کیا گیا ،
لئے نفل سے تعبیر کیا گیا ،

سَيْخُوال : يسئلونك عن الانفال ، يس يسئلونك كاصله عَنْ لايا كيا ب حالاتكديغل معدى بنفسم ب جيرا كه بهاجاتا ب سألتُ زيداً مالًا.

جِجُولِ بِنِے: اگرسوال تعیین وتو ضیح کے لئے ہوتو سوال متعدی عَنْ کے ساتھ ہوگا اورا گرجمعنی طلب ہوگا تو متعدی بنفسہ ہوگا ،جولوگ یہاں سوال کوطلب کے لئے مانتے ہیں وہ عن کوزائدہ قرار دیتے ہیں۔

فِيُولِكُمُ : لَوِ انْكَشَفْتُمُ ، اى انهز مُتمروانتشرتم ، الرتم شكت كهات اورمنتشر بوت\_

فِيُوْلِينَ : الْكَامِلُوْنَ اس قيد كاضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب بـ

مِيكُولان، الله تعالى نے إنسما كلمه حصر كے ساتھ فرمايا ہے كه مومن وہى ہے كہ جن كے سامنے الله كاذكر كيا جائے توان كے قلوب خوف خدا سے لرزام سے ، تواليے افراد تو بہت كم ہوں گے۔

جِولَ بْنِيع: يهمون كامل كي صفت به نه كه طلق مون كي -

فِيَّوْلِنَى : تصديقًا، اس اضافه كامقصدايك سوال كاجواب بـ

سَيُواكَ: يہے كرآپ كامسلك ہے كدايمان ميں كى زيادتى نہيں ہوتى حالانكدز ادتھ مرايمانا، سے معلوم ہوتا ہے كدايمان ميں كى زيادتى ہوتى ہے۔ جِوُلِثِيَّ: جواب کا حاصل بیہ ہے کہ یہاں ایمان سے مراد تقد این وطمانینت قلب ہے اور اس میں کی زیادتی ہوتی ہے۔ چَوَلِکُمَّ: بِبه یَشِقُونَ لا بِغَدْرِه اس اضافہ کا مقصر تقدیم متعلق کے قاعدہ کو بیان کرنا ہے جو کہ حصر ہے یعنی تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں نہ کسی غیر پر۔

فَحُوْلِكُمْ : النَّحُرُوَّجَ ، ای خروجك و خروجَهُمْ ، یکی ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال بیہ کہ حال جب جملہ ہوتا ہے تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے حالائلہ یہاں کوئی عائد نہیں ہے جواب کا حاصل سے ہے کہ تقدیر عبارت خروجك و خروجهم ہے لہذا اب کوئی اعتر اض نہیں۔

قِوُلْنَ : کسسا، خیر مبتدا بمحذوف الخاس جمله کا مقصد دونوں جملوں میں مشابہت کو بیان کرنا ہے بینی مال ننیمت کی تقسیم پر ناپندید گا کا ظہار و بیا ہی ہے جبیبا کہ خووج الی المنفیو (لشکر) کی طرف نکلنا ناپندیدہ تھا، حالانکہ جس طرح ان کے قل میں خروج بہتر تھا اسی طرح مال ننیمت کی تقسیم میں بھی خیر ہے۔

قِولَكُ : عُدَدُها، اى اسبابُها.

فَوْلَكَ)؛ بالفِ يعنى ألْفٌ كوالِف كساته يعنى اللف بهى ريرها كيا الف برمداور لام برضمه بروزن افْلُسُ، يعنى جس طرح فَلُسُ كَي جَعَ اللهُ مَنْ مَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ ع

#### تَفَيْدُرُوتَشِنَ عَ

#### سورت کےمضامین:

یہ پوری سورت تحقیقی قول کے مطابق مدنی ہے اگر چہ اس میں سات آیتیں اس واقعہ سے متعلق ہیں جو مکہ میں پیش آیا تھا مگر اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ کمی واقعہ کے متعلق آیات کا نزول بھی مکہ ہی میں ہو، بیہ ہوسکتا ہے کہ کمی واقعہ کی یاد دہانی کے لئے اس واقعہ سے متعلق آیات کا نزول مدینہ میں ہو، جن آیات سبع کوکی کہا گیا ہے ان میں کی آخری آیت ''ہما کنتمر تکفرون'' ہے۔

#### ربطآيات:

 اس کے رسول ﷺ کی مکمل اطاعت کا اس لئے سورت کی ابتداء میں تقویٰ اور اطاعتِ حق اور ذکر اللہ اور تو کل وغیرہ کی تعلیم دی گئی ہے۔

معلوم ہوا کہ آیت میں مذکورتین باتوں پڑمل کے بغیرایمان کمل نہیں،اس سے تقوی ،اصلاح ذات البین اور اللہ اور رسول کی اطاعت کی اہمیت واضح ہے، خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم میں ان بتیوں امور میں عمل نہایت ضروری ہے، اسلئے کہ مال کی تقسیم میں باہمی نزاع کا شدید اندیشہ رہتا ہے اس کی اصلاح کے لئے اصلاح ذات البین پرزور دیا اور چونکہ ہیرا پھیری کا امکان رہتا ہے اسلئے تقوے کا حکم دیا،اس کے باوجودکوئی کوتا ہی ہوجائے تو اس کا حل اللہ اور اس کی اطاعت میں مضمرہے۔



# قریش کی تجارتی شاہراہ

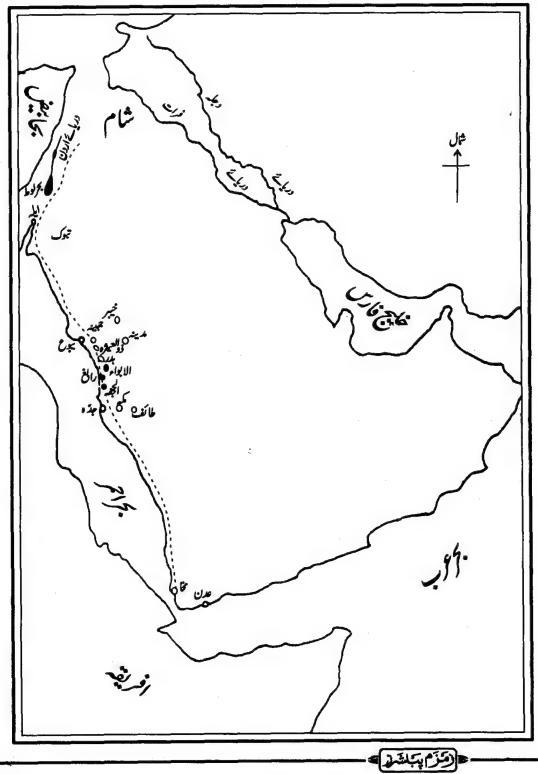

### ابل ايمان كي حيار صفات:

ان آیات میں اہل ایمان کی چارصفات بیان کی گئی ہیں، () اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، () اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی جلالت وعظمت سے ان کے دل لرز نے لگتے ہیں، () تلاوت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، () اور اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں، یعنی ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں بعنی اسباب سے اعتراض وگریز نہیں کرتے اسلئے کہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالی نے بھی دیا ہے، کیکن اسباب ظاہری کو ہی سب پچھنہیں سبجھتے بلکہ ان کا یقین اللہ کی ذات پر ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی مددواعانت حاصل کرنے سے ایک لمحہ کے لئے بھی عافل نہیں ہوتے، آگے مونین کی مزید صفات کا تذکرہ ہے اور ان صفات کے حاملین کے لئے اللہ کی طرف سے سپچ مومن ہونے کا سرشیفک اور مغفرت ورحمت اللی اور رزق کریم کی نوید ہے۔

#### جنگ بدر کاپس منظر:

جنگ بدر جو تعین مہوئی پیشرکوں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، اس کے علاوہ یہ جنگ بغیر تیاری اور بغیر منصوبہ بندی کے اچا تک ہوئی تھی، نیز بے سروسامانی کی وجہ سے بعض مسلمان اس کے لئے ذبخی طور پر تیار بھی نہیں تھے، مختفرا اس کا لیس منظر اس طرح ہے کہ ابوسفیان (جوابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) کی قیادت وسرکر دگی میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مال تجارت کے تھے جس پراہل مکہ نے بھنے کر مکہ جار ہا تھا، ادھر صورت حال بھی کہ مسلمان مکہ جھوڑ آئے تھے جس پراہل مکہ نے بھنے کرلیا تھا اور بہت ساسامان اوٹ بھی لیا تھا، اس کے علاوہ کا فروں کی قوت سامان مکہ چھوڑ آئے تھے جس پراہل مکہ نے بھنے کرلیا تھا اور بہت ساسامان اوٹ بھی مقتضائے وقت تھا، ان تمام ہا تو ل کے پیش نظر رسول اللہ تھے گئے نے اس قافلہ پر تملہ کا پروگرام بنایا، اور مسلمان اسی نیت واراد ہے سے نکل پڑے، ادھر ابوسفیان کوبھی اس کی اطلاع مل گئی چنا نچا نہوں نے ایک تو ابناراستہ بدل دیا اور معروف راستہ سے قافلہ کو نکال لے گیا، دوسری بات بید دیا اور معروف راستہ کوبھوڑ کر ساحل سمندر کے کنار سے کنار سے غیر معروف راستہ سے قافلہ کو نکال لے گیا، دوسری بات بید کی کہ اس واقعہ کی اطلاع مکہ بجوادی، جس کی بنا پر ابوجہل ایک ہزار کا مسلم لشکر لے کر اپنے تجارتی قافلہ کی تھا طت کے لئے چل پڑا نہی کر کم میسی تھی وجوں (تھارتی قافلہ اور جنگی لئکر) میں سے ایک تمہیں ضرور حاصل ہوگی تاہم بعض صحابہ نے جنگ وعدہ کی بھی تعملہ میں تر دونوں (تھارتی قافلہ کے تعاقب کا مشورہ کیا جبکہ دیگرا کر صحابہ نے آپ کی معیت میں لڑنے اور کو میں بھر پورتعاون کا یقین دلایا، اسی پس منظر میں یہ آیا ہوئیں۔

كه المُخرِ جَكَ ربكَ مِنْ بيتِكَ بالحق، يعنى جس طرح مال غنيمت كي تقسيم كامعامله مسلمانول كردميان

اختلاف ونزاع کا باعث بنا تھا، پھراسے اللہ اوراس کے رسول کے حوالہ کردیا گیا تو اس میں مسلمانوں کی بہتری تھی ، اس طرح آپ کا مدینہ سے تجارتی قافلہ کے ارادہ سے نکلنا اور بعد میں تجارتی قافلے کے بجائے کشکر قریش سے مقابلہ ہوجانا ، گو بعض طبائع کو قتی حالات کے پیش نظرنا گوارتھا ، کیکن اس میں بھی بالآخر فائدہ مسلمانوں ہی کا ہونے والاتھا۔

### غزوهٔ بدر کے واقعہ کی تفصیل:

غزوۂ بدراسلام میں سب سے بڑااوراہم غزوہ ہے اس لئے کہ اسلام کی عزت وشوکت کی ابتداءاور کفروشرک کی ذلت کی ابتداء بھی اسی غزوہ سے ہوئی۔

الله کی رحمت اوراس کے فضل سے اسلام کو بلا ظاہری اسباب کے فضی غیب سے قوت حاصل ہوئی اور کفروشرک کے سرپرالی کا رک کاری ضرب لگی کہ کفر کے دماغ کی ہڈی چور چور ہوگئی، میدان بدراس کا ابتک شاہد عدل موجود ہے، اوراس وجہ سے حق تعالی نے اس دن کوقر آن کریم میں "یَوم الفرقان" فرمایا یعنی حق وباطل کے درمیان امتیاز کا دن ۔

واقعات کی ترتیب کچھاس طرح ہے، شعبان سے (فروری یا مارچ ۱۲۳ ء) میں قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جس کے ساتھ تقریباً بچاس ہزارا شرفی کا مال تھا اور قافلہ کی حفاظت کے لئے تمیں چالیس سلح محافظ سے بہتا فلہ شام سے مال تجارت لئے را کہ کے لئے واپس ہور ہا تھا جب ابوسفیان جو کہ سالار قافلہ تھا لہ یہ کے اس علاقہ میں پہنچا جو سلمانوں کی زدمیں تھا چونکہ مال زیادہ تھا اور محافظ کم سے اور سابق حالات کی بنا پرخطرہ تو ی تھا اسلئے سالار قافلہ ابوسفیان نے اس علاقہ میں پہنچے ہی جب اس کو یعلم ہوا کہ محمد ہے تھا ور سابق حالات کی بنا پرخطرہ تو ی تھا اسلئے سالار قافلہ ابوسفیان نے اس علاقہ میں پہنچے ہی جب اس کو یعلم ہوا کہ محمد ہے تھا تھا ہی جو اس کے اس کا محمد ہی تھے سے بھا تو میں ہوا ہے جو سے بھا تو میں ہوا ہے جو سے بھا تو ساب کہ اس کی ناک چیردی کجاوہ کو الٹ کررکھ دیا اور اپنی تیس کو آگے ہی جے سے بھا تو کرشور مچانا شروع کردیا ''دیا معشر المقویش اللطیمہ اللطیمہ امو الکھ مع ابی سفیان قد عَرَض نہا محمد فی اصحابہ لا اَدیٰ ان تدر کو ھا، الغوث الغوث الغوث الغوث ال

اس اعلان کی وجہ سے پورے مکہ میں ہیجان ہر پا ہوگیا، قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لئے تیار ہوگئے تقریباً ایک ہزار جنگجو، جن میں چھ سوزرہ پوش تھے اور دوسوسواروں کا ایک رسالہ بھی تھا پوری شان وشوکت کے ساتھ لڑنے کے لئے روانہ ہوا، ان کے پیش نظر صرف یہی کام نہیں تھا کہ اپنے قافلے کو بچالا کیں بلکہ وہ اس ارادہ سے نکلے تھے کہ اس آئے دن کے خطرہ کو ہمیشہ کے لئے ختم کردیں۔

ح (زَمَزَم پِبَاشَرِز) ≥

### اسلامی لشکرکی روانگی:

### لشكركامعاينه:

بیرُ ابی لبابہ پر پہنچ کرآپ نے لشکر کا معاینہ فر مایا ، جو کم عمر تھان کو واپس کر دیا مقام روحاء میں پہنچ کر ابولبا بہ بن عبدالمنذ رکو مدینہ کا حاکم مقرر فر ماکر واپس کر دیا۔

# قریش کی روانگی کی اطلاع اور صحابه کرام سے مشورہ اور حضرات صحابه کی جال نثارانہ تقریریں:

جب آپ مقام صفراء پر پنچ بَسبَس تَضَافَلُهُ اورعدی تَفَحَافُلُهُ تَعَالَظَ نُور یُن اَشکر کے حالات معلوم کرنے کے لئے آپ نے پہلے روانہ فرما دیا تھا، آکر خبر دی کہ قریش کشکر روانہ ہو چکا ہے، اس وقت آپ نے مہاجرین وانصار کومشورہ کے لئے جمع فرمایا، اور قریش کی اس شان سے روانگی کی خبر دی، حضرت ابو بکر تَفِحَافُلُهُ تَعَالِيَّ کُهُ کُھڑ ہے ہوئے اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جال نثاری فرمایا اور بسروچ شم آپ کے اشارہ کو قبول کیا، حضرت عمر تَفِحَافُلُهُ تَعَالِیَّ بھی کھڑ ہے ہوئے انہوں نے بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جال نثاری فرمایا۔

## حضرت مقداد بن اسود رَضَّ اللهُ تَعَالِينَ كُلُ جَالَ ثَاران تقرير:

حضرت عمر تعَمَّانَهُ مَعَلَا الله فيانًا معك حيثما حضرت عمر تعَمَّانُهُ مَعَلَا الله فيانًا معك حيثما احببت لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسلى اذهب انتَ وربك فقاتلا اناههنا قاعدون ولكن اذهب حببت لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسلى اذهب است حادث مرسولة والمسلمة والمسلمة المسلمة ال

انت وربك إنا معكما مقاتلون مادامت عين مناتطرف.

تر و باین به آپ کے ساتھ ہیں جس طرف بھی آپ کو جم دے رہا ہے اسی طرف چلئے ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرف بھی آپ چا ہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم نوار اور تم ہارا خدا دونوں لا وہم تو یہ جا ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں چلئے آپ اور آپ کا خدا لائے ہم آپ کے ساتھ جا نیں لا ادیں گے جب تک ہم میں سے ایک آکھ بھی گردش کر رہی ہے۔





# مدینہ سے بدرتک کے راستہ کا نقشہ

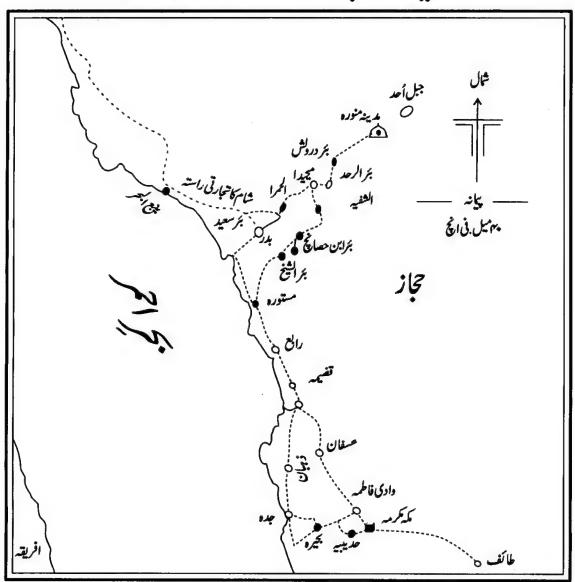

اس نقشے میں قافلوں کے دوراستے دکھائے گئے ہیں جو مکتے سے بدر ہوتے ہوئے شام کی طرف جاتے ہیں۔ نیز دہ راستہ بھی دکھایا گیاہے جو مدینے سے بدر کی طرف آتا ہے۔



چونکہ انصار نے بیعتِ عقبہ میں صرف اس کا عہد کیا تھا کہ جود شمن آپ پرحملہ آور ہوگا اس وقت ہم آپ کے حامی اور مددگار ہوں گے، مدینہ سے باہر جا کرآپ کے ساتھ جنگ کرنے کا وعدہ نہ تھا، اس کی یا دو ہانی کے لئے حضرت مقداد نے عرض کیا کہ ہم جاں نثاری اور کسی بھی قربانی کیلئے تیار ہیں مگر جنگ کا فیصلہ انصار کے مشورہ کے بغیر نہیں ہونا چاہئے۔

آنخضرت بین انسار کی طرف ہے، فر مایا، ہاں، حضرت سعد بن معاذ نے ایک زور دارجاں نثاران تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے تتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئ کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کو دنے کا حکم فر مائیں گے تو ہم میں کا ایک فر دبھی پیچے ندر ہے گا، اور بعید نہیں کہ اللہ تعالی آپ کوہم سے وہ کچھ دکھوا دے جے دیکھ کر آپ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوجائیں۔

ان تقریروں کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ قافلہ کے بجائے قریثی لشکر ہی کے مقابلہ پر چلنا چاہئے ،مگریہ کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا۔

#### دونول شكرة منے سامنے:

قریش کشکرمقام بدر پہلے پہنچ کر پانی کے چشمہ اور بہتر جگہ پر قابض ہو چکا تھا، مسلمانوں کالشکر چونکہ بعد میں پہنچاس لئے پانی کا چشمہ اور بہتر جگہ پر قابض نہ ہوسکا، ۱۸ ارمضان المبارک کوفرقین کا مقابلہ ہوا، نبی ﷺ نے دیکھا کہ تین کا فروں کے مقابلہ میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلم نہیں تو آپ ﷺ نے خدا کے سامنے دعاء کے لئے ہاتھ پھیلائے اور انتہائی خضوع وزاری کے ساتھ عرض کرنا شروع کیا۔

الله عرهذه القريش قد اتت بخيلائها تحاول ان تكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تُعبد.

تَرِيْحِ اللهِ عَلَيْهِ عَدَايا، يه بين قريش جوايئ سامان غرور كے ساتھ آئے بين تاكه تيرے رسول كوجھوٹا ثابت كريں، خداوندا بس اب آ جائے تيرى مددجس كا تونے وعده كيا تھا، اے خدااگر آج ميٹھی بھر جماعت ہلاك ہوگئ توروئے زمين پر پھر تيرى عبادت نہ ہوگ ۔

## آپ کے لئے عرشہ سازی اور جنگ کی تیاری:

جنگ کی تیاری کے بعد آپ کے لئے ایک ٹیلے پر جہاں سے پورامیدان کارزارنظر آتا تھا ایک چھپر بنایا گیا،حضرت انس تفعّان فلائنگالی حضرت عمر سے راوی ہیں کہ آپ بیٹھی اس شب ہم کومیدان کارزار کی طرف لے کر چلے تا کہ اہل مکہ کی مقتل عبادر سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا پیفلاں کامقتل ہے اور بیہ فلاں کامقتل ہے اور بیہ فلاں کامقرع ہے اور پیفلاں کی قتل گا ہاں کامصرع ہے اور پیفلاں کی قتل گا ہاں تا ہوئے سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا پیفلاں کی قتل گا ہانشاء اللہ۔

< (مَزَم بِهَالمَالِهَ إِ

## مشركين كے مقتولين بدر كى لاشوں كوكنويں ميں ڈلوانا:

مشرکین مکہ کے مقولین کی تعداداگر چسترتھی مگر صرف ۲۲ سردارا کی کنویں میں ڈالے گئے باقی مقولین کہیں اور ڈلوادیے گئے ، آپ نے تین شب بدر میں قیام فرمایا ، تیسر بے روز آپ سواری پر سوار ہوکر چلے صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ جلی آپ اس کنویں پر جا کر کھڑے ہوئے جس میں سرداران قریش کی لاشیں ڈالی گئی تھیں اور آپ نے نام بنام پکار کر فرمایا ، یاعتبہ یا شیبہ یا امیہ یا ابا جہل اس طرح نام لے لے کر پکارا اور بی فرمایا تم کو بیا چھا معلوم نہ ہوا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ، بلاشبہ جس چیز کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کوت پایا کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدہ کوت پایا۔

## مال غنيمت كي تقسيم:

آپ تین روز قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو گئے اور مال غنیمت عبد بن کعب کے سپر دفر مایا اور مقام صفراء میں پہنچ کر مال غنیمت کی تقسیم فر مائی ہنوز مال غنیمت کے تقسیم کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اصحاب بدر مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں مختلف الرائے ہو گئے، جوان یہ کہتے تھے کہ مال غنیمت ہمارا حق ہے کہ ہم نے قال میں براہ راست حصہ لیا اور کا فروں کو تل کیا،

بوڑھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تدبیراور پشت بناہی سے فتح حاصل ہوئی ہے لہذا مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے ایک تیسرا
فریق جو کہ آنحضرت میں ہمارا بھی حصات میں مشغول تھا اس کا کہنا تھا کہ اگر سب لوگ جنگ میں شریک ہوجاتے تو ہوسکا
تھا کہ دشمن بلٹ کر آپ نیس فی کو گزند پہنچا دیتا اگر آپ کو گزند پہنچا جاتی تو بیتمام فتح وکا مرانی بے سود ہوتی لہذا ہم نے چونکہ اہم کام
انجام دیا ہے لہذا مال غنیمت میں ہمارا بھی برابر کا حصہ ہے اس پر بیہ تیت نازل ہوئی۔

## يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالُ قُلِ الْأَنْفَالُ الِلَّهِ وَالرَّسُولُ:

مقام صفراء میں پہنچ کرآپ نے بیہ مال مساوی طور پرتقسیم فرمادیا ،شریک جنگ حضرات کےعلاوہ آپ نے ان آٹھ حضرات کو بھی حصہ دیا جوآپ کے حکم یا اجازت سے غزوہ کدر میں شریک نہیں ہو سکے ، ان حضرات میں عثان غنی بھی شامل تھے ،تفصیل کے لئے سیر ۃ المصطفیٰ کی طرف رجوع کریں۔





# نقشه جنگ بدر





أَذُكُ رُ <u>إِذَى يُغَشِّيَكُمُ النَّعَاسَ اَمَنَةً</u> اَسُنًا سما حَصَلَ لـكم سن الـخووبِ مِّنْهُ تَسعَسالى وَيُ أَرِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً لِيُطِهِرُكُمْ بِهِ من الاحدادِ والجناباتِ وَيُدْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَالشَّيْطُنِ وَسُوسَتَهُ اليكم بانكم لوكنتم على الحقِّ ما كنتم ظماءً مُحُدِثِينَ والمُشْرِكُونَ على الماءِ وَلَيُرْبِطُ يَحْبسَ عَلَى قُلُونَكُمْ مَ باليقين و الصبر وَيُتُنبِّتَ بِهِ الْكَفْدَ الْمَرْ اللهِ الدِّن الرَّمُلِ الْدَيْقِ عَلَى الرَّمُلِ الْدَيْقِ عَلَى الرَّمُلِ الْدَيْقِ الدِّين اَمَدَّبِهِم الـمُسُـلِمِين اَلْيُ اى بـانى مَعَكُمْرَ بـالعَوُن والنَصُر فَتَيِّبُواالَّذِيْنَ امَنُوا السالِعَانَةِ والتَبُشِيُر سَٱلْقِيَ فِي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوااللُّحْبَ الحوتَ فَأَضُرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ اى الرُّءُ وُس وَأَضُرِبُوْامِنْهُمْرِكُلَّ بَنَانٍ ٣٠٠ اى أَطُرَافَ اليدَيُنِ والرجلَيُنِ فكان الرجلُ يَقُصِدُ ضَرَبَ رقبةِ الكافر فَتَسُقُطُ قبلَ ان يَّصِلَ سَيُفُهُ اليه ورَمَاهِم صلى الله عليه وسلم بقَبُضَةٍ من الحَصٰي فلَمُ يَبُقَ مُشُرِكٌ الادَخَلَ في عَيُنيُه منها شيُءٌ فَهَزَمُوا ذَلِكَ العذابُ الواقعُ بهم بِأَنَّهُ مُشَاقَتُوا خَالَفُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ@له لَالِكُمْرَ العَذابُ فَذُوقُوهُ اى أَيُها الحُفَّارُ في الدنيا وَأَنَّ لِلْكَفِرِيْنَ في الأخِرَةِ عَذَابَ التَّارِ ۚ يَآيُهُا الَّذِيْنَ امَنُوٓ الذَالَقِيْتُ مُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ ازَحْفًا اى مُجْتَمِعِينَ كانهم لِكَثْرَتِهم يَزُحفُونَ فَلاتُوَلُّوهُمُ الْكِدُبَاقُ سُنه رِمِينَ وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَهِ إِلَى يَوْمَ لِقَائِهِم كُنُرَهُ الْامْتَحَرِّفًا سُنعَطِفًا لِقِتَالِ بان يُريهم الفَرَّةَ مَكِيُدَةً وهو يُريُدُ الْكَرَّةَ أَو**َمُتَحَيِّزًا** مُنضَمًّا اللَّفِئَةِ جَمَاعَةٍ من المسلمين يَسُتَنُجدُبها فَقَدُ بَاءَ وَجَعَ يِغَضَيِهِ مِنَ اللهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيُّرُ المرجعُ هي وهذا مَخْصُوصٌ بما أذالم يَزِد الكفارُ على الضعُفِ فَلَمْرَتَقُتُكُوهُمْ بِبَدُر بِقُوَّتِكُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ النَّصُرِهِ إِيَّاكُمُ وَمَا رَمَيْتَ يا سحمدُ اَعُيُنَ القوم إِذْرَمَيْتَ بِالحَصِي لاَنَّ كَفًا مِن الحَصَا لاَ يَمُلَّا عُيُونَ الجَيْش الكثير برَمْيَةِ بَشَر وَلَاَنَّ اللهُ رَكُيْ بإيصال ذلك اليهم فَعَلَ ذلك لِيُقُهرَ الكفرين وَلِيُنْلِى الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاةً عَطاءً حَسَنًا هو الغنيمة إِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ لا قدوالِهِم عَلِيْمُ ﴿ بساحدوالِهِم ذَلِكُمْ الابلاءُ حَتَّ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ مُسضَعِف كَيْدِ الْكَفِرِينَ ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا ايما الكفارُ تَطُلُبُوا الفَتْحَ اى القَضَاءَ حَيْثُ قَالَ ابوجهل منكم اللهم أَيُّنَا كان أقُطَعَ للرحمِ وأتَانَا بما لا نَعُرِثُ فَأَحِنُهُ العداةَ اى أَهُلِكُهُ فَقَدْ جَأَءَكُمُ الْفَتُحُ النَّقضَاءُ بهَلاكِ مَنُ هوكذلك وهو ابوجهل وسن قُتِلَ معه دونَ النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وَإِنْ تَنْتُهُوا عَن الكفر والحرب فَهُوَخَيْزٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا لِقِتَالِ النَّبِيّ لَعُدُنَّ لِنَصْرِهِ وَلَنْ تُغْنِي تَدْفَعَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ جماعَتُكم شَيُّا وَّلُوكُتُرَتُ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُومِنِينَ فَ بكسر إنَّ استينافًا وفَتُحِمَا على تَقُدِيْرِ اللَّامِ.

تر اس وقت کو یا دکرو کہ جب اللہ تعالی اپنی مہر بانی سے اس خوف سے جوتم کو در پیش تھا غنو دگی کی مشکل میں تم پر سکون اور بے خونی طاری کرر ہاتھا اور آسان سے تمہارے اوپر بانی برسار ہاتھا تا کہ تم کو حدث اصغراور حدث اکبرسے باک کرے حال مُسَنَّم بِبَائِنَہ لِی کے اس وقت کو باللہ تعالی کے اس کے

17

اورتم سے اس شیطانی وسوسہ کو دور کرے کہ اگرتم حق پر ہوتے تو تم (اس طرح) پیاسے اور بے طہارت نہ ہوتے اور مشرک پانی پر قابض نہ ہوتے اور تا کہتمہارے قلوب کو یقین ،صبر کے ساتھ مضبوط کرے اور تا کہ بارش کے ذریعہ تمہارے قدموں کو جمادے کدریت میں ندھنسیں، (اوراس وقت کو یا دکرو) جبتمہارارب أن فرشتوں سے کہدر ہاتھا جن کے ذریعہ مسلمانوں کی مد وفر مائی مدداور نصرت کے ساتھ میں تمہارے ساتھ ہوں (اور) اتنی، اصل میں بِانتی ہے، تم اہل ایمان کو مدداور بشارت کے ذربعه <del>عابت قدم رکھو، میں کا فروں کے دل میں ابھی خوف ڈا لے دیتا ہوں پس تم ان کی گردنوں پر تینی سروں پر ضرب لگاؤاور</del> اس کی پور پور پر چوٹ لگاؤیعنی دست و پا کے اطراف پر، چنانچہ (مسلمان) مرد جب کا فرکی گردن پرضرب لگانے کا قصد کرتا تھا تواس کی تلوار کا فرتک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی گردن (تن سے جدا ہوکر) گرجاتی تھی ،اور آپ ﷺ نے ان کی طرف ایک مٹی خاک نہیں چینکی مگریہ کہاس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہرمشرک کی آنکھ میں نہ پہنچا ہو چنانچہ شرکوں کوشکست ہوگئی، بیعذاب جوان پر واقع ہوا اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جواللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کے کئے سخت گیرہے ،اس کے لئے بیہ عذاب ہے، سواے کافرود نیا ہی میں اس عذاب کا مزا چکھو،اور بالیقین کافروں کے لئے آ خرت میں عذاب مقرر ہے اے ایمان والو جبتم کا فروں سے دوبدو مقابل ہوجاؤ حال بیکہ وہ اپنی کثرت کی وجہ سے آ ہت آ ہتہ سرک رہے ہوں تو بھی ان سے شکست خور دہ ہو کر بیٹے مت پھیرو ، اور جو تحق مقابلہ کے دن ان سے پیٹے پھیرے گامگریہ کہ جنگی حال کے طور پر ہو بایں طور کہ ان کو حال کے طور پر فرار دکھائے حال یہ کہ وہ بلٹ کرحملہ کا ارادہ رکھتا ہو، یا مسلمانوں کی جماعت سے مدد لینے کے لئے جاملنے کے طور پر تو وہ اس (وعیر ) ہے مستغی ہے (اس کے علاوہ ) جس نے ایسا کیا تو وہ اللہ کا غضب لے کرلوٹا اس کا ٹھکا نہ دوز خ ہے اور اس کی قرارگاہ نہایت بُری ہے اور بیاس صورت کے ساتھ خاص ہے کہ کفار ( کی تعداد)مسلمانوں کے مقابلہ میں دو گناہے زیادہ نہ ہو، (حقیقت یہ ہے) کہ بدر میں تم نے ان کو اپنی قوت <del>سے قل نہیں کیا</del> کیکن اللہ نے تمہاری مدد کرکے ان کونل کیا، اور اے محمد ﷺ قوم کی آنکھوں میں آپ نے نہیں بھینکا جبکہ آپ نے كنكرياں تھينكيس اس لئے كەلىك انسانى مٹھى كنكرياں ايك برد كے شكرى آئكھوں كونېيىں بھرسكتيں، كيكن ان كنكريوں كوان تک پہنچا کر در حقیقت اللہ نے پھینکا اور اس نے بیاسلئے کیا تا کہ کا فروں کومغلوب کردی، اور تا کہ سلمانوں کو اپنی طرف سے بہتر صلہ دے اور وہ (مال) غنیمت ہے بقیناً اللہ تعالی ان کی باتوں کا سننے والا ان کے احوال کو جاننے والا ہے اور بیہ عطائے صلحت ہے، اور الله تعالی کا فروں کی جالوں کو کمزور کرنے والے ہیں اے کا فرو اگرتم فتح کا فیصلہ جاہتے ہو، اسلئے کتم میں سے ابوجہل نے کہا تھاا ہے ہمارے اللہ ہم میں سے جوزیادہ قطع رحی کرنے والا ہواور ہمارے پاس ایسی چیز لایا ہو جس کوہمنہیں جاننے تو اس کوتو آئندہ کل ہلاک کردے تو تمہارے پاس فیصلہ آگیا اس کو ہلاک کر کے جوابیا ہے اور وہ ابوجهل ہے اور وہ ہے جواس کے ساتھ قبل کیا گیا، نہ کہ محمد ﷺ اور مومنین ، اورا گرتم کفروقال سے بازآ جاؤ تو بہتمہارے <u>لئے بہت بہتر ہےاورا گرتم</u> نبی کے ساتھ جنگ کا عادہ کروگے تو ہم تمہارے او پراس کی فنچ کا اعادہ کریں گے اور تمہاری

< (مَزَم بِبَلشَهُ عَالَ

جمیعت تمہارے ذرابھی کام نہ آئے گی گوئتی ہی زیادہ ہو اور بلاشبہ اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے إِنَّ کے سرہ کے ساتھ استیناف کی صورت میں۔ ساتھ استیناف کی صورت میں اور فتح کے ساتھ لام کی تقدیر کی صورت میں۔

## عَجِقِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِولَكُمْ : اذ يُعَشِّيكُمْ ، يه أذ كر فعل محذوف كاظرف بياسابق اذ يعد كمر كابدل بـ

قِحُولَنَى : أَمَنَا ، اَمَنَةً كَاتْسِراَمَنَا عَكركا شاره كرديا كه اَمَنَةً مصدر بيقال اَمِنةً وأَمَنَا وأَمَانَةً ، نه كه جمع جيها كه بعض حضرات نه كها به اوراَمَنَةً يُغَشِّيهُ مُركامفعول له بهى موسكتا بيعن الله تعالى تبهار يسكون كه لئة مرغنود كل طارى كرر ما تقال

فِيُولِكُمُ : مِنْهُ كَاضميرالله كاطرف راجع بـ

فِيُولِكُمُ : به اى بالماء.

قِكُولَكُ ؛ ان تَسُونَ اى مِن انْ تسوخَ، اى تدخُلَ.

قِوْلَهُ ؛ لَهُ.

سَيُواكِ: مفترعلام في لَهُ كيون مقدر مانا؟

جِ الله عن مبتداء مضمن بمعنى شرط بهاور يشاقق الله ورسولة فان الله شديد العقاب، جمله بوكرمبتداء ك خبر به اور خبر به الله من من مبتداء ك خبر به الله ورسولة فان الله شديد العقاب، جمله بوكرمبتداء ك خبر به الرخب جمله بوقى به توضير عائد كا بونا ضرورى بوتا به جوكه يهال نبيل به الى لئم مقترعا من في الله ضمير كو مقدر مانا به

قِوُلْ الْعَذَابُ، ذلكم مبتداء، العذاب الى خرمخذوف، مفترعلام في العذاب محذوف مان كراس تركيب كى طرف اشاره كياب، اوراسم اشاره ذالكم، كومبتداء محذوف كي خربجي قرار ديا جاسكتا ہے اى العذاب ذالكم، لهذا ذالكم فذوقو أه، ميں انشاء كي خبروا قع مونے كا اعتراض ختم موكيا۔

قِكُولَكُ ؛ فَذُوْقُوهُ ، فَاء شرطيه ب، ذوقوه ، شرطِ محذوف كى جزاء باى إن كان كذلك فذوقوه .

فِيُولِكُمْ : وَأَنَّ الْكَفُرِين ، اس كاعطف ذلك برب، اورو اعلمو امقدركي وجهت منصوب بهي موسكتا بـ

قِولَ الله وَحُفًا، (ف) كامصدر بيميركى وجهة مته مسته چلنا، بچه كى طرح سركناد

فِيُولِنَ ؛ مُتَحَرِّفًا، متعطفًا، بليث كرتمل كرنا (الى الكرِّ بعد الفرِّ).

چَوُلْ ؟ : مُتَحَيِّزًا، (تفعّل) سے اسم فاعل، مر کراپی جماعت کی طرف آنیوالاتا که ساتھیوں کی مددلیکر دوبارہ حملہ کرسکے، اصل مادہ حَوِّزٌ، ہے۔

قِولَهُ : يَسْتَنْجِدُوا ، اِستنجاد مدوطلب كرنا

فِيُولِينَ : هِيَ مُخصوصَ بالذم --

قِوُّلَى اللَّهُ عَلَّمُ تَقُتُلُوهُم، قاء جزائيه يه شرط محذوف م تقرير عبارت بهم، إن افتخر تمر بقتلهم فانتمر لمر تقتلوهم. قَوُّلِ كَنَى الله تعالى المؤمنين إعطاء حسنًا.

فِيَوْلِينَ ؛ حَقَّ ، اس مِن اشاره ب كه ، ذالكمر الابلاء ، مبتداء ب حَقَّ خرم وزوف بـ

#### تَفَسِّيُرُوتَشِينَ تَ

افر نیک کے چشمہ پر بھی قابض ہو گئے خوضیکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے قریش کشکر کونو قیت حاصل تھی تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کی بنسبت تین گئے نیز آلات حرب کے اعتبار سے نمایات مضبوط خوضیکہ وہ لوگ ظاہری اسباب کے اعتبار سے مطمئن مسلمانوں کی بہنست تین گئے نیز آلات حرب کے اعتبار سے مطمئن مضاوط خوضیکہ وہ لوگ ظاہری اسباب کے اعتبار سے مطمئن سے ،ادھراسلامی لشکر کا بی حال تھا کہ تعداد کے اعتبار سے دشمن کے مقابلہ میں ایک تہائی سواری کی بی حالت کہ کل دو گھوڑ ہے اور سر اون شے ،ادھر اسلامی لشکر کا بی حال تھا کہ تعداد کے اعتبار سے بھی کوئی اطمینان بخش جگہ نہ تھی ریگ سانی لشبی علاقہ جس میں انسانوں اور جانوروں کا چلنا پھر نادشوار، گردوغبار کی مصیبت الگ یانی کی قلت ، پینے کے لئے یانی ناکافی تھا چہ جائیکہ شسل و طہارت کے لئے۔

#### حباب بن منذر کامشوره:

جس مقام پرآنخضرت علی فی فی فی این مندر نے جو کہ اس علاقہ سے واقف تھے اس مقام کو جنگی اعتبار سے نامناسب سمجھ کرآپ علی کی خدمت میں عرض کیا یارسول اللہ جو مقام آپ اختیار فر مایا ہے آگر یہ اللہ تعالی اعتبار سے نامناسب سمجھ کرآپ علی کی خدمت میں عرض کیا یارسول اللہ جو مقام آپ اختیار فر مایا گیا ہے تو بتا کیں کے حکم سے ہے تو جمیں کچھ کہنے کا کوئی اختیار نہیں اور اگر محض رائے اور مصلحت کے پیش نظر اختیار فر مایا گیا ہے تو بتا کیں آپ نے فر مایا نہیں ، یکوئی حکم خداوندی نہیں اس میں تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے تب حضرت حباب بن منذر نے عرض کیا کہ پھر تو یہ بہتر ہے کہ اس مقام سے آگے بودھکر کی سرداروں کے لئکر کے قریب ایک پانی کا مقام ہے اس پر قبضہ کر لیا جائے ، وہاں ہمیں افراط کے ساتھ پانی مل جائے گا ، آنخضرت علی تھا نے اس مشورہ کو قبول فر مالیا اور وہاں جاکر پانی پر قبضہ کیا ایک حوض پانی کے لئے بناکر اس میں پانی کا ذخیرہ جمع کر لیا۔ (احسن التفاسی)

اس کام سے مطمئن ہونے کے بعد حضرت سعد بن معاذ کے مشورہ سے آپ کے لئے ایک پہاڑی پر جہاں سے پورا میدان جنگ نظر آتا تھاا کیک عرکیش (چھپر) بنادیا گیا جس میں آپ ﷺ اور آپ کے یارغار حضرت صدیق اکبررات بھر مشغول دعاءرہے۔

## میدان بدرمین صحابه برغنودگ:

یاس رات کا واقعہ ہے جس کی ضبح کو بدر کی گڑائی پیش آئی اس رات کو باران رحمت اللہ تعالی نے نازل فرمائی ،اس بارش سے تین فائد ہے ہوئے ایک بید کہ سلمانوں کو پانی کافی مقدار میں مل گیا مسلمانوں نے حوض بناکر پانی کافی ذخیرہ کرلیا، دوسرا فائدہ بیہ ہوا کہ بارش کی وجہ سے ریت جم گیا جس کی وجہ سے ایک تو گردوغبار کی تکلیف سے نجات ملی دوسرے بیا کہ ریت جم کر چلنے پھرنے کے قابل ہوگئی مشرکین کالشکر چونکہ نشیب کی طرف تھا اسلئے وہاں کیچڑ اور پھسلن ہوگئی جس کی وجہ سے بارش قریش گشکر کے لئے زحمت ثابت ہوئی۔

## شيطان كى ڈالى ہوئى نجاست:

شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست سے مراد ہراس اور گھبراہٹ کی وہ کیفیت تھی جس میں مسلمان ابتدء ہتلاء تھاور قتم قتم کے خیالات ان کے دلوں میں آرہے تھے، دشمن اپنی تعداد، تیاری نیز جنگی اعتبار سے بہتر مقام پر فائز اور پانی پر قابض ان سب با توں کے پیش نظر مسلمانوں کے دلوں میں خیالات اور ساوس کا پیدا ہونا ایک طبعی امر تھا اور اس پر طرہ بیہوا کہ بعض مسلمانوں کو فسل کی عاجت ہوگئی جس کی وجہ سے فجر کی نماز حالت جنابت میں پڑھنی پڑی اس وقت شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں بیوسوسہ ڈال کرشکوت و شبہات پیدا کر دیے کہ تم سمجھتے ہو کہ تھر کھی تھی ہو کہ تھر کھی تھر اس میں بیاور تم اللہ کے مجبوب اور دوست ہو حالا نکہ تم بے وضو اور جنابت کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوا گرتم حق پر ہوتے تو پھر ان سب پریشانیوں کا کیا سبب ہے؟ تو اللہ تعالی نے ایس زور دار بارش عطافر مائی کہ وادی بہہ پوٹی۔

(فتح القدیر شو کانی عن ابن عباس)

ایک ہزار فرشتوں کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کا ذکر سابقہ آیت میں گذر چکا ہے اس آیت میں مسلمانوں پر غنو دگی طاری کرنے کا ذکر ہے اس غنو دگی کا اثریہ ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو طبعی خوف و ہراس تھاوہ سب جاتار ہاتعب و تکان ختم ہوگئ جس کی وجہ سے اطمینان اور کا میابی کا پختہ یقین حاصل ہوگیا۔

تکنتہ: حضرت عبداللہ بن مسعود وَفِحَافَلْهُ اللَّهُ اور حضرت عبدالله بن عباس وَفَعَالِكُ الْكُفَا كَا قول ہے كہ جنگ ميں نيندالله كي طرف سے امن ہے اور نماز ميں او تكھنا شيطان كا وسوسہ ہے۔

فَا عَلَىٰ ﴾ : سورہُ آل عمران میں گذر چکاہے کہ احد کے میدان میں بھی لشکر اسلام پر غنودگی طاری کردی گئی تھی لیکن وہ غنودگی لڑائی گئی جائے گئی ہے کہ احد کے میدان میں بھی لشکر اسلام پر غنودگی طاری کر کے دشمنوں کی گئر جانے کا رنج وغم رفع کرنے کے لئے تھی اور بدر میں لڑائی سے پہلے اللہ تعالی نے لشکر اسلام پر غنودگی طاری کر کے دشمنوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کا خوف اور شکست کھا جانے کا اندیشہ نیز شیطانی وسوسے سب جاتے رہے۔

#### میدان سے راه فرار:

وَمَنْ يولِهِمْ يومَلْدِ دُبَرَهُ إِلَّا متحوفا لقتالِ (الآیة) وَمْن کے شدید دباؤ پر پسپائی ناجائز نہیں ہے جبکہ اس کا مقصد اپ عُقین مرکز کی طرف پلٹنایا اپنی ہی فوج کے کسی دوسرے جصے سے جاملنا ہو، البتہ جو چیز حرام ہے وہ فرار ہے جو کسی جنگی مقصد سے نہیں بلکہ جان بچانے کی غرض سے ہو، اس فرار کو ہوئے گنا ہوں میں شار کیا گیا ہے چنانچہ نی بیسی بلکہ جان بچانے کی غرض سے ہو، اس فرار کو ہوئے گنا ہوں میں شار کیا گیا ہے چنانچہ نی بیسی بلکہ جان بیس کے ماتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں ویتی 'ایک شرک دوسرے والدین کے حقوق کی حق تلفی تیسرے میدان جہاد فی مہیل اللہ سے فرار اسی طرح ایک اور صدیث میں جس میں سات ہوئے گناہ شار کرائے ہیں ان میں ایک قبال فی سہیل اللہ سے فرار ہی جمیدان جہاد سے فرار کے گناہ ہونے کی صرف بے وجہ نہیں ہے کہ بیا کی ہز دلا نفعل ہے بلکہ اس وجہ سے کہ ایک شخص کا فرار بساوقات پوری بٹالین کواور ایک بٹائی کواور ایک بٹٹن کا فرار پوری فوج کو بدحواس کر کے داو فرار اختیار کرنے پر مجور کرسکتا ہے اور جب ایک مرتبہ فوج میں بھگدڑ کی جاتی ہے قبہ کہ نہیں جاسکتا کہ بتاہی کس حدیر جاکر دیے گی۔

ان تستفتحوا فقد جاء کھرالفتح کمہ ہے روانہ ہوتے وقت مشرکین مکہ نے کعبہ کے پردے پکڑ کردعاء کی تھی کہ خدایا دونوں فریقوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا فرما، اور ابوجہل نے خاص طور پریہ کہاتھا، خدایا ہم میں سے جو برسر حق ہواسے تو فتحمندی عطا فرما، اور جو برسر ظلم اور صلہ رحمی کا قطع کرنے والا ہوا سے رسوا کردے، چنانچے اللہ تعالی نے اس کی منہ مانگی مراد حرف بح ف پوری فرمادی، اور فیصلہ کرکے بتا دیا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔

يَاتَهُا الَّذِيْنَ امَنُوَ اللهُ وَمَسُولَهُ وَلا تَوْلُوا تَعُرضُوا عَنْهُ بِمُحَالَفَةٍ وَانَتُمُ تَسْمَعُونَ اللهِ المسافقون والسواعظ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ قَالُوا سَعِعْنَا وَهُمُ لاَ يَسْمَعُونَ اللهِ الحَقِ الْبَحْمُ عن النَّطْقِ به الَّذِيْنَ لا والسسركون إنَّ شَرَالدَّوَ إِنَّ عِنْدَاللهِ الصَّمُّ عن سَماع الحقِ الْبَحْمُ عن النَّطْقِ به الَّذِيْنَ لا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا صلاحًا بِسَمَاع الحقِ الْسَمَعَهُمْ سَمَاع تَفَهُم وَلُو السَمَعَهُمُ وضَا وَلَا يَعْمَلُوا اللهُ فِيهِم لَتُوكُولًا عنه وَهُمُمُعُوفُونَ عن قَبُولِه عِنَادًا وجُحُودًا يَا يُعْمَا الّذِيْنَ المَعْولِ اللهِ يَعْمَلُوا اللهُ يَعْمُونُونَ عنه وَهُمُمُعُوفُونَ عن قَبُولِه عِنَادًا وجُحُودًا يَا يَعْمَا الّذِيْنَ المَعْولِ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

3

ابى لُبَابَةَ بن عَبُدِ الْمُنْذِر وقد بَعَثَهُ صلى الله عليه وسلم الى بنى قريظة ليَنْزِلُوا على حُكْمِهِ فَاسْتَشَارُوهُ فَاشَدَ الله وَمَالَهُ فِيهِم لَكَانُهُ اللَّذِينَ الْمَنُوالْالْتَخُونُوااللّهَ وَالنّسُولَ وَ لا تَخُونُوااللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَالَهُ فِيهِم لَكَانُهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَالَهُ فِيهِم لَكُونُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَالَةً عَن مَا اللّهُ عَلَيه مِن الدِّينِ وغيرِه وَانْتُمُ لِعَلْمُونَ ﴿ وَالْعَلَمُ وَاعْتُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَال

مستعمری: اے ایمان والو! الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور اس کے حکم کی مخالفت کر کے اِس سے سرتا بی نہ کرو <u> حالانکہ تم</u> قر آن اورنصیحت <del>سنتے ہو،اوران لو گوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ غور وفکراورنصیحت حاصل</del> کرنے کے طور پر نہیں سنتے اور وہ منافق اور مشرک ہیں یقیناً اللہ کے نز دیک بدترین قتم کے جانور وہ لوگ ہیں جوت سننے سے بہرے اور حق کہنے سے گو نگے ہیں جوعقل سے کامنہیں لیتے اگر اللہ ان میں حق بات سننے کی صلاحیت جانبا تو ضروراً نھیں حق سننے کی توفیق دیتا، اور اگر (صلاحیت کے بغیر) بالفرض ان کوسنوا تا اور اس کے علم میں بیہ بات ہے کہ ان میں کوئی خیرنہیں ہے تو وہ اس کے قبول کرنے سے عنادیاا نکار کے طور پر منہ پھیر لیتے اے ایمان والوتم اللہ اوراس کے رسول کی آ واز پر اطاعت کے ساتھ لبیک کہو، جب وہ مہیں اس امردین کی طرف ب<u>کاریں جو تہمیں زندگی بخش</u>ے والا ہے اسلئے کہوہ حیات ابدی کا سبب ہے اورخوب مجھاوکداللّٰدآ دمی اوراس کے دل کے درمیان حائل ہے لہذا کسی کی طاقت نہیں کہاس کے ارادہ کے بغیرا یمان لا سکے یا کفر کر سکے، اوراس کی طرف تم جمع کئے جاؤ گے سووہ تم کوتہہار ہے اعمال کا صلہ دے گا ، اوراس کے فتنے سے بچو آگروہ تم برآ بڑے تواس کی شامت (بلا) تم میں سے ظالموں ہی تک محدود نہ رہے گی بلکہ ان کواور ان کے علاوہ کو بھی لپیٹ میں لے لے گی ،اوراس فتنہ سے بیخے کی صورت رہے کہ مُذْکَر (برائی) کے سبب پرنگیر کرے (یعنی نہی عن المنکر کرے) اور جان رکھو کہ اللہ تعالی اس کی مخالفت کر نیوا لے کوسخت سز ادینے والا ہے اس وقت کو یاد کرو کہ جبتم مکہ کی سرز مین میں قلیل تعداد میں تھے کمزور سمجھے جاتے تھے اورتم ڈرتے رہتے تھے کہ ہمیں لوگ (یعنی) کفار ایک نہ کیجائیں (یعنی ہلاک نہ کردیں) توتم کو مدینہ میں مھانہ دیا توتم کو بدر کے دن اپنی نفرت سے ملائکہ کے ذریعہ تقویت دی اورتم کو مال غنیمت کے ذریعہ حلال رزق دیا تا کہ تم اس کی نعمت کا شکراداکرو اور (آئندہ آیة ) ابولبابہ بن منذر کے بارے میں نازل ہوئی ، جبکہ ان کو نبی ﷺ نے بنی قریظ کے یاس بھیجاتھا (تاکہ بن قریظہ کو) قلعہ سے اتر آنے ہرآ مادہ کریں ، تو (بن قریظہ نے) ابی لبابہ سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے اشارہ کردیا کہ تمہاراانجام ذرج ہے، (اس افشاءراز کی وجہ پیٹھی ) کہان کے اہل وعیال اور مال ان کے پاس تھے، اے ایمان والوتم الله اوراس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور نہتم ان اما نتوں میں خیانت کروجن پر تمہیں امین بنایا گیا ہے خواہ وہ بات دین کی ہویا اسکےعلاوہ کی ، حال بیر کہتم اس کو جانتے ہو، اور بخو بی سمجھ لو کہتمہارے اموال اور اولا دتمہارے لئے فتنہ (آز مائش) ہیں جوامورآ خرت ہےتم کورو کنے والے ہیں ، اور یقیناً اللہ کے پاس اجرعظیم ہے ، لہذا اس کو مال ، اولا داوران کے لئے خیانت کی وجہ سے ہاتھ سے نہ جانے دو۔

ح (نِعَزَم بِهَالتَهُ إِنَ

## عَجِقِيق ﴿ لَكِنْ لِلَّهِ لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ لَكُوالِلا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا

**قِوُلْنَى ؛ تُعَرِضُواً ، تَولَّو ، کی تغیر تعرضواے کر کے اشار ہ کر دیا کہ تَـوَلُّوْ احذف تاء کے ساتھ مضارع ہے نہ کہ ماضی ، لہذا ہیہ** اعتراض ختم ہوگیا کہ ماضی پر ہلا تکرار لاکا داخل ہونا جائز نہیں ہے۔

فَيْوَلِّكُم : لا يَعْقِلُون اي الحقّ.

فِيُولِنَى ؛ قد عَلِمَ أَن لَا خَيْرَ فيهم اس اضافه كامقصد ايك اعتراض كود فع كرنا ب اعتراض يه كه مذكوره آيت مي قياس اقترانى سے استدلال كيا ہے جس كانتيج دكلتا ہے ، لو علم الله فيهم خيرًا لَتو لَوْا ، اور يركال ہے۔

## قياس اقتراني:

لَو عَلِمَ الله فيهم حيوًا لا سُمَعهُم وَلَوَ اَسْمَعهُمْ لَتَوَلُوا ، نتيجه فَطَحُكُا، لَو علم الله حيوا لتولوا ، يعني الران كاندرالله علم مين كوئي خير بوتي تووه ضروراع اض كرتے ، وهذا محال علم مين كوئي خير بوتي تو وه ضروراع اض كرتے ، وهذا محال حيات صحيح نتيجه كے حداوسط كامتحد بهونا ضرورى ہا كرحداوسط مختلف بوگا تو نتيج سحيح نتيجه كے حداوسط كامتحد بهونا ضرورى ہا كرحداوسط مختلف بوگا تو نتيج سحيح نتيجه كے حداوسط كامتحد بهونا ضرورى ہا كہ دوروسر ساساع اول سے ساع مجرومراد ہے ۔ اسك كداساع اول سے ساع فهم الموجب للهداية مراد ہا وردوسر ساساع سے اساع مجرومراد ہے ۔ وقع في اس عبارت كا اضاف كركا شاره كرديا كه لا تصيب الذين الخ شرط محذوف كا جواب ہا ورديد ان لوگوں يرد بھى ہے جنہوں نے كہا ہے كہ لا تصيب فتنة كي صفت ہے ۔

#### تَفْسِيرُوتَشِيحَ

یایتها الگذین آمنُوا اطبعوا الله ورسوله النح، سابق میں فرمایا گیا کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اب ایمان والوں
کو ہدایت دی جارہی ہے کہ تمہارا معالمہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہئے جس سے تم خدا کی نفرت وجمایت کے مستحق ہو، تو اس آیت میں بتلادیا گیا کہ ایک موس صادق کا کام بیہ کہ جمہ تن خدا اور رسول کا فرمانہر دار ہو، احوال وحوادث خواہ کتنا ہی اس کا منہ پھیرنا چاہیں مگر خدا کی باتوں کو جب وہ من چکا ہواور تسلیم کرچکا ہوتو قولاً وفعلاً کی حال ہیں ان سے نہ پھرے۔
وکلا تسکونو واس کے اللہ ین قالموا سَمِعُنَا و همر لا یسمعُونَی، یہاں سننے سے مرادہ وسننا ہے جس کو قبول کرنا اور ماننا کہ جیں، اس آیت میں اشارہ ان منافقوں کی طرف ہے جو زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے تھے مگرا دکام کی اطاعت سے منہ موٹر جاتے تھے، من لینے کے باوجود کمل نہ کرنا کا فروں کا شیوہ ہے، تم اس رویہ سے بچو، اگلی آیت میں الیہ بی الوگوں کو بہرہ اور گونگا تو ضرور انھیں سنگر بچھنے کی تو فیق عطاکر تا چونکہ ان کے اندر خیر یعنی طلب صادق بی نہیں اسلیے وہ فہم صح سے بھی محروم ہیں، پہلے ساع سے مراد ساع نافع ہے جے مفتر علام نے سائے تھیم کہا ہے،

عرف طلب صادق بی نہیں اسلیے وہ فہم صح سے بھی محروم ہیں، پہلے ساع سے مراد ساع نافع ہے جے مفتر علام نے سائے تھیم کہا ہے،

اور دوسرے ساع سے مطلق ساع مراد ہے یعنی بالفرض اگر اللہ تعالی اضیں حق بات سنوابھی دیتو چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں اس لئے وہ بدستوراس سے اعراض ہی کریں گے۔

وات قوا فته نه لا تصيبنَ الَّذِينَ ظلموا منكم خاصَّة ، لا تُصيبنَ ، كُون تاكيرك بار يمن نحاة كااختلاف هم ، فرّاء نها بها به كه يقائل كِول "انزل عن الدابة لا تَطُوح نَكُ " كَمثل بيجواب امر به بسورت نهى ، اى إنْ تدخلوا مَسَاكنكم لا تنفزل عنها لا تَطُوح نَكُ ، يعنى الرَّوَاتِ آيكاتوه فهي لرائح كا، اوراس طرح كاالله تعالى كاقول "أدخلوا مَسَاكنكم لا يخطِمنَكم سليمان و جنوده" اى إنْ تدخلوا لا يحطمنكم ، اس مين نون اسك وافل به كماس مين من جزاء بيل ي يَحْطِمنَكم سليمان و جنوده" اى إنْ تدخلوا لا يحطمنكم ، اس مين نون اسك وافل به كماس معنى جزاء بيل معنى اليه كناه سي عناه كول بحقى الله من على تكيدكي كل به جس كاوبال اورعذاب صرف كناه كر في والول به محدود فين ربتا بلكه ناكرده كناه لوگ بحى اس مين مبتلا به وجات بين ، وه كونسا كناه به؟ اس مين علا يقير كم متعددا قوال بين بعض حضرات فرمايا كرد يك ام الله بي مناه لوك به عناه امر بالمعروف اور نهى عن المنكر كي جدوج بدكور كردينا به ، حضرت عبدالله بن عباس معنى المنافق المنهني المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنهني المنافق المنا

اور بے گناہ سے یہاں وہ لوگ مراد ہیں جواصل گناہ میں ان کے شریک نہیں مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کردین کے گنہگاروہ بھی ہیں، اس لئے یہاں پیشبہ نہ ہونا چاہئے کہ ایک کے گناہ دوسر سے پرڈ النا بے انصافی ہے اور قرآنی فیطے "لا تسور رُد واز رَة وِ ذر احریٰ" کے خلاف ہے کیونکہ گنہگارا پنے اصل گناہ کے وبال میں اور بے گناہ ترک امر بالمعروف کے گناہ میں پکڑے گئے، کسی کا گناہ دوسر سے پرنہیں ڈ الا گیا۔

وہ گناہ جس کے وبال میں ناکردہ گناہ لوگ بھی پھنس جاتے ہیں وہ اجتماعی فتنے اور جرائم ہیں جو وبائے عام کی طرح الی شامت لاتے ہیں جس میں صرف گناہ کرنے وانے ہی گرفتار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو گنہگار معاشرہ میں رہنا گوارا کرتے رہے ہوں، مثال کے طور پراس کو یوں سبجھئے کہ جب تک کس شہر میں گندگی کہیں کہیں انفرادی طور پر پڑی ہواس کا اثر محدود رہتا ہے اور اس سے وہ مخصوص افراد ہی متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے جسم اور اپنے گھر کو گندگی سے آلودہ کررکھا ہو، لیکن جب گندگی عام ہوجاتی ہے اور کوئی گروہ بھی پورے شہر میں ایسانہیں ہوتا جو اس خرابی کورو کے اور صفائی کا انتظام کرنے کی کوشش کرے تو پھر زمین اور فضا اور ہوا اور پانی غرضیکہ ہر چیز میں ستمیت پھیل جاتی ہے اور اس کے نتیج میں جو وبا آتی ہے اس کی لیسٹ میں گندگی پھیلانے والے اور گندہ رہنے والے اور گندے ماحول میں زندگی بسر کرنے والے سب ہی آ جاتے ، اس طرح اخلاتی نجاستوں کا حال ہے آگر وہ انفر ادی طور پر بعض افر ادمیں موجود رہیں اور صالے معاشرہ کے رعب سے دبی رہیں تو ان کے نقصانات محدود رہتے ہیں لیکن جب معاشرہ کا اجتماعی خمیر کمز ور ہوجا تا ہے ، جب اخلاقی برائیوں کو دبا کرر کھنے کی طافت اس میں نہیں رہتی ، اور جب اچھے لوگ اپنی انفر ادی نیکیوں پر قانع اور اجتماعی برائیوں پر ساکت وصامت ہوجاتے ہیں اور صورت حال

< (مَرْمُ بِبَلِثَ إِنْ اللهِ ال

یہاں تک خراب ہوجاتی ہے کہ نیکی بدی کے آگے منہ چھپائے پھرنے گئی ہے تو الی صورت میں مجموعی طور پر پورے معاشرہ کی شامت آجاتی ہے اور ایسا فقتہ عام بر پاہوتا ہے جس میں چنے کے ساتھ گئی ہیں جاتا ہے امام بغوی نے شرح النہ اور معالم میں بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود وصدیقہ عائشہ تھ کھکالگئی ایر وایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ بین مسعود وصدیقہ عائشہ تھکالگئی ایر وایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ بین شرح اللہ تعالی کسی خاص جماعت کے گناہ کا عذاب عام لوگوں پڑ ہیں ڈالتے جب تک کہ الی صورت حال پیدا نہ ہوجائے کہ وہ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور ان کو یہ قدرت بھی ہو کہ اس کو روک سکیں اس کے باوجود انہوں نے اس کو روکا نہیں تو اس وقت اللہ تعالی کا عذاب ان سب کھیر لیتا ہے۔

## برائی روکنے پرقدرت کے باوجودندرو کنے والے بھی گنہگار ہیں:

صحیح بخاری میں حضرت نعمان بن بشیر نفعاً نشائه تعالیہ کی روایت سے قبل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جو
لوگ اللہ تعالی کی قانونی حدود تو ڑنے والے گئہگار ہیں اور جولوگ ان کود مکھ کر مداہوت کرنے والے ہیں لیعنی باوجود قدرت
کے ان کو گناہ سے نہیں رو کتے ان دونوں طبقوں کی مثال ایس ہے جسے کسی بحری جہاز کے دو طبقے ہوں اور پنچ کے طبقہ
والے او پر آکراپی ضروریات کے لئے پانی لیتے ہوں جس سے او پر والے تکلیف محسوں کرتے ہوں پنچ والے بیرحالت
د مکھ کر بیصورت اختیار کریں کہ شتی کے نچلے حصہ میں سوراخ کر کے اس سے اپنے لئے پانی حاصل کریں اور او پر کے لوگ
ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پانی پوری کشتی میں بھر جائیگا اور جب پنچ والے غرق ہوں گوتوں اور بیروالے بھی ڈو بے سے نہیں گر جائیگا اور جب پنچ والے غرق ہوں گوتو

ان روایات کی روشی میں حضرات مفسرین نے آیت کا مطلب بیقر اردیا کہاس آیت میں فتنہ سے مرادامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کردینا ہے۔

تفسیر مظہری میں ہے کہ اس گناہ سے مراد ترک جہاد کا گناہ ہے گر جہاد بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کے لئے ہوتا ہے لہذا دونوں مصداق ایک ہی ہیں۔

#### امانتوں میں خیانت سے کیا مراد ہے؟

امانتوں میں خیانتوں سے مرادوہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کسی پراعتاد کر کے اس کے سپر دکی جائیں،خواہ وہ عہدوفا کی ذمہ داری ہویا اجتماعی معاہدات کی یاراز دارانہ گفتگو کی یا عہدہ اور منصب کی جو کسی شخص پر بھروسہ کرتے ہوئے جماعت یا فرداس کے حوالہ کردے۔

وَاعلَمو انسما اموالكمرواو لادكمرفتنة ،انسان كاخلاص ميں جو چيز عام طور پرخلل ڈالتی ہے اورجس كی وجہسے انسان اكثر منافقت غدارى اور خيانت ميں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے مالى مفاد اور اپنی اولاد کے مفادسے اس كی حدسے بردهی ہوئی۔

رکچیں ہوتی ہے اس لئے فرمایا کہ یہ مال اور اولا دجس کی محبت میں گرفتار ہوکرتم عمومًا راسی سے ہٹ جاتے ہودراصل بید نیا کی امتحان گاہ میں تبہارے لئے سامان آزمائش ہے جسے تم بیٹایا بیٹی کہتے ہو تقیقت کی زبان میں وہ امتحان کا ایک پر چہہاور جسے تم جائدادیا کاروبار کہتے ہووہ بھی در حقیقت ایک دوسرا پرچہ امتحان ہے، یہ چیزیں تبہارے حوالہ کی ہی اس لئے گئی ہیں کہ ان کے ذریعہ سے تمہیں جائج کردیکھا جائے کہتم کہاں تک حقوق وحدود کا لحاظ کرتے ہو؟

#### شان نزول:

ندکورہ آیت کامضمون تو عام ہے سب مسلمانوں کوشامل ہے، گراس کے نزول کا واقعہ اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ابولبابہ توکی فلائنگنگائے ابن منذرکا قصہ ہے جوغز وہ بی قریظہ میں پیش آیا، آنحضرت التی اور آپ کے سحابہ نے بنو قریظ کے قلعہ کا ایس روز تک محاصرہ جاری رکھا جس سے عاجز ہوکر انہوں نے وطن چھوڑ کر ملک شام چلے جانے کی درخواست کی آپ نے ان کی شرارتوں کے پیش نظراس کو قبول نہیں فرمایا بلکہ بیارشاد فرمایا کہ صلح کی صرف بیصورت ہے کہ سعد بن معاذ تو تحقافلائ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کریں اس پرراضی ہوجاؤ، بنو قریظہ نے درخواست کی کہ سعد بن معاذ کے بجائے ابولبابہ کو بیکا مہر دکیا جائے ، بارے میں رعایت کریں کیونکہ ابولبابہ کو عیال اور جا کہ ادبی تو قریظہ کو ان سے بیتو قعتی کہ وہ ان کے بارے میں رعایت کریں گئے، آپ نے ان کی درخواست پرحضرت ابولبابہ کو بیچے دیا ، بنی قریظہ کے مردوز ن ان کے گرد جمع ہوکر رونے گئے اور یہ پوچھا کہ گئے، آپ نے ان کی درخواست پرحضرت ابولبابہ کو بھی کہ دو ان ان کے گرد جمع ہوکر رونے گئے اور یہ پوچھا کہ اگر ہم رسول اللہ بیکھی کے مارک جم سے اتر آئیں تو کیا ہمارے معاملہ میں پھیزی فرما کیں گئے بالولبابہ کو معلوم تھا کہ ان کے معاملہ میں بیکھیزی فرما کیں گئے بالولبابہ کو معلوم تھا کہ ان کے معاملہ میں بیکھیزی لوار کی طرح ہاتھ بھی کھی کہ ان اور کی کے جاؤ گئے گیا ان کے کرد جمع ہوکر رونے گئے بیکھی کاراز فاش کردیا۔ معاملہ میں بیکھی پرتلوار کی طرح ہاتھ بھی کھی کرا شارۃ بٹلا دیا کہ ذرئ کے کے جاؤ گے گویا اس طرح آمنے شرے بیکھی کاراز فاش کردیا۔

## حضرت ابولبابه وفي الله تعالي كالمسجد مين خود كومسجد كيستون سے باندهنا:

دست مبارک سے نہ کھولیں گے میں کھانا پسند نہ کروں گا چنانچہ آپ جب ضبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تواسیے دست مبارک سے ان کو کھولا آیت مٰدکورہ میں جو خیانت کرنے اور مال واولا دکی محبت سے مغلوب ہونے کی ممانعت کا ذکر آیا ہے اس کا اصل سبب بدوا قعہ ہے۔ (واللہ اعلم)

ونَزَلَ في توبِيهِ لَيَايُهُا الَّذِينَ امَنُو اللَّهُ وبين ما تَخَافُونَ فتَـنُجُونَ وَكُلُونَ كَنُكُمُ مَسِيّا لِتِكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُـوبَكم وَاللّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞ وَ اذكريا محمدُ لْذَيْمَكُرُ بِكِ الَّذِيْنَ كَفُرُوا وقد اجْتَمَعُ وُللمُشَاوَرَةِ في شانِك بدار الندوةِ لَيُتْبِتُوكَ يُوثِقُوك ويَحْبسُوكَ <u>اُوْيُقْتُلُوك</u> كَلَّهِم قَتُلَةَ رجل واحد الْ الْمُخْرِجُوكُ من مكة وَيَمْكُرُونَ بك وَيَمْكُرُ الله الله بهم بتدبير اَمْرك بان أوْحىٰ اليك ما دَبَّرُوه وامرَكَ بالخُرُوج وَاللهُ خَيْرُ الْمكِرِيْنَ ﴿ اَعْلَمُهُمْ بِهِ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ الْيَتُنَا القرانُ قَالُوُاقَدُسَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَامِثُلُ هُذًا قاله النَضرُبنُ الحارثِ لانه كان يَأْتِي الحِيرة يَتَّجرُ فَيَشُترى كُتُبَ أَخُباد الاَعَاجِم ويُحَدِّنَ بها أَهُلَ سكةَ إِنَّ ساهَ أَلَّ السَّاطُيُّرُ اكَاذِيْبُ الْأَوْلِينَ @ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الذي يَقَرَوُه مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم هُوَالْحَقَّ المُنزَّلَ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْعَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء آوِ ائْتِنَا بِعَذَ الْ اللَّهِ صَلَّى انكارِه قَالَة النضرُا وغيرُه استهزاءً او إينها سًا انه على بصِيرة وجَزُم ببُطُلانِه قَالَ تعالى وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بمَا سَأَلُوهُ وَ أَنْتَ فِيْهِمْ لان العَذَابَ اذا نَزَلَ عَمَّ ولَم تُعَذَّبُ امة الابعدَ خروج نبيَّهَا والمؤسنين سنها وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ رَيَسَتَغُ فِرُونَ ﴿ حيث يَقُولُونَ في طوافِهم غُفْرَانَكَ غفرانك وقيل هم المؤمنون المستضعفون فيهم كما قَالَ تَعَالَى لَوْتَزَيَّلُوْا لَعَذَّبُنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيُمًا وَمَالَهُمْ اللَّايُعَدِّبُهُمُ اللَّهُ بالسيفِ بعدَ خُرُوجِكَ والمستضعفين وعلى القول الاول هي نَاسِخَةٌ لما قبلِمَا وقد عَذَّبَهُمُ ببدر وغيره وَهُمْ بَكُونَ لَهُ مَنعُونَ النبيَّ والمسلمين عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِر اَنُ يَطُوفُوا به وَمَا كَانُوْ الْهِلِيَاءُهُ ۚ كَمَا زَعَمُوا إِنَّ مِا أَوْلِيَّوُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلِكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ان لا وَلَايَةَ لهم عليه وَمَاكَانَ صَلَاثُهُمُ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً صَفِيرًا وَّتَصْدِيَهُ ۗ تَصْفِيقًا اى جَعَلُوا ذلك موضع صلاتِهم التي أبِرُوا بِهِ اللَّهُ وَقُوا الْعَذَابَ بِيدر بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ في حَرُب النبيّ صلى الله عليه وسلم لِي**َصُدُّوْاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَسَيْنُفِقُوْنَهَا اثْمَّرَ تَكُوْنُ** في عاقبةِ الْاَمُر عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ندامة لفواتِها وفواتِ سا قَصَدُوهُ تُمُرِّيُغَلَبُونَ ﴿ فِي الدنيا ۗ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوا سنهم إلى جَهَنَّمَ في الأخرة يُحْتَرُونَ ﴿ يُسَاقُونَ لِلْيَمِيْنَ مُتَعَلِّقٌ بِتَكُونُ بالتخفيفِ والتشدِيد اي يُفَصِّلَ اللَّهُ لَلْخَيِيْتَ الكافر مِنَ الطَّيِّبِ المؤمن وَيَجْعَلَ الْخَمِيْتَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَزَكُمَهُ جَمِيْعًا يَجْمَعَهُ مُتَرَاكِبًا ﴿ بعضهٔ فَوْقَ بعض فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ الْوَلَلِكَ هُمُ الْخِسِرُ وَنَ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْخِسرُ وَنَ اللَّهِ

﴿ (مَزَمُ بِبَالثَهُ إِ

## اور حضرت ابولبابہ بن عبدالمنذ رکی توبہ کی قبولیت کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی

ت اے ایمان والو!اگرتم خداتری اختیار کرو گے تو اللہ تعالی تم کو تمہارے اور اس چیز کے درمیان جس ہے تم خوف رکھتے ہو ایک فیصلے کی چیزعطا کرے گا تو تم نجات یا جاؤ گے ، اورتم سے تبہارے گناہ دورکردے گا اورتمہارے گنا ہوں کو بخش دے گا اللہ بڑے فضل والا ہے اوراے محمد وہ وفت بھی قابل ذکر ہے کہ جب کا فرتمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے اورآب کے بارے میں مشورہ کے لئے دارالندوہ میں جمع ہوئے تھے، تا کہ مہیں قید کریں، یعنی آپ کو باندھ لیں اور محبوں کرلیں، یاسب مل کر آپ کونل کردیں تعنی متحد ہوکرمثل ایک قاتل کے آپ کونل کردیں، یا مکہ سے آپ کو نکالدیں، وہ تو آپ کے بارے میں تدبیر کرد ہے تھے، اور اللہ آپ کے معاملہ میں ان کے ساتھ تدبیر کررہاتھا بایں صورت کہ اس نے بذریعہ وحی ان کی تدبیر کی آپ کوخبر دیدی اور آپ کو ( مکہ ہے ) نگلنے کی اجازت دیدی ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے ( یعنی ) تدبیر کے بارے میں ان سے زیادہ جاننے والا ہے، جب ان کو ہماری آیتیں قر آن <del>سائی جاتی تھیں تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے ،اگر ہم</del> جابیں تو ہم بھی ایسی ہی باتیں بنا کرلا سکتے ہیں، یہ بات نضر بن حارث نے کہی تھی، چونکہ وہ تجارت کے سلسلہ میں چیر ہ جایا کرتا تھااور عجمیوں کی تاریخ کی کتابیں خریدلاتا تھا،اوروہ اہل مکہ کوسنایا کرتا تھا، بیقر آن محض پہلےلوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں (اور وہ بات بھی یا درہے ) جوانہوں نے کہی تھی اےاللہ اگریہ جس کومحمہ پڑھتے ہیں آپ کے پاس سے نازل کردہ ہے تو ہمارےاو پر آسان سے پھر برسادے یا کوئی در دنا ک عذاب ہمارے اوپر لے آیعنی اس کے انکار پر در دنا ک عذاب نازل کر دے، یہ بات نضر بن حارث یاکسی دوسرے نے استہزاء کہی یابہ تاثر دینے کے لئے کہی کہوہ علی وجدالبھیرت بد بات کہدر ہاہے یا قرآن کے بطلان کا یقین رکھتے ہوئے کہی (اس وفت تو) اللہ ان بران کا مطلوبہ عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ آپ ان کے درمیان موجود یتھے اسلئے کہ عذاب جب نازل ہوتا ہے عمومی ہوتا ہے،اورکسی امت کوعذاب نہیں دیا گیا مگران کے نبی اور مونین کووہاں سے نکال کر، اور نہاللہ کا بیرقاعدہ ہے کہلوگ استغفار کررہے ہوں اوروہ ان کوعذاب دیدے جبکہ وہ اپنے طواف کے دوران ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں کہدرہے ہوں اور کہا گیا ہے کہ مرادوہ کمزور مونین ہیں جو ان مين رور ب تقيم بيها كوالله فرمايا" لمو تَوزيَّ لُوا لَعَذَّ بنا الَّذِيْنَ كفروا منهم عذابًا اليمًا" يعنى الروه ومال سيل گئے ہوتے تو ہم ان میں سے منکرین تن کو در دنا ک عذاب دیتے ، کیکن اب آپ کے اور ضعفاء سلمین کے نکلنے کے بعد کیوں نہان کو اللّٰہ تلوار کے ذریعہ عذاب کا مزا چکھائے اول قول ( یعنی کفار کے حالت طواف میں استغفار کرنے کی صورت میں ) میہ آیت ماقبل کی آیت کے لئے ناسخ ہے چنانچہ (اہل مکہ کو) بدروغیرہ میں عذاب دیا گیا، جبکہوہ نبی ﷺ اورمسلمان کومسجد حرام میں طواف کرنے سے روک رہے میں حالائکہ وہ مسجد حرام کے (جائز) متولی نہیں ہیں، جبیبا کہ ان کا دعوی ہے، اس کے (جائز) متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں ،کیکن اکثر لوگ اس بات کو کہ ان کو اس پر ولایت حاصل نہیں ہے نہیں جانتے ﴿ (مَ زَمُ بِهَ اللَّهُ لِأَ

بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز بس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بیٹنا ہے ، لینی اس عمل کو انہوں نے نماز کے قائم مقام کرلیا تھا جس کے وہ مامور تھے، لواب بدر میں انکار حق کی پاداش میں عذاب کا مزا چھو بلاشیہ بیکا فراپنے مالوں کو نبی بیس سے لڑے ہوئے اور مقصد حاصل مصرف کررہے ہیں تاکہ اللہ کے داستہ سے روکیں ابھی اور خرچ کریں گے پھریہ انجام کار مال کے ضائع ہونے اور مقصد حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لئے ندامت ہوگی پھروہ و دنیا میں مغلوب کئے جائیں گے اور پھریہ کافر آخرت میں جہنم کیطر ف کھیر کرلائے جائیں گے، تاکہ اللہ کافر کومومن سے ممتاز کردے (لیمین) تخفیف اور تشدید کے ساتھ تکون کے متعلق ہے، اور ہرشم کی گندگی کو ملا کر جمع کرے پھر اس پلندے کو جہنم میں پھینکدے بہی لوگ اصلی دیوا لیے ہیں۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

هِ وَكُلْكُ : بِدَارِ النَدُووَةِ ، وارالندوه كرقريش كےجدا بعد قصى بن كلاب نے بنايا تھا۔ هِ وَكُلْكُ : بِتَدُ بِيْرِاً مُوِكَ اس مِيں اس طرف اشاره ہے كہ يسمكو الله بطور مجاز مرسل كے استعال ہواہے ، كر ذكر كرك اس كاردم قصد ہے۔

قِوَلْكَ ؛ وعلى القَولِ الأوَّلِ هِي نَاسِخَةٌ، لهذا آيت سابقه اورلاحقه مين اب كوئى تعارض نهين \_

#### تَفَيْهُوتَشِيْ

یاتها الّذِیْنَ آمنوا ان اتنقوا الله ، اس آیت میں سابقه آیت کے مضمون کی تکیل ہے اس کامضمون ہے جو تحق عقل کو طبیعت پر غالب رکھ کراس آز ماکش میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالی کی اطاعت و محبت کو سب چیزوں پر مقدم رکھے اس کو قر آن وسنت کی اصطلاح میں متفی کہتے ہیں اس آیت میں ایک لفظ فرقان آیا ہے ، اس کے گئے میں مثلاً الی چیز سے قل وسنت کی اصطلاح میں متفی کہتے ہیں اس آیت میں ایک لفظ فرقان آیا ہے ، اس کے گئے میں مثلاً الی چیز سے قل وباطل کے درمیان فرق کیا جا سکے ، مطلب ہیہ کہ تقوے کی بدولت دل مضبوط ، بصیرت تیز ، جس سے انسان کو ہرا یسے موقع پر جب عام انسان التباس اور اشتباہ کی واد یوں میں بھٹک رہے ہوں صراط متقیم کی تو فیق مل جاتی ہے علاوہ ازیں فتح ، نصرت ، خبات ، مخرج ، ہدایت ، کسوئی ، اور بیسارے ، معنی مراد ہو سکتے ہیں ، کیونکہ تقوے سے یقیناً بیسارے معنی حاصل ہو سکتے ہیں ، کبات کے کافیرسیکات ، مغفرت ذِنوب اور فضل عظیم بھی حاصل ہوتا ہے۔

بلکہ اس کے ساتھ تکفیرسیکات ، مغفرت ذِنوب اور فضل عظیم بھی حاصل ہوتا ہے۔

وَإِذِ يمكر بك اللَّذِينَ كفروا ﴿ (الآية) ياسموقع كاذكر ہے كة رَيْش كايدانديشه يقين كى حدكو بَنِي چكاتھا كه محد اللَّه الله الله على الله الله الله الله الله ودووكر كے بہت سے حاجہ دينة بي حكى تھے، اس وقت وہ آپس ميں كہنے لگے كه اگر يہ خص مكہ سے نكل گيا تو پھر خطرہ ہمارے قابو سے باہر ہوجائيگا چنا نچدانہوں نے اس معاملہ ميں آخرى فيصله كرنے كے لئے دارالندوہ ميں تمام رؤسائے قوم كا ايك اجتماع كيا اور اس امر پر باہم مشورہ كيا كه اس خطرہ كاسد باب كس طرح كيا جائے ايك فريق كى دائے يہ كى دائے يہ كى دائے يہ كى دائے يہ كى كہ اس خص كو بير ياں پہنا كر قيد كر ديا جائے اور زندگى بحر رہانہ كيا جائے ، كين اس دائے كو قبول نه كيا گيا ،

﴿ (مَكْزُم بِهَالشَّهُ إِ

کیونکہ کہنے والول نے کہا کہ اگر ہم نے اسے قید کردیا تو اس کے جوساتھی قیدسے باہر ہیں وہ برابراپنا کام کرتے رہیں گے اور موقع پاتے ہی اپنی جان پر کھیل کر چھڑا ایجائیں گے، دوسر نے فریق کی رائے میھی کہاس کواپنے یہاں سے نکالدو جب ہمارے یہاں سے چلا جائیگا تو پھرہمیں اس ہے کوئی بحث نہیں کہوہ کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ لیکن اس رائے کو بیے کہہ کرر دکر دیا گیا کہ بیشیری کلام اور جادو بریان شخص ہے دلوں کوموہ لینے میں اس کو بلا کا کمال حاصل ہے اگر بیدیہاں سے نکل گیا تو نہ معلوم عرب کے کن کن قبیلوں کواپنا پیرو بنالے گااور پھرکتنی قوت حاصل کر کے قلب عرب کواپنے اقتدار میں لانے کے لئے تم پرحملہ آور ہوگا، آخر میں ابوجہل نے بدرائے پیش کی کہ ہم اپنے تمام قبیلوں میں سے تیز دست نوجوان منتخب کریں اور بیسب مل کر یکبار گی محمد علاقات پرحملہ آ ورہوں اور قل کرڈ الیں اس طرح ان کا خون تمام قبیلوں پرتقسیم ہوجائیگا،اور بنوعبدمناف کے لئے ناممکن ہوگا کہ سب ہے لڑسکیں اس لئے مجبورُ اخون بہا پر فیصلہ کرنے کے لئے تیار ہوجا ئیں گے،اس رائے کوسب نے پیند کیا جمل کے لئے تیز دست نو جوان مقرر ہو گئے حتی کہ جورات اس کام کے لئے تجویر کی گئے تھی اس میں ٹھیک وقت پر قاتلوں کا گروہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا اور گھر کے باہر کھڑار ہاکہ آپ گھرسے باہر تکلیں تو آپ کا کام تمام کردیا جائے ، آپ ﷺ نے گھرسے باہر نکلتے وقت ایک شمی خاک لی اور شاهت الوجوہ کہتے ہوئے ان کی طرف بھینک کر بڑے اطمینان کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان سے نکل کر چلے گئے۔ وَاذا تتلى عَلَيهم آياتُنا قالوا سَمِعْنا لونشاء لَقُلْنا مِثلَ هذا ، نضر بن مارث جوايك چرب زبان تيزطرارتم كا شخص تھا،ای نے کہاتھا کہا گرہم جا ہیں تو ہم بھی ایسا قر آن بنا کر پیش کر سکتے ہیں، یہ وہی شخص ہے جس کو بدر کی لڑائی میں حضرت ﷺ فقل كرادياتها كدوه قرآن مجيد كي شان ميں ناشائسته اور سخت الفاظ كہا كرتا تھا، تجارت كے سلسله ميں يہ خص مجمي مما لك كا اکٹر سفر کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے رستم واسفندار کی داستانیں اس کوخوب یا تھیں قر آن کے مقابلہ میں مشرکوں کووہ داستانیں سنایا کرتا تھااور کہا کرتا تھا کہ بتاؤ میرے قصابھے ہیں یا قوم عادوثمود کے وہ قصے جنہیں محمد ﷺ سایا کرتے ہیں اور کہا کرتا تھااگر میں جا ہوں توابیا قرآن بنا کرلاسکتا ہوں،ای پس منظر میں الله تعالی نے بیآیات نازل فرمائیں۔

آگے گآ یت میں پھر بر سنے اور عذاب آنے کی خواہش کا جوذ کر ہے تھے بخاری وسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ بیخواہش بھی نظر بن بیخواہش ابد جہل نے کی تھی اور تفسیر ابن ابی حاتم میں سعید بن جبیر کی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیخواہش بھی نظر بن حارث ہی کی تھی۔ حارث ہی کی تھی۔

ستر بڑے بڑے سردار مارے گئے اورستر گرفتارہوئے اور آخر کار مکہ بھی فتح ہوگیا، ان بعض میں مفتر علام بھی شامل ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ خود مشرکین مکہ طواف کے وقت غفرانک کہ کر مغفرت چا ہا کرتے سے مگراس تغییر کے مطابق یہ آیت آئندہ آیت سے منسوخ ہوگی، مگریہ تول صحیح نہیں ہے، اسلئے کہ قرآن کی تغییر خود قرآن سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی سورہ انسافلہ حنا کی آیت ''لو لا رحال مو منون و نساء مؤ منات '' میں صراحت سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بھرت کے بعد عذا ب کے روکنے کا سبب ضعیف مسلمان سے، ترفری میں حضرت ابوموئ سے راویت ہے جس میں آخضرت بھی اسی تغییر کی تائید ہوتی ہے جس کو قول صحیح کہا ہے بعد لوگوں کا استغفار کرنا عذا ب اللی سے نہنے کے دوسب ہیں اس حدیث سے بھی اسی تغییر کی تائید ہوتی ہے جس کو قول صحیح کہا ہے ترفری کی سند میں آگر چا کے راوی اساعیل بن ابرا ہیم بن مہا جرضعیف ہے لیکن صحیح بخاری وسلم میں عبد اللہ بن مسعود کی حدیث ہے جس میں آخضرت بھی ہوتی ہوتی ہو ای صدیث سے ابوموئی اشعری کی روایت کو تقویت ہوجاتی ہے۔

وَماكان صَلاتهم عند البیت الامكاءً و تصدیدة، تغییرابن جربرتغییر سدی اورتغییر واجدی میں حضرت ابن عمر اور عکرمه وغیرہ سے جوشان نزول اس آیت کا بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل سے ہے کہ مشرکین آنخضرت ﷺ اور مسلمانوں کونماز پڑھتاد مکھ کرنماز میں خلل ڈالنے کے لئے سٹیاں اور تالیاں بجاتے تھاس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مشرکین مکہ چونکہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا جائز اور مستحق متولی سجھتے تھے اور اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو کعبہ کے طواف اور اس میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، اللہ تعالی نے اس کا جواب بید یا ہے کہ کعبہ نماز اور طواف کے لئے ہے، طواف میں تو بیاوگ اللہ کے نام کے ساتھ بتوں کا نام لیتے ہیں اور خود نماز کے قائل نہیں اور مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور خلل ڈالنے کے لئے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں بھلاایسے لوگ کیو کر بیت اللہ کے متولی ہو سکتے ہیں، تولیت کیلیے متی ہونا شرط ہے تھے معنی میں متی ہیں۔

اِنَّ المذين كفروا ينفقون اَمُوالهم ليصدّوا عن سبيل الله ، جب مشركين مكويورين شكست بوئى اوران ك ككست خورده اصحاب مكه واپس كئے ادھرے ابوسفيان بھی اپنا تجارتی قافلہ كير مكہ بنج گيا تو كچھلوگ جن كے باپ بيٹے يا بھائى اس جنگ ميں مارے گئے تھے، اوران كا مال تجارت ميں بھی حصہ تھا ابوسفيان كے پاس گئے اوران سے درخواست كى كہ بھارامال

﴿ (وَكُورُم بِبَالِثَ لِإِ

مسلمانوں سے انتقام لینے میں استعال کریں مسلمانوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے اس لئے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں ان لوگوں یا اس کر دار کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک بیلوگ اللہ کے راستہ سے لوگوں کورو کئے کے لئے اپنا مال خرچ کرلیں لیکن ان کے حصہ میں سوائے خسر ان وخذ لان محرومی ومغلوبیت کے پچھند آئےگا۔

قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا كَابِي سفيانَ واصحابِهِ إِنْ يَنْتَهُوا عن الكفارِ وقِتَالِ النبيّ صلى الله عليه وسلم يُغْفَرُلُهُمْ مِّاقَدُسَلَفَ مِن اَعْمَالِهِم وَإِنْ يَتُعُوْدُوا اللي قِتَالِه فَقَدُمَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ الله الله عَنْ الله بالإهلاكِ فكذا نَفْعَلُ بهم وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ تَوْجَدَ فِتْنَةٌ شركٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وحدَهُ و لَا يُعُبَدَ غيرُهُ فَإِنِ النَّهَوْ عن الكفر فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ فَإِنْ تَوَلُوْ آ عن الايمان فَاعْلَمُوا آنَ الله مَوْلِكُمْ ناصِرُ كم و مُتَولِّى أَمُورِ كم يَعْمَ الْمَوْلِي هُو وَيَعْمَ النَّصِيْرُ ﴿ اى الناصرُ لكم **وَاعْلَمُوا انْمَاغَيْمَتُمْ** اَخَذُتُمُ مِن الكفار قهرًا **مِّنْ شَيُّ عُفَانَّ لِلْهِ ثُمُسَةُ** يَامُرُ فيه بما يَشَاءُ ﴿ وَ الرَّسُولِ وَ الذِي الْقُرْلِي قَرَابةِ النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم والمطلب وَالْيَتْمَى أَطُفَالِ المُسَلِمِيُن الذين هَلَكَتُ ابَاؤُهم وهم فقراءُ وَالْمَسْكِيْنِ ذَوى الْحَاجَةِ مُن المسلّمين وَابْنِ السَّبِيْلِ المُنْقَطِع في سَفَرِه من المسلمين اي يَستَجِقُّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم والاصناف الاربعةُ على ما كَانَ يُقَيِّسُمُهُ مِن أَنَّ لِكُلِّ خُمُسَ الخُمُس وَالْآخُمَاسُ الاربعةُ الباقيةُ للغانمن إ**نَّ كُنْتُمْ إِمَلْتُمْ بِإِللَّهِ** فَاعْلَمُوْا ذٰلِكَ وَمَا عَطُتُ عِلَى بِاللَّهِ أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا شَحَمَّدٍ صلى اللَّه عليه وسلم من الملتكة والأياتِ يُومُ الْفُرْقَانِ أَى يومَ بدر الفارقِ بين الحقِّ والباطلِ يَوْمُ الْتَقَى ٱلْجَمْعُنِ السمسلمون والكُفّارُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ @ وسنه نَصُرُكم مع قِلْتِكم وكثرتهم إذ بَدلٌ من يوم النَّتُم كائنون بِالْعُدُوَةِ الدُّنْيَا القُرُبِي مِن المدينَةِ وهي بِضَمِّ العينِ وكسرها جانب الوَادِيُ وَهُمْ بِالْعُدُوَةِ الْقُصُوى البُعُدى منها وَالرَّكُ العِيرُ كائنون بما كان السُفَلَ مِنكُمْ مِما يَلِي الْبَحْرَ وَلُوْتُوَاعَدُتُمْ انتم والنفيرُ الىلقتال كَلْخُتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَلِدُولَكِنَ جَمَعَكُمُ بغير مِيْعَادٍ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا في عِلْمِهِ وهو نصرُ الاسلام ومَحْقُ الكفرفَعَلَ ذلك لِيَهُلِكَ يَكُفُرَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ اى بعدَ حُجَّة ظاهرةٍ قَامَت عليه و هي نصرُ المومنين مع قلتِهم على الجيش الكثير وَيَحْيى يُؤْمِنَ مَنْ كَيَّعَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيحُ عَلَيْمُ اللَّهِ اذكر الْذَيْرِيْكُهُ مُاللَّهُ فِي مَنَامِكَ اي نَوْمِكَ قَلِيلًا فَاخْبَرُتَ بِهِ اصحابَكِ فَسُرُّوا وَلَوْ آرَيْكُهُ مُرَكَتِيْرُالْفَشِلْتُمْ جَبَنتُمُ وَلَتَنَانَعُتُمُ اختَلَفتُمُ فِي الْأَصْرِ الدرالقتال وَلَكِنَّ اللَّهُ سَلَّمُ مِن الفشل والتَنازُع إِنَّهُ عَلِيْمُ ابِذَاتِ الصُّدُوْرِ اللهُ القُلُوبِ وَإِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اليُهَا المُؤْمِنُونَ إِذِالْتَقَيْتُمْ فِي اَعْيُنِكُمْ وَلِيْلًا نحوسبعين اومائة وهم ألف لتقدموا عليهم وَيُقِلِّلُكُمْ فِي المُعْيِهِمْ ليقدموا ولا يَرُجعُوا عن قِتَالكم وهذا < (فَرَمْ بِبَلِشَنْ ]>-<

قَبُلَ اِلْتِحَامِ الحربِ فلما الْتَحَمَ اراهم ايّاهُمُ مِثْلَيُهم. كما في الِ عمرانَ لِيَقْضِيَ اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى عَ اللهُ تُرْجَعُ تَصِيرُ الْأُمُورُا

و اے نبی) ان کافروں ہے مثلاً ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں سے کہواگر اب بھی کفر سے اور نبی ﷺ کے ساتھ جنگ کرنے سے باز آجا ئیں تو جو کچھ پہلے ہو چکاان سے درگذر کر دیا جائیگااورا گرمچیلی روش کااعادہ کیا تو پہلے <u>لوگوں کے حق میں قانون نافذ ہو چکاہے بعنی ہلاک کرنے کا ہمارا قانون اس میں جاری ہو چکا، ہم ایباہی ان کے ساتھ کریں گے</u> اورتم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان کا فساد (عقیدہ) شرک ختم ہوجائے اور مکمل دین اللہ وحدہ ہی کا ہوجائے اور اس کے غیر کی بندگی نه کیجائے ، اوراگر بیلوگ کفرے باز آجائیں توان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے تو وہ ان کے اعمال کا صلہ دے گا، اور اگرایمان سے روگردانی کریں تویقین مانو کداللہ تمہارامددگارہے ،اورتمہارا کارسازہے اوروہ بہترین کارساز اور تمہارا بہترین مددگارہے،اور تہبیں معلوم ہونا چاہئے کہ جو پچھتم مال غنیمت کے طور پر حاصل کرو یعنی کا فروں سے جبڑ احاصل کرواس کا یا نچواں حصہ اللہ کا ہے اس میں وہ جوچا ہے تھم کرے اور رسول کا جے نبی ﷺ کے قرابتداروں کا ہے اور وہ بنی ہاشم اور (بنی) مطلب ہیں اور پتیبوں کا ہے لیعنی ان پتیم مسلمان بچوں کا ہے جن کے آباء فوت ہو چکے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ حاجمتند بھی ہیں ، اور مسكينوں كا ہے تينى حاجمتندمسلمانوں كا ہے، اورمسافر كا ہے (لينى) جومسلمان سفر كرنے سے مجبور ہو گيا ہو، يعنى اس كے مستحق نی ﷺ بیں اور مذکورہ چاروں قسمیں اس کے مطابق بیں نبی ﷺ تقسیم فرماتے تھے، اس طریقہ پر کہ ہرایک کے لئے فمس کا پانچواں حقبہ ہےاور باقی چارخمس مجاہدین کے لئے ہیں اگرتم الله اور اس پرایمان رکھتے ہوجوہم نے اپنے بندے محمد ﷺ پر فرشتے اور آیات فرقان کے دن اتارا جس دن کہ مسلمانوں اور کفار کی ٹر بھیر ہوئی بعنی بدر کے دن جوحق اور باطل میں فرق کرنے والا تھا، تو تم (خمس کو) حق سمجھ کرا دا کرو، اور 'میا' کا عطف اللہ پر ہے <u>اور اللہ ہرشکی پر قا در ہے</u> اسی (مقدور) میں سے تہاری قلت کے باوجوداوران کی کثرت کے باوجودتمہاراغلبہ جبکہتم مدینے یاس والے کنارے پرتھے إذ يوم سے بدل ہے،اور (العُدُوة) عین کے ضمہ اور اس کے کسرہ کے ساتھ ہے (مراد) وادی کی جانب اوروہ مدینہ سے دوروالے کنارہ پر تھے اور ۔ قافلہتم سے پنچے کی طرف ساحل کی جانب تھا اور اگرتم اور قریثی لشکر قال کے لئے وقت مقرر کرتے تو یقینا تم وقت مقرر سے <u> تخلف کرتے کیکن تمہارے کو بغیر وقت مقرر کئے مقابلہ کرادیا تا کہ اللہ تعالی اس کا م کو کرگذرے جس کا ہوتا اس کے علم میں طے</u> ہو چکا ہے اور وہ اسلام کا غلبہ اور کفر کومٹانا ہے تا کہ جو گفر کرے ہلاک ہوتو وہ ایسی ظاہر دلیل کے ساتھ ہلاک ہو قائم ہو چک ہے اور وہ (دلیل) مونین کا قلت کے باوجود (کافروں) کے بڑے لشکر پرغلبہ حاصل کرنا ہے اور جو زندہ رہے (ایمان لائے) تو دلیل کے ساتھ زندہ رہے یقینا خدا سننے والا جاننے والا ہے (اوراے نبی)اس وقت کو یا د کرو کہ جب اللہ خواب میں تم کوان کی تعداد کم دکھار ہاتھا چنانچہ جب آپ نے اس کی خبراپنے اصحاب کو دی تو وہ خوش ہوئے ، اورا گرتمہیں ان کی تعداد

زیادہ دکھادیتا تو تم ہمت ہارجاتے اور لؤائی کے معاملہ میں اختلاف شروع کردیتے لیکن اللہ تعالی نے تم کو ہمت ہار نے اور اختلاف سے بچالیا، وہ یقیناً دلول کے حال کا جانے والا ہے اور یا دکرواس وقت کوا ہے مومنو! کہ جب تمہاری ان سے ڈبھیٹر ہوئی تو تمہاری نظر میں (دشمن) کو کم کرکے دکھایا، ستر یا سو، حالانکہ وہ ہزار ہے تا کہ تم پیش قدمی کرواور لڑائی سے پسپائی اختیار نہ کرواور بیسب پچھ فلے میں (دشمن) کو کم کرکے دکھایا، ستر یا سو، حالانکہ وہ ہزار ہے تا کہ تم پش قدمی کرواور لڑائی سے پسپائی اختیار نہ کرواور بیسب پھھ فلے ہوا، اور اب مقابلہ آرائی شروع ہوگئ تو کا فروں کو مسلمانوں کی تعداد اپنے سے دوگئی دکھائی، جیسا کہ (سور ہ) آل عمران میں ہے تا کہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے ظہور میں لائے اور (انجام کار) سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹے ہیں۔

## عَجِقِيق اللَّهِ السِّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

فَوْلَلْنَ ؛ توجَدُ، تکون کانفیر تو جد ہے کر کے اشارہ کردیا کہ کان تامہ ہے لہذا اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہے۔

فی کُولِنَ ؛ فاعُلَمُو ا، ذلك ، اس میں اشارہ ہے کہ اِن شرطیہ کی جزاء محذوف ہے اوروہ اعلموا ذلک ہے اس کے حذف پر ما قبل کا فیاعلموا دلالت کررہا ہے اور بعض حضرات نے کہا فیامتنلوا ، جزاء محذوف ہے اور یکی زیادہ مناسب ہے اسلئے کہ اب مطلب ہوگا ، اِنْ کنتم آمنتم مسئلة المخمس فامتنلوا ذلك ، اس لئے کے علم میں تو مومن اور کا فردونوں برابر ہے۔

مطلب ہوگا ، اِنْ کنتم آمنتم مسئلة المخمس فامتنلوا ذلك ، اس لئے کے علم میں تو مومن اور کا فردونوں برابر ہے۔

قو کُولِنَ ؛ فَانَ للّه خُمُسَه ، فاء جزائیہ ہے ، انَّما میں ما، موصولہ تضمن بمعنی شرط ہے اور فاک لله مضمن بمعنی جزاء ہے بختی کو شکم کی خبر محذوف ہوگی نقد ہوگا اور میں اس کی خبر محذوف ہوگی نقد ہوگا اور اس کی خبر محذوف ہوگی نقد ہوگی اس شورت میں اُن اور اس کا مابعد مبتداء اس کی خبر محذوف ہوگی ای ثابت .

### ێ<u>ٙڣٚؠؗڔۘۅڗۺ</u>ٛڂڿ

اس رکوع کی پہلی آیت "فَ لِ لِلَّذِیْنَ کَفَروا اِنْ یَنْتَهُوا یُغفر لهم النح میں کفار سے پھرایک مربیانه خطاب ہے جس میں ترغیب ہے اور ترجیب بھی ، ترغیب اس کی ہے کہ اگروہ ان تمام افعال شنیعہ کے بعد جوانہوں نے ابتک اسلام کی خالفت اور ذاتی زندگی میں کئے ہیں تو بہ کرلیں اور ایمان لے آئیں تو چھلے تمام گناہ معاف کردیئے جائیں گے، اور ترجیب یہ ہے کہ اگروہ اب بھی بازنہ آئے تو سمجھ لیں کہ ان کے لئے اللہ تعالی کوکوئی نیا قانون بنانا یا سوچنانہیں پڑے گا پہلے زمانہ کے کافروں کے لئے جو قانون جاری ہو چکاوہی ان پر بھی جاری ہوگا، کہ دنیا میں ہلاک و برباد ہوئے اور آخرت میں عذاب کے ستحق۔

وَقاتلوهم حَتْى لا تكونَ فتنةً ويكونَ الدين كُلُه لله، اس آيت كدوجزء بي ايكسلى اوردوسراا يجابى ،سلى جزء تويه به كدوين ممل طور پرالله كا به وجائه ،اس معلوم بوتا به كداسلام ميس قال

﴿ زَمَزُمُ بِبَلْشَهُ ا

وجدال کی اجازت صرف ان ہی دومقاصد کیلئے ہے دوسرے سی مقصد کے لئے اجازت نہیں ہے۔

اس آیت میں دولفظ قابل غور ہیں ایک لفظ فقی نه دوسر الفظ دین ، عربی لغت کے اعتبار سے بیدونوں لفظ متعدد معنی کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

ائمَة تفسير صحابه وتابعين سے اس جگه فتنه کے دومعنی منقول ہیں آیک به که فتنه سے مراد شرک و کفر اور دین سے مراد اسلام لیا جائے، حضرت عبداللہ بن عباس مَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ سے اس وقت تک قال کرنا جا ہے جب تک کہ گفرختم ہوکراس کی جگہ اسلام نہ آجائے ،اس صورت میں بی تھم صرف اہل مکہ اور اہل عرب کے لئے مخصوص ہوگا دوسری تفسیر جوحضرت عبداللہ بن عمر تھ کالٹ کا ایکٹا ایکٹا وغیرہ سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ سے مراداس جگہ · وہ ایذ اءاورمصیبت ہے جس کاسلسلہ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ہمیشہ جاری رہاتھا، جب تک وہ مکہ میں تھے تو ہروتت ان ك زغامين كيف رہنے تھے تى كەمدىنەطىبە آنے كے بعد بھى ان كے خوف نے بيچھانە چھوڑ ااور باربارمديند پرحمله آور ہونے ك منصوبے بنائے اوران کوملی جامہ پہنایاحتی کے مسلمان خطرہ کے پیش نظررات کوہتھیار بندہوتے تھے،اس کے مقابل دین کے معنی قہروغلبہ کے ہیں،اس صورت میں آیت کی تفسیریہ ہوگی کہ مسلمانوں کو کفارسے اس وقت تک قمال کرتے رہنا جا ہے جب تک کہ مسلمان مظالم سے محفوظ نہ ہوجا ئیں ،اور دین اسلام کا غلبہ نہ ہوجائے ، کہ وہ غیروں کے مظالم سے مسلمانوں کی حفاظت کر سکے۔ وَاعْلَمُوا انَّمَا غنمتم، يهال سے الغنيمت كي تقسيم كا قانون بيان بور ہاہے، جس كے بارے ميں ابتداء ميں كها كيا تھا کہ بیاللہ کا انعام ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا اللہ کا اختیار ہے اب وہ فیصلہ بیان کردیا گیا ہے وہ بیہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد تمام سابی ہرطرح کا مال غنیمت لاکرایے امام کے سامنے رکھ دیں اورکوئی چیز چھیا کرنہ رکھیں پھراس مال میں سے یا نچوال حصدان مقاصد کے لئے نکال لیا جائے جوآیت میں بیان ہوئی ہیں،اور باقی چار حصےان مجاہدین میں تقسیم کردیتے جائے جنہوں نے جہاد میں حصالیا، ہے، چنانچہ اس آیت کے مطابق آپ ﷺ ہمیشہ جنگ ختم ہونے کے بعد اعلان فرمایا کرتے تھے كراِنَّ هـذه غـنـاتـمكم أنَّه ليس لي فيها الَّا نصيبي معكم الخمس والخمس مردودٌ عليكم فادُّوا الخيط والمخيط واكبر من ذلك واصغر ولاتغلوا فإن الغلولَ عارٌ ونارٌ.

تَوْ الْحِبِيْنِ بِهِ عَنائَمُ تمهارے ہی لئے ہیں میری اپنی ذات کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے بجزش کے اور وہ ٹمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مصارف پرخرج کردیا جاتا ہے لہذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک تا گاتک لاکر رکھ دوکوئی چھوٹی یا بوی چیز چھپا کرنہ رکھو کہ ایسا کرنا شرمناک بھی ہے اور خطرناک بھی۔

### مال غنيمت صرف امت محديد كے لئے حلال ہوا ہے:

مال غنیمت کسی نبی کے زمانہ میں حلال نہ تھا، بلکہ مال غنیمت کوا یک جگہ جمع کیا جاتا تھا اور آسان ہے آگ آ کرجلا جاتی تھی، اللّد تعالی نے محض اپنے فضل وکرم سے مال غنیمت اس امت کے لئے حلال کیا ہے، مال غنیمت کے پانچ جھے کئے جا کیں جن میں سے چار جھے غازیوں میں تقسیم کردیئے جائیں ایک حصہ جو باقی رہااس کے پھر پانچ جھے کئے جائیں ان میں سے ایک حصہ آنخضرت ﷺ کا دوسرا آپ کے قرابت داروں کا تیسرا تیبموں کا چوتھامسکینوں کا، پانچواں حصہ ضرورت مندمسافروں کا،اللّٰد کا نام محض تیرک کے لئے ہے،اللّٰداوررسول کا ایک ہی حصہ ہے۔

## مال غنيمت مين نفل كاحكم:

مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کسی کو کوئی چیز لینے کی اجازت نہیں تھی ،البتہ آپ ﷺ کو اجازت تھی کہ اگر کوئی چیز آپ کو پیند
آئے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں چنا نچہ آپ نے بعض اوقات اپنی پندیدہ چیز تقسیم سے پہلے لی بھی ہے اس پند فرمودہ شکی کوفل
کہا جاتا ہے، منداحمہ اور ترفدی میں حضرت عبد اللہ بن عباس تعکوات کا گالے گئا سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے بدر میں
حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے ایک تلوار پسند فر ماکر بطور نفل کے لیے لی تھی بیٹلوار ذوالفقار کہلائی، ابوداؤ دمیں حضرت عاکشہ منطق کی ایک تھی میٹلوار پرتھیں، غروہ خیبر میں آپ نے مال غنیمت میں سے ایک تاس حدیث کو تھے کہا ہے۔ دواے سے ایک اس حدیث کو تھے کہا ہے۔ دواے سے ایک اس حدیث کو تھے کہا ہے۔ دواے سے النہ اس عدیث کو تھے کہا ہے۔ دواے سے النہ النہ اس عدیث کو تھے کہا ہے۔ دواے سے النہ النہ تعالیہ اللہ تعالیہ کے اس حدیث کو تھے کہا ہے۔ دواے سے النہ النہ النہ تعالیہ کے اس حدیث کو تھے کہا ہے۔ دواے سے ان کوا پینے لئے پندفر مالیا تھا جا کم نے اس حدیث کو تھے کہا ہے۔ دواے سے ان کوا پینے لئے پندفر مالیا تھا جا کم نے اس حدیث کو تھے کہا ہے۔ دواے سے ان کوا پینے لئے پندفر مالیا تھا جا کم نے اس حدیث کو تھے کہا ہے۔ دواے سے ان کوا پیندائی کہا تھا کہ کے اس حدیث کو تھے کہا ہے۔ دواے سے لئے پندفر مالیا تھا جا کم نے اس حدیث کو تھے کہا ہے۔ دواے سے لئے پندفر مالیا تھا جا کہ کے اس حدیث کو تعلیم کے لیے کہ کور پرتھیں انہ کو تعلیم کے لیے کہا ہے۔ دواے سے لئے پندفر مالیا تھا جا کہ کور پرتھیں کی کور پرتھیں کور پرتھیں کے لیے کہا ہے۔ دواے کہ کور پرتھیں کور پرتھیں کے لیے کہا ہے۔ دواے کور پرتھیں کو کور پرتھیں کی کور کور کی کور کور کے کور کور کے کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کور کے کور کی کور کور کی کور کور کے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کر کور کی کور کور کی کو

### مال غنيمت ميں ذوى القربي كا حصه:

ذوی القربی سے مراد بنی ہاشم اور بنی مطلب ہیں بنی نوفل اور بنی عبدالشمس اگر چہ آپ کے چپا کی اولا دہیں گریہ لوگ ذوی القربی میں شامل نہیں ، کیونکہ آنخضرت بیسی شامل نہیں ، کیونکہ آنخضرت بیسی شامل نہیں ، کیونکہ آنخضرت بیسی نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کرفر مایا ، بنی ہاشم اور بنی مطلب دونوں ایک ہیں۔

آپ بیسی شامل نہیں ، کیونکہ آنخصرت بیسی آپ کے اہل قرابت کا حصدر کھا گیا ہے ، لیکن اس بات میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے کہ آنخصرت بیسی کی وفات کے بعد ذوی القربی کا مید حصہ کس کو پہنچتا ہے؟ ایک گروہ کی رائے میہ ہے کہ جضور بیسی کی کہ حصہ منہ وخ ہوگیا ، دوسر کے گروہ کی رائے میہ ہے کہ حضور بیسی کی کہ کہ خصور بیسی کی جارہ کی خدمت انجام دے گا ، تیسر کے گروہ کے زدیک مید حصہ خاندان نبوت کے فقراء میں تقسیم کیا جاتارہے گا۔
خلافت کی خدمت انجام دے گا ، تیسر کے گروہ کے زدیک میہ حصہ خاندان نبوت کے فقراء میں تقسیم کیا جاتارہے گا۔

#### خمس ذوى القربلي:

اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ فقراء ذوی القربی کا حق خمس غنیمت میں دوسر ہے مصارف یعنی بیتیم ، سکین ، ابن سبیل سے مقدم ہے اسلئے کہ فقراء ذوی القرابی کی امداد زکوۃ وصد قات سے بھی ہو سکتی مقدم ہے اسلئے کہ فقراء ذوی القرابی کی امداد زکوۃ وصد قات سے بھی ہو سکتی دیگر مصارف کی امداد زکوۃ وصد قات سے بھی ہو سکتی ہو سے دیا جائیگا یا نہیں اس میں امام ابو حنیفہ کا فرمان بیہ ہے کہ خود آنخضرت علیہ بھی ذوی القربی کو عطافر ماتے تھے تو اس کی دو بنیادی تھیں ایک ان کی حاجت مندی اور فقر، دوسرے اقامت دین اور دفاع عن الاسلام میں آپ کی نصرت وامداد، دوسر اسب تو وفات نبوی کے ساتھ ختم ہوگیا صرف پہلا سبب فقر وحاج تمندی رہ گیا اس کی بنا پر

تا قیامت ہرامام وامیران کودوسروں پرمقدم رکھے گا،امام شافعی ریختم کاملائی تعالیٰ ہے بھی یہی منقول ہے۔ (مرملیہ)

اِذ اَنته بالعُدوة الدنیا و همر بالعدوة القصوی، عُدوة میں عین پر تینوں اعراب ہیں اس کے معنی ہیں ایک جانب، اُدنیا اونی سے بنا ہے جس کے معنی ہیں آخرت کے مقابلہ میں اور نیا اس کئے کہتے ہیں کہ بیآ خرت کے مقابلہ میں قریب ترب، اور قصویٰ، اقطٰی سے ہاں کے معنی ہیں بعید تر۔

لِیَهْلِكَ مَنْ هَلْكَ عَن بینة النح یعن علی وجه البصیرت بیربات ثابت ہوجانے کے جوزندہ رہااس کوزندہ ہی رہنا چاہئے تھا اور جو ہلاک ہوااسے ہلاک ہی ہونا چاہئے تھا، یہال زندہ رہنے اور مرنے والوں سے افراد مراد نہیں ہیں، بلکہ اسلام اور کفر مراد ہیں، مطلب بیہ کہ یہاں موت وحیات سے اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں، بلکہ معنوی موت وحیات یا ہلاکت و نجات مراد ہے معنوی حیات اسلام وایمان ہے اور موت، شرک و کفر۔

اس آیت میں محاذ جنگ کا نقشہ بتایا گیا ہے مسلمان عدوۃ الدنیا کے پاس تھاور کفار عدوۃ القصویٰ کے پاس، مسلمانوں کا مقام میدان کے اس کنارہ پر تھا جو مدینہ سے بعیدتھا، اور مقام میدان کے دوسرے کنارہ پر جو مدینہ سے بعیدتھا، اور ابوسفیان کا تجارتی قافلہ جس کی وجہ سے یہ جہاد کھڑا کیا گیا تھاوہ کفار کے شکر سے قریب اور مسلمانوں کے شکر کی زدسے باہر تین میل کے فاصلہ پر سمندر کے کنارے کنارے چل رہاتھا، اس نقشۂ جنگ کے بیان سے مقصدیہ بتلانا ہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع غلاجگہ پر تھرے جہاں سے دیمن پر قابویا نے بلکہ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی امکان بظاہر نہیں آتا تھا۔

 ا اے ایمان والواجب تمہاری کسی کا فرجماعت سے ثر بھیر ہوجائے توان سے قال کے لئے ثابت قدم رہو، ہز دلی نہ دکھاؤ اوراللہ کو کثرت سے یا دکرواوراس سے نصرت کی دعاء کرو، تو قع ہے کہ مہیں کامیا بی نصیب ہوگی ،اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور آپس میں اختلاف نہ کروور نہ تو تمہارے اندر کمزوری پیدا ہوجائے گی اور تمہاری ہواا کھڑ جائے گی، تمہاری شوکت وطاقت جاتی رہے گی ، صبر سے کا م لو ، یقیناً اللہ نفرت واعانت کے ذریعیہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان جیسے نہ ہو جا وُ جوایئے گھروں سے اپنے قافلے کو بچانے کے لئے اتراتے ہوئے لوگوں کو (شان وسامان) دکھاتے ہوئے نکلے واپس نہیں ہوں گے جب تک کہ (میدان بدر میں) شراب نوشی نہ کرلیں، اور اونٹوں کو ذبح نہ کرلیں، اور گانے بجانے والی لونڈیاں گابجانہ لیس،اورلوگ ہماری بہادری کی تعریف نہ کریں اور وہ لوگوں <del>کوانڈ کے راستہ سے رو کتے ہیں اور جو پچھوہ کرتے</del> ہیں اللہ اس کاعلمی احاطہ کئے ہوئے ہے (تعملون) یا ءاور تاء کے ساتھ ہے ، اللہ اس کا ضرور صلہ دے گا ، اس وقت کو یا دکر وجب شیطان ابلیس نے ان کی نظروں میں ان کے اعمال کوخوشما کر کے دکھایا تھا بایں صورت کہ مسلمانوں سے بھڑ جانے بران کواس وقت ہمت دلائی جب ان کوایئے دشمن بنی بکر سے بغاوت کا اندیشہ ہوا، اوران سے کہا کہ آج تم پرکوئی غالب آنیوالانہیں، اور کنانہ (بنی بکر) کی طرف سے میں تمہارا مددگار ہوں، اور ابلیس ان کے پاس اس علاقہ کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا تھا، اور جب دونوں جماعتوں (بینی) مسلمانوں اور کا فروں کا مقابلہ ہوا، اور ابلیس نے فرشتوں کو دیکھا تو بھا گتے ہوئے الٹے پاؤں پھر گیا، اور اہلیس کا ہاتھ حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا اور جب مشرکوں نے اہلیس سے کہا کیاتم ہم کواس حالت میں چھوڑتے ہو؟ تو ابلیس نے جواب دیا میں تہاری مدد کرنے سے بری (معذور) ہوں ، اس کئے کہ میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جن کوتم نہیں دیک<u>ھ رہے، مجھے خدا ہے</u> ڈرلگتاہے ہیا کہ وہ مجھے ہلاک کردیے گا،اور خدابروی سخت سزادینے والا ہے۔

## عَجِقِيق الرِّدِي لِيَّهُمَا الْحِلَقِينَا يُرْخُ وُالْإِنْ

قِوُّلَى، فِنَةَ بَعَىٰ جَاعَت بِهِ اسْمَجْع بِهِ اسْكَالفظا كُولُ واحدُنِين بِ (جَعَ) فئاتُ. قِوُّلَى، فُوَّدُ كُمُوودُولُلُكُم لفظريح قوة اوردولة كَلِيَمستعارب، دَوُلة بَعَىٰ حرب وغلبه استعال بوتا بدول، دُولَة ، وال كَضِمّه كِساتِه بَعَىٰ مال ، اس كى جَعْدُ وُلُ، وال كَضمه كِساتِه. قِوُلِكَ، وَتَضُوِبَ علينا، القُيَّانُ ضرب انعود و الطنبور، طبله وستار بجانا. قِوُلِكَ، القُيّان، (واحد) قَيْنَة، الجوارى المغنيات كانيوالى بانديال. قِوُلِكَ، بَدُور، اس كاتعلق سابق تنيول افعال كساته به \_\_ قِوَلْكُمْ : فَيَتَسَامَعَ بِذلك اى فَيَثْنَوُ اعليهم بِالشَّجاعَة، لِعِن ان كي بهادري كي تعريف كرير\_

#### تَفَيْيُرُوتَشِيْحَ

## جنگی آ داب ومدایات:

یا ایگھا الّذِینَ آمنوا اِذَا لقیتم فلة ، مسلمانوں کو جنگ کے سلسلہ میں پائی ہدایتیں دی جارہی ہیں، اور دو آ داب بتا ہے جارہے ہیں جن کو مقابلہ کے وقت ہو ظار کھنا ضروری ہے سب سے پہتی ہدایت جو کہ فتح دکام انی کا نشان ہے ہے کہ دشمن سے مقابلہ کے وقت فابت قدی اور استقلال ہے کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں گھر بالمکن ہی نہیں ہے تا ہم اس سے تحرف و تحیر کی دونوں صور تیں ستنی ہوں گی جن کی وضاحت سابق میں گذر پھی ہے کیونکہ بعض دفعہ فابت قدی کے لئے تحر ف یا تحیر ناگزیہ ہوت ہوت کو است کے دوسری ہدایت ہے کہ اللہ کی طرف کٹر ت سے متوجہ رہے اور اگر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتو کٹر ت کی وجہ سے ان کے اندر عجب وغرور پیدانہ ہو بلکہ اصل توجہ اللہ کی الماد پر رہے ، تیسری ہدایت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے کہ ان باک میں منروری ہے گل ہر بات ہے کہ ان کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہو الی میں ضروری ہے گر میدان جنگ میں اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے ہوں کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے ہوں گئی ہو سے کھو مینے نہ پائے گی ، اور پانچو میں ہدایت یہ کہ حالات کتے بھی ہوئی ہو تہ ہوں کی تخت ہوں کی اختی ہوں کے گئی ہو ان کے ان کی اور اللہ سے گذر تا پڑے صبر کا دامن ہاتھ سے چھو مینے نہ پائے ، آپ پین کھی مراسے کا م اور ایعنی ہم کرلڑو) اور جان لو در اللہ سے عافیت ما نگا کہ و تا ہم جب بھی دشمن سے مقابلہ کی نو بت آئی جائے تو صبر سے کا م لور لیعنی ہم کرلڑو) اور جان لو در اللہ سے عافیت ما نگا کہ و تا ہم جب بھی دشمن سے معادی کتاب المحاد)

ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراو رئاء الناس مشركين مكه جب مكه عد نكلة واتراتي موئ بؤب فخر وغرور كساته فكل مسلمانول كواس شيوه سي منع كياجار بائے۔

## لشكر كفارى بدرى طرف روائكى:

کفار کالشکر مکہ سے اس شان سے نکلاتھا کہ گانے بجانے والی لونڈیاں ساتھ تھیں، جگہ جگہ تھم کھم کر رقص وسر وداور شراب نوشی کی محفلیں سجاتے جارہے تھے اور جو قبیلے اور قربیر راستہ میں ملتے تھے ان پر اپنی طاقت وشوکت اور اپنی کثر ت وتعداد اور اپنے ساز وسامان کارعب جماتے تھے اور ڈیکٹیں مارتے تھے کہ بھلا ہمارے مقابلہ میں کون سراٹھا سکتا ہے۔

كفارك نكلنے كا مقصد بين نتھا كەخق وانصاف كاحجنڈ ابلند ہو، بلكه اس لئے نكلے تھے كه ايبانه ہونے پائے ، اوروہ واحد

جماعت جواس مقصد عظیم کے لئے دنیا میں اٹھی ہے اس کوختم کر دیا جائے تا کہ حق وانصاف کے پرچم کواٹھانے والا دنیا میں کوئی نہ رہے ، اس پرمسلمانوں کومتنبہ کیا جار ہاہے کہتم کہیں ایسے نہ بن جانا ،تہ ہیں اللہ نے ایمان اور حق پرسی کی نعمت دی ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ تبہارے اخلاق میں یا کیزگی ہوتمہارا مقصد جنگ بھی یا ک ہو۔

## یہ ہدایت آج بھی باقی ہے:

یہ ہدایت ای زمانہ کے لئے نہ آج کے لئے بھی ہاور ہمیشہ کے لئے ہے، کفار کی فوجوں کا جو حال اس وقت تھا وہی آج بھی ہے قبہ خانے اور فواحش کے اڈے اور شراب کے پیٹے ان کے ساتھ جزء لا ینفل کی طرح لگے رہتے ہیں، بے شری کے ساتھ وہ عورتوں اور شراب کا زیادہ سے زیادہ راش ما تکتے ہیں، اور فوج کے سپاہیوں کوخودا پی بی تو م سے یہ مطالبہ کرنے ہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بردی سے بردی تعداد میں ان کی شہوتوں کا کھلونا بننے کے لئے پیش کرے پھر محلا دوسری قوم ان سے کیا امیدر کھنے ہے کہ اس کواپی اخلاقی گندگی کی سنڈ اس بنانے میں کوئی کسرا فھار کھیں گے، بوسینیا ہرزے گو وینیاں میں جو پچھ ہواوہ اس کی تازہ مثال ہے، رہاان کا تکبر اور تفاخرتو ان کے ہر سپاہی کی چال و ھال اور انداز مختلومیں وہ نمایاں دیکھا جا سکتا ہے، ان اظافی نجاستوں سے زیادہ ناپاک ان کے مقاصد جنگ ہیں ان میں سے ہرا یک نفتگومیں وہ نمایاں دیکھا جا سکتا ہے، ان اظافی نجاستوں سے زیادہ ناپاک ان کے مقاصد جنگ ہیں ان میں سے ہرا یک نہیں ہو تھی تا ان اخلاج انسانیوں کے لئے سیوا بھی متحرد حقیقت ان کے پیش نظر ایک فلاح انسانیت ہی فلاح اور دہشت گردر حقیقت ان کے پیش نظر ایک فلاح انسانیوں ہے کہ ان کی قوم متصرف ہواور دوسر سے اس کو کو چاکر اور نہیں ہو بھی ہوتا ہے کہ خدا ان بیان کو متصرف ہواور دوسر سے اس کو کو کیا کر اور انسانیوں سے بھی ہیں نئی زمین میں جو پچھ تمام انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے اس کر تہر ان کی جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا اور ان ناپاک مقاصد میں بھی اپنی جان وہ ان وہ ال کھیانے سے پر ہیز کریں جن کے لئے دیا گئار کر تہریں۔

متندروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ابوسفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کرمسلمانوں کی زوسے نی نظے تو ابوجہل کے پاس قاصد بھیجا کہ ابتہارے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤاور قریش سرداروں کی بھی بہی رائے تھی گر ابوجہل اپنے کہروغروراور شہرت پری کے جذبہ سے تسم کھا بیٹھا کہ ہم اس وقت واپس نہ ہوں گے جب تک چندروز مقام بدر میں پہنچ کراپی فتح کا جشن نہ منالیں، جس کے نتیج میں وہ اوراس کے بڑے براے ساتھی وہیں ڈھیر ہوگے اورایک گڑھے میں ڈالدیے گئے۔ واف زیسن لھے مالشدیک گاڑھے میں ڈالدیے گئے۔ واف زیسن لھے مالشدیطن اعمالھم (الآیة) ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس تعکالگائٹ کی روایت نقل کی ہے کہ جب قریش مکہ کالشکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے مکہ سے روانہ ہوا تو ان کے دلوں پر ایک خطرہ اس کا سوارتھا کہ ہمارے قریب میں قبیلہ بنو بکر بھی ہمارا دیمن ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے مقابلہ میں جا نمیں اور یہ دیمن قبیلہ موقع پاکر ہمارے گھروں، بچوں پر چھاپہ مارد سے تو ایپا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے مقابلہ میں جا نمیں اس طرح سامنے آیا کہ اس کے ہاتھ گھروں، مورتوں، بچوں پر چھاپہ مارد موقع کا ہے سراقہ اس علاقہ اورقبیلہ کا براسردارتھا جس سے تملہ کا خطرہ تھا، شیطان نے میں جھنڈ ااوراس کے ساتھ ایک دستہ بہادر فوج کا ہے سراقہ اس علاقہ اور قبیلہ کا براسردارتھا جس سے تملہ کا خطرہ تھا، شیطان نے میں جھنڈ ااوراس کے ساتھ ایک دستہ بہادر فوج کا ہے سراقہ اس علاقہ اور قبیلہ کا براسردارتھا جس سے تملہ کا خطرہ تھا، شیطان نے میں جھنڈ ااوراس کے ساتھ ایک دستہ بہادر فوج کا ہے سراقہ اس علاقہ اور قبیلہ کا براسردارتھا جس سے تملہ کا خطرہ تھا، شیطان نے اس میں جوند اور اس کے ساتھ ایک دستہ بہادر فوج کا ہے سراقہ اس علاقہ اور قبیلہ کا براسردارتھا جس

﴿ (مَرْزُم پِبَلشَنْ ﴾

آ کے بڑھ کر قریثی جوانوں کے لشکر سے خطاب کیا اور دوطرح سے فریب میں مبتلا کر دیا اول پیر کہ لا غیالیب لیکھر الیوم من المناس يعنى آج تم يركوئي غالب نبيس آسكا اسلئے كه مجھے دونوں فريقوں كى قوت كا انداز ہ ہے،اس لئے تمہيں يقين دلاتا ہوں كه تم ہی غالب رہو گے اور دوسری بیربات کہی کہ اِنسی جاد لکھوالعیٰتم کو بنی بکر کی جانب سے جوخطرہ لاحق ہے میں اس کی فیلا داری لیتا ہوں کہ ایسے نہ ہوگامیں تہارا جامی ہوں، شیطان نے اس ترکیب سے مشرکین مکہ کوان کے مقتل کی طرف دھکیل دیا۔ غزوهٔ بدر میں چونکہ قریثی کشکری پشت پناہی کے لئے ایک شیطانی کشکر بھی آگیا تھا،اس لئے اللہ تعالی نے ان کے مقابلہ میں فرشتوں کا ایک لشکر جرئیل ومیکائیل کی قیادت میں بھیج دیا، مگر جب شیطان نے جوسراقہ بن مالک کی شکل میں تھا، جرئیل امین اوران کے ساتھ فرشتوں کالشکر دیکھا تو گھبرااٹھااس وقت اس کا ہاتھ ایک قریش جوان حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا فور ااس ہے ہاتھ چھڑا کر بھا گناچا ہا حارث نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے سینہ پر مار کر حارث کو گرادیا اور اپنے شیطانی لشکر کولیکر بھاگ کھڑا ہوا، حارث نے اسے سراقہ بچھتے ہوئے کہا کہ اے عرب کے سردار سراقہ! تونے توبیکہاتھا کہ میں تمہارا حامی اور مددگار ہوں اورعین میدان جنگ میں برحرکت کررہے ہوتو شیطان نے جواب دیا" اِنسی بری مند کھر اِنّی ادی مالا ترون اِنی اخاف المله" يعنى مين تمهار معابده سے برى مول كيونكمين وه چيز ديكيور بامول جوتم نهين ديكيور به (مرادفر شتول كالشكر تها) شيطان کی پسیائی کے بعد مشرکین مکہ کا جوحشر ہونا تھا ہوگیا، جب باقی ماندہ لوگ مکہ پنچے توان میں سے کسی کی ملا قات سراقہ بن مالک سے ہوئی تواس نے سراقہ کوملامت کی کہ جنگ بدر میں ہماری شکست اور سارے نقصان کی ذمہ داری تجھ پر ہے تونے عین میدان جنگ میں بسیا ہوکر ہمارے جوانوں کی ہمت تو روی اس نے کہا میں نہتمہارے ساتھ گیا تھا اور نہتمہارے سے کام میں شریک ہوا (بیسب روایتی ابن کثیرنے اپنی تفسیر میں نقل کی ہیں )۔

 ولنه

و اور جبکہ منافقین اور وہ لوگ کہ جن کے قلوب میں ضعفِ اعتقاد کا روگ لگا ہوا تھا کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو توان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھاہے اس لئے کہا پنی قلتِ تعداد کے باوجودایک بڑی جماعت کے ساتھاڑنے کے لئے اس خام خیالی کی وجہ سے کردین کے سبب سے ان کی مدد کی جائے گی نکل پڑے ہیں، اللہ تعالی نے ان کے جواب میں فر ما یا حالا نکدا گرکوئی الله پر مجروسه کری تو وه غالب موگایقیناً الله تعالی اینے امریر غالب اورایٹی صنعت میں باحکمت ہے کاش اے محرتم اس حالت کود مکھ سکتے جبکہ فرشتے کا فروں کی روح قبض کرتے ہیں (یتوفیٰ) یاءاورتاء کے ساتھ ہے، ان کے منہ پراور ان کے کولہوں پر لوہے کے متصور وں سے مارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آگ میں جلنے کا مزہ چکھو، اور کو کا جواب، کسوایت اَمُواً عظیما ،مجذوف ہے، یہ تہمارےان اعمال کے سبب سے ہے جن کوتم پیشگی مہیا کر بیکے ہو ہاتھوں سے نہ کہ دیگراعضاء سے تعبیراس لئے کیا ہے کہا کثر اعمال میں ہاتھوں سے شرکت ہوتی ہے، ورنہاللہا<u>پ</u>ے بندوں پڑظلم کرنے والانہیں ہے کہان کو بغیر سی قصور کے مزادے بیمعاملہ ان کے ساتھ ای طرح پیش آیا <mark>جس طرح فرعون کے اوران سے پہلے لوگوں کے ساتھ پیش آیا کہ</mark> انہوں نے اللہ کی آیتوں کو مانے سے انکار کیا تو اللہ نے ان کوان کے گناہوں کی سز امیں پکڑلیا جملہ، کے فَرُو ا،اوراس کا مابعداس ك ماقبل ك لئےمفتر ہ ہے، بشك الله تعالى الين ميناء ك بارے ميں قوى ہاور سخت عذاب والا سے يكافروں كوعذاب دینا اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالی کا بید ستو نہیں کہ بی قوم رہنمتوں کا انعام فرمانے کے بعد اس کو قمت (زحمت) سے بدل دے جب تک وہ قوم اپنے طرز عمل کوخود ہی نہ بدل دے، (یعنی) اپنے او پرنعمتوں کے مقتضی (شکر) کوناشکری سے بدل دیں، جیسا كه كفار مكه في بدل ديا، (توالله في ان كي شكم سير في كوفاقه سے ادران كامن كوخوف سے ادر نبي الله الله كى بعث كو (جوكم اعظم نعت ہے)ا نکار سے اور راہ خدا سے رو کئے سے اور مونین کے ساتھ قال کرنے سے (بدل دیا) اور بلاشبہ اللہ تعالی سب کچھ سننے ح (دَكُزُم بِبَلشَ لِهَ ﴾

والا (اور) جانے والا ہے آل فرعون اوران سے پہلوں کے ساتھ جو کھیٹی آیا وہ ای ضابطہ کے مطابق پیش آیا، کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹا یا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پا داش میں ہلاک کر دیا، اور قوم فرعون کو مع فرعون کے غرق کر دیا بیش کر سے سے تکذیب کرنے والی تمام قومیں ظالم تھیں، اور آئندہ آیت بی قریظ کے بارے میں نازل ہوئی، یقینا اللہ کے نزد یک زمین پ چین دائی تخلوق میں سب سے برتر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لائے (خصوصا) ان میں سے وہ لوگ جن سے کیا اور سے آپ نے معاہدہ کیا ہی کہ وہ ایمان نہیں لائے (خصوصا) ان میں سے وہ لوگ جن وہ عہد تو ڑنے میں خونہ خدا نہیں رکھتے پھر آگر تم ان پر میدان جنگ میں قابو پا جاؤ تو ان کی عذاب اور سزا کے ذریعہ الی خرلو وہ عہد تو ڑنے میں خون کے خدا نہیں رکھتے پھر آگر تم ان پر میدان جنگ میں قابو پا جاؤ تو ان کی عذاب اور سزا کے ذریعہ الی خرلو کہ وہ وہ کہ تو ان کی عذاب اور سزا کے ذریعہ الی خرایت کے دولوں سے جا لی علم اس کے علامت کے ذریعہ جو آپ کو معلوم ہوں معاہدہ میں خیانت کا اندیشہ ہوتو آپ ان سے معاہدہ کو برابری کے طریقہ پر تو رئیس خوال سے حال سے کا اندیشہ ہوتو آپ ان سے معاہدہ کو برابری کے طریقہ بر تو رئی برابری کے ماتھ مہم نے میں میں خوال سے حال سے کو کہ دیوں کو برابری کے ماتھ مہم کی اطلاع کر دیں تا کہ وہ آپ کو برعہدی کے ساتھ مہم نہ میں اللہ تعالی خیانت کر نے والوں کو پہندئیس فرما تا۔

## عَمِقِيقَ الْمِيْنِ لِيَسْمِيلُ لَفَيْسَادُ فَفَيْسَادُ فَوَالِانَ

قِوَّوُلْنَى ؛ يَغْلِبُ، اس مِس اشاره ہے کہ (مَن يتو کل) کى جزاء محذوف ہے اوروه يَغلبُ ہے، اس حذف پر بعدوالا جملہ فإِنَّ اللَّه عزيز حكيم ولالت كرر ہاہے۔

قِكُولَكُ ؛ وَلَوْ تَرَىٰ يَا محمد عِلْفَيْنَا.

مِین کوانی: تَسرَی، مضارع کاصیغہ ہے جوحال واستقبال پر دلالت کرتا ہے اور اِذیت و فسی، ماضی پر دلالت کرتا ہے اسکے کہ اِذ مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے لہذا دونوں جملوں میں منافات ہے۔

جِوَلْنَهِ : لَوْ مضارع كوماضى كِمعنى مين كرديتا بالبذادونون جملون مين كوكى منافات نهين بـ

قِحُولِكُم ؛ حال، ليخى يَضربون، ملائكة ع، بالذين كفروا عدمال بن كمفت.

فَوْلَكُ : مقامِع ، مِقْمَعَة ، كى جمع بتحور ا، كرز ، بروزن مِكنسة .

فِيُولِينَ ؛ يَقولون لهم اس مين ايك سوال مقدرك جواب كي طرف اشاره بـ

میکوان، دوقوا کاعطف یکف ربون پرے،اور بیعطف انشاعلی اخیر ہے جو کمستحن نہیں ہے دوسرااعتراض یہ کہ ایک ہی جملہ میں غائب اور حاضر کا اجتماع ہور ہائی بھی منتحن نہیں ہے۔

جِيَّ الْبِيِّ: ذوقوا سے پہلے یقولون محذوف ہے جیسا کہ فقر علام نے صراحت کردی ہے، لہذاد ونوں اعتراض دفع ہوگئے،

لُو ْ کے جواب کوہولنا کی کی عظمت وہیبت کوٹا بت کرنے کے لئے حذف کردیا ہے، جس کومفتر علام نے لَمر أَیْتَ امر اً عظیمًا کہ کرظا ہر کردیا ہے۔

فَخُولَی، دأبُ هؤلاء اس میں اشارہ ہے کہ کداب آل فرعون مبتداء محذوف کی خبرہونے کی وجہ سے کل میں رفع کے ہے، البذا کلام کے ناتمام ہونیکا اعتراض تم ہوگیا، اور بیاعتراض بھی فتم ہوا کہ یہاں شبہ کے بغیر تشبیہ لازم آرہی ہے۔ فی کو کہ کہ کہ کہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال بیہ کہ مسلسل جملے کے درمیان وَالمَدْين کے فروا من قبله مر، کوس مقصد کے لئے فاصل لایا گیا، جواب بیہ کہ یہ ماقبل کے جملہ کی تفسیر ہی ہے لہذا بی سل جا کہ الماجنی نہیں جواعتراض واقع ہو۔

فِيُولِكُونَ : بالنِقُمَة يانقام الماسم -

قِوُلْ ): الطَّعَامِهِمُ السين الثارة بكه ما بانفسهم سے مرادانعامات مثلاً كھانا وغيره مراد ہيں نه كه حالات للبذايداعتراض ختم موكيا كةريش اورآل فرعون كے لئے حالات مرضيه تھى، تہيں كه ان كو حالات نامرضيه سے بدل ديا گيا۔ (ترويح الارواح) قِحُولُ ؟: تَجِدَنَّهُمُ ، اى تظفر نَّهُمُ و تغلِبنَّهُمُ.

قِوَلُكُمْ : بِالْتَنْكِيْلُ، (تفعيل) عبرتناك سزادينا ـ

قِولَكُم : أَنْتَ وَهُمْ ،اس ميس اشاره م كه مستويّة ، نابذ اور منبوذ (يعنى فاعل اور مفعول) دونول سے حال ہے۔

#### تَفْسِيرُوتَشِينَ

اِذ یقولُ المنافقون وَالذین فی قلوبهم موض النج اس آیت میں منافقین مدینداور شرکین نیزان مسلمانوں کا جن کے دلوں میں ابھی اسلام راسخ نہیں ہواتھا کا ایک مشر کہ مقول تھا کیا ہے جو بظاہر مسلمانوں کی خیرخواہی اوران پرترس کھا کہ کہا گیا ہے 'غَدَّ همر هؤ لاء دِیْنُهُمْ "ان بیچاروں کودین کے جوش جنون نے دیوانہ کردیا ہے کہ شمی بھر مسلمان قریش کے بھاری اور سلح لفکر ہے گرانے کے لئے نکل پڑے ہیں ان بیچاروں کو دین کے جوش جنون نے موت کے منہ میں دھیل دیا ہے، اس معرکہ میں ان کی بتاہی بیقی ہے شاید کہاں نی بی ان بیچاروں کو دین کے جوش جنون نے موت کے منہ میں دھیل دیا ہے، اس معرکہ میں ان کی بتاہی بیقی ہے شاید کہاں نبی ہے کہاں گوئی ہے۔

معرکہ میں ان کی بتاہی بیقی ہے شاید کہاں نبی نے کھالیا افسوں ان پر پھونکد یا ہے کہان کی عقل خبط ہوگئ ہے۔

معرکہ میں ان کی بتاہی بیقی ہے شاید کہاں نبی نبی بی بی بو جو دور کو ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج کھا یہ ہو مشرک کہنے قریب ہوئی تو اللہ تو کی نور میں کو اور ان کی مسلمانوں کی نظر میں اور کا فروں کو مسلمانوں کی نظر میں مارکہ کو تو کہاں اللہ عزیز حکیم " یعنی جوشن میں اللہ کو کہاں اللہ عزیز حکیم" یعنی جوشن اللہ کی میں موتا کیونکہ اللہ تو کہاں بیاں اللہ عزیز حکیم" یعنی جوشن اللہ میں کیا کرتا ہے یا در کھووہ بھی ذیل خبیں ہوتا کیونکہ اللہ تو کہاں بیاں اللہ کے جواب میں اللہ کوئی قوم اسے آپولوں کو بوری طرح اللہ کی نعمتوں کا غیر مستق نہ بنا لے اللہ اس سے اپنی نعمت سلب نہیں کیا کرتا، اس آیت توں کوئی قوم اسے آپولوں کوری طرح اللہ کی نعمتوں کا غیر مستق نہ بنا لے اللہ اس سے اپنی نعمت سلب نہیں کیا کرتا، اس آیت توں کوئی قوم اسے آپولوں کوری طرح اللہ کی نعمتوں کا غیر مستق نہ بنا لے اللہ اس سے اپنی نعمت سلب نہیں کیا کرتا، اس آیت سلب نہیں کیا کرتا، اس آیت کے کہاں کیا کہاں اس کے جواب میں کیا کہاں اس کے جواب میں کیا کرتا، اس آیت کی کرتا ہے کہاں کیا کرتا، اس آیت کیا کہاں اس کے جواب میں کیا کہاں اس کے حواب میں کیا کہاں کیا کہا کہاں کیا کہا کہاں آپولوں کیا کہا کہا کہاں کیا کہا کہاں کیا کہا کہا کہا کہا کہاں کیا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہا کہا کہ کوئی کوئی کوئی کیا کہا کہا کہا کہ کرنے کی کوئی کوئی کیا کہا کہا کہ کوئی کوئی کی کوئی کوئی ک

میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کا عام قانون ہے ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالی اپنی تعمیں مبذول کرتا ہے اور وہ قوم ان نعمتوں کی قدر نہ کرے اور ان نعمتوں کاشکر اداکر نے کے بجائے ان کی ناشکری پراتر آئے اور منعم ومحن کے سامنے جھکنے کے بجائے تکبر کا انداز اختیار کرے سرتسلیم خم کرنے کے بجائے سرکشی کرے تو اللہ تعالی ایسے ناشکروں سے وہ نعمت چھین لیتا ہے اور ان نعمتوں کو زحمتوں میں بدل ویتا ہے ، قوم فرعون اور ان سے پہلی قوموں نے بھی جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو ان نعمتوں کو ان سے سلب کر کے ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیا گیا۔

ذالك بانً الله لَمْ يك مغيرًا نعمة النع الله تعالى نے اعطاء تمت كے لئے كوئى ضابطه بيان نہيں فر باياندان كے لئے كوئى قدرت حق قيدلگائى ندان كوكسى اليحظ على پرموقوف ركھا كيونكداگر ايبا ہوتا تو سب سے پہلی نعمت جوخود ہمارا دجود ہے اوراس ميں قدرت حق حبل شان نہى بحيب صنعت گرى سے ہزاروں نعميں وديعت ركھى گئ ہيں يغتيں ظاہر ہے كداس وقت عطا ہوئيں جب كہ نہم تھے اور نہ ہمارا كوئى عمل ،اگرحق تعالى كے انعابات واحسانات بندوں كے نيك اعمال كينتظر ہاكرتے تو ہمارا وجود ہى قائم نہ ہوتا۔ حق تعالى كی نعمت ورحمت تو اس كے رب العالمين اور رحمٰن ورجم ہونے كے نتيجہ ميں خود بخو د ہے البتہ اس فعت ورحمت كوقائم رہنے كا ايك ضابط اس آيت ميں بيان كيا گيا ہے كہ جس قوم كو اللہ تعالى كوئى نعمت د يج ہيں اس سے اس وقت تك واپس نہيں رہنے كا ايك ضابط اس آيت ميں بيان كيا گيا ہے كہ جس قوم كو اللہ تعالى كوئى نعمت د يج ہيں اس سے اس وقت تك واپس نہيں كيا تي حمراد يہ كہ اللہ كی نعمتیں مبذول ہونے كے بعد جب كہ اللہ تعالى اور جالات كو بدل كر يُر ہے اعمال اور برے عالات اختيار كرے يا يہ كہ اللہ كی نعمتیں مبذول ہونے كے بعد جب اعمال بداور گنا ہوں ميں مبتلا تھا نعمتوں كے ملئے كے بعد ان سے زيادہ برے اعمال ميں مبتلا ہوجائے۔

اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو تو موں کا ذکر بچھی آیات میں آیا ہے لینی کفار قریش اور آل فرعون ان کا تعلق اس آیت سے اس بناپر ہے کہ بیلوگ اللہ تعالی کی تعتیں ملنے کے وقت بھی کچھا بچھے حالات میں نہیں تھے سب کے سب مشرک وکا فریقے لیکن انعامات کے بعد بیلوگ اللہ تعلیاں اور شرار توں میں پہلے سے زیادہ دلیراور بے باک ہو گئے ۔ آل فرعون نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم شروع کردیئے پھر حضرت موٹ کا بھی تھا تھا تھا تھا تھا اور خالفت پر آمادہ ہو گئے جوان کے پچھلے جرائم میں ایک نہایت تیجے اضافہ تھا جس کے ذریعہ انہوں نے اپنے حالات مزید برائی کی طرف ڈالدیئے تو اللہ تعالی نے بھی اپنی نعت کو تھت وعذا ب سے بدل دیا ، اس طرح مشرکین مکداگر چہ شرک و بدعمل سے کین اس کے ساتھ ان میں پچھا چھا عمال مثلاً مشارحی ، مہمان نو از کی ، ججاج کی خدمت ، بیت اللہ کی تعظیم وغیرہ بھی تھے ، اللہ تعالی نے ان پردین و دنیا کے درواز سے کھول دیئے دنیا میں ان کی تجارتوں کو فروغ و بیا اور ایسے ملک میں جہاں کسی کا تجارتی قافلہ سلامتی سے نہ گذر سکتا تھا ان لوگوں کے تجارتی قافلے میں جاتے اور کامیاب آتے تھے جس کا ذکر سورۂ لایلف میں جس ہیں ہے۔

اوردین کے اعتبار سے انھیں وعظیم نعمت عطاموئی جو پھیلی کسی قوم کونصیب نہیں ہوئی کہ سیدالا نبیاء خاتم النہین کے ا مبعوث ہوئے اللہ تعالی کی آخری اور جامع کتاب قرآن ان میں بھیجی گئی۔ مگران لوگوں نے اللہ تعالی کے ان انعامات کی شکر گذاری اور قدر کرنے اور اس کے ذریعہ اپنے حالات کو درست کرنے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ گندے کر دیئے کہ صلہ رحی کوچھوڑ کر مسلمان ہوجانے والے بھائی بھتیجوں پروحشیانہ مظالم کرنے گئے، مہمان نوازی کے بجائے مسلمانوں پر آب ودانہ بند کرنے کے عہدنا ہے لکھے گئے، جاج کی خدمت کے بجائے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکنے گئے، بیدوہ حالات تھے جن کو کفار قریش نے بدلا، اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کو تھمتوں اور اپنے انعام کو انتقام کی صورت میں تبدیل کر دیا کہ وہ و دنیا میں بھی ذلیل وخوار ہوئے، اور جوذات رحمة للعلمين بن کر آئی مقت کے ذریعہ انہوں نے اپنی موت وہلاکت کو دعوت دے دی۔

(معارف)

#### مدینہ کے یہودسے معامدہ:

الَّذِيْنَ عَهَدت منهم، اس آيت من خاص طورت يهودكى طرف اشاره ب، ني عَلَيْ الله منهم الشريف لان ك بعدسب سے پہلے ان ہی کے ساتھ حسن جوار اور باہمی تعاون ومددگاری کا معاہدہ کیا تھا اور اپنی حد تک پوری کوشش کی تھی کہ ان سے خوشگوار تعلقات قائم رہیں، نیز دین حیثیت سے بھی آپ یہود کومشر کین کی بہنبت اپنے قریب سمجھتے تھے اور ہر معاملہ میں مشرکین کے بالقابل اہل کتاب کوتر جیح دیتے تھے، لیکن ان کے علاء اور مشائخ کوتو حید خالص اور اخلاق صالحہ کی وہ تبلیخ اور اعتقادی وعملی گمراہیوں پر وہ تنقیداورا قامت دین حق کی وہ سعی جو نبی ﷺ کرر ہے تھے ایک آن نہ بھائی تھی اوران کی پہیم کوشش بیتی کدینی تحریک سی طرح کامیاب نہ ہونے پائے اس مقصد کے لئے وہ مدینہ کے منافق مسلمانوں سے ساز ہاز کرتے تھے اس کیلئے وہ اوس وخزرج کے لوگوں میں ان کی پرانی عداوتوں کو بھڑ کاتے تھے جواسلام سے پہلے ان کے درمیان کشت وخون کی موجب ہوا کرتی تھیں، اسی کے لئے قریش اور دوسرے مخالف اسلام قبیلوں سے ان کی خفیہ سازشیں چل رہی تھیں اور یہ سب حرکات اس معاہدہ دوستی کے باوجود ہور ہی تھیں جو نبی ﷺ اور ان کے درمیان لکھا جاچکا تھا، جب جنگ بدروا قع ہوئی تو ابتداء میں ان کا خیال تھا کہ قریش کی پہلی ہی چوٹ اس تحریک کا خاتمہ کردے گی لیکن جب نتیجہ ان کی تو قعات کے خلاف نکلاتوان کے سینوں کی آتش حسداور زیادہ بھڑک آٹھی ،انہوں نے اس اندیشہ سے کہ بدر کی فتح کہیں اسلام کی طاقت کوایک مستقل خطره نه بنادے اپنی مخالفانه کوششوں کو تیز کردیاحتی که ان کا ایک لیڈر کعب بن اشرف (جوقریش کی شکست سنتے ہی جیخ اٹھا تھا کہ آج زمین کا پیٹ ہمارے لئے اس کی پیٹھ سے بہتر ہے ) خود مکہ گیا،اور وہاں اس نے ہیجان انگیز مرثیہ کہہ کر قریش کوانقام کا جوش دلایا، اس پر بھی ان لوگوں نے بس نہ کی ، یہودیوں کے قبیلے بن قدیقاع نے معاہدہ حسن جوار کے خلاف ان مسلمان عورتوں کو چھیٹرنا شروع کر دیا جوان کی بستی میں کسی کام سے جاتی تھیں، جب نبی ﷺ نے ان کواس حرکت پر ملامت کی تو انہوں نے جواب میں دھمکی دی کہ بیقر لیش نہیں ہیں، ہم لڑنے مرنے والےلوگ ہیں اورلڑ نا مرنا جانتے ہیں جب ہمارےمقابلہ میں آؤ گے تب پتہ چلے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔

## معامدة صلح كوختم كرنے كى صورت:

ورامّا تحافیٌ مِن قوم حیانة فانبذ الیهم عَلی سواء ، اس آیت بی الله تعالی نے آنحضرت علی کوجنگ وصلے کے قانون کی ایک اہم دفعہ بتلائی ہے جس بیں معاہدہ کی پابندی کی خاص اہمیت کے ساتھ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی وقت معاہدہ کے دوسر نے فریق کی طرف خیانت یعنی عبدشکنی کا خطرہ پیدا ہوجائے تو پیضروری نہیں کہ ہم معاہدہ کی پابندی کو برستور قائم رکھیں لیکن یہ بھی جائز نہیں کہ معاہدہ کوعلی الاعلان ختم کے بغیرہ موریق خلاف کوئی اقدام کریں ، بلکہ صحورت یہ ہے کہ فریق مخالف کوئی اقدام کریں ، بلکہ صحورت یہ ہے کہ فریق مخالف کوصاف صاف بتادیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب معاہدہ باتی نہیں رہا، تا کہ وی معاہدہ کا جیساعلم ، ہم کو ہے ویبا ہی اس کو بھی ہوجائے اور وہ اس غلاقتی میں ندر ہے کہ معاہدہ اب بھی باتی ہے ، اسی فر مان معاہدہ کا پیستقل اصول قرار دیا تھا کہ ''مَنُ کانَ بَیْد نَهُ و بین قوم عهد فلا یحلن عقدہ حتی ینقضی امدُھا او ینبذ الیهم علی سواء'' (جس کا کی قوم سے معاہدہ ہوا سے چاہئے کہ معاہدہ کی ہدت ختم ہونے ان کی طرف چاہئے کہ معاہدہ کی ہدت ختم ہونے ان کی طرف چاہئے کہ معاہدہ کی ہدت ختم ہونے ان کی طرف والی کو پنٹوئیں کرتا ، اگر چہ یہ خیانت دشن کا فروں ہی کے حق میں کی جائے وہ بھی داخل ہے اور اللہ تعالی خیات کرنے والوں کو پنٹوئیں کرتا ، اگر چہ یہ خیانت دشن کا فروں ہی کے حق میں کی جائے وہ بھی جائر نہیں سے ہاسلام کا عدل وافعاف کہ خیانت کرنے والے دشن کے بھی حقوق کی مخاطف کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو جائز نہیں سے ہاسلام کا عدل وافعاف کہ خیانت کرنے والے دشن کے بھی حقوق کی مخاطف نہ کریں۔

(مظهری)

#### ايفائعهد كاليك عجيب واقعه:

﴿ (فَرَرُم بِهَ الشَّهُ إِ

ابوداود، ترندی، نسانی، اما ماحمد بن ضبل نے سلیم بن عامر کی روایت سے قل کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ تو تو آئلہ تعلیق رومیوں سے ایک خاص مدت تک کے لئے ناجنگ معاہدہ تھا، معاہدہ کی میعاد ختم ہونے کے قریب تھی حضرت معاویہ تو تو تا تک ادادہ فرمایا کہ اس معاہدہ کے ایم میں اپنالشکر اور سامان جنگ رومی قوم کے قریب پہنچادی تا کہ معاہدہ کی میعاد ختم ہوتے ہی دشمن پراچا تک جملہ کردیں مگر میں اس وقت جب حضرت امیر معاویہ کالشکر اس طرف روانہ ہور ہاتھا کہ ایک عمر رسیدہ محض محور ہے دشمن پراچا تک جملہ کردیں مگر میں اس وقت جب حضرت امیر معاویہ کالشکر اس کا مطلب بیتھا کہ ہم کو معاہدہ کی پابندی کرنی چاہئے اس کی خلاف ورزی نہ کرنی چاہئے، آپ پھر تھی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی قوم سے سلے یا ناجنگ معاہدہ ہوج سے تو چاہئے کہ ان کے خلاف نہ کوئی گرہ کھولیں اور نہ با ندھیں، حضرت امیر معاویہ تو تو آئی اس کی اطلاع دی گئی دیکھا تو اعلان کرنے والے حضرت عمر بن عبسہ صحافی تھے، حضرت امیر معاویہ نے فورا ہی اپنی فوج کو واپس بلالیا۔

#### بلااعلان حمله كرنے كى اجازت كى صورت:

یہاں یہ بات بھی جان لینی ضروری ہے کہ اسلامی قانون صرف ایک صورت میں بلا اعلان حملہ کرنے کی اجازت دیتا ہے اور وہ صورت وہ ہے کہ فریق مخالف علی الاعلان معاہدہ کوتوڑ چکا ہواوراس نے ہمارے خلاف صریح طور پر معاندانہ کارروائی کی ہو، اس صورت میں بیضروری نہیں رہتا کہ ہم اسے آیت فہ کورہ بالا کے مطابق ننخ معاہدہ کی اطلاع دیں بلکہ ہمیں اس کے خلاف بلا اعلان جنگی کارروائی کرنے کاحق حاصل ہوجا تا ہے، فقہاء اسلام نے بیا ستنائی تھم نبی ﷺ کے اس فعل سے نکالا ہے کہ قریش نے جب بنی خزاعہ کے معاملہ میں صلح حدید بیری کو علائے تو ڈ دیا تو آپ نے پھر انھیں فنخ معاہدہ کی اطلاع کی کوئی ضرورت نہیں بھی میں بلکہ بلا اعلان مکہ پر چڑھائی کردی ، لیکن اگر ہم کسی موقع پر اس قاعدہ استنائی سے فائدہ اٹھانا چا ہیں تو ضروری ہے کہ وہ تمام حالات ہمارے پیش نظرر ہیں جن میں نبی ﷺ نے بیکارروائی کی تھی۔

وَنَوْلُ فِيمِن اَفُلَتَ يَوْمَ بدر وَلَا يَحْسَبَنَ يا محمد الَّذِيْنَ كَفُرُواْ الله اى فَاتُوهُ النَّهُمُولا يُعْجِرُونَ وَلاَ يَفُوتُونَهُ وَفِي قراء ة بالتحتانية فالمفعول الاول محذوق اى انفسهم وفي اخرى بفتح انَّ على تقدير اللام وَاَعِدُوالَهُمْ لقتالِهِم مَّ السَّطَعْتُمُ مِّنْ قَرَةٍ قَالَ صلى الله عليه وسلم هي الرَّسى رواه مسلم وَمِن وَيَالِم النَّعَلَمُ اللهُ عليه وسلم هي الرَّسى رواه مسلم وَمِن وَيَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عليه وسلم هي الرَّسى رواه مسلم وَمِن وَيَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَمُونَ به بِهِ عَدُواللهُ وَمُواللهُ وَمَا اللهُ وَمُونَ اللهُ وَاللهُ وَمُونَ اللهُ وَمُونَ اللهُ وَمُونَ اللهُ وَمَا اللهُ وَمُونَ اللهُ وَمُونَ اللهُ وَمَا اللهُ وَمُن مَن وَمَعَ اللهُ وَمُن اللهُ وَمُ اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمُونَ اللهُ وَمُونَ اللهُ مُواللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُونَ اللهُ مُواللهُ وَالسَّمِيعُ للقول السيف والمُعلى واللهُ مُواللهُ وَمُن اللهُ مُواللهُ وَمُن اللهُ مُواللهُ وَمُن اللهُ مُواللهُ وَاللهُ مُن اللهُ مُواللهُ وَمُون اللهُ وَمُن اللهُ مُواللهُ وَاللهُ مُواللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُن اللهُ وَمُع اللهُ وَمُن اللهُ وَمُونَ اللهُ مُواللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُن اللهُ وَاللهُ وَمُن اللهُ مُواللهُ وَاللهُ وَمُونَ اللهُ وَمُونَ اللهُ وَمُون اللهُ وَاللهُ وَالل

ار م

اَنفُسَهُمْ، ہےاورایک قراءت میں اَنَّهم ہمزہ کے فتہ اورلام کی تقدیر کے ساتھ ہے ای لِانَّهُمْ، اوران سے جگ کے لئے مقدور بحرقوت مہیا رکھو، آنخضرت ﷺ نے فرمایا وہ تیراندازی ہے (رواہ مسلم) اور (تیار) بندھے رہنے والے <u> گھوڑے، (رباط)مصدر ہے بمعنی اللہ کے راستہ میں محبوس رکھنا، (تا کہ )تم اس کے ذریعیہ اللہ کے اور اپنے دشمن کفار مکہ کو</u> خوف ز دہ کرسکو،اوران کےعلاوہ دوسروں کو بھی ،لینی ان کے غیر کو،اور وہ منافقین اوریہود ہیں، جن کوتم نہیں جانتے،اللہ ان کوجانتا ہےاور جو بچھتم اللہ کے راستہ میں خرچ کرو گےتم کواس کا پورا پورا اجردیا جائزگا اور تمہارے او پرظلم نہ کیا جائزگا ، کہ اس اجرمیں سے کچھکم دیا جائے ،اور (اےمحمد ﷺ) اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوجائے سے لمبر، سین کے کسر ہ اور فتحہ کے ساتھ جمعنی صلح ، تو آپ بھی اس کے لئے آمادہ ہو جائے ، اور ان سے معاہدہ کر لیجئے ، ابن عباس تفحیٰ انتہ نظالی نے فرمایا یے م آیت سیف سے منسوخ ہے، اور مجاہد نے کہا یہ آیت اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لئے کہ یہ بن قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور الله پر بھروسه كرويقيناوه باتوں كاسننے والا (اور) كاموں كا جانے والا ہے اور اگروہ (صلح سے ) دھوکے کا ارادہ رکھتے ہوں تا کہ وہ آپ کے مقابلہ کی تیاری کرسکیں ، توبقیناً تمہارے لئے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدداورمومنین کے ذریعہ آپ کی تائید کی اورعداوت کے بعدان کے دلوں کو جوڑ دیا،اورا گرتم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرج کر ڈالتے تو بھی ان کے قلوب کونہیں جوڑ سکتے تھے لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا بے شک وہ اپنے تھم پر غالب با تھمت ہے کوئی شکی اس کے تھم سے خارج نہیں اے نبی تمہارے لئے اور تمہاری ا تباع کر نیوالے مومنین کیلئے اللہ کافی ہے۔

# عَجِقِيق الرَّدِ السِّهِ السِّهُ الْحَافِقَيِّ الْمِرَى الْحَالِمِ الْمُوالِمِينَ الْحَافِقِيلَ الْمُؤْلِمِينَ

فَحُولَكُ ؛ أَفَلَتَ، (افعال) ربامونا، يجورُنا، راه فرارا ختيار كرنا، إنف لاة البطن ، پيث چلنا (اسهال) انف لات الريح ، موا خارج مونا، انفلت الشي فلتّة ، اي مغتة ، اچا تك ثكنا\_

قِوَلَى : مصدرٌ ، رِباط النحيل ميں ، رِباط مصدر بمعنی مفعول ہے ای النحیل الموبوط، جہاد کے لئے تیار بندھے رہنے والے گھوڑے، رباطٌ کا عطف قوقٌ پرعطف مصدر علی المصدر ہے۔

قِولَكُ ؛ فَاجْنَعْ لَهَا.

سَيُخُوالَيْ: لَها كَالْمَيْرِسِلْمُ كَاطرف راجع ب جوكه فدكر ب، اور خمير مؤنث ب خمير اور مرجع مين مطابقت نهيں ب جَحُولَ ثِنِعْ: سِلْمُ ، كَافْتِفْ لِعِنْ حربُ كا عَتبار كرتے ہوئے خمير كومؤنث لايا گيا ہے حَوْبٌ مؤنث ساعى ہے۔ قِحُولَ ﴾ : كَا فِيْكَ، يوايك سوال كاجواب ہے۔

سَيْ والى يا مال يا من من الله على معدر كاحمل ذات برلازم آر باع جوكددرست نبيس م

جِحُلَثِيْ: مصدر بمعنی اسم فاعل ہے لہذا اب کوئی اعتر اض نہیں ، مفتر علام نے حسبُك كی تفییر كافیك سے كر كے اشاره كرديا كمصدر بمعنی اسم فاعل ہے۔

فِيَوْلِنَى الْإِحْنُ الإِحْنَةُ، كى جمع ب يشيده دشمنى ،كينه،أحِنَ أَحْنًا (س) يوشيده دشمنى ركهنا\_

### ێٙڣٚؠؙڔۅٙؾؿ*ڹ*ڿ

وَلا يَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ كَفُووا النح، اس آيت ميں اس واقعاتی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیاہے کہ اہل کفرتو تمہارے اور تہارے دین کے دیمش میں میں مقابلہ کے تہارے دین کے دیمش میں مقابلہ کے اس سے مقابلہ کے میشہ تیار دہو، اس کی طرف سے ہرگز غفلت نہ برتو، اور اپنے پاس وہ سامان رکھوجس سے ان پر ہیبت طاری ہوتی رہے اور ان کے دل و ملتے رہیں۔

مطلب بیرکہ تمہارے پاس ایک مستقل فوج ہمہ وقت تیار دئنی چاہئے تا کہ بوفت ضرورت فوراً جنگی کارروائی کرسکو، بینہ ہوکہ خطرہ سر پرآنے کے بعد گھبرا ہٹ میں جلدی جلدی رضا کاراور اسلحہ وسامانِ رسد جمع کرنے کی کوشش کرواوراس دوران دشمن اپنا کام کرجائے۔

# وشمن کے مقابلے کی تیاری:

وَاَعِـدٌ واللَّهُمْ مَااسَّتَطعتَم مِنْ قَوَةٍ الْنح میں سامان حرب وضرب سے اپنی مقدور بجر ہروقت تیارر ہے کی تھلی تاکید بلکہ تھم ہے آیت میں، قبو ق، کالفظ استعال ہوا ہے بیلفظ ہوشم کی قوق کوعام ہے خواہ عدّ دِی قوت ہویا آلات حرب کی، یہاں تک کہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ بڑھے ہوئے ناخن بھی اس میں داخل ہیں (ماجدی) اگر چہ حدیث شریف میں قوق کی تفسیر تیراندازی ہے گی گئے ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الامادہ باب فضل الرمی والحث علیہ)

چونکہ آنخضرت ﷺ کے دور میں تیراندازی ایک بڑا جنگی ہتھیاراور نہایت اہم فن تھا جس طرح اس دور میں گھوڑے جنگ کے لئے ناگز برضرورت تھے لیکن اس ترقی یافتہ اور شینی وسائنسی دور میں ان کی وہ افا دیت نہیں رہی اسلئے وَ اَعِسس تُنو الهسمر مَااسْتطعتمر، کے تحت آج کل کے جنگی ہتھیار مثلاً میزائیل، راکٹ، ٹینک، جنگی جہاز اور بم کی تیاری ضروری ہے۔

#### صاحب روح المعانى كي صراحت:

صاحب روح المعانی نے اس آیت کے تحت بندوق کا ذکر صراحت کے ساتھ کیا ہے اگر مرحوم آج بقید حیات ہوتے تو مشینی گنوں اور طیاروں اور بائیڈروجن بموں اور ایٹم بموں وغیرہ کا عجب نہیں کہذکر کر دیتے ، ایسی ہی تصریح کر شیدرضام صری کے یہاں ملتی ہے۔

واطلاق الرمى في الحديث يشمل كل ما يُرمى به العدو من سهم او قذيفة منجنيق آو طيارة اوبندوقية او مِدْفع وغير ذلك، وإن لمريكن كل هذا معروفًا في عصره صلى الله عليه وسلم فان اللفظ يَشتمله. والمنان

فالواجب على المسلمين في هذا العصر بنص القرآن صنع المدافع بانواعِها والبنادق والدبابات والطيارات وانشاءِ السُفُن الحربيةِ بانواعِها. (المنان

#### آيت كاخلاصه:

آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اسلامی حکومت کو ہمہ وقتی تیاری دشمنوں سے مقابلہ کی رکھنی جا ہے، اور بیہ بات بالکل ظاہر ہے کہ فرکرہ ممان ہے؟ جب تک کہ خود مسلمانوں کے پاس انجینیر اور دیگر ماہرین فن نہ ہوں۔

و آخریس من دونهم، لا تعلمونهم الله بعلمهم اس آیت میں اشارہ ہان کا فروں کےعلاوہ جن سے تمہارا سابقہ پڑتا رہتا ہے ان کےعلاوہ اور بھی قومیں ہیں جو تمہارے علم میں نہیں، مگر اللہ کے علم میں ہیں کہ بھی ان سے تمہاری ڈبھیڑ ہوگی اس میں مجوسی اور روم کی سیحی قومیں تو شامل ہیں ہی ان کے علاوہ قیامت تک آنیوالی تمام صیہونی قوتیں بھی شامل ہیں۔

## حضرت تقانوى رَخِمَ كُلْللهُ تَعَالَىٰ كى رائے كرامى:

حضرت نے فرمایا ان آیتوں میں جو تد ابیر حرب وسیاست بتائی گئی ہیں ان سے صاف دلالت اس امر پر ہورہی ہے کہ بیہ سیاسی تدبیریں بڑے کہ ایم سیاسی تدبیریں بڑے سے بڑے کمالات باطنی کے بھی منافی نہیں،جیسا کہ غالی وناقص صوفیہ نے خیال کیا ہے۔ (ماحدی)

### انقاق في سبيل الله:

وَمَا تُنْفِقُوا مِن شيءٍ في سبيل الله النح نفس كومال خرج كرفي مين على اور بخل كى ايك برى وجهاس خيال سے پيدا موق ہے كہ يہ مال ضائع مور ہا ہے اور اس كے معاوضہ ميں پچھ حاصل نہ ہوگا ، اس آيت نے اس خيال كى جڑ ہى كا دى ، اور علاقت ميت الله على الله ع

اطمینان دلایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا مال ضائع نہ جائیگا بلکہ وہاں (آخرت) میں پہنچ کر اس ہے کہیں زیادہ اجریا کیں گے۔

وَان جنحوا للسلم فاجنح لَهَا وتو كل على الله انّه هو السميع العليم لين الرحالات جنگ كي بجائے صلح كم متقاضى موں اور دشمن مائل بسلم موتوصلى كر لينے ميں كوئى حرج نہيں الرصلى ہے دشمن كا مقصد دھوكا اور فريب موتب بھى گھرانے كى ضروت نہيں الله يرجم وسه ركھيں يقينا الله تعالى دشمن كے فريب ہے بھى محفوظ ركھے گا، كين صلح كى بيا جازت اليے حالات ميں كى ضروت نہيں الله يرجم وسه ركھيں يقينا الله تعالى دشمن كے فريب ہے بھى محفوظ ركھے گا، كين صلح كى بيا جازت اليے حالات ميں ہے كہ جب مسلمانوں كا پہلو كمز ور مواور سلم ماسلام اور مسلمانوں كا مفاد موليكن جب معاملہ اس كے برعكس موتو اس صورت ميں صلح كے بجائے دشمن كى قوت وشوكت كوتو ثرنا ہى ضرورى ہے "و قاتلو هم حتى لا تكون فتنة و يكون الله ين كله الله".

# مسلمانوں کی بین الاقوامی پالیسی بز دلانه نه ہونی جاہئے:

خلاصہ بیہ ہے کہ بین الاقرامی معاملات میں مسلمانوں کی پالیسی بز دلانہ نہ ہونی چاہئے، بلکہ خدا کے بھروسہ پر بہادرانہ اور دلیرانہ ہونی چاہئے دشمن جب گفتگوئے مصالحت کی خواہش ظاہر کرے بے تکلف اس کے لئے تیار ہوجانا چاہئے۔

وَالَّفَ بِينِ قَلْوِبِهِمْ، الْحُ ان آيات مِيں الله تعالیٰ نے بی ﷺ اور مونین پرجواحیانات فرمائے ان میں ایک بوٹ احسان کا ذکر ہے وہ یہ کہ بی ﷺ کی مونین کے ذریعہ مدوفر مائی وہ آپ کے دست وباز واور محافظ ومعاون بن گئے ، مونین پریہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جوعداوت تھی اسے محبت والفت میں تبدیل فرمادیا پہلے جوایک دوسر ہے کے خون کے پیاسے تھے اب ایک دوسر ہے کے جال نثار بن گئے ، خصوصیت کے ساتھ اللّٰد کا بی فضل اوس وخز رج کے معاملہ میں تو سب سے زیادہ نمایاں تھا، یہ دونوں قبیلے دوہی سال پہلے تک ایک دوسر ہے کے خون کے پیاسے تھے اور مشہور جنگ بُعاث کو پچھزیادہ دن نہیں گذر ہے تھے جس میں اوس نے خزرج کو اور خزرج نے اوس کو گویا صفحہ متی سے مثاد سے کا تہیہ کرلیا تھا، ایسی شدید عداوتوں کو دو تین سال میں گہری دوئی اور برادری میں تبدیل کر دینا اور ان متنا فراجز اء کو جوڑ کرایی بنیان مرصوص بنادینا جیسی نبی ﷺ کے زمانہ میں صحابہ کرام کی تھی یقینا انسان کی طاقت سے بالاتر تھا۔

يَا يُنْهَا النَّيِّ حَرِّضِ حَتِ الْمُؤُمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ للكفارِ إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمُ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغَلِبُوا إِمَائَتُيْنَ مِنهِ مَ وَالْمَالِيَّ اللهِ عَنْكُمُ مِ الْمَائِينَ اللهِ اللهِ عَنْكُمُ مِ اللهُ عَنْكُمُ مِ اللهُ عَنْكُمُ مِ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلَا الْفَاقِلُونَ اللهُ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلَا اللهُ عَنْكُمُ وَعَلَا اللهُ عَنْكُمُ وَعَلَمُ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلِمُ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلَمُ اللّهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلِمُ اللهُ عَنْمُ وَاللّهُ عَنْكُمُ وَعَلِمُ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلِمُ اللّهُ عَنْكُمُ وَعَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْكُمُ وَعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

والتاءِ مِنْكُمْرِمِانَةُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوْ إِمِائَتَيْنِ منهم وَإِنْ يَكُنْ مِّنَكُمُ الْفُ يَغْلِبُوا الْفَيْنِ بِاذِنِ اللَّهِ اللَّهِ الرَادَتِهِ وهو خبرٌ بمعنى الأمُراي لِتُقاتِلُوا مثَلَيْكُمُ وتَثَبَّتُوا لهم وَاللَّهُمَعَ الصَّيرِيْنَ ﴿ بعونِهِ و نَزَلَ لما أَخَذُوا الفِدَاءَ من أُسْرَى بدر مَاكَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ بالتاءِ والياءِ لَهُ اَسْرى حَتَّى يُتُخِنَ فِي الْأَرْضِ يُبَالِغُ فِي قَتُل الكفارِ تُرِيدُونَ ايها المؤسِنُون عَرْضَ الدُّنْيَاتُ مُطامَها باخذِ الفداءِ وَاللَّهُ يُرِدُ لكم الْإِخْرَةُ اللهُ عَوْابَهَا بِقتلِهم وَاللَّهُ عَزِيْ زُحَلِيمُ وهذا منسوخٌ بقولِه فِاما منَّا بعدُ واما فِدَآءً لَوُلِاكِتُكُمِّنَ اللهِ مَسَبَقَ باحلال الغَنَائِم والأسرى لكم لَمَسَّكُمْ فِيمَّا أَخَذُتُمْ عِ مِن الفداءِ عَذَاكِ عَظِيمُ فَكُلُوامِمّا غَنِمْتُمْ حَللًا طَيِّبًا وَاللَّهُ النَّهُ النَّهَ اللَّهَ عَفُورُسَّ حِيْمٌ ﴿

مر بہر ہم ہے ہوں ۔ اے نبی!مونین کو کفارے جہاد کرنے کا شوق دلاؤ،اگرتم میں بیس صبر کرنے والے ہوں گے تو ان میں سے دوسو پرغالب رہیں گے،اورا گرتم میں سوصبر کرنے والے ہوں گے توایک ہزار کا فروں پرغالب رہیں گے اس سبب ہے کہ وہ ناسمجھلوگ ہیں (یےکن) یاءاورتاء کے ساتھ ہے،اورینچر بمعنی انشاء ہے یعنی تم میں سے بیس کودوسو کے ساتھ قبال کرنا جا ہئے، اورسوكو ہزار كے ساتھ ،اوران كے مقابله ميں ثابت قدم رہو، چرجب (مسلمانوں)كى تعدادزيادہ ہوگئ تو الله كتول (اَلْمَانُون) سے منسوخ کردیا گیا، (اچھا)اب الله تمہمارابوجھ ملکا کرتاہے، وہ خوب جانتاہے کہتم میں ناتوانی ہے اپنے سے دس گناسے مقابلہ كرنے ميں، (صعفًا) ضاد كے ضمه اور فتح كے ساتھ ہے، پس اگرتم ميں سے صابر سوہوں كتو ان كے دوسوير الله كے تكم سے غالب رہیں گے پیخر بمعنی امرہے، یعنی اینے ہے دو گنا کا مقابلہ کرو، اوران کے مقابلہ میں ثابت قدم رہو، اللہ مدد کے ذریعہ نہیں کہاس کے ہاتھ میں قیدی ہوں (یے کون) یاءاورتاء کے ساتھ، جب تک کہوہ زمین میں دشمنوں کواچھی طرح کچل نہ دے یعنی کا فروں کے قتل میں مبالغہ نہ کر لے، اے مومنوتم فدیہ لے کر دنیا کا حقیر مال حیاہتے ہواور اللہ تمہارے لئے آخرت یعنی اس کا نواب جا ہتا ہے اور اللہ زور آور، طاقتورہے اور یہ اِمّا منّا بعد و امّا فداءً ہے منسوخ ہے، اور اگر الله کا نوشته غنائم کے حلال ہونے اور قیدیوں کے (فدیہ ) کے تمہارے لئے حلال ہونے کا پہلے سے نہ لکھا گیا ہوتا توجو فدیہ تم نے لیا اس کی یا داش میں تم کو بڑی سزاد بیجاتی ،لہذا جو مال تم نے غنیمت کے طور پرلیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہےاوراللہ ے ڈرتے رہویقیناً اللہ در گذر کرنے والاہے۔

# تَجَعَة ﴿ تُرَدِّ كِي لِيسَ الْحِ لَفَيْسَارِكُ فَوَالِدُ

قِولَكُ : خَبَرٌ بِمَعْنَى الأَمْرِ بِيابِكاعتراض كاجواب -اعتراض : بيه كه مِائةً يَغُلبون الفًا من الّذين كفروا مِن خبردي كن عدايك سوصا برمسلمان ايك بزار كافرول

پرغالب ہوجاتے ہیں،اوراللہ تعالی کی خبر میں کذب یعنی خلاف واقعہ ہونیکا امکان واحمال نہیں ہے حالانکہ بعض اوقات مساوی ہونے کی صورت میں کا فربھی غالب آتے ہیں۔

جِي النبيع: خربمعنى امر اورامر من كذب كاحمال نبيس بوتا ـ

قِحُولَى ؟ اَلْكُنَ خَفَّفَ اللَّه وعَلِمَ أَنَّ فيكمرضُعُفَا ، يهال يسوال پيدا موتا ہے كملم بالضعف كو الآن كساتھ مقيّد كرنے سے معلوم موتا ہے كہ اللہ تعالى وعلم بالحادث نہيں ہے۔

جَوْلَ بْنِيْ: الله تعالى كاعلم حادث كساته بشكم تعلق بيكن قبل الوقوع اس اعتبار سے كه سَيقَعُ اور واقع ہونے كے بعد اس اعتبار سے به كه بانه يقع.

قِولَكُن : الحُطام بالضمر، حقير شي اليل مال، ريزه وشكسة.

فَيُوْلِكُمُ : اَى ثوابَها ، حذف مضاف ميں اس سوال كاجواب بے كفس آخرة تو ہرايك كے لئے ثابت ہے پھريسويد لكمر الآخرة كى كيا تخصيص ہے۔

جَوْلَ شِيْ: آخرت توسب كے لئے ہم اجرآخرت صرف مونين بى كے لئے ہے۔

### ێ<u>ٙڣٚؠؗڔۅۜؾۺٙؠ</u>ٙ

یاتھا النبی حَرِّضِ المؤمنین علی القتالِ (الآیة) تحریض کے معنی ترغیب اور شوق دلانے کے ہیں چنانچہ اس کے معنی ترغیب اور شوق دلانے کے ہیں چنانچہ اس کے مطابق نبی ﷺ جنگ سے پہلے صحابہ کو جنگ کی ترغیب دیتے اور اس کی فضیلت بیان فرماتے تھے، جیسا کہ بدر کے موقع پر جب مشرکین اپنی بھاری تعداد اور بھر پوروسائل کے ساتھ میدان میں آموجود ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا۔

### جهاد کی فضیلت:

الیی جنت میں جانے کیلئے کھڑے ہوجاؤجس کی وسعت آسانوں اور زمین کے برابر ہے، ایک صحابی عمیر بن حمام کو کانش کانش کا ایک کیا ہے۔ ایک صحابی عمیر بن حمام کا ظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا؟ آپ نے فر مایا ہم جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا؟ آپ نے فر مایا تم جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا؟ آپ نے فر مایا تم جنت میں جانے والوں میں سے ہوگا؟ آپ نے فر مایا تم جنت میں جانے والوں میں سے ہوگا؟ آپ نے فر مایا تم جنت میں جانے والوں میں سے ہوگا؟ آپ نے فر مایا تم جنت میں جانے والوں میں سے ہوگا؟ آپ نے فر مایا تم جنت میں جانے والوں میں سے ہوگا، چنا نچوانہوں نے اپنی تلوار کی میان تو ڑوالی اور کھجوریں نکال کر کھانے لگے پھر جو بچیں وہ ہاتھ سے بھینک

دیں،اور کہاان کے کھانے تک زندہ رہاتو بیتو طویل زندگی ہوگی، پھرآ گے بڑھے اور داد شجاعت دینے لگے حتی کہ عروس شہادت سے جمکنار ہو گئے نؤخ کا فلکا تفالگائے۔ (صحیح مسلم کتاب الامارہ)

اِن یکن منگھ عشوون صابوون یغلبوا مِائتین آیت نمبر ۱۹ اور ۲۹ میں سلمانوں کے لئے ایک جنگی قانون کا ذکر ہے کہ سلمان کوکس حد تک دیمن کے مقابلہ میں جمنا فرض اور اس سے ہنا گناہ ہے، اگرتم میں بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دوسو پر غالب آجا کیں گے اور اگر سوہوں گے تو ایک ہزار کا فروں پر غالب آجاؤگے بیعنوان اگر چہ فجر کا ہے مگر مقصد تھم ہے کہ سوسلمانوں کو ایک ہزار کے مقابلہ میں بھا گنا جا بُر نہیں ، خبر کا عنوان رکھنے میں مصلحت یہ ہے کہ سلمانوں کے دل اس خوشخبری سے مضبوط ہوجا کیں۔

اس کے بعد کی آیت میں اس حکم کوآئندہ کے لئے منسوخ کر کے دوسراحکم بیددیا گیا کہ اب اللہ تعالی نے تخفیف کردی اور معلوم کرلیا کہ تم میں ہمت کی کمی ہے تو اگر تم میں کے سوآ دمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ دوسو پرغالب آجائیں گے، اس کا مقصد بھی بیہ ہے کہ سومسلمانوں کو دوسو کے مقابلہ سے بھا گنا جائز نہیں ہے، پہلی آیت میں ایک مسلمان کودس کے مقابلہ سے گریز نا جائز تھا، اس آیت میں ایک کودو کے مقابلہ میں گریز ممنوع قرار دیا گیا ہے اور یہی آخری حکم ہے جو ہمیشہ کے لئے جاری اور باقی ہے۔

یہاں بھی امر کو بعنوان خبراورخوشخبری بیان فرمایا ہے جس میں اشارہ ہے کہ ایک مسلمان کودو کا فروں کے مقابلہ میں جینے کا حکم معاذ اللہ کوئی ظلم یا تشدد نہیں بلکہ مسلمانوں میں ان کے ایمان کی وجہ سے وہ قوت رکھدی ہے کہ ان میں ایک کم از کم دو کے برابر تو ہوتا ہی ہے۔

مگر دونوں جگہاں فتح ونصرت کی خوشخری کو ثابت قدمی کی شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔

ما كان كنبى ان يكن له أسوى (الآية) آيات فدكوره كاتعلق غزوه بدركايك خاص واقعه بهذاان كي تفسير في ما كان كنفير في المحتصر طورياس واقعد كريان كرنا ضروري ب-

#### غزوهٔ بدر کے واقعہ کا خلاصہ:

واقعہ یہ ہے کہ غزوۂ بدراسلام میں سب سے پہلاغزوہ ہے اور بیغزوہ اچا تک پیش آیا تھا، اس وقت تک جہاد ہے متعلق احکام کی تفصیل قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھی مثلاً جہاد میں اگر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے تو اس کا کیا کیا جائے، دشمن کے سیابی قبضے میں آ جائیں تو ان کا کیا کیا جائے۔

مال غنیمت سابق انبیاء کی شریعتوں میں حلال نہیں تھا بلکہ پورا مال جمع کرکے ایک جگہ رکھدیا جاتا تھا دستورالہی کےمطابق

- ﴿ (وَكُزُمُ بِهَا لَشَهُ إِنَّا

آسان ہے آگ آتی اوراسے جلا کرخاک کردیتی ، جہاد کے مقبول ہونے کی یہی علامت مجھی جاتی تھی اگر آسانی آگ جلانے کے لئے نہ آئے یہ جہاد کے نامقبول ہونے کی علامت مجھی جاتی تھی۔

صیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کوعطا نہیں ہوئیں ،ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کفار سے حاصل ہونے والا مال غنیمت کسی کے لئے حلال نہیں تھا مگر امت مرحومہ کے لئے حلال کردیا گیا، مال غنیمت کا اس امت کیلئے حلال ہونا اللہ تعالی کے کم میں تو تھا مگر غزوہ بدر کے واقعہ تک اس کے متعلق کوئی وی آنخضرت ﷺ پراس کے حلال ہونے کے متعلق نازل نہیں ہوئی تھی۔

لَوْلا كَتَابٌ مِن اللَّه سَبَقَ لَمَسَّكُمْ (الآية) لولا كتاب من الله سبق (يعنی نوشة الهی) سے كيام راد ہے؟ اس ميں مفسرين كے مختلف اقوال ہيں، صاحب روح المعانی نے اس كے چار معنی لکھے ہيں۔

- ان لا یعذب قوما قبل تقدیم ما یُبَیّن لهم امرًا اونهیًا ، یعن الله تعالی کی قوم کواسکے اوامرونواہی کے احکام واضح کرنے سے پہلے عذاب نہیں دیں گے یعنی یہ بات کوح محفوظ پر کسی ہوئی ہے۔
- و مخطی فی مثل هذا الا جتهاد، یعن لوح محفوظ میں یہ بات بھی کہ صوبی ہوئی ہے کہ اجتہادی مسائل میں مخطی (خطا کرنے والے) سے مؤاخذ فہیں ہوگا جیسا کہ غزوہ کے مال غنیمت کے بارے میں اجتہادی غلطی ہوئی۔
- اس جماعت (قوم) کو (عمومی) عذاب میں مبتل نہیں کیا جائے گا جس میں آنخضرت ﷺ ہوں گے یہ بات لوح محفوظ میں کہ کے دور سول الله ﷺ فیھم".
- الله تعالى عنهم قدروى الشيخان وغير هما، كما في قصة حاطب بن ابي بلتعه وكان قد شهد بدرًا.
- وقيل هو أنّ الفدية الَّتى اخذوها ستصير حلالًا لَهُم ، يعن لوح محفوظ من يه بات الصي مولَى به كه قيد يول ك فدي لينا تمهار على الفذاب فانً فدي لينا تمهار على مساس العذاب فانً الحرمة اللاحقة ، في الخمر مثلًا لا ترفع حكم الاباحة السابقة كما ان الحرمة اللاحقة ، في الخمر مثلًا لا ترفع حكم الاباحة السابقة ، كما يدل عليه قوله سجانه "لَمَسَّكُمُ فيما أَخَذُتم عذابٌ عظيمٌ".

(روح المعاني ص ٥٠ سورة الانفال)

نمبر پانچ کی تاویل جس کوصاحب روح المعانی نے اخیز میں اور قبل سے بیان کیا ہے جوضعف کی طرف مشیر ہے، اکثر مفسرین نے فدکورہ آیت کی جوتاویل و تفسیر حضرت ابن عباس کی روایت کی بناپر کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں قریش مفسر کے جولوگ گرفتار ہوئے تھے ان کے بارے میں بعد میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ؟ حضرت ابو بکر ساتھ کی ساتھ کیا سلوک کیا جائے ؟ حضرت ابو بکر ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کیا ہوئے ہے۔

تعکانشگنگان اوردیگر بہت سے صابہ تفق النظم کی رائے بیتی کہ فدیہ لے کرچھوڑ دیا جائے اور حضرت عمر اور سعد بن معاذ
صخط النظم کی رائے بیتی کہ آل کر دیا جائے ، نتیجہ یہ ہوا کہ آنحضرت کے تعلق نظم کا کہ کہ تعلق کی رائے کو پہند
فرما کرفدیہ لے کرقیدیوں کوچھوڑ نے کا فیصلہ کرلیا ، اس پر اللہ تعالی نے بی تبیں بطور عماب نازل فرما ئیس مگریہ بات حل طلب رہ
جاتی ہے کہ اس آیت کی تاویل کی صورت کیا ہوگی لولا محتب من اللہ سَبقَ ، یعنی نوشتہ اللی اگر پہلے نہ کھا جاچکا ہوتا ''کا کیا
مطلب ہوگا؟ روح المعانی نے اس جملہ کے پانچ مطلب بیان کئے ہیں کسی نے کہا کہ اس سے مراد تقذیر اللی ہے یا یہ کہ اللہ تعالی
پہلے ہی بیارادہ کرچکا تھا کہ مسلمانوں کے لئے بیغن کم حال کردےگا۔

اس پرصاحب روح المعانی تحریفر ماتے ہیں "واعتوض بان هذا لا یصلح ان یعد من موانع مساس العذاب السخ"، یعنی آئندہ حلال کرنے کا ارادہ فرمانا نزول عذاب کے لئے مانع نہیں ہوسکتا اسلئے کھل لائق حرمتِ سابقہ کے حکم کو مرتفع نہیں کرسکتا (یعنی) ہونے والی ہیوی (منگیتر) قبل از نکاح اسلئے حلال نہیں ہوسکتی کہ وہ آئندہ ہیوی ہونے والی ہے، اور بیابیا ہی ہے کہ جیبا حرمت لاحقہ (آئندہ حرام ہونے والی) اباحة سابقہ کو مرتفع نہیں کرسکتی یعنی شراب چونکہ حرام ہونے والی اباحت ختم ہوجائے ایسانہیں ہوتا، خلاصہ یہ ہے کہ آئندہ حلال ہونے والی شکی کا قبل الحلت استعال موجب عذاب نہیں ہوسکتا، جیسا کہ حرمت سے پہلے جن لوگوں نے شراب پی اس وجہ سے کہ شراب آئندہ حرام ہونے والی نہیں ہونے والی شکی کا قبل الحلت استعال موجب عذاب نہیں ہوسکتا، جیسا کہ حرمت سے پہلے جن لوگوں نے شراب پی اس وجہ سے کہ شراب آئندہ حرام ہونے والی نہیں ہونے والی ہے ہیں جو تکلف سے خالی نہیں ہونے والی ہے ہیں جو تکلف سے خالی نہیں ایسان تاویل کو جند جوابات لکھے ہیں جو تکلف سے خالی نہیں موسلے ہیں، مشہور تاویل کے مطابق صحابہ کرام کا ایسی چیز کو لینا لازم آتا ہے جس کی حلت کے لئے ابھی تشریعی تھم نہیں آیا اس تاویل کو مصرور تاویل کے مطابق صحابہ کرام کا ایسی چیز کو لینا لازم آتا ہے جس کی حلت کے لئے ابھی تشریعی تھم نہیں آیا اس تاویل کو مصرور تاویل کے مطابق صحابہ کرام کا ایسی چیز کو لینا لازم آتا ہے جس کی حلت کے لئے ابھی تشریعی تھم نہیں آیا اس تاویل کو مصرور تاویل کے مطابق صحاب کی وجہ حضر سے ابن عباس وقتی اللہ تھم کو خوارت ہے گرخبر واحد ہے۔

لولا كتاب مِنَ الله سبق ،كاك دوسرى تاويل جسى روسة مندرجه بالاقباحت لازم نيس آتى ،وه يه حكم جنگ بدرسة پهلے سور مُحمد ميں جنگ عالم حالت دوابتدائى بدايات دى گئتيس ان ميں فرمايا گياتھا" في إذا لقيت مراك خوروا في الداء على تضع الحرب اوزارها. فضرب الوقاب حتى تضع الحرب اوزارها. (آبت ١٤)

اس ارشاد میں جنگی قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت تو دیدی گئ تھی لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگائی گئ تھی کہ پہلے دشمن کی طاقت کواچھی طرح کچل دیا جائے پھر دشمن کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے اس فرمان کی روسے مسلمانوں نے بدر میں جولوگ گرفتار کئے اور اس کے بعدان سے جوفد یہ وصول کیا وہ تھا تو اجازت کے مطابق ، مگر غلطی یہ ہوئی کہ دشمن کی طاقت کو پچل دینے کی جوشر طمقدم رکھی گئ تھی اسے پورا کرنے میں کوتا ہی گئی، جب قریش کی فوج بھاگ نگلی تو مسلمانوں کا ایک بڑا گر وہ غذیمت لوشے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑنے میں لگ گیا اور بہت کم آدمیوں نے دشمن کا پچھ دور تک تعاقب کیا حالانکہ اگر مسلمان پوری طاقت

ے ان کا تعاقب کرتے تو قریش کی طافت کا اسی روز خاتمہ ہوگیا ہوتا، اسی پر اللہ تعالی نے عماب فرمایا اور یہ عماب نبی ﷺ پہنیں ہے بلکہ مسلمانوں پر ہے، گویا کہ اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ تم لوگ ابھی نبی کی منشاءا چھی طرح نہیں سمجھے ہو، نبی کا اصل کا م ینہیں کہ فدیئے اور غنائم وصول کر کے خزانے بھرے بلکہ اس کے نصب العین سے جو چیز براہ راست تعلق رکھتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ کفر کی طاقت ٹوٹ جائے مگرتم لوگوں پر بار بار دنیا کا لالچ غالب ہوجا تا ہے، پہلے دشمن کی اصل طاقت یعنی لشکر پر جملہ کرنے جائے قافلہ پر حملہ کرنا چا ہا، پھر دشمن کا سرکھلئے کے بجائے مال غنیمت لوٹے میں اور قیدی پکڑنے میں لگ گئے، پھر غنیمت کی تقسیم پر جھکڑنے نے باکہ اگر جم پہلے فدیدوصول کرنے کی اجازت نہ دے چکے ہوتے تو اس پر تہمیں سخت سزا دیتے، خیر اب جو پہرتم نے کیا ہے وہ کھالومگر آئندہ الیں روش سے بیعتے رہوجو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔

تر فدی، نسائی وغیرہ کے حوالہ سے حضرت علی تو تحافلہ تھا گئے ہے بھی اس حدیث کی تا ئید ہوتی ہے، کہ جب صحابہ کرام کا بدر کے قید یوں سے فدید لینے کا ارادہ مضبوط ہو گیا تو حضرت جرئیل علیج کھ کا کا اور انہوں نے اللہ تعالی کا پیغام سنایا کہا گران ستر قید یوں سے فدید لیا جائے گا تو اسلام کی پہلی لڑائی میں بیفدیداللہ کی مرضی کے موافق نہیں ہے اسلئے اس فدید کا معاوضہ یہ ہوگا کہ آئندہ لڑائی میں لشکر اسلام کے ستر آ دمی شہید ہوں گے چنا نچہ تیرہ مہینے بعدا حد کی لڑائی میں اس کا ظہور ہوا کہ اس لڑائی میں لشکر اسلام کے ستر آ دمی شہید ہوئے۔

يَانُهُ النّهُ قَارُ لِمَنْ فَيَ لَلْهِ الْمُوْلِمُ الْمُلْكَ وَفَى قراء ة سن الاسرى الْنَيْعَلَو اللّهُ فَا فُوْلِكُمْ فَيْلًا اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ خَيْرًا مِّمَا أَخِهُ وَلَكُمْ فَيْ الدنيا ويُشِيَبُكُم فَى الدنيا ويُشِيبُكُم فَى الاخرة وَلَغْفِرْلَكُمْ فَدُوبُكُم فَى الْحَرِة وَلَغْفِرْلِكُمْ فَدُوبُكُمْ فَدُوبُكُمْ الله خُورُولِهُ اللهُ عَنْورُورُومِيهُ وَاللهُ عَفُورُورُومِيهُ وَاللهُ عَفُورُورُومِيهُ وَاللهُ عَفُورُورُومِيهُ وَاللهُ عَنْورُ اللهُ عَنْورُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَا

وَهَاجُرُوْاوَجَاهَدُوْامَعُكُمْ فَأُولِيكَ مِنْكُمْ ايها المهجرون والانصارُ وَأُولُوا الْأَثَامَ ذو والْقَرَابَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضِ فَى الارثِ من التَّوَارثِ بالايمان والهجرةِ المذكورةِ في الايةِ السابقةِ فَيُكِتْبِ اللهِ اللوحِ المحفوظِ فَيَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ ومنه حكمةُ الميراث.

ا نبال الله المرابع المرابعة تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا (یعنی ایمان واخلاص) تو جو پچھتم ہے فدیہ کے طور پرلیا ہے اس سے زیادہ دے گا اس طور پر کہ دنیا میں تم کواس کا دوگنا دیے گا اور آخرت میں تم کوثو اب دیے گا ، اور تبہارے گنا ہوں کومعا ف کردے گا ، الله براغفوررجيم ہاوراگرية تيري اپني كهي موئي بات (إظهار اسلام) ميس خيانت كرتے ہيں توبيلوگ بدرسے پہلے الله کے ساتھ کفرکر کے خیانت کر چکے ہیں آخراس نے تم کوان پر بدر میں قل وقید کے ذریعہ قدرت دیدی اگرانہوں نے پھرالی حرکت کی تو ان کوالی ہی تو قع رکھنی جا ہے ، اللہ اپن مخلوق کے بارے میں باخبراور اپنی صنعت کے بارے میں با تحكت ہے جولوگ ايمان لائے اور ججرت كى اورايني جان و مال سے اللہ كے راستہ ميں جہاد كيا اور وہ مہاجرين ہيں ، اور جن لوگوں نے نبی کوٹھکا نہ دیا اور مدد کی اور وہ انصار ہیں وہی دراصل ایک دوسرے کے لھرت اور ارث میں ولی ہیں اوروہ لوگ جوایمان تولائے لیکن ہجرت نہیں کی تہاری ان کے ساتھ کوئی ولایت نہیں (وَلایة) واؤکے کسرہ اور فتہ کے ساتھ ہے،لہذا ان کے اورتمہارے درمیان نہ تو ارث ہے اور نہ ان کا مال غنیمت میں کوئی حصہ ہے، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں ،اوربیکم آخرسورت سے منسوخ ہے ، البتۃ اگروہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تمہارے او برلازم ہے کہ کفار کے مقابلہ میں ان کی مدر کروسوائے ان لوگوں کے مقابلہ کے کدان کے اور تمہارے درمیان عہد وبیثاق ہے توان کے مقابلہ میں (مسلمانوں کی) مددنہ کرواوران سے کئے ہوئے عہد کونہ تو ڑو، جو پچھتم کررہے ہواللہ اسے خوب دیکھتا ہے اور کفار آپس میں ایک دوسرے کے نصرت اور ارث میں ولی ہیں لہذا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی ارث نہیں ہے <del>اگرتم ایبا نہ کرو گے</del> لینی اگرتم مونین کی حمایت اور کا فروں سے قطع تعلق نہ کرو گے ت<del>و ملک</del> میں کفر کی قوت اور اسلام کے ضعف سے زبر دست فساد ہریا ہوجائےگا ،اور جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیااور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی یہی لوگ سے مومن ہیں ان کیلئے مغفرت ہے اور جنت میں عزت کی روزی ہے اور جولوگ ایمان وہجرت کی طرف سبقت کرنے والوں کے بعدایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ملکر جہاد کیا تواہے مہا جرواورا ہے انصار وہتم میں ہے ہیں اور قرابتدار ارث اور توارث میں ایمان اور سابقہ آیت میں ہجرت مذکورہ کی وجہ سے <del>بعض بعض سے اولی ہیں اللّٰہ کی کتاب</del> لوح محفوظ میں یقییناً اللّٰہ ہرچیز کا جاننے والا ہے اور اسی میں سے میراث کی حکمت ہے۔ < (مَنْزُم بِهَالشَّلْ

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قِوُّلُكَ، بَآخِرِ السُّوْرةِ اى، واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض. قِوُّلُكَ، مِنْ بَعُدُ اى بعد الحديبيةِ وقبل الفتح.

#### تِفَسِّيرُوتَشِنَ حَ

#### شان نزول:

یاتھا النبی قبل لسمن فی ایدیکم من الکسری اکثر مفسرین کا کہناہے کہ یہ آیت حفرت عباس تفکانشہ تعکانے کے بارے میں نازل ہوئی، بدر کے قید یوں میں دیگر مشرکین کے ساتھ حضرت عباس آنخضرت بیلی تھی قید کر لئے گئے تھے، حضرت عباس تفکانشہ تعکانے جنگ بدر کے موقع پر جنگی خرج کے لئے اپنے ہمراہ تقریبًا سات سوسونے کی گنیاں (اشرفیاں) ساتھ لے کرچلے تھے اور ابھی وہ خرج ہونے نہ یائی تھیں کہ گرفتار کر لئے گئے۔

جب فدید دینے کا وقت آیا تو حضرت عباس تو کافٹائٹائٹائٹ نے آنخضرت بھی عض کیا کہ میرے ساتھ جوسونا تھا جے لوٹ لیا گیا ہے اس کو میرے فدید کی رقم میں لگا لیا جائے آپ بھی گئی نے فرمایا ''جو مال آپ کفر کی امداد کے لئے لائے سے وہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت بن گیا فدید اس کے علاوہ ہوگا اور آپ نے بیٹی فر مایا اپ جو دہ جبچوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کا فدید بھی ادا کریں، حضرت عباس تو کافٹائٹائٹائٹ نے عرض کیا کہ اگرا تا مالی بار جھی پر ڈالا گیا تو جھے قریش ہے بھیک ماگئی علی ایکل فقیر ہوجاؤں گا، آخضرت بھی نے فرمایا، کیا آپ کے پاس وہ مال موجو ذہیں جو مکہ سے روائل کی اور آپ نے گئی میں بالکل فقیر ہوجاؤں گا، آخضرت بھی نے فرمایا، کیا آپ کے پاس وہ مال موجو ذہیں جو مکہ سے روائل کی اور آپ نے اپنی یوی ام فضل کے والد کیا تھا، حضرت عباس نے بوچھا آپ کو کسیے معلوم ہوا جبکہ وہ مال میں نے رات کی تار کی اور تعفیل تنہائی میں اپنی یوی کو دیا تھا اور کوئی تیسرا آ دی اس سے واقف نہیں، آپ نے فرمایا جھے میرے رب نے اس کی پوری تعفیل تعلی وہ آپ کو ضرت عباس تو کا فیشن ہوگیا، اس سے پہلے وہ آپ کو ضرت عباس تو کا فیشن تھی کے دل سے معتقد تھے مگر پھی شہرات تھے جواللہ تعالی نے اس وقت رفع فرماد سے محضرت عباس در حقیقت اس وقت میں مار اور ہو ای وقت اپ مسلمان ہو نیکا اعلان موسلے تھے مگر چونکہ ان کا بہت سا روپیے قریش کی نے دمہ قرض تھا، اگر وہ ای وقت اپ مسلمان ہو نیکا اعلان موسلے تھے مگر چونکہ ان کا بہت سا روپیے قریش کی نے دمہ قرض تھا، اگر وہ ای وقت اپ مسلمان ہو نیکا اعلان انہوں نے آخضرت بھی تھی سے کا کی سے اظہار نہیں فرمایا، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے آخضرت تھی میں کا کی سے اظہار نہیں فرمان می دیکھی جرت نہ کریں۔

﴿ (مَ زَمْ بِهَ لِشَرْ) ◄

حضرت عباس کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے اسلام لانے کے بعد اپنادعدہ بھے سے پورا کردیا اور فر مایا کہ اس وقت میرے پاس ۲۰ غلام ہیں جن کے ہاتھوں میں میر اسارا کاروبار ہے اور وہ مختلف مقامات پرکاروبار کرتے ہیں اور کسی کا کاروبار ۲۰ میر میرا راز در ہم سے کم کانیس ہے اور اس پر مزید بیا نعام ہے کہ جھے جان کو آب زمزم پلانے کی خدمت بل گئ ہے جو میر بے زرد کیا ایسا گرانفقر رکام ہے کہ سارے اہل مکہ کے اموال بھی اس کے مقابلہ میں تھے جھتا ہوں ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آخرت میں خداجھے اس سے بھی زیادہ عطا کر سے گا، مشدر ک حاکم میں حضرت عائشہ و کفائلا تقالی کا ایک صبح حدیث اس مضمون کی ہے اس سے محض زیادہ عطا کر سے گا، مشدر ک حاکم میں حضرت عائشہ و کفائلا تقالی کا ایک صبح حدیث اس مضمون کی ہے اس سے محضرت ابن عباس کے باس بحرین کا مال آیا جس کی مقد ارائتی ہزار درہم تھی تو آپ نے فرمایا، اس کو مجد میں پھیلادو، اور آپ نماز میں مشخول ہو گئی نماز میں میں بار موری اشامید میں پھیلادو، اور آپ نماز میں مشخول ہو گئی نماز میں میں نماز میں میں نے ایک و موجہ کی اس میں سے بچھ میں اس کو باندھ کر اٹھانے گئی تو نہیں اٹھا سکے، تو کہنے گئی کسی کو حکم کردیا باتی میں اور میں اس کو باندھ کر اٹھانے گئی تو نہیں اٹھا مسکے، تو کہنے گئی کسی میں میں سے پچھے کم کردیا باتی دے فرمایا بنیس، تو رائی بیس، تو رائی بیس، تو رائی ہیں، ہیں ان نمیس سے پچھے کم کردیا باتی کا مذر سے پر رکھ کرلے کر چیا گئی ہیں باتی نمیس باتی نمیس باتی نمیس باتی نمیس باتی نمیس سے بوشدہ ہو گئی در ہم بھی باتی نمیس باتی نمیس بھی باتی نمیس میں وقت ایک در ہم بھی باتی نمیس باتی نمیس دور کھور سے گئی اور نظر دوں سے اس میں دوت ایک در ہم بھی باتی نمیس باتی نمیس دور کے گئی آئی نمیس باتی نمیس باتی نمیس باتی نمیس باتی نمیس سے بھی کھی دور ہے گئی اور نظر دوں اس کی در ہم بھی باتی نمیس باتی نمیس دور کھور کو کی در باتھ کے دور نظر کی دور ہو کے گئی آئی نمیس باتی ن

قاده کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرج جب مرتد ہو کر مشرکوں سے لگیا توبیآ بت نازل ہوئی ''ان پُریدوا حیانتك فقد خانوا الله من قبلُ '' یے عبداللہ بن سعدوہی ہے جو مسلمان ہو کر پچھ دنوں تک کا تب و حی رہااور بعد میں مرتد ہو کر مدینہ سے مکہ جا کر مشرکین مکہ سے جاملا، فتح مکہ کے وقت جن آٹھ مردوں اور چھ عورتوں کو تل کرنے کا حکم ہوا تھا ان میں عبداللہ بن سعد بھی تھالیکن بید حضرت عثمان غنی تؤخیاندہ کا دور کے رشتہ کا بھائی تھا، اسلئے حضرت عثمان نے اس کی سفارش کی اور آخضرت میں ہے سفارش منظور فرما کر عبداللہ بن سعد کی طرح نے سفارش منظور فرما کر عبداللہ بن سعد کی طرح جوکوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرے گاوہ بدع ہدی کے جرم میں پکڑا جائیگا۔

فَا يَكِنَا ؟ حضرت على تفحًا ثلهُ تعَالِيَّهُ ، حضرت عباس تفحَّا ثلهُ تعَالِيَّهُ ، فقيل ، جعفراور حارث كي اولا دكوبني بإشم كهتيه بين \_

اگر کفارآپ پرحملهآ ورہوں گے تو ہم آپ کا دفاع کریں گے، یولوگ انصار کہلائے ہیں،ان حضرات نے اپنے دینی بھائی مہاجرین کی جان و مال سے خوب مدد کی اپنے گھرول میں جگددی جن کی بیویاں نہ تھیں ان کے نکاح کرائے ان دونوں گروہ انصار ومہا جرین کی شان میں فہ کورہ آبیتی نازل ہوئی ہیں، ان ہی کے بارے میں فر مایا کہ یولوگ آپس میں ایک دوسر کے وارث ہیں، اسی وجہ سے آنحضرت میں تھی نے انصار ومہا جرین کے درمیان موا خات یعنی بھائی بندی کرادی تھی ید ین کے وارث ہیں، اسی وجہ سے آنحضرت میں خواہ جب آبیت "او لو الارحام بعضه مراولی ببعض" نازل ہوئی تو وراشت کا بیعارضی انتظام ختم ہوگیا اور وراشت کا قانون نبی اور از دواجی رشتہ پرمقرر ہوگیا، بیروایت بخاری شریف میں عبد اللہ بن عباس کھی تھی اور انت کا قانون نبی اور از دواجی رشتہ پرمقرر ہوگیا، بیروایت بخاری شریف میں عبد اللہ بن عباس کھی تھی ہے۔

#### تركه كااصل ما لك كون؟

اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا ملہ اور حکمت بالغہ کی وجہ سے مرنے والے انسان کے چھوڑ ہے ہوئے مال کا مستق ای کے قریبی عزیز وں رشتہ داروں کو قرار دیا ہے حالا نکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ جس کو جو پچھ دنیا ہیں ملا ہے وہ سب اللہ کی ملک حقیق تھا، اس کی طرف سے زندگی بھر استعال کرنے، نفع اٹھانے کے لئے انسان کو وے کر عارضی ما لک بنادیا گیا تھا، اس لئے تقاضائے عقل وانصاف تو یہ تھا کہ مرنے والے کا تر کہ اللہ تعالی کی ملک کی طرف لوٹ جا تا، جس کی عملی صورت اسلامی بیت المال میں داخل کرنا تھا، جس کے ذریعہ مخلوق خدا کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے مگر ایسا کرنے میں ایک تو ہر انسان کے طبعی جذبات کو تھیں لگتی جبکہ وہ جانتا کہ میرا مال میرے بعد نہ میری اولا دکو ملے گانہ مال باپ اور بیوی کو اور پھر اس کا نتیجہ بھی طبعی طور پر لازی تھا کہ کوئی شخص اپنا جانتا کہ میرا مال میرے بعد نہ میری اولا دکو ملے گانہ مال باپ اور بیوی کو اور پھر اس کا نتیجہ بھی طبعی طور پر لازی تھا کہ کوئی شخص اپنا مال بڑھا نے اور اس کو حقوظ در کھنے کی فکر نہ کرتا صرف اپنی زندگی کی حد تک ضروریات جمع رکھنے جانے کی وجہ سے پوری قوم اور نہران اور میں کہتے داروں کا حق قرار دیدیا، بالحضوص نہرے سے دائدوں کا حق قرار دیدیا، بالحضوص نہرے سے داروں کا حق جو انتہ تا تھا تھا۔

ایسے دشتہ داروں کا حق جن کے فائدہ تی کے لئے دہ اپنی زندگی میں مال جمع کرتا اور طرح کی محت مشقت اٹھا تا تھا۔

## اسلام میں دوقو می نظریہ:

اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے اس اہم مقصد کو دراشت کی تقسیم میں سامنے رکھاجس کے لئے انسان کی تخلیق ہوئی، یعنی اللہ ک اطاعت وعبادت اوراس کے لحاظ سے پورے عام انسان کو دوالگ الگ قومیں قرار دے دیامومن اور کا فرقر آنی آیت "خلف کھر فسمنکھر کافرو منکھر مؤمنٌ" کا یہی مطلب ہے، اس دوقومی نظریہ نے نسبی اور خاندانی رشتوں کومیراث کی حد تک قطع کردیا کہ سلمان کو کسی کا فررشتہ دار کی میراث ہے کوئی حصہ نہ ملے گا اور نہ کسی کا فرکو کسی مسلمان رشتہ دار کی وراثت میں کوئی حق ہوگا، کہلی دوآ بیوں میں یہی مضمون بیان ہواہے،اور بیتکم دائمی اورغیرمنسوخ ہے۔

اس کے علاوہ ایک دوسراتھ مسلمان مہا جراور غیر مہا جردونوں کے آپس میں وراثت کا ہے جس کے متعلق پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمان جب تک مکہ سے ہجرت نہ کرے اس وقت تک اس کا تعلق بھی ہجرت کرنے والے مسلمانوں سے وراثت کے بارے میں منقطع ہے، نہ مہا جر مسلمان اپنے غیر مہا جر مسلمان رشتہ دار کا وارث ہوگا اور نہ غیر مہا جر مسلمان کی وراثت سے کوئی حصہ پائیگا، ظاہر ہے کہ بیتکم اس وقت تک تھا جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا فتح مکہ کے بعد تو خود رسول اللہ علی قائل نے اعلان فر مادیا تھا، 'لا ھجو ق بعد الفقح، لینی فتح مکہ کے بعد ہجرت کا تھم منسوخ ہو چکا ہے اور اہل شخص کے زدیک یہ مکی وائی اور غیر منسوخ ہو چکا ہے اور اہل شخص آیا تھا اگر کسی ملک میں پھر و لیے ہی حالات پیدا ہو جا کہ یہ کہ تا ہو جا کہ اس کے مالات میں نزول قر آن کے وقت سے تھم آیا تھا اگر کسی نے ملک میں پھر و لیے ہی حالات پیدا ہو جا کہ یہ تو پھر بہی تھم جاری ہو جا نے گا۔

زمانہ میں یا کسی ملک میں پھر و لیے ہی حالات پیدا ہو جا کیس تو پھر بہی تھم جاری ہو جا نے گا۔

# توضیح مزید:

مزیدتو فینج اس کی بیہ بے کہ فتح کمہ سے پہلے ہر مسلمان مردوعورت پر مکہ سے بھرت کوفرض عین قرار دیا گیا تھا،اس تھم کی تعیل میں بچر معدود چند مسلمانوں کے سب ہی مسلمان بھرت کر کے مدینہ آگئے تھے،اوراس وقت مکہ مکر مہ سے بھرت نہ کرنااس بات کی علامت بن گیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں،اسی لئے اس وقت غیر مہا جرکا اسلام بھی مشتبہ تھا،جسکی وجہ سے مہا جروغیر مہا جرکی باہمی ورا ثت کو قطع کردیا گیا تھا۔

اس تقریر سے بیہ بات بخوبی معلوم ہوگئ کہ مہاجر وغیر مہاجر میں قطع درا ثت کا تھم در حقیقت کوئی جداگا نہ تھم نہیں بلکہ وہ پہلا تھم ہے جو مسلم اور غیر مسلم میں قطع درا ثت کو بیان کرتا ہے فرق اتنا ہے کہ اس علامت کفر کی وجہ سے درا ثت سے تو محروم کردیا گیا مگر محض اتنی علامت کی وجہ سے اس کو کا فرنہیں قرار دیا جب تک کہ اس سے صرت کا درواضح طور پر کفر کا ثبوت نہ ہوجائے۔

اور غالباای مصلحت کے پیش نظریہاں غیر مہا جرکا ایک اور تھم ذکر کردیا گیا ہے کہ اگر وہ مسلمان سے امداد ونصرت کے طالب ہوں تو مہا جرمسلمان کوان کی امداد کرنا ضروری ہے تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ غیر مہا جرمسلمانوں کو بالکل کا فروں کی صف میں نہیں رکھا بلکہ ان کا بیاسلامی حق باقی رکھا گیا ہے کہ ضرورت کے وقت ان کی امداد کی جائے ، اس سے بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر حال میں اور ہر قوم کے مقابلہ میں ان کی امداد کرنا مسلمان پرلازم کردیا گیا ہے، اگر چہوہ قوم کہ جس

ے مقابلہ پران کوامداد مطلوب ہے اس سے مسلمانوں کا کوئی نا جنگ معاہدہ بھی ہو چکا ہو، حالا نکہ اصول اسلام میں عدل وانصاف اور معاہدہ کی پابندی ایک اہم فریضہ ہے اس لئے اس آیت میں ایک استثنائی حکم بیبھی ذکر کردیا گیا کہ اگر غیر مہاجر مسلمانوں نے ناجنگ معاہدہ کردکھا مہاجر مسلمانوں نے ناجنگ معاہدہ کردکھا ہے تو پھراپنے دینی بھائی مسلمان کی امداد بھی معاہدہ کفار کے مقابلہ میں جائز نہیں۔

صلح حدیدیہ کے موقع پرایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جس وقت رسول اللہ ﷺ نے کفار مکہ ہے کہ کی اور شرا کط کمیں یہ بھی داخل تھا کہ مکہ سے جو شخص اب مدینہ جائیگا اس کورسول اللہ ﷺ واپس کر دیں عین اسی معاملہ بیں صلح کے وقت ابوجندل کو کانٹائی کا اس کورسول اللہ ﷺ واپس کر دیں عین اسی معاملہ بیں صلح کے وقت ابوجندل کو کانٹائی کا کانٹائی جن کو کفار مکہ نے قید کر کے طرح طرح کی تکلیفوں میں ڈالا ہوا تھا کسی طرح حاضر خدمت ہو گئے اور اپنی مظلومیت کا اظہار کر کے رسول اللہ ﷺ جو رحمت عالم بن کر آئے تھے ایک مظلوم مسلمان کی فریاد سے کتنے متاثر ہوئے ہوں گے، اس کا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لئے آسان نہیں مگر اس تاثر کے باوجود آیت مذکورہ کے مطابق ان کی مدد کرنے سے عذر فرما کرواپس کردیا۔

والمذین آمنوا ولمریها جروا ، مهاجروانسار کے علاوہ یہ تیسر نے فریق کاذکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جومسلمان تو ہو گئے مگر ہجرت نہیں کی ،مها جراور غیرمها جر کے مابین مالی وراثت جاری نہ ہوگی ،البتہ ہجرت کرنے کے بعد آپس میں مالی وراثت جاری ہوگی ہجرت کا وجوب گوبعد فتح مکہ باقی نہیں رہا، تا ہم دارالکفر سے ہجرت کرنا ، ہمیشہ اولی اور موجب اجر ہے وقعد کانت الهجرة فرضًا حین هاجر النبی ﷺ الی ان فتح النبی ﷺ مکة. (حصاص، ماحدی)

وَالمَدْيِن كَفُرُوا بِعضِهِم اولِياء بِعض ، يهال دلايت كِمعنى اشتراك عدادت كے بين كه يهودونسارى اور مشركين قريش آپس ميں شديد دغمن تھ ليكن رسول الله ﷺ كى عدادت ميں سب ايك ہوگئے تھے اور بيصورت حال مشركين قريش آپس ميں شديد دغير قوميں كيسى ہى ايك دوسر كى دشمن ہول ليكن اسلام كے مقابله ميں سب ايك ہوجاتى بيں۔ (ماحدى)

لفظ ولی چونکہ ایک عام مفہوم رکھتا ہے جس میں وراثت بھی داخل ہے اور معاملات کی ولایت وسر پرتی بھی اسلئے اس آیت سے معلوم ہوا کہ کا فرآ پس میں ایک دوسرے کے وارث سمجھے جائیں گے اور تقسیم وراثت کا جو قانون ان کے مذہب میں رائج ہے ان کے درمیان اسی کونا فذکیا جائیگا، نیز ان کے منتیم بچوں کا ولی، لڑکیوں کے نکاح کا ولی بھی ان ہی میں سے ہوگا، مطلب سے کہ ان کے عائلی مسائل اسلامی حکومت میں محفوظ رکھے جائیں گے۔

الا تسفعلوهُ تكن فتنة في الارض و فساد كبير، اگرائ فقرے كاتعلق، والىذىن كفروا بعضهم اولياء بعض سے مانا جائے تو مطلب يه بوگا كه جس طرح كفارا يك دوسرے كى حمايت كرتے ہيں اگرتم اے اہل ايمان، آپس ميں ايك

دوسرے کی حمایت نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساء ظیم برپاہوگا، الا تفعلوہ تکن فتلة النح کا تعلق اگر نہ کورہ تمام احکام کے ساتھ ہو جو آیت ۲۲ سے یہاں تک بیان ہوئے ہیں تو اس ارشاد کا مطلب یہ ہوگا مشلاً یہ کہ مہاجرین وانصار کو آپس میں ایک دوسرے کا ولی ہونا چاہئے جس میں باہمی امداد واعانت بھی داخل ہے اور وراثت بھی، دوسرے یہ کہ اس وقت کے مہاجر وغیر مہاجر کے درمیان وراثت کا تعلق نہ ہونا چاہئے مگردینی رشتہ کی بنیاد پر امداد ونصرت کا تعلق اپنی شراکط کے ساتھ باقی رہنا چاہئے، تیسرے یہ کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں ان کے قانون ولایت ووراثت میں کسی قتم کی وظل اندازی مسلمان کونییں کرنی چاہئے۔

اگران احکام پڑمل نہ کیا گیا تو زمین میں فتنہ وفساد پھیل پڑے گا، یہ تنبیہ غالبًا اس لئے کی گئی ہے کہ جواحکام اس جگہ بیان ہوئے ہیں وہ عدل وانصاف اور امن عامہ کے لئے بنیادی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان آیات نے سے واضح کردیا کہ باہمی امداد واعانت اور وراثت کاتعلق جیسے رشتہ داری پرمنی ہے ایسے ہی اس میں مذہبی اور دینی رشتہ بھی قابل لحاظ ہے بلکنسبی رشتہ پر دینی رشتہ کوتر جیج حاصل ہے اسی وجہ سے مسلمان کا فر کا اور کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوسکتا اگر چہوہ آپس میں نسبی رشتہ سے باپ اور بیٹے یا بھائی ہی کیوں نہ ہوں ، اس کے ساتھ ہی مذہبی تعصب اور عصبیت جاہلیت کی روک تھام کرنے کے لئے یہ بھی ہدایت دے دی گئی ہے کہ مذہبی رشتہ اگر چہ قوی اور مضبوط ہے مگر معاہدہ کی پابندی اس سے بھی زیادہ مقدم اور قابل ترجیج ہے، مذہبی تعصب کے جوش میں معاہدہ کی خلاف ورزی جائز نہیں اسی طرح سے ہدایت بھی دیدی گئی کہ کفارآ پس میں ایک دوسرے کے ولی اور وارث ہیں ان کی شخصی ولایت و وراثت میں مداخلت نه کی جائے دیکھنے میں توبیہ جزئی احکام اور فروعی مسائل ہیں مگر درحقیقت امن عالم کے لئے عدل وانصاف کے بہترین اور جامع بنیادی اصول ہیں اس کئے اس جگہ ان احکام کو بیان فرمانے کے بعد ایسے الفاظ سے تنبیہ فرمائی گئی جو عام طور پر دوسرے احکام کے لئے نہیں کی گئی کہ اگرتم نے ان احکام پڑمل نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوجائیگا ، ان الفاظ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ بیاحکام فتنہ وفسادرو کئے میں خاص دخل واثر رکھتے ہیں، تیسری آیت میں مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین اور ان کی مدد کرنے والے انصار کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے سیا مسلمان ہونے کی شہادت اوران کی مغفرت اور باعزت روزی کا وعدہ فر مایا گیا ہے۔

چوتی آیت والمبذیت آمنوا من بعد و هاجروا النع مهاجرین کے متلف طبقات کا تھم بیان فرمایا ہے کہ اگر چان میں بعض لوگ مہاجرین اور بعض دوسرے درجہ کے مہاجر ہیں جنہوں نے سلح بعض لوگ مہاجرین اولین ہیں جنہوں نے سلح حدیبیے سے پہلے ہجرت کی اور بعض دوسرے درجہ کے مہاجر ہیں جنہوں نے سلح حدیبیے کے بعد ہجرت کی جس کی وجہ سے ان کے اخروی درجات میں فرق ہوگا مگرا دکام دنیا میں ان کا تھم بھی وہی ہے جومہا جرین اولین کا ہے کہ وہ ایک ووسرے کے وارث ہیں۔

و اولو الارحام بعضهم اولی ببعض بیسورهٔ انقال کی آخری آیت ہاں میں قانون میراث کا ایک جامع ضابطہ بیان فرمایا گیا ہے جس کے ذریعہ اس عارضی حکم کومنسوخ کردیا گیا جواوائل ہجرت میں مہاجرین وانصار کے درمیان مواخات کے ذریعہ ایک دوسرے کا وارث بننے کے متعلق جاری ہوا تھا۔

الحمد الله سورهٔ انفال کی تفسیر وتشریح آج بروز جمعه بوقت نو بج میم بتاریخ کم شعبان ۱۳۲۵ مطابق کا اکتوبر مین الله تعالی سے دعاء ہے کہ سورہ توبہ کی تفسیر وتشریح کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین)

کیم شعبان ۱۳۲۵ جرجه محمد جمال استاذ دارالعلوم دیوبند مند

